

مكتبئ مفاروق

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





حنرت مُولانامناظرات نگیلان دیلا کے دين على أدبل تاريخ اوراصلاحي خطوط كالمجنوعه

Tel: 021-34594144 Cell 0334-343234

### Marfat.com

# جُملَةُ مُقُوق بَحَق نَاشِرُ مُعَفُوظ بَين اللهِ اللهُ الله

وازالاشاعت المنداندلالي والله المنافري والله المنافري السندى كتب ختانه المنافري المنافري المنافري المنافري المنافرة الم

## فهرست

| 9     |               | عرض مرخب از محمد الشديخ                         |         |  |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|---------|--|
| 21    |               | مولانامناظراحس كميلاني يخضرسوانح ازمحمرراشدفيخ  |         |  |
| 28    |               | فم دل اورد ماغ دونول كا از مولاناعبدالبارى ندوي | とりはな    |  |
| 61    |               | وط                                              | عكى خط  |  |
| صغخبر | تعداد كمتوبات | نام كمتوب اليه                                  | نمبرشار |  |
| 75    | 1             | الميه مولوي محمر يعقوب صاحب                     | 1       |  |
| 77    | 1             | هكيم بوسف حسن خان سورى رحماني                   | 2       |  |
| 79    | 35            | مولانا حبيب الرحمن خان شرواني                   | 3       |  |
| 139   | 1             | مولا نامحرز كرياصا حب محودى                     | 4       |  |
| 141   | 4             | محمد يعقوب صاحب ڈپٹ کلکٹر                       | 5       |  |
| 150   | 48            | مولانا عبدالباري ندوى                           | 6 .     |  |
| 238   | 7             | ڈاکٹرغلام دینگیررشید                            | 7       |  |
| 250   | 42            | مولاناسيد سليمان ندوي                           | 8       |  |
| 344   | 21            | مولا ناسيدا بوالحن على عدوى                     | 9       |  |
| 384   | 20            | مولا ناعبدالما جددريابادي                       | 10      |  |
| 408   | 10            | عكيم سيدمحمودا حمد بركاتى                       | 11      |  |
| 455   | 41            | واكثر محر يوسف الدين                            | 12      |  |
| 529   | 1             | تامعلوم                                         | 13      |  |
| 530   | 3             | نصيرالدين بأشى                                  | 14      |  |
|       |               |                                                 |         |  |

|   |                  |               | ر و کیلانی                          | تجوعةط |
|---|------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
|   | مؤز              | تعداد كمثوبات | نام كمتوب اليه                      | ببرشار |
|   | 533              | 1             | ر د فیسرشیومو به ناخل ما تقر        | 15     |
| : | 535 <sup>.</sup> | 5             | ڈا کٹر محی الدین قادری زور          | 16     |
|   | 540              | 1             | . 1                                 | 17     |
| 9 | 42               | 1             | يروفيسر مارون خان شرواني            | 18     |
| 5 | 43               | 1             | مولا ناعبدالكيم                     | 19     |
| 5 | 44               | 1             | اليس نرائن راؤ                      | 20     |
| 5 | 48               | 1             | واكثرعبدالمعيدخان                   | 21     |
| 5 | 49               | 1             | نامعلوم                             | 22     |
| 5 | 51               | 1             | نامعلوم أ                           | 23     |
| 5 | 55               | 5             | ' • –                               | 24     |
| 5 | 63               | 1             | مولا ثااسحاق النبي                  | 25     |
| 5 | 65               | 1             | رجشرار جلمعهٔ عثمانيه حيدرآ بادد كن | 26     |
| 5 | 67               | 13 .          | مولوي محمر واسع وڈ اکٹر محمد شعیب   | 27     |
| 5 | 82               | 12            | مفتى محرظفير الدين مفاحي            | 28     |
| 5 | 86               | 2             | مولا نااحد عروج قادري               | 29     |
| 5 | 89               | 1             | ما لك دام                           | 30     |
| 5 | 93               | 2             |                                     | 31     |
| 6 | 02               | 3             | : مدیراخبار مدینه مجنور             | 32     |
| 6 | 80               | 8             |                                     | 33     |
| 6 | 25               | 1             | : پروفیسرمحرعکی                     | 34     |
| 6 | 27               | 13            | و مناهراحس كيلاني                   |        |
| 6 | 43               | 1             | و الحاج احمر غريب                   | 36     |
| 6 | 45               | 1             | و بشيرالدين احمه                    | 37     |
|   |                  |               | 6                                   |        |

|        |               | 04,75 25.              |        |  |
|--------|---------------|------------------------|--------|--|
| صفحتبر | تعداد كمتوبات | نام كمتوب اليه         | نبرثار |  |
| 646    | 1             | مولوی سیّدانواراعظم    | 38     |  |
| 648    | 1             | مولا تامجم عون         | 39     |  |
| 649    | 1             | سيدصباح الدين عبدالرحن | 40     |  |
| 650    | 1             | مخدوم محى الدين        | 41     |  |
| 652    |               | مآ غذومصادر            |        |  |

# فهرست كمتوب اليهمان ببرتيب حروف فتجى

| منخبر | كمتوباليه                     | منختبر           | كتوباليه                          |
|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 608   | غلام محرحيدرآبادي مولانا      | 344              | ابوالحن على ندوى مولا ناسيد       |
| 589   | ما لكددام                     | 586 -            | احمر عروج قادری بمولانا           |
| 139   | محرزكر بإصاحب محودي بمولانا   | 563              | اسحاق النبى بمولانا               |
| 625   | محمطی، پروفیسر                | 593              | اسرائيل احمد مينائى               |
| 648   | محمد عون بمولانا              | 643              | الحاج احمرخريب                    |
| 567   | محمدواسع وذاكثر محرشعيب       | 540              | الطاف على بريلوى سيّد             |
| 141   | محمه يعقوب معاحب ويأكلكشر     | 75               | ابليه مولوي محمر يعقوب معاحب      |
| 455   | محمر يوسف الدين ، ۋا كمرْ     | 645              | بشيرالدين احمد                    |
| 582   | محيظفير الدين ملناحي مفتي     | 79               | حبيب الرحمٰن خان شروانی مولانا    |
| 408   | المحموداحمه بركاتي محكيم ستيد | <sup>k</sup> 565 | رجشرار جلمعة عثمانيه حيدرآ بادوكن |
| 535   | محى الدين قادرى زور، ۋاكثر    | 250              | سليمان ندوى مولاتاسيد             |
| 650   | مخدوم محى الدين               | 646              | ستيدانواراعظم بمولوي              |
| 602   | مديراخبار"مدينه"بجؤر          | 533              | شيوموبن لعل ماتمر، پروفيسر        |
| 627   | مظهراحس محيلاني               | 649              | صباح الدين عبدالرحمٰن ،ستيد       |
| 544   | نرائن راؤءاليس                | 150              | عبدالباری ندوی بمولاتا            |
| 555   | نعيرالدين ندوى بحيم           | 543              | عبدالحكيم ،مولانا                 |
| 530   | تعييرالدين بإشى               | 384              | عبدالما جدوريا بادى بمولاتا       |
| 542   | بارون خان شرواني ، پروفيسر    | 548              | عبدالمعيدخان، دُاكثر              |
| 77    | بوسف حسن خان سورى رحماني مجيم | 238              | غلام د تحکیررشید، دْ اکثر         |

#### 8

## عرضِ مرتب

ونیا کی تمام مهذب زبانول مین خطوط نگاری ایک انهم صنف ادب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہرانسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں بے شارخطوط لکھتا ہے، ان میں ہے بعض خطوط بزرگوں کے نام بحض دوست احباب کے نام اور بعض خوردوں اور شاگردوں کے نام ہوتے ہیں۔خطوط نگاری اینے جذبات اور احساسات کا فطری طریقہ ءا ظہار ہے۔اس كى سب سے برى وجديد ہے كەخط ككھتے وقت كمتوب نگار كے لاشعور ميں يد بات نبيس ہوتى کہ بیخط بھی شالع بھی ہوگا۔ بہی دجہ ہے کہ کی شخص کے ذاتی افکار اور خیالات ہے آگا ہی عاصل كرنے كے ليے اس سے بہتر كوئى اورصنف ادب نہيں ان خطوط كے ذريع بم مشاہیر کی زندگی کے ان گوشوں تک رسانی کر سکتے ہیں جو عام تحریروں کے ذریعے ممکن نہیں۔ اردوزبان میں خطوط نگاری کی تاریخ تقریباً دوسوسال برانی ہے۔ اہل علم و تحقیق کے مزدیک شاعری کی طرح خطوط نگاری میں بھی غالب کو انفرادیت حاصل ہے۔ غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ انھول نے مرسلہ کو مکالمہ بنادیاور ندان سے قبل خطوط نگاری میں بے جا تکلفات بمرسع و منجع عبارات اور مغلق ائدازِ بیان کا رواج عام تھا۔غالب کے زمانے سے لے كرعبدجد بديتك بي شارلوگول كے خطوط ، رسائل اور كتابي شكل ميں شائع ہو ي ي اور سيسلسله بنوز جارى ب\_مشابير ك خطوط كحوالے معروف اد لى رسال نقوش ك مكاتب فمبراور خطوط فمبريس خطوط كابهت بزاخزانه محفوظ موكيا ي

اردد زبان میں جس طرح الل علم وادب کے خطوط کے بہت ہے مجموعے شالع ہوئے ،اک طرح علمائے دین کے بھی خطوط مجموعوں کی شکل میں شالعے ہو چکے ہیں۔اب یک جن مشاہیر اہل قلم کے خطوط مجموعوں کی شکل میں شالع ہو پیکے ہیں ان میں: مرزا غالب، علامۃ بلی نعمانی، شخ البند حضرت مولانا محدود حسن ،مولانا اشرف علی تھانو کی ،مولانا سنید حسین احد مدتی ،مرسیداحد خان ،مولانا سید سلیمان عددی ،مولانا الطاف حسین حالی ،محد حسین آزاد ، نواب وقار الملک ، نواب محن الملک ،علامہ اقبال ،امیر مینائی ،مولانا محمطی جو ہر، بابائے اردو مولوی عبدالحق ،مولانا عبدالماجد دریا بادی ،رشید احمد صدیقی ،مولانا ابوائس علی ندوی ، جمع علی رودلوی و مگر مشاہیر شامل ہیں ۔

ان سطور کے عاجز راقم کو خطوطِ مشاہیر کے مطالعے کا عرصے سے ذوق ہے۔اس حوالے ہے اردو کے بیشتر اہل قلم کے خطوط نظرے گز رہیے ہیں مولا نامناظرانسن کمیلانی کی کتب اورمضامین کا مطالعد راقم ایک عرصے سے کررہائے۔ آج سے تقریباً دس بر س قبل جب مولا نا کے خطوط کے مجموعے کی تلاش کی تو سے جان کر بڑی جیرت ہوئی کہ اس قدر معروف مصنف، انشا پرواز اور عالم دین ہونے کے باوجود مولا ناکے خطوط کی جمع آوری اور كنا بي شكل ميں حفاظت كا خاطر خواه كام اب تك ند ہوسكا۔ مزيد تحقيق سے ميہ حيرت انكيز ائشاف مواكه بإكتان كركسي ناشرنے اب تك ولا ناكے خطوط كاكوئي مجموعة الحي نبير كيا حالا تکه مولانا کی کتب یہاں ہے ہار بارشایع ہوتی ہیں۔ چیرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولانا کے معاصرین کے خطوط کے متعدد مجموعے اب تک شالع ہو بھے ہیں جن میں مولانا سیّد سلیمان ندوی مولانا عبدالماجد دریابادی و دیگر معاصرین کے مخطوط کے ایک ہے زائد مجوع کتابی شکل میں محفوظ ہیں۔مزیر حقیق علم ہوا کدمولانا محیلانی کے خطوط کا اب تک صرف ایک مجموعة الع موسکا ہے اور اس کی اشاعت کو بھی اب حالیس سال ہونے کو آئے میں۔ ہمجوعہ مکاتیب گیلانی ' کے عنوان سے ۱۹۷۲ء میں دار الاشاعت رحمانی مونگیر (بہار) سے شابع ہوا۔اس مجموعے کے مرتب مولانا منت القدر حمانی ہیں۔ مكاتب گیانی کی فوٹو کا بی کے حصول اور اس کے مطالعے کے بعد علم ہوا کد مرتب موصوف کے ز دیب پیخطوط گیانی کی جلد اوّل تھی لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پرا**س کی دوسری جلد شا**لع نہ ہو تکی۔اس مجموعے میں جن خواتین وحصرات کے نام مولانا مکیلانی کے خطوط موجود میں اس ی مخضر تفصیل حسب ذیل ہے:

مكاتب كيلاني مولانا مناظراحس كيلاني ك خطوط كايبلامفيد مجموعه اس وجه بھی ہے کہ اس میں صرف خطوط ہی جمع کر کے شالع نہیں کیے گئے بلکہ وضاحتی حواثی پر بھی خاصی مخت کی گئے ہے۔وضاحتی حواثی کے لیے موانا اگیلانی کے قریبی رفیق اور شب وروز کے ساتھی مولانا عبدالباری ندویؓ ہے بھی مدد لی گئی اور ان کا مولانا گیلانی بر مفید اور معلومات افزامضمون برا ناور سنكم - دل اور د ماغ دونو ل كا ' بصورت مقدمه شالع كيا كيا -البنة اس مجموع كے مطالع كے دوران قاري كوا يك معالم ميں الجھن كا احساس ہوتا ہے اوروه میر که و صناحتی حواثی تحریر کرتے وقت اختصار اور جامعیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔حواثی کی اہمیت سے اٹکارنہیں لیکن مشاہیر کے خطوط میں سب سے اہم چیز خطوط کا درست متن ہوتا ہے۔وضاحتی حواثی جس قدر مختر ہول اتنا ہی مناسب ہے۔اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف بیہ اوا کہ مکا تیب گیاانی میں موجودمولا ناسیّدسلیمان ندویؓ کے نام خطوط نامعلوم وجوه كى بنا يركمل شالع نبيس كي محت اور نه بى كبيس اس بات كى وضاحت كى گئی۔مزید حمرت اس یر ہوئی کہ مولانا سیّد سلیمان ندویؓ کے نام کل ۱۸خطوط اس مجموعے کی اشاعت سے تقریباً دس برس قبل ماہنامہ معارف اعظم گڑھ بابت فروری تامئی ١٩٦٣ء يل كمل صورت ميس شالع موسيك تقران ميس س چيد خطوط اليديين جوار كا تيب كيلان مين تهي شامل جي ليكن نامكمل شكل مين \_ ميخطوط درج ذيل جين:

(۱) • اردمضان المبارك ۱۳۵۸ه مطابق ۲۲ر اکتوبر ۱۹۳۹ء، (۲) ۱۵رماری ۱۹۳۳ء (۳) کاراگت ۱۹۲۳ء (۳) • ارنوم رسم۱۹۲۹ء (۵) در یقنده ۲۳ ساره مطابق ۱۲۳۲راپریل ۱۹۳۵ء ان چیخطوط کے علاوہ معارف بایت کی ۱۹۲۳ء میں شایع شدہ مولانا گیلائی کے چاراہم خطوط بنام مولانا سیرسلیمان عدوی بھی اس مجو سے میں شامل نہ ہو سے ہم شامل نہ ہو سے ہم حارات معارف کے ہو سکے ہم نے مولانا گیلائی کے ان تمام خطوط میں غیر موجود تمام عارات معارف کے فیکرورہ بالا شارون نقل کر کے تو سین میں درج کردی ہیں تاکہ خطوط کم مل صورت میں شائی ہوں۔ دوسراکام بیکیا ہے کہ مکا تیب گیلائی 'کے حواثی کی تخیص کردی ہے اور اس میں افاد یت کے پہلوکو پیش نظر رکھا ہے۔ مکا تیب گیلائی 'میں شامل شدہ خطوط کے علادہ اس مجموعے کے تمام خطوط کے لیے وضاحتی حواثی کھے گئے ہیں تاکہ قار مین کو خطوط کے درست مطالب تک باسانی رسائی ہو۔

جیدا کداو برعرض کیا گیا کدمولانا مناظرات گیلانی کی تحریروں کے مطابعے کا راقم
ایک عرصے سے شائق ہے کین ان کے خطوط کا اب تک مرف ایک ہی مجموعہ مکا تیب گیلانی
اکے عام مے زیر مطالعہ رہا۔ البتہ مولانا کے خطوط جو تنقف رسائل میں بھرے ہوئے تھے
مان کے مطابعے اور جمع آوری کا کام بھی جاری رہا اور شخصی روابط کے ذریعے بھی خطوط
حاصل کیے بعض اوقات یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ خطوط گیلانی کا ایک جامع مجموع جدید
انداز سے بدون کرے شابع کیا جائے کین کھاکش روزگار میں ہے کام آگے نہ بڑھ
سکا شاید کر بی زبان کے مقولے کُلُ امیر مَرهُوںٌ باو فاتِها کا وقت شآیا تھا۔

ا دُم كاتيب كيلاني مرتبه مولانامت الله رجاني بين موجود خطوط جن كي يحيل معارف معارف

ے۔ ۲ مختلف اصحاب کی عنایت ہے اور رسائل و بڑا کد و کتب میں محفوظ خطوط جو راقم الحروف نے رسائل کی فاکلول اور شخصی روابط کے ذریعے حاصل کیے۔ ۳سے ڈاکٹر مختار الدین احمرصا حب کے ارسال کردہ خطوط

جب ان خطوط کی جمع آوری کا کام مکمل ہو گیا تو تمام خطوط کے لیے از سرنو وضاحتی حواثی کی تریز تیب، کپوزنگ اور سی کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتاہے کہ خطوط کی ترتیب سے متعلق بھی کی تھوش کیا جائے مصام طور پراردو خطوط کے جموعوں میں دو طرح كى ترتيب يائى جاتى ہے۔ايك تو ہر كمتوب اليدك نام خطوط كى ترتيب جس ميں تاريخي ترتیب سے تمام خطوط جمع کر دیے جاتے ہیں۔دوسری ترتیب تمام کمتوب الیمان کے درمیان ہے۔اس دوسری ترتیب میں عموماً ہید دیکھا گیا ہے کہ مرتبین تمام مکتوب البہمان کو ا بجدى ترتيب ، جع كردية بيل يعنى جس فخف كانام الف عشروع بور ا ب سب ے پہلے اس کے نام تمام خطوط تاریخی ترتیب سے اور اس کے بعد ب سے شروع ہونے والے اور ای طرح آخر تک ہم نے اس مجموعے میں پہلی ترتیب تو وہی رکھی ہے لیکن دومری ترتیب لین تمام کمتوب البهمان کے درمیان ایجدی ترتیب کے بجائے بدمناسب سمجما کدان تمام کے نام اولین خط کس تاریخ کولکھا گیا،ای ترتیب سے جمع کیاجائے۔ یہ ترتيب ابجدي ترتيب سے زيادہ بهتر اور منطقی ہے۔اس كے ساتھ ہى ہم نے مكتوب البهمان کی ابجدی فہرست بھی شامل کی ہے جس سے بیٹم ہوگا کہ کس شخصیت کے نام خطوط کا آغاز كس صفح سے مود ہاہے۔خطوط كى ترتيب ميں ايك دشوارى الى آئى جس كا ذكر مناسب ہے۔وہ یہ کم کی خطوط ایسے ہیں جن برکوئی تاریخ بی نبیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے كمتوب اليكاعلم بين -اس مشكل كاعل بيرنكالا كےمولا تا كميلاني كے تمام خطوط كالبغور مطالعه كركان كوتين ادواريس تقسيم كيالعنى:

يېلا دور: جب مولانا تو نک اور بعدازان د يو بنده پيلور طالب علم رہے۔اس دور کا

آغاز ۲۰۱۱ء ہے ہوتا ہے اور سی ۱۹۱۱ء تک محیط ہے۔

دوسرا دور: آغاز ملازمت عثانیہ ایونورش سے ملازمت سے سبکدوش تک۔ یہ دور ۱۹۲۰ء تا مارچ۱۹۴۹ء کے عرصے پر محیط ہے۔

تیسرادور: حیررآ بادیس ملازمت سے سبکدوثی سے انتقال تک سیدور مارچ ۱۹۳۹ء

ےجون ۹۵۲ء تک کرمے پرمحط ہے۔

اس طرح جن خطوط پر تاریخ تحریبین آنھیں اندرونی شہادتوں کی بنیا دیران تین ادوار میں سے کسی دور میں رکھا گیا۔مولانا گیلائی خطوط میں قدیم املا استعال کرتے تھے،اس کےعلاوہ کی الفاظ مرکب استعمال کرتے تھے۔ہم نے قدیم املاکے بجائے مروجہ جديدا ملاكوا ختياركيا بيمثلاً ويحيّر ، كيجيّر ، كيّر وغير وكود يجيم ، كيجيم ، كيم يت بدل ديا ب-مناب معلوم ہوتا ہے کداب کچے خطوط گیلانی کے محاسن پر بھی کچھ عرض کیا جائے۔ دیگر تحریروں کی طرح مولا نا گیلانی کے خطوط بھی وسعت مطالعہ تجریعلی اور جاذب طرنے نگارش ک عمد و مثال میں ۔ مولا نا کثرت سے خطوع نولی کرتے تھے۔ ان کے ہر خط میں علی و تحقیق ۔ نکات اور کام کی باتس موجود ہیں۔ اردو زبان وادب سے بھی مولانا کا بہت ممراتعلق تھا۔ اردو کے اچھے نشر نگاروں کی طرح مولانا گیلانی ایک لطیف اور دککش انداز بیان کے ما لک تھے۔ان کے خطوط ان کی روز مرہ زندگی کی طرح تکلفات سے عاری میں اور ان خطوط میں بے تکلفی اور ریگا گئت کی فضا موجود ہے۔مولانا خطوط نو کی کے لیے عمو ما بوسٹ کارڈ استعال کرتے تھے لیکن سادہ کاغذوں پر بھی ان کے خطوط موجود ہیں۔وہ خفی تو یس کے اہر تھے۔ان کا خط پنیتہ ہے اور آسانی سے پڑھا جاسکا مے۔تاریخ کمیں خط کی ابتدا یس اور کمیں بالکل آخر میں کمی ہے کہی صرف جری تاریخ کھتے اور بھی جری اور میسوی رونوں جن خطوط بر صرف جری تاریخ کمی ہے ،ہم نے تقویم کی مدد سے قوسین یں بیسوی تاریخ بھی لکھیدی ہے۔مولا نا کا خطوط **ٹولی جس بیرخاص انداز تھا کہ مکتوب الیہ کو** عاص القابات لکھتے جن سے ان کی محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا مثلاً مولانا حبیب الرحمٰن شروانی مولانا کے بزرگ اور محن تھے ،ان کے نام مکاشیب میں انھیں سیدی الامام قدوة الانام كے لقب سے مولانا سيرسليمان عمودي كوسيّدى وسيّد المسلمين سيدالا مام علامد ك

مجموعه خطوط كملاني

لقب سے اور مولانا سیّد ایو انجس علی عمد می کواے العزیز النسیب الکریم ،اے الشاب الباء الراشد،اے الاخ الصالح السالح السعید اور ای طرح دیگر القاب سے مخاطب کیا ہے۔ پیش نظر مجموعہ خطوط کا دور تقریباً اڑتالیس برسول پرمچیط ہے۔اس میں مپہلا خط مور ند ۵ رعید الانحیٰ ۱۳۲۵ھ (مطابق ۹ رفروری ۹۰۹ء) کا تحریر کردہ اور آخری خط انتقال ہے ایک روز تبل مورخہ ۴ رجمون ۵۲ کا تحریر کردہ ہے۔

مولا تا گیلانی کی زندگی کی طرح ان کے خطوط میں بھی مشکر مزابی اور کسرننسی کی مثالیں ملتی ہیں۔مولا نانے تعلیمی زندگی کے سات سال ٹو تک میں گزارے تھے۔وہ تمر بھر اپنے استاد تھیم سیند برکات احمد ٹو تکی اور ان کی اہلیے تحتر مد (وادی صادب تھیم سیر محمود احمد برکاتی ) کے احسانات کونبیس بھولے۔ جب تھیم سیر تحمود احمد صاحب نے مولا نا کوخط کھیا

تواس کے جواب میں ان کی دادی صاحبہ کو کس کس تفسی سے جوابا لکھا:

"آپ کے گھر کا پروردہ نمک خوار غلام، مناظر احسن گیلانی شرم وندامت
کے ساتھ دردولت پر حاضر ہے۔ بالکل خلاف اُمید آپ کا والا نامہ برخور دار
محمود میاں سلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا اجمیر سے ملا پر بانا ٹھٹ زندگی کا
انکھوں کے سامنے گھو منے لگا، یادآ گیا وہ سارا قصہ حضرت الاستاد رحمۃ اللہ
علیہ ان کی مہم بانیاں اور ہمارے بھائی جن کو تھتی بھائی ہے بھی زیادہ جا ہتا
تھا، سب کا خیال آیا دیر تک روتا رہا۔ حضرت کو بیس یا د ہوں کیس میری نالائقی
کہ حاضری کی سعادت حاصل نہ کر سکا آپ سے کیا عرض کروں، بھائی
مرحوم کی وفات کے بعد او تک کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو کیا جو دئل جاتا ہے۔''
در کمتو ہور وجہ ۲ رہ جب ۲۱ ۱۳ معلا بق ۲۰ راگست ۱۹۲۱ء

ای طرح جب علیم محمود احمد برکاتی صاحب نے اپنی دادی صاحب کے انتقال کی خبر جب مولانا کوایے خطیس دی و انتھیں جوایا لکھا:

''برسوں آپ کے والد مرحوم اور اس فقیر نے ایک ہی وستر خوان پر حقیق بھائیوں کی طرح کھانا کھایا تھااور مرحومہ محتر مہتنمد اللہ بغفر اندنے ہم دونوں مے متعلق بھی فرق نہیں فرمایا ، جودہ کھاتے تھے وہی ہم غریب الوطن طالب

( مکتوب مورث تارشوال ۱۳۷۲ ه مطابق ۱ را کتوب ۱۹۳۱ه) تعیم سیزمحود اجر برکاتی صاحب نے اپنے ایک ڈط میں مولانا کو عسم یعنی چچ انکھا تو اس کے جواب میں مولانا نے سیکھا:

ای حوالے سے ایک اور خدا بنام مدیر سرووزہ مدینہ بجور می تحریفر الے ہیں : '' حصرت شیخ البند سے تلمذ ہی کی نہیں بیعت کی سعادت مجمی اس کور بخت کو میسر آئی تھی کیکن تقدیر سے کر شیر سے کہ'' ڈاتی تھم پروری'' کے قصول میں ا پی ساری ملاحیوں کو کھو بیٹھا ہوں۔ نو جوانی ہی کے ونوں میں عثانیہ یہ بیٹی ساری ملاحیوں کو جیٹھا ہوں۔ نو جوانی ہی کے ونوں میں عثانیہ پہڑر تی کے احاط میں واقع زبات میں اسر پھوڑنے میں گزرگیا۔ آپ ہی بتا کیں کہ جھے جیے نافرض شناس انسان کے اعداس کی جرات کیے پیدا ہوسکتی ہے جس نے کھوٹیس کیا وی ان ان لوگوں پر زبان کیے کھول سکتا ہے جنہوں نے سب کھوٹیس تو بہت کچھ کیا اور پکھ نہ پکھ اب بھی اپنی حد تک کرتے ہی چھ

مولانا گیلانی وسیح المطالعداوراخاذ ذبین کے مالک تنے۔وہ اپنے خطوط میں بزی بے الکلی سے آئی آیات کا استعمال کرتے تئے۔ شلا ایک ذائے میں وہ ڈاکٹرسید عبدالعلی صاحب (براور بزرگ مولانا سیّد ابو الحسن علی عدوی) کے زیر علاج تنے ۔اپنے ایک خط بنام مولانا عبدالباری عدی میں لکھتے ہیں:

"فرائر صاحب بخت بین اور مین بھی ان کا اتباع واطاعت اس میشیت بے کر رہا ہوں بینے کی طرح اور میں بھی کرنی چاہیے۔ کررہا ہوں بینے کی طبیب کی بین بلک امام کی کرنی چاہیے۔ دوا بھی بھی دے اس میں بلکہ بھی دے ہیں، لیکن شمغر کی اس بلکہ بھی اور ہے" ( کمترب موردی ۲۲ راکو بر ۱۹۳۲ء )

" حوادث كا عجب حال ب،عشاء كى نمازك ليم مجد جار ہاتھا پارويوں ك لوغرول نے داستر مس "حبالهم" كو يتحبّل اليه انّها تسعىٰ كى شكل ميں ۋال ديا تھا اوركى طرف چيع ہوئے ۋورك ايك مرك و ہلارے تھے، فدا



لینے اور ای جم کی سادی مغرور تیں جیسے پیشہ ہے آدی کے ساتھ گی ہوئی ہیں بجیسہ ای طرح ہے ان موالات کے جواب آدی کا دل پیشہ ڈھو غرتار ہتا ہے کہ اس کر آخر میں کی فرض سے یہاں پیدا کیا گیا ہوں۔ سر ااور اس سار سنسار کو کما تر میں کی فرض سے یہاں پیدا کیا گیا ہوں۔ سر ااور اس سار ابھڑا نما ایک کر وات ہی جہدا کر تا مورت تھی ؟ پیدا کر تا خم ہو جاتا ہے، اس بیکا رکھیل کے کھیلنے کی ضدا کو کیا ضرورت تھی ؟ پیدا کر تا جائے اور مارتا جائے ہی اس کا کام ہے یا واقع میں کوئی پر امتصد زندگی جائے اور مارتا جائے ہی اس کا کام ہے یا واقع میں کوئی پر امتصد زندگی وجود کا مدعا کیا ہے؟ مان سوالوں سے کی تو م کی ملک کا دل و دماغ کی زمانہ میں خانی نہیں رہا ہے۔ وہی ضادی جاری بیاس کے لیے پائی، ہماری بھوک ہے لیے انائی اورغذا پیدا کرتا رہتا ہے ہماری فطر سے کان سوالوں کا جواب بھی جمی جمیں بتا تا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے بتائے ہوئے اس جواب کا نام بھی جمی جمیں بتا تا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے بتائے ہوئے اس جواب کا نام بھی جمی جمیں بتا تا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے بتائے ہوئے اس جواب کا نام بھی جمی جمیں۔

ای خط میں دسین اسلام کے دسین حق ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں:
'' یقین سیجیے کہ چوٹر آن پڑھتاہے اوراس کی بتائی ہوئی یا توں پر چتاہے وہ

میں سیج دین اور دھرم سے الگٹیس ہوا بلکہ ان ساری کتابوں کو پڑھتا ہے
جو خدا کی کتابوں کے نام سے توفیروں نے دنیا کو دیا تھا مجدر سول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کا مان لیناان سارے بزرگوں کو مان لینا ہے جھوں نے خداسے
علم بیا تھا۔''

رمول الشفائية كم مقعد بعثت كے بارے ش اى نو جوان كو كھتے ہيں:

د محد رمول الشعلی اللہ عليہ وسلّم اى ليے آئے ہیں كہ اپنے اپنے

بزرگوں اور ان كى تى تعلیموں سے جولوگ چھڑ كئے ہیں چرسب كوان كے

قدموں پر جھادیں اور ان كے سے علم كاان كوارث بناكر دیں، ونیاوى

بملائیوں کی راہ ان رکھول دیں۔ کسی ہے کسی گورسول الشعملی الشعملی الشعملی الشعملی الشعملی الشعملی الشعمی الشد چیز انے نہیں آئے تھے برطائے آئے تھے۔ بھر اللہ کے جمہ رسول الشعملی اللہ علیہ وسلم کا داس پکڑ کر آپ اپنے اصلی بزرگوں کے قدم رہی تھے ہے۔ آپ کو قرآن شیں وہ سب پکھرل کیا تھے ہیں دستان کھوٹیشا تھا۔"

آخریس راقم الحروف ان تمام حصرات کا دل شکر بیدادا کرتا ہے جنموں نے خطوط کیانی کی فراہمی میں تعاون فرمایا جمعوصا تحکیم سیز محمود احمد برکاتی، جناب امرائیل احمد بینائی اور جناب عبدالعلیم قدوائی ہمار خصوصی شکریے کے ستی ہیں ان کے طاوہ ڈاکٹر محمد احمد ان ان کے طاوہ ڈاکٹر جنوں نے تھوں نے تھے کے مشکل کام میں ندمرف معاونت، فرمائی بلکداس مجموعے کی ترتیب اور خطوط کے حصول کے دوائی حصول اس محموع کی ترتیب اور دفور نا کے حصول کے دوائی کے لیے مطلوبہ معلومات اور بعض اشعار کے رائم کے میاب نیم میں اور بعض اشعار کے رائم کے لیے جناب فیصل احم بینکلی عمدی اور پروفیسر ڈاکٹر سید حطاء اللہ حسینی صاحب سے معاونت کی لیے جناب فیصل احم بینکلی عمدی اور پروفیسر ڈاکٹر سید حطاء اللہ حسینی صاحب سے معاونت کی لیے جناب فیصل احم بینکلی عمدی اور قرار آئی کے محکور ہیں جنموں اشاعت کے لیے ہم جناب فیاض احمد ، مربع کاتیہ محم فاروق کرا آئی کے محکور ہیں جنموں نے بینی شاعت رہے ایک برفر کائی۔

خطوط کیلانی کاریج و راس موضوع پر حرف آخر برگر نیس ان شاء الد مولاتا کیلانی کے مزید خطوط کی حال با میلانی کے مزید خطوط کی حال جاری رہے گی۔ اگر غیر مطبوعہ خطوط خاطر خواہ تعداد میں دستیاب ہو کئے تو اس کتاب کی جلد دوم بھی شائع کی جائے گی

· ومَاتوفِيقِي الا بالله العَلي العَظِيم

محدداشد چنخ الغلاح بلير بالث كراچي

## مولا نامناظراحس كيلاني مخضرسوانح

مولانا سید مناظر احس گیلانی موردی ۱۹ ردیج الاول ۱۳۱۰ ه مطابق کم اکتو بر ۱۸۹۱ م کواین نخیال ، موضع استوادال (بهار) پیش پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مولانا احس گیلانی اپنے وقت کے جید عالم وین اور نامور استاد تھے۔ مولانا احس گیلانی کی زندگی کا بیر منفر و واقعہ ہے کہ انحوں نے تعلیم ، شادی اور اولا دہونے کے بعد حاصل کی ۔ ان کا تعلق زمینداری سے تعالیم ناکی ایک ناکی تعلق کی اردہ بعث کی ایک اردہ پیٹ ہوگیا اور پوک نیچ ، گھر بارسب کوچور کر گیلانی ہے رواند ہوئے اور کال چودہ سال مخصل علم کے بعد اس وقت والی ہوئے جب بیٹا جوان ہوچکا تھا۔ گھر والی کے بعد اس محصل علم کے بعد اس کو در در از انحول نے درس و تدریس کا سلسلہ کیلانی بیش شروع کیا جہاں ہندوستان کے دور در از انحول سے طلب اس دور افادہ گاؤں تک پنچ اور تحصیل علم کے بعد والی ہوئے ۔ ان طلب علم مولانا عبد الله برارہ سے آئے والے ایک طالب علم مولانا عبد الله برارہ کی بھی تھے ہوئے صیل علم کے بعد والی ہوئے ۔ ان طلب علم مولانا عبد الله برارہ کے تیے دولے سے کیلی کے بعد والی ہوئے کا تحل کیلی کے بعد والی بھی تھے ہوئے صیل علمی کے بعد والی میں ہرکی۔

مولانا مناظرا حس گیلائی کے والد کرم کانام حافظ ایوالخیر تھا، جنھوں نے اپنے والد کی زئدگی ہی میں حفظ قرآن کیا۔ جب ان کی عمر چودہ پری تھی تو ان کے والد کرم کا انتظام ہوگیا ہو تا پہر میں ملسلہ منقطع ہوگیا اور انھوں نے کاشت کاری اور زمینداری کا انتظام اپنا تھوں میں لیا۔ حافظ ابوالخیر ایک فیا عن برزگ سے ہاتھوں میں اور تین لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں میں ۔ ان کا انتظال ۱۹۲۹ء میں ہوا۔ حافظ ابوالخیر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں میں سب سے بڑے والے مظہر احس

مولانا مناظر احس میلانی کی پیدائش سے قبل آپ کے دادا مولانا احسن میلانی کا انتقال ہو چکا تھا۔آپ کی برورش والد مرم حافظ ابوالخیراور چیامولا ناحکیم ابوالصر کے زیر سار ہوئی۔آپ کے بھاکی کوئی اولادنیس تھی اس لیےسادی توجائیے بھینچے کی تعلیم وزبیت ردی۔مولانا مناظر احسن نے ابتدائی تعلیم گیلانی ہی میں چاپھڑ مے حاصل کی۔اس ، ابترائی تعلیم کے بعد آپ کے پیچا اور گھر والوں کی خواہش تھی کہ آپ کو ایک ایسے تعلیمی ماحول میں پیچایا جائے۔اس زمانے میں مولانا احسن گیلانی کے شاگر دمولانا حکیم دائم علی بھی تے جن کا تعلق تو میر گر (بهار) سے تھا لیکن وہ اپنی محنت سے ریاست اُو تک کے دربار سے مسلک ہو کرطبیب خاص ہو محتے تھے۔مولانا حکیم دائم علی کے صاحب زادے مولانا عيم بركات احمرتوكل تتے جوطبيب فاص مونے كرساتھ معقوليات كر بہت بزے عالم تنے۔ان سے اکتساب علمی کی خاطر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے طالب علم ٹو تک ويني تق مولانا مناظر احسن كيلاني كوبهي ٢٣٠١ أهد (مطابق ١٩٠١م) مي كيلاني عد يك تجوادیا میاجهال مسلسل سات سال تک آئی مولانا برکات احراد کی کے زیرتر بیت وتعلیم رے۔مولا ناحکیم برکات احدثو کی بی تعلیمی خدمت فی سبیل الله کرتے اور مدرمہ پاکسی سے كونى معاوضنهيل ليترت ع صرف يهي بلك اين محرب دوزان طلبكودونول وقت كمانا بھی کھلاتے تنے معقول تعلیم کے ساتھ ساتھ اردوادب کا ذوق بھی مولانا کیلانی برای دور میں غالب آیا۔اس کے علاوہ پہیں آپ نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کی جو جامع معجد ٹو تک میں ہوئی۔ای زمانے میں مولانا گیلائی کچ عرصہ کے لیے اجمیر کے اور وہال مولا المعین الدین اجمیری کے ہاں آپ کا قیام رہا۔ مولا تامعین الدین اجمیری سے آپ نے دی الہند حضرت مولا نامحمود حسن كا ذكرسنا اور فيصله كرليا كمحديث كي تعليم كے ليے وارالعلوم ويوبند جائیں گے اور شیخ الہند سے لمذا فتیار کریں گے۔

مولانا گیلانی نے شوال ۱۳۳۱ھ (مطابق اکتربر۱۹۱۳م) کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔اس دور میں دارالعلوم میں بلند پایہ اساتذا کرام موجود تنے جن سے مولانا نیفیاب ہوئے۔دارالعلوم کے طالب علموں میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ

131/43 22

کائل، قد حار، بخارا بھٹی ترکستان ، کاشخر اور دو مرے ممالک کے طلبہ موجود تھے۔ مولانا کمیلانی اس فاظ سے خوش قسمت سے کہ انھوں نے دارالعلوم دلو بندیس ندم رف حضرت شخ البند اس سے بیعت بھی ہوئے۔ حضرت شخ البندگی هیوت کے مطابق آب نے رسالہ القاسم ، میں مضمون نگاری کا بھی آغاز کیا۔ اس رسالے میں آپ کا پہلا معضمون فیروں نے رسالہ القاسم ، میں مضمون نگاری کا بھی آغاز کیا۔ اس رسالے میں آپ کا پہلا معضمون فیروں میں شابع ہوا۔ حضرت شخ البندگے علاوہ جن مامور اساتھ وہ سے مولانا گیلائی کو یہاں تلتہ کا شرف حاصل ہوا ان میں مولانا انورشاہ کا مور اساتھ وہ سے مولانا گیلائی کو یہاں تلتہ کا شرف حاصل ہوا ان میں مولانا انورشاہ کیے جسمین اجمولانا خاتم مولانا ناخل مولانا ہو ان خسم انور حسن برادر حضر سے سید حسین اجمد مدتی مولانا ناخل مولانا کی مولانا ہوں ہوں کی مولانا کی مولا

شعبان ١٣٣٢ه (مطابق جولائي ١٩١٨ء) مين مولانا كيلاني في دورة حديث كا سالاندامتخان دیااوراس میس نمایال کامیا بی حاصل کی۔اس کے بعد آپ دوبارہ ٹو تک پہنچے اور وہاں پہلے کتب خانہ مدرسر خلیلیہ میں فہرست ساز اور بعد ازال مدرس کی ملازمت ک فوک کا یہ قیام تقریباً پانچ ماہ رہا۔ مولانا گیلانی اس زمانے میں معاشی طور پر بہتر ملازمت کی خوا ہش رکھتے تھے اور انھیں یہ بھی علم تھا کہ ٹو تک سے انھیں جائے ہیں دیا جائے گا۔ ٹو تک سے بغیر کی کواطلاع دیے حیور آباد دکن پنچے اور مولانا اثوار الله خان کے ہاں مدرسه ونظاميه ميل قيام كيا اور في أكمراين عولي كى كماب فتوحات مكيد ك درس مين شريك موتے۔ میل مهاراج کفن پرشادشادے تعارف موامباراج کی خواہش کے باوجود آپ نے ایک فیرمسلم کا حسان مند ہونا گوارانہیں کیااورایک دوست کی معیت میں گجرات کے مختلف شرول کا سر کیا۔ احد آباد سے مولانا میلانی سساھ کے ابتدائی مینوں میں دوبارہ وارالعلوم دیوبنر بہنچ اور یہال مدری کی طازمت اختیار کی بے پند ماہ کے بعد ویوبند سے این وطن میلانی (بهار ) جانامو یهال ایک صاحب کے مشورے بران کے ول میں خواہش پیداہوئی کہ دملن میں رہ کر ہی علم دین کی خدمت کریں ۔ تقریباً تمن چار ہاہ وطن میں ره كرحالات كا اعدازه كيااوراپ استاد كرم مولانا شير احد مثاني كمشور اورمقامي حالات کو د کھی کر فیصلہ کیا کہ مہار چھوڑ کر دوبارہ دیو بند جا تھی۔اس طرح مولا نا گیلانی

د يوبند بيني محكة راس زمانے ميں كلكته كے ايك الكريزى اخبار ميں رسول الله عَلَيْ كَي شان ميں ايك نامناسب مضمون كى اشاعت كى وجهد وال كے مسلمانوں مي عم وفعدكى المردور مئى جنھوں نے دارالعلوم ديو بندايك درخواست بيجى كاكابرين ديو بند كلكتر كرمسلمانوں کی رہنمائی کریں۔اکابرین دیوبند،و توبند سے ملکتہ کے لیے روانہ موتے۔ان حضرات میں مولانا گیلانی بھی شائل تھے۔الہ آباد اسٹین پر ایک تار آیا کہ ملکتہ کے حالات بہت خراب مو چکے بیں اس لیے تمام اکا بروا پس موجائیں چنانچے تمام حضرات واپس مو مکے لیکن مولا ناعثانی کی ہدایت برمولانا میلانی نے سفرجاری رکھا اور کلکتر پینچے کلکترسے بذراید ٹرین دیو بند کے لیے روانہ ہوئے۔ارا دو تھا کہ حیور آباد ہوتے ہوئے دیو بندی پنجیں لیکن عمید الافنیٰ کی وجہ سے حدر آباد میں قیام کرنے اور عید وہیں گزارنے کا ادادہ کیا۔ برعید الالفي ١٣٣٥ ه (مطابق تمبر ١٩١٥م) كي تقى مولانا يهال عدوالي ديو بندجانا جات تع ليكن مقدريس بيلكها تقاكديبين تمين سال تك قيام كرين اور زندگى كابهترين دوريسى گزاری \_ بوایوں کر حیدرآباد میں مولانا کی ملاقات مولانا حید الدین فرابی سے بوگی اور ان کے درس قرآن میں باقاعدہ شرکت کا موقع طا۔اس زمانے میں مولانا فرائی دارالعلوم حیدرآباد کے پر پل سے اور عثانیہ یو نیورٹی قائم ہونے والی تھی مولانا فراہی نے ان کا تعارف مولانا حبيب الرحن شروانى عراياج حيدرآ باديس مدر العدور اوراموردينيك مكران تع مولانا كيلاني في مولانا فرائي كمشور عص عثانيد يوغور في مل ملازمت ك ليد درخواست دى اور كرعرم ك ليدوطن على محك وطن بى على الميس علانيد یو نیورٹی کے شعبة دینیات میں تقرر کا خط طابیہ ١٩٢٠ء کا زمانہ تھا۔ اس وقت سے لے کر ١٩٣٩ و تك مولانا ال شعبي من طورات العجام وي اور ١٩٣٩ ويل مدوشعبد عمد ے ریٹائرڈ ہوکراہے وطن ممیلانی منقل ہو گئے۔حیدرآ بادیس قیام کے دوران مولا ما ممیلانی نے اپنام ،اخلاق اوراخلاص سے نمرف يوندوش بلك شرص ايك نمايال مقام حاصل كيا مولانا كيلاني كي زعر كى كابيا يك روثن يبلوب كرانمول في العليم أو وفي مرارس من حاصل کی تھی کین جامعہ عمانیہ جسی جدید ہو بغورٹی میں رہ کر بھی آپ نے اپنے علم وضل ، وسعت مطالعه، کشاده دلی اور فرانت سے سیکروں طالب علمون کی سیرت سازی کی اور

بھول مولانا حمدالما جددریا بادی، وہ اپنے ایک نیس متحدد شاگر دوں میں دینی ولکی ذوق کی روح پوری طرح کے ۔آپ نے طلبہ کو صرف تعلیم ہی نیس دی بلدان کی ذہ میں اور فکری تربیت و اصلاح کے لیے بھی نمایاں کام کیا ۔اس زبانے کے معروف تالذہ میں فائل جی ۔مورات انگر عمد اللہ ذاکر عمل مولانا میں مولانا عالم بھر حمد بداتا ہادہ اللہ اللہ بھر اللہ بھر اللہ بادی اور فائل میں اور بھر سے ۔بقول مولانا سیّد ابو انحس علی عمد میں عالم واس میں عالم اور بیوں میں ادیب مورخوں میں مورخ فقیموں میں عالم اور بیوں میں ادیب مورخوں میں مورخ فقیموں میں اور کلفتہ گفتار مقرر بھی مقد اور مقرول نا ایک شیر سی بیاں اور کلفتہ گفتار مقرر بھی مقد مولانا ایک شیر سی بیاں اور کلفتہ گفتار مقرر بھی مقد مولانا ایک شیر سی بیاں اور کلفتہ گفتار مقرر بھی مقد مولانا ایک شیر سی بیاں اور کلفتہ گفتار مقرر بھی ، قیام حیر رآبادد کن کا بھی میں سالد دور ہے۔

مارچ ۱۹۳۹ء بین مولاتا گیلانی ریٹائر منٹ کے بعد اپنے وطن گیلانی منتقل ہوگئے۔ اس سے قبل مولاتا سید سلیمان عدی اور مولاتا عبدالما جدور یا پادی کی خواہش تھی کہ ان کا تقرر مسلم یو نیورش علی گڑھ میں ہوجائے۔ اس کے علاوہ مولاتا کے اکلوتے صاحب زادے کی الدین گیلانی آجو یا کستان آجکے سے ) کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان نقتل ہوجا کیں کیا تی میں آبیلانی میں قیام کرنا منا سب سجھا۔ وطن نتقل اور طویلی علالت کے باوجود مولاتا نے قلم وقر طاس سے رشتہ ہمی منقطح نہیں کیا وطن نتقل اور طویلی علالت کے باوجود مولاتا نے قلم وقر طاس سے رشتہ ہمی منقطح نہیں کیا ۔ ان کا آخری خطار انتقال سے محض ایک روز پہلے کا تحر کر کردہ ہے جوانصوں نے اپنے تھونے بھائی مظہر احسن گیلانی کو کلماتھا۔ اس دور میں انصوں نے مولانا محمد قاسم نا نوتو ی کی صختیم موان خشر دور نے دور میں انصوں نے مولانا میں مناظر احسن گیلانی کا انتقال موری دور میں ہوا۔ تدفین ای روز گیلانی میں ہوئی۔ ان کی موری دور کی اور کی انتقال موری دور کی دور میں ہوا۔ تدفین ای روز گیلانی میں ہوئی۔ ان کی موری دور کی انتقال موری دوری کی دور میں ہوئی۔ ان کی موری دور گیلانی میں ہوئی۔ ان کی موری دور کی انتقال موری دور کی انتقال موری دور کی انتقال موری دور کی بیں:

ا۔ الّٰبی الخاتم ﷺ مولانا گیلائی کی اس معروف کتاب میں سیرت کے عام اور سادہ واقعات کوشطقی ترتیب پیش کیا گیاہے۔اس موضوع پر بیرمنفر دکتاب ہے۔

۲۔ ہندوستان میں سلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت: اس صخیم کتاب کی تحریر کا صل مقصدیہ ہے کی سلمانوں میں تعلیم کے جودونظام رائح ہیں، اس دوئی کومٹا کرایک ہی نظام تبول

کیاجائے۔

س۔ تدوین قرآن:قرآن جیدی تدوین وترتیب کے حوالے سے محکم دلائل برمشتل کتاب۔

۴۔ تدوین حدیث نید کماب منکرین حدیث کی جانب سے پیش کیے گئے شہات اور اشکالات کاملل جواب ہے۔

۵۔ تدوین نقه: تدوین نقه کے موضوع پر متند کتاب۔

۲ حضرت الوذ رغفاري :حضرت الوذ رغفاري كي سواخ عمري \_

2۔ تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ "بی تحقیقی معلومات سے بحر پورمقالہ ہے جو الفرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر کے لیے اور ان کے بعد ولی اللہ نمبر کے لیے کھا گیا۔اس میں حضرت شاہ ولی اللہ سے پہلے اور ان کے بعد کی تاریخ محققا نہائداز سے بیان کی گئے ہے۔

۸\_ الدين القيم: اسلام كي على اورفكري نظام كامر قع\_

9- اسلامی معاشیات: اسلامی معاشیات کے موضوع پر متند کتاب.

١٠ سواخ قاسى: بان دارالعلوم ديو بندمولا ناميقاسم نانونوى كالمخيم سواخ \_

اا۔ تذکیرسورۃ الکہف:سورہ کہف کی منفر تغییر۔

۱۱۔ امام ابو صنیف کی سیای زندگی: اس کتاب بیس حضرت امام اعظم امام ابو صنیف کے زمانے کسیای حالات بنصیب وفراز پر محققاندا عداد سے دوقی فرائی ٹی ہے۔ اس بیس مولانا گیلانی نے ثابت کیا ہے کہ حضرت امام اعظم فقید ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب بھیرے مفکر ورہنما بھی تقے۔

۱۳- مقالاً ت احسانی: تصوف کے مختلف پہلوؤں پرمولانا ممیلانی کے چیر محققانہ مقالات کا مجموعہ۔

مولاناسيدابوالحن على عدوى لكھتے ہيں كمولانا كميلائي نے اپنى كمابوں ميں جومواد جمع كرديا ہے وہ بيدوں آدميوں كومصنف اور محقق بناسكتا ہے۔

مولانا من ظراحس محلیانی کی کماییس قومتعدد بارچپ چی بیس اور چچی رای بیس کیا اب تک مولانا کے بھرے ہوئے مقالات دمضامین کی فہرست سازی اور کما بی شکل میں تن جوقار کین مولانا گلیانی کے حالات اور خدیات کی مزید تنصیلات جانتا جاہتے ہیں وہ ورج ذیل کتے کا مطالع فرما کیں:

(۱) حیات مولانا کیلانی از مفتی محرطفیر الدین مقاحی

(۲) پرانے چراغ حصہ اوّل از مولانا سیدابوالحس علی ندوی

(٣) يزم رفت كال حعيد أوّل از سيّد صباح الدين عبدالرحن

## بردانا درسگم - ول اور دماغ دونو **ا**

از مولاناعبرالبارى صاحب عدوى

مقصوداورات ویل کا در صاحب کمتوب کی عمری سواخ و واقعات بین منعلی وقلری، تنای تصنیفی کمالات و کارنامول کی و کی تعمیل و تحقیق، دخود کمتو بات پرکوئی آد فی وانشائی تعمر و تقید ان سب کے لیے اس ناائل کمتوب الیہ کے سوا صاحب کمتو بات کے دوسرے دوستوں، شاگردوں اور متقدوں بی باشاء اللہ ایک سے ایک بردہ کرائل موجود ہیں۔ راقم عاجز کومرتب کمتو بات حضرت مخدوم این خدوم مولانا شاہ مت الله صاحب مدظله کا تتالی امر میں مرف سے خیال آگیا کہ تقویل کی مدی کر یہ تعالی موجود میں موال کا شاہ مت الله صاحب مدظله کا تتالی صاحب مرف کہ بردہ کر ایک کر دیا جا کے مسلم ان ایک کر دیا جا کہ کر دیا جا ہے کہ میں یہ دوسروں کی نظر کم پڑی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

د ما خ و ذ بن کے چھوٹے بنے کمالات کی دولت رکنے والے تھوڑے بہت ہر چگہ ہر
ز مان میں اُل جاتے ہیں، کین دل کی دولت والے یا قلب وروح کے باطنی فضائل کے مالک
دھویڈ سے بھی بھیرہ کم بی طبح ہیں اور دونوں کی جامعیت تو کمیاب کیا تا در و تایاب ہوتی ہیں،
بلکہ دیکھا یہاں تک جاتا ہے کہ ذبن و د ماغ کی غیر معمولی صلاحیت و مجتریت والے ای
نبست سے بالعوم قلب و باطن یادین دول کے مائن سے محروم ہوتے ہیں۔ خالص و بی علوم
تو تعلیم سے ملمی و قلمی نمایاں جو ہر رکنے والوں تک کو ایمان و یعین، صدق و اظامی، ایمارو ب
نفسی، تو اضع و سکنت، نائیت وعیدیت وغیرو کے باطنی وروحانی صفات میں اکام خام یا ان
سے خالی بی یا جاتا ہے۔

مجولناندچا ہے کدوین ودل کاساتھ جولی وائن کا ہے۔ تلب سلیم کے بغیر "یومدین" کی حاضری شن ندکوئی چیز کام آسے گی شدہاں کی رسوائی سے پیاسکی کے

﴾ ﴿ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَ لاَ بَنُونَ إِلَّا مَنَ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْم

معری یوم پیسون یوم و پیسے ساور و ہوں یہ سال کی ۔ بیسب سیم مشہور حدیث ہے: دل بناتو سب بنامیر گزاتو سب گزار

اس ذیره کتاب کو معزت مرحوم تغیری کتابوں سے زیادہ '' زندگی کی زندہ کتاب' اور '' زندہ واقعات ومشاہدات'' سے بچھنے مجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مثال یاد آئی،

سور و والليل كي سيآيتن پڙھيے۔

إِنَّا سَعْيَكُمُ لَشَتْى \_ فَاصًا مَنُ أَعُظى وَاتَّى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى \_ فَسَنُيُسِّرُهُ لِلْكِسُرِى \_ وَآمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \_ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى \_ فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسُرى \_

انسان این انتخان ادای داین می وان گوخروریات، مقاصد داخراض پورے کرنے کے لیے انسان این دائیں اور کرنے کے لیے کی اسلولی الیوں امین اور این امین امولی طور پر دو بی ہوتی ہیں۔ ایک خدا پرتی کی ، ایک دنیا پرتی یا خدا گریزی کی ۔ اس جوعطا و

آ سان کوآ سان کردینے کا مطلب تو ٹیریہ مجھا جاسکتا ہے کہ اس میں مزید آ سانی پیدا کر دی جائے گی، لیکن دشوار کوآ سان کر دینا بظاہر اللہ تعالی و ٹیکی سے روگروائی کرنے

والول كي سزا كيا الثاانعام موا!

تفیروں یا ترجول میں بی کوگئی ہوئی بات نہیں لتی مفسر ممیلانی کے نزدیک صاف سیدها مطلب بی تقا کہ کی معالیہ سیدها مطلب بی تقا کہ کی معالیہ ستوں اور کیوراوٹی نفسی آسان ہے خدا پر ستوں اور کیوراوٹی آسان کر دیتا ہے اس کے برعش جواللہ تعالی و نیکی سے بغاوت وروگروائی کرتے ہیں، اس کی سزاد نیابی ہیں بیدی جاتی ہے کہ سمی وقد چرکائی الواقع ولئی الامر میں جو راستہ در واگر دار ہے ان کی سی گائی کو وہی آسان نظر آنے لگتا ہے اور اس پر چل کرتے دوی کا خوب مزہ چکھایا جا تا ہے۔

اس زبانہ میں روز افزوں خدا فراموثی، بلکہ خداگریزی کی ترتی کا ایک بیدارول،
زیرگ کے ہرشعبہ میں مشکل پندی یا طوالت و پیجدگی والے طریقوں اور قدیروں کی مجرمار
ہے۔ سیاست ہو کہ حکومت، قانون ہو کہ عدالت، معیشت ہو کہ معاشرت ہرچیز شیطان کی
آنت اور ہفت خوان! کسی وفتر میں فررا کوئی کام پڑجائے '' وفتر بت' ''کا حزم چکے لیجے۔
عدالتی چکرمشہور ہی ہیں معمولی معمولی مقدموں میں برسوں لگ جانا کوئی بات بیس، وفت و
تو ت کی کوئی قیت نہیں رہ جاتی، جان و بالضمیر والیمان ہرچیز کو واکی لگا دینا پڑتا ہے۔ جس
قدر محمولی معمولی آسان سے
تدر محمولی معمولی آسان سے
تدر محمولی معمولی آسان سے
تانی آسان کام دشوار ہوتے جاتے ہیں۔ گویا ہرمعالے میں دشوار ہوں کوبر حاتے
جاتا ہی آسان کی مرشوار ہوتے جاتے ہیں۔ گویا ہرمعالے میں دشوار ہوں کوبر حاتے
جاتا ہی آسان کی اس کے بی سے بھود کی ہی آسانی ہے کہ:

ع مشکلیں اتن پڑی جھ پر کما سال ہو کئیں

"أغطى وأتفى" والى (ضدايري) كى زعرى كى آسانيون اور"بسيل واستغفى" والی (خداچھوڑی) زیرگی کی خود پیدا کردہ دشوار پول کا ایک بزاعذاب، آئے دن کے معا ملات میں باہمی بے اعمادی ہے۔مثلاً حدیث کی روسے قرض دینے کا ثواب صدقہ ہے بھی زیادہ ہے۔اگر کمی معاشر سے میں قرض کالین دین بے تکلف اس طرح جاری ہو کہ خدا اور ٱخْرت كَ تَعْلَق وخوف كي بناء برايك طرف الل وسعت كو "مَنُ بَحِلَ" والع بخل وامساك كى بجائے اجرور اب كے ليے "مَنْ أغطى" والے اعطاء وانفاق كا كرورم كلى مواور دوسرى طرف خداى كے خوف "مَب اتَّه مِنْ كى بنابر لينے والوں كوثودى جلداز جلد عطا كرئے كى فكر رہتى ہو۔اس طرح كەرىيغ دالوں كوقا أو نى تحفظات اور جارہ جو يوں دغيرہ كيا تقاضول پرتقاضوں کی پیٹانیوں میں جٹلا ہونانہ پڑے تو اہل حاجت کے دقت پر کتنے کا م آسانی سے نکلتے رہ سکتے ہیں۔خود راقم احقر کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں تک قرض دینے کی وسعت وتوفق بخشى، كيكن آخر مين تنك آكر بس اتن اي المت ره كى كدا تنااى ديا جائے ك ومول شهونے بربے تکلف معاف کردیا جائے۔ باتی تقاضوں دغیرہ کی پریشانی و بے لطفی میں ڈالے بغیراداکرنے والی مثال صرف ایک آ دھ بی یاد ہے۔ در ندعام عادت ونیت ، تجربہ ہوا كەلوگوں كوٹالتے رہنے يا نددينے ہى كى رہ گئى ہے۔خيال كرنے كى بات ہے كەرپى و اسلامی زندگی کی ایک تفی بردی آسان (ئــــــــدن) کوجم نے ایج بی ہاتھوں دشواری (عُسُرى) بنالياب حتى كداب بم كويكي آسان ظرة تاب كرقرض لين دي يس ورهى به تکلف لیس دیں اور قانونی تخفظات کی پیچید گیوں اور بار ہامقد مات تک کی مصیبتوں کو بحى خريدي "فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِيْ "كسواييكياب-

میلانی تغیر کی ایک اور مثال خود کمتوبات کیلانی میں پڑھیں۔ پیشِ نظرای زبانہ کی دنیا ہے ارشاد ہے کہ'' دنیا اس طرح کا نپ رہی ہے ، لرز رہی ہے کہ بڑے بڑوں کے پاؤں ڈگرگار ہے ہیں۔ چرہم چیسے ناکسوں کیا وضعیف کا جو صال بھی نہ ہو۔

ادھر سورہ یونس کی تلاوت میں کچھ استغراق ہوا، کچھ الیا واضح ہوا کہ'' آیات' کے بعد "اندار" سے کام لیاجا تا ہےاور جب"اندار" کوغیر موڑیتا کرچھوڑ دیاجا تا ہے تب فیصلہ

كاوقت آجاتا ہے۔ وَ مَا تُغَنى ٱلايَاتُ وَ النَّفُرُ عَنُ قَوْعٍ لَا يُؤْمِنُونَ . الى مِل الايات اورالسندركاؤكرفر ماكر آكے ارشاو ہے بقه ل يَستَظِرُونَ إلَّا مِشُلَ آيَسام الَّذِيْنَ عَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمُ.

کھواریا محسوس ہوتا ہے کہ جن حالات سے دنیا گر در بی ہے یہ انسندر " کے حالات ہیں۔ "نسوم لا یُو مُسون " پران ندر کا کوئی اثر مرتب شہوا بلکدای سورة میں کرفی الایات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ (یعنی) ذہات کے ذور سے ہرواقعہ کی ایسی توجیہ کہ اصل کار فرما طاقت (خدا) پر پردہ پڑ جائے اور جو واقعی اسباب ٹیس ہیں، ان بی کی طرف حوادث کو منسوب کرنے کی مثل شاید بھی " شکر فی الایکات" ہے۔

شاید "مُکْر فی الایکاتِ" سے بہتر" اڈرن کر" کی اورکوئی تعییر بی ہوسکی البت ہرز ماند کے "مکر" کی نوعیت وصورت ایک ہونا ضروری ٹیس تا ہم اس زمانے کی ترقیات کا پیکر ایک بڑا د جائی نموند ہے۔ آگے بالکل ہی بچاار شاد ہے کہ:

"اس زماند میں جتنا زوراس محرکا ہوا ہے مثاید ہمی تین ہوا۔ بہر حال فیصلہ شاید زیادہ دورتیں بس اتنا اظمینان ہے کہ شقر بنادین کے بعد ارشاد ہوا: شاید زیادہ دورتیں بس اتنا اظمینان ہے کہ شقر بنادین کے بعد ارشاد ہوا: شہا اُسْسَدَی رُسُلْنَا وَ الَّذِیْنَ اَمْنُوا کَذَالِكَ حَقَّا عَلَیْنَا نُنْج الْمُوْمِینَنَ. اس تبلک عظیم ہے ایمان والوں کو نکال لینے کا تماشہ عجیب ہوگا، کیے ہوگا، بجھ تبیل آتا محربہ کا ضرور۔

بيترطيك حقّا عَلَيْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِيْنَ كے الْل وعده بشارت والے المؤمنين ہم بھی فابت ہوں ورنداب تو ہم بھی ان "مَكْرٌ في الْايَاتِ" كى را بول كو بى يين رقى جان كران يربى دوڑ نے يس تق كرد بي بيں -

ای سلید مین تعلم قرآن کے متعلق فراتے ہیں کا اور کیا عرض کروں ، سورہ ہولی کی اس آن ہوں کیا عرض کروں ، سورہ ہولی کی ان تجوں میں پہلے جتنی بے ریطی محسوں ہوتی تھی ، اب ان قدر بلکداس سے ذیادہ منطق ترتیب کی یافت ہوتی کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے جو کھد بکر ، کیسمنا سبت عطافر مادی ہے بار ہا اس کی بدولت بظام ہے دولا سے بے روا آتھوں میں الیہ ویر تیب کے روا در تیب کے روا در تیب کے سوا

کوئی نام ہی بھے میں ٹیس آتا۔ آثریں ہم سلمانوں کے لیے زیادہ کان لگا کر سننے کی بات یہ ہے کہ:

مام "مغرورانسانی آبادیول" کا نام کس منہ بالیا جائے جب خود اسلام کا نام کس منہ بالیا جائے جب خود اسلام کا نام کے '' قوم مجھ'' علیہ الصلاق والسلام ہی گو'" توم یونس' والے '' ایمانی نفع'' جیسی فکر نہیں اس پرانھان بھی جیسا ہے وہ طاہر ہے۔ پھراس کے ساتھ رسوائی کا عذاب (عسند ان بھی جس طرح ہر طرف سے محیط و مسلط روز ہروز ہوتا جارہا ہے ، خصوصا آتھوں کے سامنے خود ہندوستان ہیں، وہ طاہر ہے ہندہ کر طاہر ہے، شم طریقی بیرکہ اس عذاب سے مجات کی راہ کا سوال ہوتا ہے کہ ''مسلمان کیا کریں'' ؟ تواس کے جواب ہیں ''تحذف فَ ان بحات کی راہی کی دو الے ایمان واسلام کی طرف متوجہ کرنے کرانے کی بجائے ''مسلمان لل بمجملولیڈر'' بھی ''مکٹر نیمی الایمان واسلام کی طرف متوجہ کرنے کرانے کی بجائے ''مسلمان لل بمجملولیڈر'' بھی ''مکٹر نیمی ہواجت ان بی الایمان واسلام کی مقتری بن راہیں زیادہ و کھلاتے ہیں۔ فضب پرضف کے مطلب کے مطابعت ان بی اکتری مقتری بن راہیں زیادہ و کھلاتے ہیں۔ فضب پرضف کہ مطلب کے مطابعت ان بی اکتری مقتری بن راہیں۔

میں جب پہ جب کہ اور ہمیشہ سے زیادہ وظیفہ پرسکدوٹی کی فرصت وفراغت کے دول میں باد ہا ودخواست کرتا رہا کہ اب ہر طرف سے یک وہوکر اپنی ان خاص قرآئی ''یافتوں'' ہی کوئن ومرتب فرمادیں، محرکم آتے ہی دہ، بری ویہ بظاہروہی'' بے چارے مولا ہوں'' کی ناراضی کا ڈرکر تغییری وفتر وں کے ظاف یعنی باتوں پر خدا جانے کتا شورو شخب اٹھ کھڑا ہو۔ ایک کمتوب ہی میں کہتے ہیں'' مگر جب ان آیتوں کی تغییر کی کتاب میں پر معتابوں تو ساری شیر بنی جوقلب میں پیدا ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ واپس ہوگی۔ ( میدسم اسر تمبر وہ)

بات کیے کر آن مجید کوئی علی وفق تم کی کتاب بالکل نہیں۔اصلا زندگی کاعملی ہدایت نامہ ( بک آف گائیڈنس) ہے اس لیے جس قدرزیادہ اسپنے پرائے،انفرادی و اجمائی آئے دن بیش آئے رہنے والے زعری کے معاملات و مشکلات پر بیش کرنے اور ان کی روشی کرنے اور ان کی روشی کی کوشش کی اور کی کوشش کی جائے ، ای تدر یہ کتاب تدر آئی مرج لائٹ کی طرح دور دور تک راستہ دکھلاتی چلی جائے ، ای تدر یہ کتابوں کہ شروع میں تغییر ہرگز نہ دیکھی جائے۔ "تر جمان حقیقت" کی فران سے بڑی حقیقت اوا کردی گئی ہے کہ:

ترے میر پہ جب تک نہ ہونزول کاب گردکشا ہے نہ رازی نہ صاحب کفاف

اپنی عادت تو یتو نین الله به به وقی ہے کہ عام علمی وعلی مسائل و مشکلات ہی جی بیس ، فی سے معاملات میں جی جب کوئی الله به به کوئی ہے کہ عام علمی وعلی الله به به بیس الله کا علی وحویر نے الله بول اور عمو ما ایک آ دید دور و بی میں الله آ یات بل جاتی ہیں کہ کویا خاص اس مسئلہ و معاملہ ہی میں اور ای موقع پر ان کا نزول ہوا ہے ۔ پھر مطبع جلتے معنی و مغیوم کی دوسری آ یات کو ملا کر تفکل و تد برے شرح تام ہوجاتا ہے ۔ آ کے کام مرف ہمت و مل کا دوجاتا ہے ۔ البتہ کی لفظ وافقت میں کوئی وشواری ہوتی ہے تو فقت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے ہے اکم مزید فوائد کی میں موقع الله بیس کوئی و شروت روگئی ، جو کم ای رو جاتا ہے۔ باتی تغییروں میں بھی بھی کوئی پدی کی بات ہاتھ جاتی ہے۔ باتی تغییروں میں بھی بھی کوئی پدی کی بات ہاتھ جاتی ہے۔ باتی خیاب ہے۔

اس بعلم کی نظر میں مولانا کے قیکری وعلمی کمالات کا، وقت کے لیے سب سے کار آ مد و یاد گار کارنامہ، خبوصاً جدید ذہنوں یا نئی تعلیم والوں کے حق میں، ان کی قرآئی ''یا نقل'' کا ذخیرہ ہی ہوتا۔ محر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے سوا قصد آانہوں نے اہتمام فر مایا کہ اس سلسلہ کی کوئی اور مستقل چیز منظر عام پر شدآ نے پائے۔ پارہ مح کا مسلسل و محرر سالہا سال تک حیدر آباد میں اپنے مختلف قیام گاہوں کی قربی مجدوں میں ورس ویت سرے۔ اس میں شریک ہونے والے زیادہ ترتی روشی وقعلیم والے ہی ہوتے۔ اس کی یاد واشتوں کی بیاض یاد آتا ہے کہ میں نے خودان کے پاس دیمی، فکسشاید ایک آ وہ مرتبہ کھی مستفید ہونے کی مجی کوشش کی، عالیًا نامحرم ہی یا کر مجھ کو محق زیادہ موقع ملنے نہ ویا۔ زبانی الیت بھی بھی معتقبہ فرماتے رہے۔ وقات کے بعد بعضوں کو پھی کھا کھایا بھی کہ کم از کم پار ہ حم کی یاد داشتیں بھی دستیاب ہوجا تیں گر کسی ہے پھی معلوم ٹین ہوا۔ ان سطروں کے کس پڑھنے والے کو کوئی سراغ مل جائے تو مطلع فرمائیں ان شاءانلہ حضرت مرحوم کی بڑی گراں ماہیا دگار کی تفاظت ہوجائے گی۔

يوں مولا نا كے علمى ووژنى كمالات پراكيب بالكل اچٹتى يا خلط اعداز نظر كا عالم بھى يہتھا كدوس ميس منث ميں جو پاس بيٹھ جائے وہ ان كے تفوق سے محور ہوئے بغير ندا تھتا۔ ہر طرح كم على وويل معلومات كى بهتات، ان ع عجيب عجيب نتائج واستنباطات، پهرخس تبيرى يررت وبرجمتكى مرجز بجائ خود" دامن دل"ك ليد"كرهمة دل ش" بوتى في ومجلى تفتكو بإخطاب خاص ساويرعام خطاب ياخطابت سنيم توبيكمالات اورزياده مبهوت كردية يقرير ، آ حر حرير وتعنيف كوديكي توكياني اهب قلم اس ميدان ميس بمي بوے سے بوے ہم چشموں سے پیچے نیس، ند کما و کیفا۔ ایک بتجر عالم دین کی میزان پر ر كيے، تو معقول ومنقول، تغيير و حديث، نقه و كلام، سيرت وسواخ، تعليم وتصوف وغيره وغيره جس شعبه مين جوكارنامه چهور اباس كوصف اول كى متاز جكه ب محكم كى جكه ير پ رکھانہیں جاسکا۔ خالص عصری مطالبات یا نے چلن کی چیزوں میں اسلامی پہلو سے جو بييون مضاهين ومقالات اوركمايين ان كالم كى مرجون بين ، ان يسمشلاً ايك "اسلامى معاشیات' ایے موضوع کے خاص نقط انظرے کیائی ہم پلد کتاب کے مقابلہ میں کم وزن ہے۔ یوں بھی بالعوم ان کے نوشتوں میں جدید مواد ومعلومات پرجتنی اطلاع ملتی ہے خود جدید تعلیم کے دعویداروں میں بھی کتنے مقابلہ کر سکتے ہیں <sup>ہے</sup> پھر خفیق و تنقید کے جدید معیار پر بھی ان کی گتی چزیں ایس ملیں گی، جن کے اخذ واستفادہ کے بل پر پورپ وامریکا کی یو نیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ نہ حاصل کر لی جاسکتی ہو، خودایے شاگردوں سے ریسر چ کا کام لےاور کرا کے کتنوں کوڈ اکٹر بناہی دیا۔

سے اور مات کون دو کہ ریا ہی ہے۔ اپیانہیں کہ موادا تا کواپنے ان بے شار دہمی دکھی کمالات کا کوئی احساس وشعور ندتھا، اپنی کتابوں وذکی اینے بے مس و بیشور کیسے ہوتے۔ وہٹی چکمی اپنی برتری کا بھی شعور تھا، اپنی کتابوں ،مضمونوں وغیرہ پر اعتراض و نکتہ چینی کو بھی محسوں فر ماتے ،گراں خاطر بھی ہوتے ، جواب بھی دیے ، سکن آنام کالوں سے بدھ اہوا کمال ان کا بھی آنا کو دی والبی تا اُر کسوا آخب کی سلائی میں کوئی ستعقل فرق ندآنے پاتا ، لین کمی کی طرف سے سی ظام و زیادتی کے باد جودول میں کوئی گرہ دوچاردان کے لیے بھی ندیڑتی ندہ "غِدَّ" کیفیت پیدا ہوئی جس سے نیچ تر ہے کا قرآن نے خاص طور پردھاکی تعلیم فرمائی:

رَاتُنَا لَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ امَّنُوا .....(الحشر:١٠)

ند ملفے جلنے، خط و کا بت وغیرہ کی چیز علی اپنی دینی و دغوی ملی و وہ فی برتی یا دومروں کو ان کی کمتری کو انتظام کی کرائے ، بلکہ خوردوں شاگر دوں تک کو انتا ہو حات کہ بردگوں برول کے لیے زبان ولغت جواب دے جاتے حضرت حاتی کی طرح حضرت گیا تی نے مجمع کہنا چاہیے'' اپنی خاکساری'' کا مستقل کام ہی ہے بنار کھا تھا کہ برحال و قال سے'' براد ٹی کو اکٹی ' براد ٹی کو انتظام کی ہے تاریخ انتقال کے برحال و قال سے'' براد ٹی کو انتظام کی ہے تاریخ انتقال کام می ہے بنار کھا تھا کہ برحال و قال سے'' براد ٹی کو انتظام کی بیار تھا تھا کہ برحال و قال سے'' براد ٹی کو

خاکساری اینے کام آئی بہت ہم نے ہر ادفیٰ کو اعلیٰ کردیا

مدماد ، مظاہر وشیون اس کے تنے کہ کفر کے بعد قلب کے سب سے بڑے شیطانی مرض " كبر" كاحفرت مرحوم ك قلب من كوئى شائبه جكدند ياسكا تفا-كبرو جاه كابدائدان لیوام ض ہوتا ہی ایبا ہے کہ ایمان کی بھی جائے، بلکہ انسان صدّ مقیت کے درجہ کو بھی بھی جائے تب بھی مشہور ہے کد صد بق کے قلب سے بھی بیر مرض سب سے آخر ہی میں لکا ا ہے۔٣٣٠٣٣ سال احتر كواس دنيا ميں ان سے دور ونزد يك كے تعلقات كى سعادت ماصل ربى \_ان يس بعي تقريباً چوتفائى صدى كى طويل وسلسل قيام وطعام ، خلوت وجلوت ، سنر وحضر محت ومرض وغیرہ کے ہر حال میں شب وروز کی کیجائی ور فاقت کی بدولت جس طرح جتناموقع ان کے علمی وعملی ، دینی و دنیوی ، ظاہری و باطنی احوال کوقریب ہے دیکھنے کا نعیب رہا، یقینا اس خوش نعیبی میں کوئی دوسراشر یک نہیں۔ آئ ان سطروں کومپر وقلم کرتے اوراز مرِ نواس طویل و مدید معتب ورفاقت کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے ذمہ واری کے بورے احساس کے ساتھ شہادت ادا کرد ہا ہوں کہمولانا مرحوم میں جو بھی كمزوريال دى بول ،اورمعصوم كون بشر بوتاب، ليكن جهال تك ول كاتعلق بها بها عاسي كراس كى تمام بياريوں سے ان كوياك بى ياك يايا \_ بغض وحسد، انقام وعداوت رياو نغاق بمودو مُمائش ،حرص و ہوں ،طول الل وغيره كے نفسياتی جذبات كا كوئی داغ دھبہ يا دير زورڈ النے سے بھی،ان کے آئینہ ول پر پر تاخصوصاً مخبرتا قطعاً یادئیس پر تا۔ ہمارے علم و قلم کے بیجے اوٹیے نام والے مسلحا بھی ذرا شنٹرے دِل سے خود اپنے دلوں کا محاسبہ فر ما کر دیکسیس بتب ہی دل کی ان بہار یول کی ہمر گیری اور گیلانی چیسے صاحب علم قلم کی ان سے اتن اشفنائی وکرامتی دوری کی قدرو قیت معلوم ہوگی۔

سب کے مست بی مست، بیداری کا ہر کو نمر وروستی کا دیکھاجس کی آتھوں میں اللہ تعالی کی عظمت دکھریائی کیا، اس کی ستی آتی ساگئی ہو کہا چی پرائی کوئی دوسری ہتی ' بہت نہ ہوئی کیا رہ کی خطف کا ہوئی کیا رہ کی خطف کی ہوئی کیا رہ دکھائی دی ہو اس کوئن وقویا اپنی کبریائی اور بڑائی دوسروں پر جتانے بھائے کا ہوئی کیا رہ اسکت ہے نہ ہوئی اس کتا ہے۔ خود فراموثی کا عالم مولانا کی ظاہری زعدگی پر بھی اتا چیایا رہتا کہ کھانا ہیا، سونا اور ہتا اور ہتا اگر کی اور ہتا کہ کھانا چیا بسونا وہ بھی ہم نہ کہتا تو دون دات بسر تک الجھائی پڑا در ہتا۔ بس ہرشک کا وہی حال کہ نہ لکھتے تو تصانیف کا ، کے تصنیفی موضوع سک کے قید و بند ہے آ زاد ۔ لکھنے کا بھی بھی عال کہ نہ لکھتے تو مہیئوں سالوں پھوٹ کی موضوع سک کے قید و بند ہے آ زاد ۔ لکھنے کا بھی بھی حال کہ نہ لکھتے تو مہیئوں سالوں پھوٹ کی دات دات بھر پلک میں دائی بھی کرا ہے۔ بہلو میں تکید و بائے ، نیم دواز پائک تی پر لیٹے لیٹے اورا کر پشل تی ہے ہمول کے دہوں کی دون دات دات بھر پالے۔ دہوں میں میکٹوں اس دھوں بھوٹ کی بہلو میں تکید و بائے ، نیم دواز پائک تی پر لیٹے لیٹے اورا کر پشل تی ہے ، نہلو میں تکید و بائے ، نیم دواز پائک تی پر لیٹے لیٹے اورا کر پشل تی ہے ، نم دون دات کی تاب بودی کر ڈالئے۔

اس خود فراموقی میں خود فروقی وخود پرتی کی سائی تو کہاں ہے ہوتی ، معمولی خود داری تک

ہے بے نیازی کا جمارے موانا کا ایک بالکل خاص بہت ہی ججب نادیدہ و ناشندہ استخائی مال پایا کی بڑے چھوٹے ، بلکدادئی سے ادئی توکر چاکرتک کی ادثی ہے اوٹی ناخوقی کا تمل مطلق نذفر اسکتے۔ راقم گستاخ نے تو حید آبادی رنگ کا ایک مستقل خطاب ہی ' خوق کرکن' کو در کھا تھا۔ اپنی معذوری ومعذورت کا ایک دلچیپ عنوان پاکر خود بھی اس سے فائدہ دے راجم گستان شرخ بات میں بخا کہ ایک دلچیپ عنوان پاکر خود بھی اس سے فائدہ افات بہت کی معالمے میں خودراتم نالائق کوشاید بچھ زیادہ ناخوش محسول فر اکر تو خضب انحا مر ایک مرجد کی معالمے میں خودراتم نالائق کوشاید بچھ زیادہ ناخوش محسول فر اکر تو خضب ناک مرجد کے مراح انسان کوشل کرخوب دوئے نے جمر مراشار تو بھر بھی بظاہر برابر والوں میں تھا ، بار ہا ہر کس و ناکس کے ساتھ اپنے دیاں دوئی اور کی محس ساتھ اپنے دیاں دوئی اس خاتا اور ناگواری سے ناکار کی اس خالس اور ناگواری سے تا اور ناگواری سے کہا کہ کہ تو اور کیک سے اتا اور ناگواری سے تا اور ناگواری کے جو سے کیا معالم بوسے تھی ہی کر واقعہ سے ہو کے جو اور کی کے ایک اور ناتھ ہی ہوئے تھیں ہی کر واقعہ سے ہو کہ دو

متغاد فطرت واليدن رات كرمانتي راقم احقر كرماته مرالها مال تك نهايت كامياب بى نىيى بداخو كلوارودل نوازىناه رېارشايدود چاربارے زائد كى ايسى كشيد كى دشكر رقى كى نوبت ندآئى موص كااثر دوچاردن كيادوچار كفظ بحى رام موء ياايك آده خط س آ كے برحا مو\_باتی مولانا کا دائر کا تعلقات مرف یو نیورش تک محدود شدتها، پورے حیور آباد کے عوام د -خوام، علاء و مثانغ، امراء و وزراء، انسرول، مانخون، بزے، چیوٹے تاجرول د کا عداروں ، ہر طبقہ تک پھیلا ہوا تھا، اس کے باد جود شاید ایک مثال بھی کوئی بتا سکے کہ کسی طبقہ کا کوئی ایک فرد بھی مولانا سے ناراض رہا ہو۔ ناراض کیا سب ہی بدی عزت و مجت كرتے تھے كيكن قيت بھى اس كى جان و مال، وقت وصحت سب كى صورت يس ب حیاب ادا فرمانی پردتی۔ ایک مستقل ژیارٹمنٹ سفارشوں کا تھا، ایک طرف مولانا کی بیہ مجوبیت ومتبولیت کدان کی سفارش کوبه مجبوری بی کوئی روکرتا دوسری طرف خود کی سے انکار فر ما كراس كى ناخوى كيے بيند فرماتے۔ چھوٹا براجو آتاجس چھوٹے بزے كے ہال جاہتا پکڑلے جاتا۔ مملکت آ صفیہ کے صدر العدور نواب صدریار جنگ بہادر (مولانا حبیب الرطن خال بشروانی رحمة الله عليه) خصوصيت سے مولانا كے بدے قدرشناس تقے۔ بدى بزرگانه ومربیانه شفقت فرمات\_ غایت محبت و به تنکفی سے اکثر صرف "مولوی" یاد فرماتے، بوے عبدے داروں میں مولانا کا آنا جانا سب سے زیادہ ان بی کے ہال رہنا۔ مجعی مجھی صورت و کیمیتے ہی فر مادیتے ''کس کی خدمت (سفارش) کا حکم لائے ہیں؟''۔ اید اور بواؤ پارشت مولانا کی حیدرآبادی زندگی کاعرصے تک خصوصاً میلادی وعظوں اور تقریروں کا رہا اور شاید ای نے دمد کے اس پرانے مریض کے مرض میں بھی مولانا كوشريك كركے لفظاً ومعتا "جم دم" بناديا تھا ورند شدّ ت مرض ميں تو ان تقريرى مجر مارول كابحر بورحصه تعانى ليول سلسله كم وبيش سال بحر چان ربتا ، كيكن ميلا دى موسم ك دو تمن مهينول بي الفا قابى كسى دن دم لينے كاموقع ماتا موگاء عمو ما يه جليے رات كوموت اور رات مجرتک مجمی چلتے رہے۔ جلسہ بازوں کوائی مجلس آرائی سے مطلب، عارض کی کچھ تکلیف ہوتے بھی نہوہ مولانا پر دھم فرماتے نہ ان کی خوثی کے مقابلے میں خودمولانا اپنے او پر رحم کرتے۔ لے جانے والے بھی جھی واپسی میں سواری ہے بھی بے فکر ہوجاتے۔

ایک مرتبہ پاپوٹی مبارک تک کا پیتہ ندر ہا دومولانا کھ دور نظے پاؤن چل کر کرایے کی موادی پر آدمی رات کے بعد کھر پیچے۔ نتیجہ بار ہا بیہ تو تا کہ دائسی پر پورادورہ پڑجا تا ہوگئ گی وں کی فیر لیتا، پھر بھی ایک دورہ سے پوری طرح سنجل نہ پائے کہ کی ندگی نے جلے کا دورہ پڑجا تا۔ کا کے خرائض منعمی کے دوزاندگئ کی کچروں کے ساتھ وعقوں اور تقریروں کے اس سلسل سے مولانا کی صحت پر آخرائے بن آئی کہ شب وروز کے اس ٹیاز مند کے لیے دیکھتے رہنا برداشت سے ہا بر ہوگیا۔

حیدرآبادی میلادی جلسوں کا بید دوراس کے بھر واتی صدرالعدد کے دوق و دور سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہر نمایاں جلسی فودشر یک ہوتے۔ اکھر صدر بھی ہوتے اور مولانا کے بغیرائے کو بیٹر اپنے کا برائسی گواراند فر ماتے تو ممروح تو ان کے بڑے بیٹر اپنے کو بیٹر و کی بیٹر اپنے دائس ہوتے۔ اس لیے بیٹر نے خود محروح کو مولانا کی گرتی ہوئی صحت کی طرف توجہ دلائی، بالآ ٹر ان بی کے مشورہ، بلکہ تھم کے دون دورات کے کو دن دوات کے دی دوراد کر اس کی مساطت واجازت کے دوخلا و سے بھی اوراد مالے کے ساتھ اپنے کو دن دوات کے دوخلا و سے بھی اوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی مساطت واجازت کے دوخلا و تقریر کی کو دی دوراد کی کو المالے کی دوراد کو دوراد کی دوراد کی

اس طرح المستند لله مولانا كوغالبا ١٠٥ مينية آرام كاسلسل موقع ل كيار مرض من ايال خفت سے خودان كولد وعافيت معلوم مونى اوراب مهينه ش ايك دو باركى خاص جلسه يا خاص تعلق ك صورت اى من فوبت آتى برچزكى ايك حدموتى ہے، جلسوں كا زور بحى كهال تك ربتا ہے، ان ميں بحى كى آتى گئى كچھاتى دائسلمين كے سياى ويتم سياى جلسوں اور سرار ميوں نے ان كى جگر كھر لى تى نيز خسن بيان و خطابت ميں اواب بهاورياد جگ مولاناكى جائشنى كا حق بودادا كرنے كھے تے، بكدا سے كومولانانى كا شاگر دجائے

ادر کہتے تھے

مالی جرماندا فی "خوش کرنی" کی دین البت مولانا کوزیاده ندادا فرمانا بر تا بری دید ید کریزت تخواه دار بونے پر بھی عمل مالدار بھی ند بونے پاتے ۔ اللہ بھلا کرے ان کے چھوٹے بھائی اور بڑے منظم دکار گر ادر میاں سید مکارم احس سلم کا کارده گیا تی شریف میں کاشت کاری ، باغبانی وغیره کے سلم منسوب پر منسوب بر بابر پیش ہی کرتے در ہے اور مولا نا کے معمولی مصارف ہے جو بچھ پی بھا اور انچھا فاصا پیتا ، بھی ہوتے کہ " ہماری فلال قرض تک کی فویت آ جائی فلاس ارض تک کی فویت آ جائی فلاس فرص تک بی ہوتے کہ " ہماری فلاس فرض تک پاس فلاس زیمن بک رہی ہے یال کئی ہے بڑے موقع کی ہے" ۔ مولانا نے ان کا خالبا ایسا ہی کوئی فا دکھایا بہ شورہ سنا کرفر مایا کہ "اس طرح تو پورا کر دارش ہی ہماری زیمن فلاس نا بھا ایسا ہی کوئی تک خالبا ایسا کی کوئی فی دالے مولانا کی ماری دنیا کوئی ہی سام ہے گا"۔ پھر بھی ساری دنیا کوئی تر کوئی از میں کہ کا بم لینے والا شاؤ دیا در ہی کوئی تی مول کر لیتے ، پھر دسینے کا نام لینے والا شاؤ دیا در ہی کوئی تی کا بدرہ ہوتا ہوگا خصوصاً جب مول کر لیتے ، پھر دسینے کا نام لینے والا شاؤ دیا در ہی کوئی تی ماری دیا تو خواری ہی کہ کوئی از میں کوئی تو سام کیا بردہ ہوتا ہوگا خصوصاً جب مول ان کی طرف ہی کوئی قاضا کیا، یا دو ہوائی کی محمولی انہ تک کی بردہ ہوتا ہوگا خصوصاً جب مول ان کی طرف ہے کوئی قاضا کیا، یا دو ہوائی کا معمولی انہ تھی کہ برا آ فرخودی ادافر دی کی کور دی ان کی میں میں کور انہ بی تھی کہ بالا ترخودی ادافر دی کی کور دی ان کی میں دو کر میں کو دورادی تھی جو کہ بران کوئی دی گردہ تھی کہ بالا ترخودی ادافر دی کا تام کے تھی کہ بالا ترخودی ادافر میان کردی۔

مولانا کی زندگی کا ایک اور گوشتوش طبعی و مزاح پسندی کا تھا جو بھی بھی مزاح کے صدود سے بہت آگے بیز ہوجاتی ، بلک اگر کوئی اس ڈ ھب کائیز انفش ہاتھ لگ بھیا تا تو اس کو بھول بلکا کر مقتل آخر کے اندیش '' کا پید بلک کر متعلق تقریح طبع کا تختہ مشتل بنا کہ متعلق اور کے بیز اندیک ترز ماندیش '' کا پید منصب مالیا سال تک خود اپنی مجد الحق کے امام کوعطا دہا۔ یوں بھی اگر کوئی موقع پا جاتے و کتے بھر گز ندیم دونوں کے ایک ایجھے دوست نے کسی تعلیم یا فتہ مُطلقہ خاتون سے شادی کر بی جر میا تھی جھے اولا دبھی لا تیں۔ دوگیفہ یا ب ہو کر مولانا وطن میں تھے ، تا ہم بر جر پا کر صنبط کر خواشعا دو دوسرے کے نام سے موزوں فر ماکر '' تفریخی مبارک باڈ' بہنچا کر دب درایک تقل بطور نقل جھے کہی تھیجے دی۔

دوشعريهال بمي ملاحظه ون:

نظ کیتی نہیں، ہے فسل بمی ساتھ شہیں اس فسل کی لیوی مبادک "زبن بست" کا قصہ تھا نہ آساں "کط منہ" کی ہو یہ"فی ٹی" مبادک "زبن بستہ" کے بعد" ٹی ٹی"ک فضب کی ہے۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ اس بھی یوھ یوھ کرمولا تا کھل کھلتے دوسروں کی ایس تفری اور دل کی پراوگ از پڑتے مگر مولانا کی اس مدے گر دی خوش طبق کا بھی گراشہ مانتے ،ای طرح بھی بھی کسی پر شعد زوروشورے آتا، جو ہوتا کچیم معنوفی سا۔اورجس پر آتا وہ اسے ایک مجبوباندادا کا سالطف ہی اٹھا تا۔

ان کو آتا ہے بیار پر فعم

شاعری نبیں واقعہ ہے کہ مولانا کے غصہ پر بھی لوگوں کو ہشتے یا بیار آھے ہی دیکھا، مشاعری نبیں واقعہ ہے کہ مولانا کے غصہ پر بھی لوگوں کو ہشتے یا بیار آھے ہی دیکھا، دجہ ایک ہی بچھ میں آئی کرنٹس دئیت کی کوئی خزابی دوردور تک سمی کونظر شدآئی۔

زندگی کے ایسے کوشوں کو منظر عام پرلانے شی طبیعت ججب کی رہی تھی، مگر اللہ بھلا کرے خود مولانا ہی کے للم نے اس کی بڑی سند عطافر مادی، وفات کے بعد "مقالات احسانی" کے نام سے ان کا جو مجموعہ شرائع ہواہے۔ اس جس بڑے جلیل القدرتا بھی اور تاریخ اسلام کے مسلم اولیائے کا ملین میں جمہ بن سرین رحمت اللہ علیہ کے بعض شان برتکلفی کے طالات میں فرمائے جی کہ:

المراح و فداق بین کہاں تک بڑھ جاتے تھے، جو پریدنا می ایک صاحب اپنا قصد اس سلمہ بین خود بیدناتے ہیں کہ بین نے ایک وفعد این سیرین رحمتہ اللہ علیہ ہے ذکر کیا کہ جو چھوکری (جاربیہ) بین نے خریدی ہے، اس کے ہوٹ بہت بڑے اور موثے ہیں۔

کتے ہیں کہ سننے کے ساتھ ہی اُن کی زبان سے لطا کہ "بوسہ لینے میں زیادہ سوات ہوگئ"۔

ان (ابن بیرین) کے ویکھنے دالوں ادران کی مجلس میں شریک ہونے دالوں
نے اس سلطے میں ایک بدی داستان چھوڑی ہے، بے تکفی کی حدیدتی کہ
الیے اشعاد جن میں شراب بحیوب، ساتی و فیرہ ساری چیزوں کا ذکر ہوتا
لوگوں کو ساتے ہوئے مصلے پر کافی جاتے ادرع کی کا ایک شعر جس کا ترجمہ
ہے کہ جھے اطلاع کی ہے جس لڑک کے ساتھ میری منتنی ہوئی ہے، اس کی
ایڈیال انٹی کمی ہیں چھے دمفان کے دن، ادھر شعر شمتر ہوا، دادی کا بیان ہے
کہ ایکی آئی گئی ہیں جھے ومفان کے دن، ادھر شعر شمتر ہوا، دادی کا بیان ہے
کہ ایکی آئی آئی گئی ہیں جی درخان کی ایک کے اس اور شعر شمتر ہوا، دادی کا بیان ہے
کہ ایکی آئی گئی ہیں جی درخان کی اس کے بعد، اللّٰہ اکبر کہتے ہوئے نماز کی

ہو بہو ہمارے مولا تا بھی ای طرح عین بلنی دل گئی کی باتیں کرتے کرتے نماز کی است باعدہ لیا کرتے ہماز کی دستے تھی کہ نیت باعدہ لیا کرتے ، بالکل اپنا ہی نقشہ کھنے دیا ہے۔ کتابوں پر نظراُن کی ایک وسیع تھی کہ خاص اپنے مزاح و فداق کی باتی بھی ان کول ہی جا تھی اور '' گفتہ آید در صدیث دیگر ال" کے پروہ میں خود اپنی بھی خوب خوب ترجمانی فرما جاتے ۔ حضرات موحوم کی اپنی جن خوب خوب ترجمانی فرما جاتے ۔ حضرات موحوم کی اپنی جذبی کی فیست ہی نے خالبان سے تھم کو پہلے پہل حضرت از و زخفاری رضی اللہ عنہ کی ہائے دیکش موثر تصور کے پہلے کی ایک دیکش موثر تصور کے پہلے کے کہ اس کی کشش سے کوئی پڑھے والا فیر متا ترجیس رہ سکتا ۔

عالبًا خود ہی ذکر فرمائے تھے کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کی اس تر جمائی پر بہت واد دی تھی اور خصوصیت کے ساتھ فر مایا تھا کہا یہ چلیل القدر صحابی میں اہل جذب حضرات اہل اللہ کی ایک بڑی سند مل گئی۔

جوحشرات مفترت گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مرف ان کے تلمی کارناموں سے پہچانے میں یا جنہوں نے ان کی ٹمی ڈعدگی کے رنگ و پوسے زیادہ آشنا ہونے کا موقع نہیں پایا، وہ اس کا عکس ان بھی کے قلم کے تیار کیے ہوئے،''ابوذر تی وابن سیریڈن'' دونوں آئینوں کو سامنے رکھ کر دکھے سکتے ہیں۔

جھ کوقتہ خاص طور پر ذیادہ تر دکھا نابیہ ہے کہ باد جودانسی نما آن ہو، یادل گی وخوش طبعی کی بظاہر ثقابت و پنجیدگی ہے گزری ہوئی ان یا تول کے جھیں ایسی باتیں بس ظاہر ہی ظاہر تک ،

او پر کی سطرین ختم ہوتے ہی اتفا قا۲۷ رنومبر ۱۹۵۰ء کے ایک مکتوب پرنظر پر کرایک اور گوشدمولانا كى زند كى كاسائے آئى! "كى گوندى خودى" ياجذب وستى كارىك توان میں اتنا نمایاں تھا کہ تھوڑا واقف کاربھی اس سے ناواقف شدر ہتا، کیلن بہتوں کو مفالطہ " جذباتية" كارہنا۔ انسان كى نفسات برى پيجيدہ ہے۔ ايك عام وعالىكىر جذب مجت و نفرت کالازمة بشریت ہے، ہر کی کوکسی ند کسی فضل یاشی مے نفرت بھی ہوتی ہے اور کسی ہے بھت بھی ، مولانا کو کس شکی ہے رہی ہوتو رہی ہو، لیکن کم مخص کی طرف ہال کے سینے میں بھی کی نفرت کا سراغ نداد۔ای طرح کسی کی محبت ہے بھی ان کا دل خالی ہی پایا۔ایک ہی گھر میں سال سال بحرالی رفاقت بھی حاصل رہی کیان کے گھروا لے بھی ساتھ تھے ، مگر سی بچکوگود میں اٹھانا کیامعنی محبت ہے پاس بٹھاتے یا بیار کرتے تک نہیں دیکھا۔ ایسے بتعلق رہے کہ گویابیان کا بچہ بی نہیں اور تو اور اہلی محتر مدماں موکراس کمال میں باب سے بھی آ سے تھیں ۔خود بھی ان کے جوادصاف بیان فرمائے ،رادی وہخودند ہوتے تو یقین کرنا شكل موتا كركى عورت كاول مجى اس درجه جذبات سے خالى موسكم إعباس معالم على الله تعالیٰ نے دونوں کا جوڑ خوب ہی ملایا تھا۔ جب بال بچوں ہی ہے مولانا کو کوئی جذباتی وابطنى متى وتلوق ميں اور كس سے بوتى بمل رجمي بوجين كاموقع خيال ندآيا بيكن اغلب يى بى كـ "درجوانى چان چافقرانى" والے جذبات جوانى كى"افاد" ، مى الله تعالى نے ان کو بالکل بچائے ہی رکھا ہوگا۔

دوری کے بحد معلوم ہوتا ہے کہ دل سے بھی اس ٹالائن کو یا لکل دور بی فرما دیا کیا ہے۔ جواب عرافر ماتين:

"اس میں شک نیس کسب سے زیادہ ان فقیری نفسیات کا میچ علم آپ کو بخثا میا ہے، پھر بھی''عقلیت'' کے سوا'' جذیا تیت'' کا اس مخص کے دجود میں قطعا کوئی حصرتیں، جے دنیا صرف جذباتی بادر کرتی ہے پھر بھی آ ب کا بەيغىلىر ئايدىللى كى ھەدەدىسە باېزىيىل-كياآپ جىسى بزرگوں كى يادىجى دل كُنْ مِالْ بِ- اتابِة فِق وَنْهِي مول ."

یقیناطویل و مدیداور طرح کرداتی و صفاتی روابط وعلائق کے طفیل میں اس نیاز مندکو پھے نہ پات کی او نیٹ میسر آتی رہی اور مختلف تتم کے حسنِ مُن ہمی مولا ناکو پیدا ہو گئے تھے، جن کی مناه پر دہ کی معالم میں اس سے بے نیاز و بے رخی تو بلا شبہ ندفر ماتے تے اوراس کی یا دیمی یقینا بقول ان کے دل، یا زیادہ میم معنی میں دہائے نے لگی ہوگی ، ساتھ ى يەمجى بالكل يَقِينى ہے كەجس كوطبعى و''جذباتى'' ياتلبى تعلق انس ومحبت كا كہاجا تا ہے، وہ جب اپنے بال بچوں بی مدولانا کو ندتھا، تو جھ سے یاکی اور سے کیا ہوتا اور اس حیثیت ہے حرف حرف پردرست ہے کہ''عقلیت'' کے سواجذ ہاتیت کا ان کے دجود میں کو کی حصہ نہ تماراتم سطور بحی طبی محبت سے خالی ہی اپنے کو پاتا ہے۔ تا ہم مولانا کے مقام' محقلیت'' المايغ كوجميث بهت فيجهى باتاربا

مولانا کی زعدگی کاسب سے کزور پہلوٹس کا تھا، کمالات علم کے جتنے بڑے دھی تنے عمل میں اشنے ہی درجۂ صفر تک کے کمال کو پہنچے ہوئے۔انتہا یہ کہ علم وعمل دونو ل کے اس نالائق دعاج كويراعلى خيال فرمات رہے جوكى حدتك ان كے صفرى درجيك مقابله ميں بجا مجی قلا۔ باتی مولانا کا حال آدیے تھا کہ اگر کھانے پینے کا بھی بندوبست باور پی سے لے کر دسترخوان تک کوئی دوسراند کر کرادیا قوفاقہ ہی فرماتے، یامضطر ہوتے تو بازار کے چنوں ونوں تک پر قناعت فرما کیتے۔ سفر تی میں لفظ لفظ یجی آئھوں کے سامنے آیا۔ عرفات کے میدان میں اپل متی و بے خودی کے عالم میں جو کھوئے گئے تو دوسرے دن میں ری جارک كى مقام ير بمنے بيخ بى كھاتے يائے گئے، كھانے كى كى دكان يا بول كك جانے ك

اہتمام ہے یکی آسان جانا ۔سفر تنہا بدشکل اور شاید بی مجمی فرماتے مسامان تو سامان خود اينے وجود کی د مکھ بھال دشوار تھی۔

پر بھی ذہن ود ماغ کی رسائیوں کے قوماشاء اللہ بادشاہ تھے ہی۔خالی مل منصوبوں یا اسكيموں تك ذبن خوب مينچتا، وفات كے بعد جب ان كى يادگار كابعض''صد تى'' زبانوں رِنام آیاتویس نے ان کی دقت کی ایک ایسی ہی بڑی اہم علی جویز کی طرف "صدق" میں ے ذرید تعبد دلائی، مراولاً تو زبان وقلم ہے آ ھے، جس میں شعوری غیر شعوری طور پر نام و نفس کی بھی کچھ غذانقد انقدال جاتی ہو، ہم سلمانوں کے قدم شاؤ ونا در ہی آ مے بر ھتے ہیں، خصوصاً کی ایسے تھول عملی کام کے لیے جس میں کم از کم ابتدا میں کام ہی کام زیادہ ہواور نام

كاچنخارابرائے نام-

. مولا نا پڑھے تو '' دیو بند'' میں تھے کیکن پیدا' 'ندوی'' ہوئے تھے اوراس کو دیو بند میں قدم رکھنے سے بہت بہلے ٹو تک میں ان کے استاذ مولانا برکات احمد رحمة الله عليہ في اليا بھانپ ليا تھا كەخودمولانا نى مزە لے كېران كاليى نقر فىل فرما يا كرتے كە: دىشلى كايدا غذا میرے بال کہاں ہے آگیا۔'' مدوہ سے باہر خالص دیج تعلیم وتربیت والوں میں شاؤ و تاور ہی ایسے افراد کمیں مے جن کو حضرت اکبر کی زبان میں ندویوں کی ک'' زبان ہوشمند' ملی ہویا جن کی زبان ہے دین کی وکالت وجمایت کی بات، جدید تعلیم کے دنیا دار کان لگا کرسٹنا کچھ پند کرتے ہوں۔مولانا ان شاؤ و تاور افراد میں "فروفر" کا ورجه رکھتے سے، بلکه مولانا دریاآ بادی سمد کے بقول ' بربزے سے بڑے عدوی سے بڑھ کرعدی سے "-

حضرت مرحوم کی اس موہوب'' شدویت' کے لیے واہب العطایا جل مجد فی میانید یو نیورسی کا میدان بھی خوب ہی خوب عطا فر مادیا تھا۔اس الٹیج پران کے خصوصی کمالات کا بہلا نظارہ سالہا سال تک دینیات لازم کی کری ہے ہوتا رہا۔ اس میں ایک طرف انٹرے لے کر بی اے د بی ،ایس ،ی آرٹ دسائینس کے سیکڑوں ہزاروں طالب علموں کے جدید وْ بْنِ سَانِچِياوراس مِسِ الْجِرِنِ والْيور فِي شَكُوك وشِهات كَ جائز بِيجائز كَالْجَر لِورموقَع مل، دوسری طرف ان کے از الہ وا مالہ کا جدیہ تعبیرات واصطلاحات ہی کے ذریعہ اپنی وہی قابلیتوں ہے خوب خوب کام لینے کا۔

## Marfat.com

نہ جائے والے اعماز و ہی نیس کر سکتے کہ جدید علوم وفون کے معلّمین ، ان کی تعلیم گاہیں اوران میں تعلیم وتربیت کا ماحول سب لما کروسن حق میں ایسے مع قاتل کا حکم رکھتے یں کہ کوئی بہت برا" بطی معید" بی عمل وعمل ایمان کو بھی می سلامت کے کران ہے باہر -آیا تا وقالیکن جانے والے یہ بھی جانے ہیں کہ حضرت گیلانی کے زیر درس دینیات لازم كان كيكون طالب علمول مين كوئي بهت بزاد ويطن شق "بي بوتا بوگاج برروز ان كتازه بتازه ودمول سے تازه بتازه ایمان لے کر باہرندآ تا ہو۔ خودمجھ کوفل غدے ۲۰۰،۵۰ طالب علموں کی بی ۔ اے کی جو جماعت پمبلے پہل وہاں ہائتی ، اس کا پہلا تجزیہ بیری ہوا تھا کہ ان مِي شايد بني كوني ربا موگا جس كے ايمان كى كوئى خول الى شد دى مو ليكن پھر الْسَحْسُدُ لله ٢٣ سال يس اس نام ك "برنام" عردى كويمي كولى ايساطالب علم معلوم بيس، جوايمان وهنى كے ليے" بدنام فلف "خصوصاً مغربي فلفسة ايمان اي كاكو كي زر كو كي سبق لے كرند لكل ہو۔بعض غیرمسلم طلبہ کی زبان سے تو یہاں تک سنا گیا کداسلام کی تقانیت میں ہم کوکوئی خلش باقی نبیس ربی، البته دینوی مجبور یول اور مصلحوں سے اعلان کی ہمت نبیس \_مغربی و اسلامی فلسفہ کے علاوہ سال دوسال مولانا کی جانشینی میں دینیات لازم کے کیچروں کا تبھی تج به دوا۔ اس سے اور بھی اعدازہ ہوا کہ دین اسلام کی اس ایک نھرت وخدمت کی بدولت آج وہ اسملام کے، خدا درسول دوٹوں کے حضور کیے سمرخ رو ہورہے ہیں اور کیسی رضا اور

رحتوں سے ان شاء اللّه گزارے جارہ ہوں گے۔

ملتا جلنا اور ربط وضبط بھی مولانا کا جدید علوم وفنون کے اساتذہ سے زیادہ رہتا اور
مب بی کوان کی وہنی فلمی برتری کا لو ہا بنا پڑتا۔ یو غور ٹی کے باہر بھی مولانا کے افادات کا
تعلق زیادہ تر بی تعلیم وروثی والوں بی سے رہتا، مختلف قیام گاہوں کی قریبی مساجد میں
در ب قرآن کا جوسلسلہ وقافو قرقی چائیا رہتا، اس سے مستفید ہونے والے تو تقریباً سارے
کے سارے نے تعلیم یافتہ ہی ہوتے افران کے جُمع میں مولانا کی طبیعت و زبان دونوں
خرب کھلتی۔ بخلاف اس کے بقول خوذ ہم پیشمولو ہیں'' سے ڈرتے رہتے اورا پنے نصوصی
افکارو خیالات کا عام تقریم وں اور مجلوں میں بہت بند بند ہی اظہارہ وتا۔

مضاين ومقالات اورتصانيف هي ' تدوين حديث و' تدوين فقهُ جيسي خالص دين

چیزوں تک کا خاص بدف ' وین کے باب میں شے شے وساوی و خطرات ' والوں ہی کو پائیس کے ، ہر چرکرمطلب و مدعا بھی ہوتا ہے کہ معنی و عبارت عنوان و معنون ہر راہ سے گیر کمارکر نام نہا دائے روثن خیال ہما تیوں کو ' ظالمہ ان تعفیٰ اَوُق اَسْعَیٰ کا تحمیر ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم اور کم ایمان کی روثن میں تو لا کھڑا کر ریار میں ہم اور کم ایمان کی روثن میں تو لا کھڑا کر دیں ۔ غرض یہ جہنا مہالفہ و کا کہ مواد تا گھا اُن نے اپنی تحریری و تقریری پوری زعمی کا سب برامش ایسے برامش ایسے نے بہتے ہوئے ہما تیوں کی دیکھری کو بنا رکھا تھا۔

البة زبان وللم كى به بناه طاقت كساته وست وبازوك كرور مونى كى معذورى البة زبان ولم كوكى على يادگانه چور سك بااي صايك على جويز يا اسيم الى جورى به جوجد يدتعليم كن بركانسة سب آسان "ارزان" ساته ى كاركر "تريات"

ہے۔ اس طرح نی تعلیم اوراس کی تعلیم گاہوں، اسکولوں، کالجوں وغیرہ کے سیلاب کوروکنا
جس طرح نی تعلیم اوراس کی تعلیم گاہوں، اسکولوں، کالجوں وغیرہ کے سیلاب کوروکنا
ہم جگدا ہے کالج واسکول قائم کیے جاسکیں چن جی معدید علوم وفنون کے ساتھ ویٹی تعلیم وہ بیت کا کوئی معذ ہوموٹر انتظام ہو سکے اس کی بجائے پر جہا آسان وارزال مولانا کی
تربیت کا کوئی معذ ہوموٹر انتظام ہو سکے اس کی بجائے پر جہا آسان وارزال مولانا کی
تربیت کا کوئی معذ ہوموٹر انتظام ہو سکے سائی فلم کے جہاں تک ہو سکے سرکاری اور فیرسرکاری
تعلیم گاہوں ہی جس گھنا جا ہے، باتی نام کے مسلم اسکول و کا فی یا "دسلم ہونوٹروں ٹی
مسلمانوں کا لاکھوں کروڈ ول رو پیدیر باوہونے کے مقابلہ جس انفرادی واجتا گی زور ہرجگہ
جبوٹے پڑے اور مکن حد تک ارزال سے ارزال اسلامی اقامت خانے (ہش) قائم
کر زکرانے پرلگانا جا ہے۔ بیڈی تعلیم اب نہ گئے چنے چنداغنیا موامراءی اولاوتک محدود
ہواران اقامت خانوں جس بناہ بانے پر بجورہوگی۔ ان جس مکن حد تک بقد رضرورت و بی
جاران اقامت خانوں جس بناہ بانے پر بجورہوگی۔ ان جس مکن حد تک بقد رضرورت و بی
خود ہائل جس میں تھیم ان کے کراں کے علاوہ بھی ان کا لمنا جلنا، الحنا بیشتا، کھانا چنا جہاں تک
ہو کو ہائل جس میں تھیم ان کے کراں کے علاوہ بھی ان کا لمنا جلنا، الحنا بیشتا، کھانا چنا جہاں تک

زندگی کا خود ذرا اچھا زغرہ نمونہ ہوں اور بات چیت بھی ان ہے ان کے دبنی میلا نات و ر جانات کو جان پیچان کے کراسکتے مول۔ کمانی تعلیم کا بار زیادہ نہ مو، روزہ اور نماز باجماعت كى پايندى قولازم بونابى جا بيءاس كےساتھ زياده زور معاملات اور أخلاق كى املاح پردے-كالى تعلىم يس بس أ دھ كمند نماز فجرك بعدى قر آن مجيد كار جمد تغير، اس كے ملاده صديث كالك اليا التخاب جس من ايمانيات كرماته اعمال صالحه اوران يى خصوصاً حقق تعباد، معاملات اخلاق اورمعاشرت پرزياده توجه دلاكي گئي مواور ايك روز مرہ چیش آئے والے ضروری ضروری نقبی سائل کا مجموعہ کوئی مناسب وقت ان دونوں کے لیے طاکر کم ویش ایک محندے زیادہ نہ و۔ باتی عام مطالعہ کے لیے سیرت کی کمابوں خودمولا تاميلاني،مولاتا وريا بادي (خصوصاً صدق كي فائلون) مولانا نعماني،مولاناعلى میال مقمیم کی کمابول اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کے ساتھ حضرت عکیم الاقت رحمة اللہ علیہ کے ملغوظات ومواعظ ، ای طرح دوسروں کی جو بالخصوص جدید ڈ بنوں کے لیے مغیر و مناسب کما بیں ہوں ،ان کا ذخیرہ اقامت خانہ کے عام دارالمطالعہ میں موجودر ہے اور پکھ ماہناہے وغیرہ مجی ایسے ہی فراہم کیے جاتے رہیں۔ نیز چیٹیوں میں ذرا ایسے نمایاں حضرات سے جوئی فرہنیت والول میں معروف دمقبول ہوں ان کے خطاب عام وخاص سے متنفید ہونے اورایے ملکوک وشبهات دور کرنے کے مواقع بھی وقافو قاج و حاصل ہوسکیں ماصل کیے جاتے ہیں۔

ابتدان اقامت خانوں کی ایسے طالب علموں سے ہوجوا پنے دین واہمان عادات و اخلاق بیس زیادہ گرے دین واہمان عادات و ا اخلاق بیس زیادہ گرے نہ ہوں اور نسبۂ نیادہ تربیت پذیر بھوں، تعدادی غلبہ بمیشر ایسوں ہی کا رہے۔ بہت گرے ہوؤں خصوصاً تربیت ناپذیر نیم مطبح وسر کش طبیعت والوں ایک کو بھی جگہ شددی جائے۔ گوائی تہائی مثالیس استثنائی ہوں گی تاہم احتیاط ای میس ہوگ کہ ابتدائی واضحائی داخلہ بدری ہدتی مدت کا عادشی واضحائی برطالب علم کارکھا جائے۔

خیر بیر بڑنیات آواس مذباتی فطرت والے راقم کے بین جواور بھی بہت سے دہاخ میں مجرے ہوئے ہیں۔ خیال تھا کہ کی طرف عملی قدم اٹھایا گیا تو چیش کردیے جا کیں گے، لیکن بے مملول کی عملی بات می جاسمتی تو خود حضرت مرحوم کی زعدگی ہی میں کیوں' ان میٰ رہتی ۔ورنہ جدید تعلیم کی عالمگیر د باوگئی مرض کا بیا اسلی کئی وعملی علاج زبان وقلم سے بار بار سننے اور بچھنے میں مرحوم ہی سے آتا رہا۔

پوری دنیا کے پورے ادبیان و غراب کی تاریخ میں شاید نیس، بقینا وین وغرب حت میں کوئی شروفسادا بی شدت دوسعت کے اعتبار سے تعلیم جدید، اس کے علوم وقتون، اس کی لائی پھیلائی ہوئی معیشت ومعاشرت بتہذیب وثقافت ، حکومت وسیاست سے بڑھ كركيااس كے لگ بھگ بھی قطعاً معلوم نہيں۔وسعت كابيرحال كەجن ملكول بيس اس تعليم کے افراد گنتی میں ابھی الگلیوں پر محنے جاتے یا دو چار فیصد سے زیادہ نہیں، ساست و معاشرت سب پرعملاً حاوی وقابض و بی بین فالص مسلمان مکون اور حکومتوں تک میں دین اوردین تحریوں برظلم وزیادتی مخالفت ومزاحت کی جو بلاآتی ہے بواسطہ یا بلا واسطہ نازل ان بی گئے بخے افرادایاان کے جراثیم کاوبائی تعدید ہوتی ہے۔اور کیوں شہو کہ مرسے ب جيدي توددمسلمان من كرائكا وصات اوراسلام كى جروب برتيش چلات بي -اسلام كاكوكى كافر يكافر كلا وثمن بعي اتنا خطرناك نبين بوسكا بقنامسلمانون بين تحصه رسن واليا ماؤرن منافق ومرتد \_اى كانتيج ب كيهام ملمانون كي نظران كي نفاقي وارتدادي حالون اور جالا کیوں پر پڑتی ہی نہیں عوام کیادین کے خواص جارے علماہ تک ان کے ارتدادے ات بخبرين كد "بَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُوا حَاكَى بَجِاحَوْنَ كَي فُن وين سَالِكُ رہی ہے۔ان خارج والوں پران کی اتنی نظراورا تی فکر بھی نہیں جتنی انجی ایک آ دھ نسل قبل كي عيدالي يا" شرهي موجاني واليسلمانون كي يركن تقي -

خدا بھلا کرف فرعون کے گھر ہیں لیے ہوئے ایک موی شاکا کرٹی اعلی تعلیم ہی کے
ایک گھر پلو بھیدی نے اپنے گھر والوں کے اس اُریّد اوی' طوفان' پرجس طرح کھل کرآ گاہ
کیا ، اس نے اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کے مقابلہ کے لیے صرف زبان و
تلم کی کوئی تقریری قریری جدوجہد ہرگز کافی نہیں ، جب بحک اس کا تو ژاس کی پیدائش کے
گھر وں بی سے نہ ہوتا رہے لیتی ایک طرف جس طرح کا لجوں بو نیورسٹیوں کے دوران
تعلیم میں بیز ہرطالب علموں کے ذبن کوآ ہستہ آ ہستہ متاثر کرتا ہے ای طرح دوسری طرف
ساتھ میں بیز ہرطالب علموں کے ذبن کوآ ہستہ آ ہستہ متاثر کرتا ہے ای طرح دوسری طرف
ساتھ میں تھیں تھی تا اور اللہ ہوتا رہے۔

"مرچشمہ باید گرفتن برمیل" بہر حال کمروالے (منبید شاھد قبن اَهٰدِی کی بیشهادت یا خطرہ کا الارم خوداس کی زبان ہے، پڑے عبرت کے کا نول سننے کے لائق ہے:
" نہایت والو ق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس نوعیت اور اس بیانہ کا فتنہ
ار قد اداسلام کی ساری تاریخ ہیں کھی رونم آئیس ہوا، کین اس کے با، جود شاید
مسلمان کھی کی قوی خطرہ سے استے ہے پروا بھی نہیں ہوئے جس قدر اس

اب کفروارتدادایک اورلباس میں اسلام کے مقابلے پر آیا ہے۔ اس مرتبہ اس کالباس (آرمید یا عیسائی) نمیس بک بنیس بکہ فلف (یاعلم وعش) کالباس ہے، اس لباس میں وہ اسلام ہی کوئیس، سارے ندا بہ کو ملیا میٹ کردینا چاہتاہے۔۔۔۔۔اس نے (عیسائیت وغیرہ باطل) ندا بہ کی طرح صرف چند نہیں، لاکھوں مسلمانوں کو مرتبہ بتایا ہے اور اس کی فاتحانہ یلخار برابر چل رہی

> . بڑے پیتا کی بات کہ باطل ند بہب میسائیت وغیرہ۔

'' پراہ راست اور بلاواسطہ اسلام کے مقابلے پر آتا تھا۔۔۔۔۔ ( بخلاف اس کے ) باطل فلسفہ علم وعقل کے نام سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ جب اسلام کی بیس ، بلکہ اسلام سے اس طرح تطبق نظر کرتا ہے، گویا اس کو معلوم ہی نبیس کہ اسلام اس کے حریف کی حیثیت سے دنیا میس موجود ہے۔۔۔۔ بلکہ وہ ملی تحقیق وعقی استدلال کے بل بوتے پر انسان اور کا نئات کی الی تشرح کرتا ہے جس میں خدا اور رسالت اور دین کے لیے کا نئات کی الی تشرح کرتا ہے جس میں خدا اور رسالت اور دین کے لیے کو کا مخابش بیس رہتی ۔۔۔۔'

ماشاء الله و حزاه الله خوبخوبچور پر ساید اید آل پادرسنے:
"باطل فد جب جب اسلام کی مخالفت کرتا تھا تو ہماری فیرسید دین جوش میں
آتی تھی، ہمارا جا نز خصہ بحر کم تھا گئیں باطل فلفہ جب اسلام کی مخالفت کرتا
ہے تو ہماری فیرسید دین کا جوش کم ہوتاہے، جب ہم اس (باطل فلفہ) کے

فریب میں سینتے ہیں آو بیطی وجہالت آبال کرتے ہیں، لیکن نام اس کوظم کا
دیے ہیں۔ ہم اس کی باتوں کو (اس طرح) جائے ہیں کہ ہمارے دل میں
یہ بات کھنگ ( تک) نہیں کہ ان کے اثبات سے اسلام کی ٹنی ہوتی ہے۔ ہم
اس کورش نہیں دوست بچھتے ہیں اور اس سے تعاون کرتے ہیں۔ "
"باطل تماہب کے اثر ہے جب کوئی سلمان اسلام کورک کرتا تھا تو وہ مجبور ہوتا
تھا کہ کی گرجا یا مندر میں جاکر" شرحی" یا" پہتے ہمہ" کی رکی کا دروائی سے
کر رے۔ اس کے بعد وہ سلمانوں کی بجاعت سے الگ جو پاتا تھا اور اس کا
ملمان اس کی طرف ہے ہوجاتا تھا۔ سلام سے اس کی دیشتی آھکا راہوجائی تھی اور

اور مجى برا فتنه بيه يهكه:

ہیں، وہ اپنے غیراسلامی تصورات کو اسلام کا نام دیتے ہیں اور اکثر انہیں . معلوم نہیں ہوتا کہ دہ اسلام ہے الگ ہو بیچے ہیں، بلکدالی راہ اختیار کر پیچے ہیں جو اسلام سے بالکل برعکس مت میں جاتی ہے۔'' سب سے خطرناک پہلو اسلام سے ان شئے پھرے ہودک یا ارتد اد پہند دں کا بیہ

''ان ساری یا تول کے یا وجود ریادگ مسلمانوں کی جماعت بیں مسلمان بن کررہ چ ہیں، ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں، دوتی رشتہ داری، میل ملاپ اور کھانے چینے کے تعلقات قائم کرتے ہیں، بلکہ ان کے جنازے پڑھتے ہیں ان کی عمادتوں میں شرکے ہوتے ہیں۔''

بلکہ بہت سارے خود نمازروزہ تک کے پابند ہوتے ہیں ، محرعقا کدوا بمانیات میں خداو آخرت وق و تبرت تک کے تصورات بالکل من مانے اوراسلام کے مسلمات سے قطعاً بے گانے رکھتے ہیں۔ غرض پیرف حرف صحح ہے کہ: اس نوعیت اور اس پیانہ کا فتنہ ارتد اداسلام کی ساری تاریخ ہیں بھی رونمانہیں ہوا۔''

خود کہا ہی کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اس طبقہ کے ایک فرد کی بھی اصلاح جتنی اور جس درجہ میں بھی ہوجائے وہ اٹل وعیال ، خاندان و برادری ، گھریار ، کچبری دفتر ، سیاست و حکومت جہال کہیں جس چھوٹے بزے منصب پر ہوگا اس سے پھیلنے والے جراثیم کا ماردینایا کم کردنیا دین کی خدمت برگر تہیں ، سیف وقلم یا کسی قوت کا کوئی دوسر اجہاد شاید ہی وقت کا اس سے بڑااور ماجور جہادی میک ہوسکے۔

'' قرآن اورعلم جدید'' کے مصنف سلّمۂ سے اس اقدادی فتنہ کا صرف ایک مگر بردا متعدی اورخطرناک رخ شایداتفا قاقسانحا نظرا نداز ہوگیا۔

اسلام کے بیر' ماڈون مرقہ'' نقط اپنی ڈات ہی تک الی راہ نہیں انتیار کریکے ہیں ''جواسلام سے بالکل پرتکس سمت میں جاتی ہے'' بکساند چربید مجار کھا ہے کہ ماڈون سیاست وحکومت ان کی کونسلوں، آسمبلیوں، وزارتوں وغیرہ کی اوٹچی سے اوٹچی کرسیوں اور منصبوں سی بینی کراسلام کے بینا دان دوست یا چھے دشمن اسلام کی اعلاقی فمائندگی کے مدسرف خود دعو بدار بن جاتے ہیں، بلک اسلام کے کھلے دشمن ان کواپی اسلام دشمنی کا بہترین فمائندہ پاکر بڑے جوش دخروش سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔

اس الفاقي تسام كسوائل يدب كمصنف كاللم سالله تعالى في اس مولناك ارتدادی فتنے کایک ایک خدو خال کو چند مطرول میں ٹمایاں کراکے پوری است، خصوصاً على المت كي آكسين كلوك كي لياتمام جحت كالوراحق اداكرديا- (حزاه الله عن الاسلام و امته) اى يدزياده مناثر بوكر ماري مولاناعلى ميال سلم والدل الله في يكاتبم اس'' نے طوفان کے مقابلہ' <sup>الل</sup>میں بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے 'لیکن ا**س طوفان کے زور** ك روكنه اورتو ژنے كے ليمزے " تحقيقاتى ونشرياتى" كثر يجركا طوفان افعا ديا جائے تو مجی برگز کافی نہیں، ند کماند کیفا۔ بلاشد فرض کفامیہ کے درجہ میں ضرورت اس کی مجی ہے، لین کفایت کے درجہ میں کارگر قطعانہیں۔ اوّل آواس سے مستفید ومتاثر ہوئے والے سوش دوچارای ہوتے ہوں گے۔دوہرےاس کی ٹوطیت زیادہ تر کلامیاتی ہے لین وقت کے وہنی وعقل رجانات ونصورات كي زبان اس ديجي واسلامي تعليمات كي لساني وللمي تعنييم وترجماني -یا جیسا که ندوه کاروز اوّل ہے ایک بڑانصب العین وقت کے لسانی قلمی رازی وغزالی پیدا كرتار بإب اور كچون كه بيدا كي بعى اليكن مولانا درياآ بادى سلم وجيسا كه بار بادفترول كا فیملفقروں میں فرمایا کرتے ہیں ایک مراسلہ کے سلسلہ میں عین ان سطرول کے دوران تحريش ان كاجواب بيد لماكه "أكرالفاظ كے زور سے سب كوقائل كردينامكن موتا تو امام رازی کے عبد کے بعد دنیا میں کوئی لمحدیا دہریہ باتی ہی کیوں رہ جاتا۔ "عل

گر ندوہ نے جتے "رازی" تقریباً پون صدی میں پیدا کیے ہوں کے ان ہے بہت زیادہ اور زیادہ کا میاب مولانا مودودی یا جماعت اسلامی نے چوقائی صدی ہی جی میں پیدا کردیے، بلکر چ یہ ہے کہ عصری کلامیات کے لیے جیسا سیدی تعاقی نے اس جماعت کے اہل تھا کا کھول دیا ہے اور وہ تحقیقاتی فرشریاتی ، لزیچ کی صدتک ہندوستان و پاکستان کی جماعت اسلامی کے رازیوں نے اس فرض کفاریکا جیساحتی اداکردیا اور کردیے ہیں اس کی مثال کی دوسری جماعت کیا شاید ہی کے دوسرے سلمان ملک ہیں ہے۔

اب آگرزیاده ضرورت ہے تو عمولی ومودودی وغیرہ رازیوں نے جولڑیچر پیدا کردیا ے، اس کوانگریزی، ہندی وغیرہ بلکہ دوسری زبانوں میں مثل کرانے کی ضرورت ہے۔ باقی جان بخن و بی ہے کہ نہ خالی الفاظ کا زور پرائے '' رازیوں'' کا کافی تھا، نہ ئے'' رازیوں'' کا ہوگا۔ کیونکہ دین اپنی حقیقت میں نام ہے طاہر سے بہت زیادہ باطن یا قلب کے افتلابات كاله بلكم معتراس كاظاهر بعي صرف وبي ہے جوجس قدر باطل كا پرتو ہو۔ زبان وقلم کی منگلماندخن سازیول سے کچھ زبانوں کوتو خاموش کردیا جاسکتا ہے، گویا خاموش ہونے والی زبانیں اس راہ سے بھی خاموش نہیں کی جاسکیں عقل ہے ہی ایبا و کیلا نہ حرب ما دو دھاری ملوارجو دونوں طرف چلتی ہے۔اس سے دین حقائق کوجس طرح ٹابت کیا جاسکتا ہا ای طرح باطل مجی کیا جاسکتا ہے۔ بیموقوف وکیل کی وکالت و ذہانت پر ہے کہ وہ مقدمه کے کس پہلو کی تائید و تر دید کرنا چاہتا ہے۔ کہائی کرتا ہوں کے دعقل جے نہیں وکیل' ہے، جیسامقدمدان کودے دو گے اس کے مطابق و کالت کردے گی۔ اباراخ ویا کدارقلی انقلاب،اس كي صحيح راه چھوٹے بڑے كى بيانه پر بھى،'' تحقیقاتی ونشرياتی ''نہيں،انبيائی يا ابلي قلوب كي راه ب- ورندنفس ہدايت تو انهياء كے بس ميں بھي نبيس - نبي الانهياء تك كوت عبيه بِحُك "إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلْكِلَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَاء ١٩ور مارى بندكي كا فریفسردین و دنیا کے سارے معاملات میں ایمان وعمل صالح کے اسباب کو اختیار کرنا اور نتائج كومسبب الاسباب كي حوال كردينا

اس لیے ظاہری اسپاب وقد ہیری حدتک بھی کلامیاتی کئر پیرکے فرض کفایہ کے ساتھ خوس قد ہیرگیلائی اقامت خانوں ہی گی ہے، ''لمان کے نظام کواعلیٰ تعلیم کے ارتد اوفتندیا '' نے طوفان' کے مقابلہ میں شہر شہراس طرح پھیلایا جائے جس طرح آج نام کی ندہبی (سیکولر) تعلیم کے فتنہ کے مقابلہ میں (یوئی میں خصوصاً) گاؤں گاؤں ابتدائی اسلامی مکا تیب پھیلانے کی ضرورت شدت ہے حوں ہوکر پھیمکی کام بھی چل نکلا ہے۔ ''و فیفنا اللہ لما یتحب و کہ ہے۔''

تا ہم ظاہر ہے کہ گیلانی اقامت خانوں کی تجویز بھی ایک ظاہری تدبیر ہی ہے اور بذات خودکوئی تھوس قبلی انقلاب رونما کرنے کے لیے نا کافی للبذااس قلب و قالب دونوں کے نابکارراقم کے نزد کی ان اقامت فانوں کے لیے بھی کمی نیکی معقبہ درجہ تک پکوند کچواہل قلب کا تعلق اوران کی ہمت و توجہ کو ماص کرتے رہنا خروری ہے۔ خواہ "بچائے خود زبان وقام کے یا کتابی و ظاہری علم سے اعتبارے بالکل آئی ہوں"۔ اسکی آیک قیر معروف کیون بڑی بجیب و تا در زعمہ مثال آپ الفرقان "السے صفحات میں" اللہ کا آیک بڑہ "کے عنوان سے پاسکتے ہیں۔ قرآن کا مطالبہ تی علم وقلم یا" الفاظ کے زورے" قرآن کی دادو یے ہے بھی پہلے" اللہ کا بندہ ہی بندہ قبلی کی توجہ ودعا کیا اس کو محس آ کھوں سے نوائسس الا کی تعدد کا مرکب کا مرکب کا جوز بان کے دفتر سے دفتر میں کر سکتے۔

بات بیں بات نکتی اور درازنفی برحتی چلی جارہی ہے، بیکن موقع پا کر حوش کے بغیر شدم اس بھی بار موق کے بغیر شدم اس بھی است میں بات کی ازبان وقلم کے زبانی وقلم پر اور وی عقیدت مدروں میں شاید کوئی صاحب عمل بھی ایسا نکل آئے جس کو حضرت مرحوم کی اس شوس عملی تجویز کوعل میں لانے کی توثیق ال جائے کی بیانہ پر بھی اگر ایک عملی نمونہ سامنے آگیا تو ان شاء اللہ آگے واست کھل جائے گا ور شہ بظا ہر مرحوم کے ساتھ ان کی بیشنا بھی مرحوم ہی ہو چک ہے۔

آ خرا ۱۹۵۱ء (۱۰ نومبر) کے ایک مکتوب گرای بیل مجی اس تمتا کے بار باراظهار کواس طرح ظاہر فر ما گئے ہیں کہ:

''اپنے ہر رگوں اور کام کرنے والے ارباب ہم ہے وص کرتا رہتا ہوں کہ اسلامی اقامت فانوں کے قیام سے بید سنلہ حل ہوسکتا ہے۔ جہاں کہتل سرکاری اسکول و کانچ ہیں کوشش کی جائے کدوہاں سلمانوں کے اقامت فانے قائم کیے جائیں، جن ہیں اسلامی زعرگی کی مملا اور قرآنی اوپ کی تعلیما بس ان دو باتوں کے سوا اور کچی شہو سادہ کھانا، سادہ قیام گاہ ، کم از کم مصارف۔ مدارس و مکاتب کے مقابلہ میں جہاں تک محرا خیال ہے، مصارف مانوں کا نظام موجودہ حالات کے لحاظ سے قالم از اور قیم خیرا خیال ہے،

-9

کین تجویز کے سراہنے والے تو مل جاتے ہیں، کین عملی جدو جہد میں جو مشخول ہیں ان کو بھی شمونہ کی حد تک اس تجویز کو عملی قالب میں لانے کی تو نین میں ہوتی۔'' ہوں

راقم عاجز كوحرف بدحرف يمي تجربات ہوئے۔ دل كويہ تجويز اليي لكي تقى كه نوكري ے رہائی یائے ہی جا ہاتھا کہ ابتدائی تجربہ ونمونے کے طور یکسی نہ کی طرح آغاز ہوجائے، لین خور کی الی علی خدمت کیا عملی تعلقات ہی کے سرے سے نالائل ہوں ، ایک جوانِ صالح، جوان جمت صاحب علم وحل آ ماده بھی ہوجائے، چریادہیں کیاصورت یا کیا معذوری ان کو پیش آئی کہ خیال خواب ہو کررہ گیا۔ مولانا کی وفات پر خصوصاً جب بعض ان کے عقیدت مندول نے ان کی یادگار کا ذکر چھیڑا تو بیخواب از سرِ نو یا د آ گیا۔ ظاہری اسباب بھی فراہم نظر آئے ، برد استلہ مکان کا ہوسکتا تھا، خاکسارخود اپناخاصا برد امکان کا ال تخلیہ کے ساتھ پیش کرنے کو تیارتھا۔ تائید وتقویت فرمانے والےمولانا دریا آبادی،مولانا نعمانی، مولا ناعلى ميال اور ( ناظم عدوه ) ۋاكىر مولا ناسىدىبدالعلى سلىم جىيے حضرات تھے \_گر كمندلو ثى کہاں جاکر کدایسے اقامت خانے میں قیام وانتظام کے لیےموزوں گراں دستیاب یا تیار نه مواه حالاتکداس کے لیے قدیم وجدیدعلوم وفنون کے کسی فاضل کی ضرورت نہیں، نہ کسی بڑے خطیب و مقرر بمصنف وانشا پر دازگی ،احکام دین کے بفتر رضر ورت علم کے ساتھ ایمان وعملِ صالح کی معتد بعملی زندگی کافی ہوسکتی ہے۔البتہ جدید تعلیم والوں کے وہنی رجی نات سے اتنا ضرر مانوس ہو کہ ان کی رعایت کے ساتھ ان کی تگر انی کی خدمت انجام وے سکے، بلكه خود جديد تعليم والول على بيل سے ہوتو كيا كہنا اور بڑے شہروں خصوصاً ان كے اسكول و کالج کے اساتذہ میں بعض افرادا پے نظر بھی آتے رہتے ہیں ،ان کے لیے اگر قیام وغیرہ کی کھے ہولتیں فراہم ہوجا کیں تو غالبًا کوئی نہ کوئی آ سانی ہے تیار ہوجائے۔

یوں تو کچھ نہ کچھ مشکلات ہے بچھوٹا پڑا کون سا کام خالی ہوگا، لیکن اس جدید ہولناک ارتدادی فقد وطوفان کے مقابلہ کے لیے اسلامی اقامت خانوں کی گیلائی تجویز ہی سب سے زیادہ کارگر ہونے کے ساتھ عملی وآسان بھی ہے۔ تاہم تجربہ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک مولانا گیلائی والا ہی ہوتار ہاکہ" تجویز کے سراہنے والے تو مل (کیا بہت صاحب بمتوب کی اقامت فانوں کی جویز کچھ تنصیل ہے اس لا کج میں شریک مکتوبات کردی کہ میں شریک مکتوبات کردی کہ مثال کو نونوں کے جویز کچھ تنصیل ہے اس لانے کی تو بات کی دینے اور میں اس کے اور مرحوم صاحب کتوبات کی دینے مرحوم "آر دو مملی زعد گی پاکران کے اور مصاحب تو فیت اور در ماس مراپا مساس مراپا کا مرجشہ من جائے ورشاس مراپا فیسی میں مناک ہے۔ کیئر مَفَتًا عِندَ اللهِ اَن تَفَعَلُو اَ مَا لَا تَفْعَلُو اَ مَا لَا تَفْعَلُو اَ مَا لَا تَفْعَلُو اَ مَا لَا مَا لَا تَفْعَلُو اَ مَا لَا تَفْعَلُو اِ مَا لَا تَفْعَلُو اللّهِ اللهِ اللهِ

زشت باشد روے نازیا و ناز وُ السَّلَامُ عَـلــی مَـنِ اتَّبُعَ الْهُدی

حواشي

ا). ... يرترجركرت وقت طبيعت ذرا مجيك رق مجي محرورح المعانى عن "ضلت" كالك ايدا القطال آياج ملكا لفنل ترجر آن كل كراورول عن " وجيت " في بوسكل ب " نسسنهد عد للحصلة الني تو دى الى بسر و واحة" يعنى بم اس كي خصلت الى بنا دي مح جواس كوتس الى وراحت مر طريقوس كي طرف سے جائے كى اس طرح كمذين كى وجيت الى بنادي محرجوان كووشوارى وقتى والى العسر والشدة ) سرطريقوس سے وسكيل ك ۲)..... اس دفتریت کالال فیته (red tape) این طوالت دطویاریت کے لیے ان دفتریت والوں ہی میں کیا كم نيك نام بال شيطاني آنت كى يائش كا تازه بنازه ركار فود ايخ ملك كا يزبان "مدن" س ليس كد ١٩٥٨ م مف ايك سال كي هرت شي ميدلال فية جو كومت مرص ف مركزي دفتر ون كو لما كراس دفتري طومار كي طوالت کروڑوں کروڑگڑ تک کی ٹیر تو لیتی ہوگی۔ بقول صاحب ممدق ہی کے آج ہے تی اتی جگڑ بندیاں ، زیر کی کے لیے ہر ہرفقہ میراتی یا بندیوں استے فارمول کی خاند کی استے کا غذات پر دستی امکان کی فتیر کے لیے سینٹ کی ضرورت ہوتو ورخواست و بیچے سفارشیں اٹھائے یہ یا قاعدہ بیروی کیچیے للال چز پر کنفرول اللال چز کے لیے السنس- زعرگ ب ياكوني طوفان إ"م أو ال جينے ك ماتمول مر يط" اكبرال آبادكو دل كل متصود نه تمي (حقیقت کی بھی ہے بھی تر برانی تھی کہ)'' برگام یہ چھر آبھیس گراں، برموڈ پر ایک لاکسٹس طلب'' (صدق جدید

امى كاستور وارجوالى والوايوك الى طوقانى بولتاك بارش ي كذراجس كافطر مامنى يس تطعنا كى كومطوم بيس سكى مكان كی تغير كے ليے نيس ،اس عظيم معيبت شر صرف معمولي مرمت كے ليے بورى دوبورى سينٹ خوداسيند یدے مکان کے لیے آج کی میمیوں میں وستیاب ند ہوئی۔اعلان ہوا کہ ہاؤس کیس کی رسید پیٹر کرنے پر لے می دہ چیں گائی تو کہا گیا اس پر اُدور سر کے دستی ہوں ،اُدور سرنے کہا انجینئر کے ہوں ، ہنوز دو مینوں پر بھی روز اوّل ۔ اور اور کی اور نے میں خود ہندوستان کے جواہر ال نہرومیے وزیراعظم نے ای سیاب کے مصیب زووں کی مدد کے لیے دس بڑار کا چیک مجواد یا تھا وہ بھی کار پوریش کے میٹر اور ڈپٹی میٹرکی ہا جھی لاگ ڈاٹ اور نشسانشسی کی بدولت آج سیلاب کے دومبینوں کے بعد تک ان مصیب زووں کے کام شاسکی اور دفتری حیاد ں، ی کا نام لے لگا كرنالى جارى ب، خدايرتى يا (صَدَّق بالحُسُنى )ك بجائة فوديرتى يا (كَدّْبَ بِالْحُسُنَىٰ )كازور لاز ألال فیته والی دفتر ی حیله جو یوں کے کر وے کر لیے کواور نیم چر حادیا ہے۔

٣) ..... و مديند مرادب جوراتم بذاك كمتوبات كاجعزت مرجب سلمد في صاف كراك مجيح وياب آ مي محى اى کے بعض اور حوالے میں۔

٣)..... تى كەخودان كىلىكىداڭىرىز ئىدان شاگرد (مولوي غلام گەرجىدرآبادى تىڭ كراچى سلىد ) ئومغالىلە بوگىيا كە"مولا ئا انگریزی ترایول کا بے تکلف مطالعه فرمالیتے تھے ،اس لیے ان کی جدید معلومات اور ان پر تقییر معتبر تکی (مقالات احسانی:صفحدا)

حالا تكسب تكلف كيابة كلف بمحى اور كمآبول كبياد وجارسطرول كالمحى مطالعة ثبين فرباسكة تضهه

۵)... طالب على كے زبانه كى ايك زيارت بيل حضرت حالى كا خود اس طالب علم كويہ تجربر ہوا كر كويا وہ معمولى طالب علم ہیں اور میرطالب علم کوئی براعالم یا ان کا استاذ و بزرگ ہے۔

٢) .... حعرت مولانا محمر حسين رحمة الشعليه كا ذكر فحراس كمتوب المدكة م كمتوبات من جابجا مل كا-

2) ..... مرتبه مولوي غلام محرصاحب سلمه وشائع كروه مجلس على كراحي صفي ٢٥٦٠٥٧\_

٨)..... افت دوز ومد آن جديدلك توسير اكست ١٩٥٧ء

9).....ای بجیب تجریه ولانا خود بیان فر ات که «هل ایساعقم مول که ایک فرد جحد و تک مطوم جم نے مرے كنے ين إر يوسى حق تعالى سجائد كى اس خاص شان كسوااس كوكيا كما جائد كر بعض حضرات انجياء (عليم اللام) كاليك أمن محى دقا- بدايت وطلالت كرباب ش شيت الى ولذك لا تفيدى من أختبت ولكن الله يَهُدِي مَنْ يُشَاء ) كَانُون كي كُونت وديافت آسان يس

١٠).....مسنف" قرآن اورعم جديد ( و اكثر رفي الدين و اوه الله علماً وقبماً ) جديدهم كوسي ومين مطالعات ساتھ ساتھ کاب شاہد ہے کہ ماشاء الله ول وو ماغ دونوں کے پرجوش موس می بیں آبد جوش ایمان می نے شايداس غلدانبي تك كنهاديا كر محقى تان كرمفرني رعك بى كاكونى فلفدخودقرآن عي تاركر كما ابدل كواى ارتد اوسے بچایا اور فیروں کوسلمان بنالیا جاسکتاہے۔اس قلمقدسازی کی دھن میں نیک بھی کے باوجود قرآن کی غیرتما ما او یلات سے بچنا بھی ممکن نہ تھا۔ کا شامنی ان ش مسکن مشدومشور و سے نظر ان او فق یا تھی۔

اا) .....نیا ''طوفان اور اس کا مقابلہ'' ٹام کے رسالہ پس مولانا سلّمۂ کے زور تلم نے '' قرآن اور علم جدید'' کے معنف کی بروت جمیهات کوارز یاده پر دروسور بنادیا ہے کی موصوف سے بر مرکسی سے اسکی حقیقت کو محفظ کی ترقع کی جانی جا ہے کدایانی حقیقت وہسیرے کی روح سے بیطوقان افغائمی بداہد خودہم سلمانوں کی شامت اعمال يا خداكى نا فرمانيون ساوراس كاستابلداز سرقوانايت واستغفار ياايمان وهمل صالح ، بالفاظ ديمر خدا اورسول ك اطاعت واتباع كى انفرادى واجماعى زيركى يدي كيا جاسكا ب-اى سالشقالى ازسر فورائنى بول كاور تب ہی ان کی نصرت انزیچر و فیره کی ظاہری تد اپیر میں می شریک ہوگی ورشان النزیچر کے پرو پیکنڈے یا طوفان مس اللي إطل ندآج اللي تن سے يہے بين ندائد ور بيں گ۔

١٢).....مرق٢٩رجولا كي ١٩٧٠م\_

١١) .....اوراب توسل يورب سے والى ير ماشاء الله فود مارے على ميان اس كفرستان كي تعليم يانے والے ملمان طلب کے لیے بیتا رو دیام لے کرآئے ہیں کہ جہاں تک مسلمان طلب اور فوجوانوں کا تعلق ہے جو میال لا كور كى تعداد ين الكتان ، فرانس ، جرمنى اوراتين من زرتعليم مين ان كى اصلاح وتربيت اوران كى اسلاميت ک حفاعت کے لیے سب سے بہتر تعدوہ ہے جو بندوستان کے لیے مولانا سیدمناظر حسن کیلانی رحمداللہ تعالی نے تجویز کیا تھااوراب ہوارے مولانا میدالباری عدی اس کے طبروارودائی ہیں مین طلب کے اقامت فالول کی تاسيس اوران ش احيح محران اورم في كاشقام محرمي ح اشتقاء عمرار (مدق بذية عامة و ١٩٢٥).

١٣)....القرقان ماه جولا كي ١٩٧٠ مـ

١٥) سماتيب كيلاني ـ

مجموعه خطوط كملاني

عکسی خطوط

61



مدن دعان • المدادي الرعم رامر! غربري الدكورلومف الدس مار الدراقة ورقد المروركا كم - أوحن اب كاردا تلوس سديع أرائ وسيونا فأكرس والطلد سوار وورمو وكن كامورت دفسارك - ما ماكر في أورى دوروالى كا प्राम्ये महेर अवन प्राम्याति ز معاورت تام دے دی دعیال میں بوق کر و مزود Le Gille vous or Cis con con Lux ישוווים לשונים לא נול לקבי ועם ל שוכי עם رتع طول کو در مولی زفت برا من لدلی رسی تصفیت حرب ورون میر و رمي مي وصد فري و درور دري وس وترك لون ما د كرف والالي موكا المعلام كر وكله ما أ الله شروف والمادن كاسمامون رالا در دوما و کا کومن اس کا کار کاری کا کامن کا وج ر ترکی فادن مرکی - در من دن دس ویرا عراس نفی ربی منافر کشون می موش در در که ای دن می میگان کار به در به לניטוני שו בנים בישי על מונים ונו בניטיונו

מבוני פנט יבני יני לעי שות ל בו ליו ליות ל בונים לנות א ב קני עונטים בנות ונתטול ביל נים رك ي زيان مرك ملك وفي خاطر مداون سا معدود على Buggina in winder of bords own; נושי בתני ב של ל בוציאים ונים ליים ליונים निकार की की की कि का राहत के के कि के कि के تَدْرِي دِن كَا دِيكُ دِيكُ فِي مَا فَطِيسٍ كُويْسَ مِنَا فَعَ - رِبَّ بِالْمِنْ كُوافَا من رقع المادة في المادة من المادة المادة المادة المادة المادة رك در ورفا عرى مي سون ع دور ورد كا مله ومرا de Sond supplied in concervous & the בושלנט אישור לו בישונים ליונים שלינים outse ester buston floring اس معون موس فان فالمعادة ع دو كر مور دار كا - in se insociation for which لفينا زياد في المريم الله و المونا يرا مين إن موري - Elongo justice in the wing دوس مرا دران ملهی می گفت کر رہے ۔ نفرتی کی موص کوا کھی

Marfat.com

ان زمین ارد زان می دون موع دمن ورع ار esportingde works ون در من کی مول علام کار در در دىد كى ئى - در يادىد قرورى كان مولى تى كى دى كى كان לים של נונים בל לעלים שם בעונים בים בינונים בים دن ع و ي الم و كساس ودما كا حلى الدور ورع الدور برعال برئاسرت وكل يولا في دويونا حرورية تعالم من ا فدونظ ولائب كورزرى بردع - دورع ي دومن و دار ساز בוג של פול ביעול ביעול ביעול ביעון ועל ( ענונו בונון של ומינול - aller persion los is some is in i Pelip- Verster, 2 2 w Washing Spiners معن عدال أن ومطرد نلوم ان رقورت د كورور وراما وما و المرور الك Trible very traversin bout the bride ון בונע בעלים בין עי מינו ציל שם שינים זריון ל אונים מנוצים دور د د کام می و در مرسم عرف شکره در دار در کام زندل - 5 2 761 60, n 2 5 2 C - wins Bis wood of the stanting was to see Chies to series white we was we wish

- เป็บขางอาเหล่า เาะ เรียบ เลยา เบาปก่อน 2.15 فالمنظف عد كسن من ون فرف الما مراور سيان عامد عطان ورور ورود و المال و والمرود و والمالية و المرود و ال دار در این اور مدری دس مرکاندی وما دوادی کا مولنا معود مدود و wind of the son es s'esq' risone exercise Us terminis extension union to be kincini من مرتم رس الم الله معر مولاد المعالم و المعالم المعال Lingde special provided of the Survey of Esimorunicoseosiosion Estacio acordiar via دىدرون فرنالغود درك على دورورى دندنكم مان ورود رِّ يَرُكُ كُفِي كَارِينِ فَاحْتَ وَرُولِينَا فِي وَرُولِينَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ Shringeintry - The Work in Site in wies ردر معی دی گفتی میس - خواد می گفتی

مردر كالمواج والموارفي الرم

 ابرا بر نین برخی تعنی بست کرد و دو دو کون سامی داده و در دو کون سامی داده در دو کون سامی داده در دو کون سامی داده در دو کون سامی در میرو کا میری در میرو کا میری در میرو کا میری در میرو کا میری در میری کا کاری کا میری کا ک

ارم مون مرفئ مرفعة أسل الله ملا ميميم وفران ويا- عراقان ع روا كرا - اروال او distrol de Sost a de organistista de 1 1/ 1/ 1/20 1/ Centro- 6/20 1 1 1-19-5 ( 60 16 ز مورد ایک عرب و دیک در د عدی ایک الفت دل قارة مناز سن و كارترك مرا بال الحفظم المراس والمن المن Wast institute - Con the sur was stanted بريد ومن نورو عاده برانده كرده كود عاب سازة وكالمونو ی صف مک وقیے سے زائد میں۔ وہ شیرہ قدم کی ہ مرید سن ہ کا دوئی مردکت در مدون میں درم مرکب میں حراف ما ہر۔ فدرس مقرک ملام کی ۔ وک ایک ا م دوك سر عدوس عدد درال و الله ورود الرو و الرود रें - के के के के के के किया है के के के के के कि की कि कि की कि क لذوت مي مَوْلا ن معمّد ل من - مكن مها كي كي صوف كرن كي ميك من سانكي فيرى بدريسة معافدي مرك ميل على عدد ف عرفها ما أما يسلسل فرف لارض الم وللفرارده دست مؤن کان تی توگی -اکدوکش بی لف" مینا کاوردون هی کاری سے ان کادن کوایک و معدول وارد

مر من كدن ك من كله <u>من كار في الله المان من أ</u> من المكان الم Nite colding Com ( , ob isape Sugar so ب مروس الشروروا و الما مرود و الما الاوال ما الما الما الما الموالية عدل فالما وور عرب كال كالرب كار عادوه ما الاسامة خا رس مركة ، وفاي ملك - فرار زاء - كان م - و ( نا كمان عاله عالم ع سريس يريا ركول ل سمير الكارد اد مار من الوان و وال ال وال را م دورن کوست مدیر مار درس ما حرب به مکنون کرتودیای درک معن کردن - در برای مین در زرد در کوی دون میکام. - در برا دیگار کفید مین مین آن کرزمن زور برد نرج زیمان داد ريد و دوس ار دي و دوس درو دور دور درود درود سنده کردی که - در زه ده دن سن مره موه یکی ده کدن ده مگری ناه ای عدرت ن شاری سن سنز ادر مرادی به معرافی و کیل ده مگرین ناهال رز در دوندو کا دی را برای اس میک و مداد و 8-18-6

תישלו נים בי מינוניני

الم الم المرابع عاد المرابع الموت بالده الا يقدد والى بي الل

وفاصنع أكار والمبرا بشراف ركضس اس تراوي المراقب فراي ابن الزل عثر كراي فعد وكفوها عَى وَوْقَ فَهِ بِسُومِنَ كُومِ عِسِوكُ وَلَا وَيَكُ آدِي عَلَى أَنْ فِي الْكُ وَكُلُ وَكُونُ إِلَى الْمُراكِنِيمُ لَ عرى فردون معيات عدد كا في كافر في من وليسر ولي عدد الدن كاواب اللي كالم منه المونوط والم عراق مرك فعف عيى سواك كي سو، موادرين مارن وول فروا لا اكريد که نسست بخیرون عیشک مسیرون فیسیدن و میگودد نم براه ، یکی پس پرکیر کی کی گذارش کی اورش کی سيارة ما الدارات السري بورك م ووقع كال را معد و زرك و را ما عدد و المراد و را ما ما ما ما ما ما المراد و ركا Colocation is it is to be to be profesion and port a win وى ورا مرا موال ورود المراك و . وإدا في سيدية والم عبد جود كا والناع على يركي من عبد الما والما عبد والمراكم كا عرز الما كالما عرز المراك وان وال ما من من المان المان ومومي من المان المان من من من المان المان المان المان المان المان المان المان الم ٤ في وكراني بسؤل مدين موجها بي افعواد ركوح كيان بيّ من ون ي وُغرين كي من رثري يريينس كود ا مريد مي المان المان المعلك أس ال الله مكن مرف مرف مي الله الما يرا معد المرابع والماراة جِودِ فَى كُمَا عَلِي نِفِينَ وَرَسِيعِ اللهِ مِنْ الْفَيْرِصِ وَيَكُمُ مِنْ عِنْ السَّفَا وَى بَعْرَانَ سكون كا جَلَ كارتُ سب וניצועו ליני ושיצו ומצי ב לעם יניים של ולורי ותמים לים בי תו לעול בינים

من المرك مم الع بروي برال برام مالك در مرسيد كويك مدى بي س ودر سدم مادى دود كرس كور يون ביים למו ביל ביו עונים ול אור בי בים לא אינונים בים בים לבים كالدسترين كاميزين علاك وجلال كل مع من وياما ، في عد مسكر ويك اللاع ريل، كارتراء مراه و زما مد من في الدان الكر عيد في على دان مالدون كالنافي م دوس مرور به آور مه مو کا متر مناسه کاری و مرکندای و مرد دار کاول او می این وی در این است می بودن و تران می این در مرد دارد مرد کا در سان دارد و مراک שם בין תנוש ל לני בל מש שי שים בין ליוצ למנול מנוט וניעול לני בין בומונטל dosto anistivo o o seo so pos ustavior in ito con ociti وى من ويد من ار مدا مى دى و مدر ي دن د در دون كرون دن كال الى مى دى . والماران والماران والمراجع والمناوية والمناوية والماران والمرادة والمرادة سد ده درد و به ما ما مكر و ما ما مندول كالرين شرعي ما والما المرفع م Mistamoris in he following in a microsing said i portait is وعراس و از دو آن دکولک نودنای ن مرکز می دو دشاؤها و جد دیا وی وفرار برگ گریکرون ع تروي عدا من فول كا و فودوني وين سركان فرك لكراهم الدعوض عال مران والرمون بدون ، يسر بالى ميكن في ووي ك مر مي مي ويول سريار مر كروي الدائع الماسكار מונו ל- שנים בנו לעו בין בין הלים בין מוצם של ליול ומל בו ליונים ומו Michal on the who losy is a dure is oll of sign + 20 Stable Chart of Stane Wall to Sond bed superior and side وُن بِدِينَ مِن مُن عَلَى الله من كُلُور من الله كُلُون مِن مُن مِن مِن مُن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م ا در دیکی نیائی و بی و قول مرحق نے قرہ کی سے دین اور دخرمت انگر صریح سے کھر کھ ان رہ

ك ون كر شف ي عر مداكي تعالي مل م إلى مناصل خروع و ما كور و الله محد رو إلى من بداروك ود راسان عرب المراق المحيد من المرام المرام ومن المرام والمرون على المرام المرام والمرام والم والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام وال بس و عد رقب ملك القرار ما ما و ما المرا ما و من الأوما فافو من ما مع و رواه Kning tis om sound the are up, engunge, a covies عد منون رك ون من كارى ئى بدار صراف من مال مال كار كار م واي خلا سرزيل ك عال في حرى ومن كي فول بصاحب عادا عرف الكيماس عي تريم عي مار الكرمزات عجرعها روي روك ان لا اکار ، عرف بی ایک و ت کدان منے سرحہ ٹول ٹرلا کوں کی سوار ول سرار منرس مع اوروم مرواون مون عور رأون اعراك وه وال المالك ون عرامك فروت عرا آر النافض وافن الوا كالمارت كالررك ع من قلى في كالتنظيرة - كما وه عديم آب في كي حراك عين است مل عداب كي عن ولا أن اباك اتے ہے وہوں، اور مزرکوں کے امل مرکوات تاہد ، اے ما ان مرد کوں اور اور من ون وال فرز كولة بي من مكن كام و كوف من وف و و مديد و درري من من ال ومًا و ل كر 200 وس كوائ عرول كل الهريول الدوسي سيمروع إي ركاب مركا عداسيد. أن ا درا ف کا مح سی معمروں سے مولک اللہ موکر درا گئے س بھر سے واف طروں رہے اور اور ان على ي كان كودارك ما كوين ووناك على تول كورا ان بركول وس كى ي كورك يُعلق مد حيروف سن ع ف ملاف أحث . أي مدرك ودول مدسى ديد ويم كالاس الرك بدراب نے اس زال کھیے ہونے ، ب کرون سے کی کی

م اری از می اس کو منا ما اسرای از وال می اوس کا اس روی کا برها اور از اس کا اس روی کا برها اور از اس کا اس روی کا برها اور از این می اس روی کا برها از اری از این می کرد از بودون کا می وارد و که از این می کرد و از بودون کا می وارد و که این کا کا می می کرد و کرد و

بنام الميه مولوى سيّد محمد يعقوب صاحب وكيل ا بم الشارطن الرحم

جنابهماندصادبةبله دظلبا تسليم وض ہے

واہ! جناب واہ!! خوب جواب خط دیا کیون نہیں، آپ کو ہمارا خط کویا ہائی نہیں ممانی صلابا یہ بھی کوئی شرط انصاف ہے، وو قطعہ کار ڈر ترسل خدمت الڈس کرچکا ہوں، لیکن بدشتی اور برسیسی کی مارے خط کا جواب مارا پڑگیا۔ بیس یقین کر کے کلمت ہوں کہ آپ کی ذات ہے ایک امید ہے کہ مفعل جواب خط ہے جھے مرفراز فر مایا ہوگا، کین ہماری تسمت الی چھوٹی ہے کہ ڈاکیا خط کورائے بیل نہ معلوم کہاں کی ہخفر اللی رکھ کر کھاڑ ویتا ہے (یہ لقد میری خوبی ہے) اب ہتاہیے کہ آپ کے مزان اقد س ایسے خوبیس ہیں، ماموں صاحب استمالواں آئے ہیں یا نہیں۔ ساہے کہ غضب کی گرانی اور قبل پورب میں پڑ ی ہوئی ہے، کیا سبب ہے: عظمہ کورن ہے کہ خوبیت کی گرانی اور قبل پورب میں پڑ ی ہوئی ہے، کیا سبب ہے: عظمہ کے فرن ہے کہ خوبیت کی جواب میں سکوت کے عالم میں کیوں ہوگئیں، جھے معلوم ہے جس وجہ ہے آپ نے خط کے جواب میں سستی فرمائی، فیر جھے چنداں ضرورت نہیں صرف آپ کے دل کا اندازہ ودیجے خط کے منازی اور خوبیت کی میرے حال کو دریا فت کرے آخوں راسلام کہ بہ بحضائی مائی کہ ایک میرے حال کو دریا فت کرے آخوں اسلام کہ بہ بحضائی مائی کے مائی کا خطور کی خوبی کو اور اگر ماموں صاحب آئے ہوں تو ان کو وان کو میرے کا مائی مائی کے معرور کی خدمت میں دیجے گا دو فرم دو جو گھا کے عدمی الفرص کی کو جہ سے تخصور کی خدمت میں دیجے گا دو فر موری فرم دیجے گا دو فرم دو جو گھا کی عدمی الفرص کی دیسے آئے خصور کی خدمت میں میرے میں اسلام میکم کم کم دیجے گا دو فرم دو جی گڑ کی عدمی الفرص کی وجدے آخو خصور کی خدمت میں

سیّدهٔ مناظرانسن نسیاه کیلانوی ازنو نک تاریٔ هرعیدانشی روز جعد ۱۳۲۵ه (مطابق و رفروری۱۹۰۸م)

مولانا ميلاني كارضاى والده

## بنام

## مولانا عليم يوسف حسِن خان صاحب سورى رجماني ، بهار شريف

اعلىٰ معزرت قبله مدظله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركانه

ا است میں نے ''القاسم'''فری الحجہ اور''الرشید'' سیجھیج دیا ہے، ملا ہوگا، ای میں نیاری کی بھی خبرتھی ،حضور تر دونی فرما کیں، اب اچھا ہوں، بالحی پورے خط آیا تھا جواب میں نے میں۔ ا

آپ نے توکل کرنے کے لیے کہا ہے۔ متوکل ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال دیو بند بی رہوں گا، تمیں روپے سے زیادہ تخواہ طی نائمکن ہے۔ کھانا بھی اب نہیں ہوسکیا، حضور نے جو خط لکھا ہے اس کا پیش کرنا کمی طرح سود مندنییں، بلکہ ایک حد تک مصر ہے، آئندہ فداوند تعالیٰ میرے لیے کیا صورت پیدافر ما تا ہے اسے معلوم۔

کھانے، پینے، کپڑے، دوادارو، میں طاکر کو یا اس وقت تک میں اس قدر کمار کا کہ تمیں رہے ہوں اس فدر کمار کا کہ تمیں روید مدرسہ کا قرضدادا کیا اور دہا '' ذی الحجہ'' کی تنخواہ تو اس میں کرتے پانجاہے، چاڑے کپڑے، تمین مہینہ کا کھانا سب شار تیجیے۔ محرم کی تنخواہ سے میں تو گیا نی روانہ کیا ہمیا۔ دی سے کھانا ''ممز'' کا اور تمام افراجات مع ادوید وغیرہ کے ہیں۔ بھائی عبدالعزیز صاحب کو تیجیجے کی نوبر ترمین آئی۔

شاہ صاحب کی شادی ایک سیدہ سے کنگوہ میں ہوگئ ہے، ان کی تنخواہ ۵ مقرر ہوئی، شادی کے بعد تنخواہ لینی منظور کی ہے، اپنے ہیں اور بیوی، ۵ کے بہت ہے۔

حافظ احمد صاحب کے یاں دونوں میاں یوی کھانا کھاتے ہیں اور انھیں کے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کے مضمون کے متعلق انھوں نے کچھ لکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن شاہ صاحب کے مواعد بہت کم وفا ہوتے ہیں۔

میں نے گزشتہ خط میں لکھا تھا کہ جھے طحال ہوگئ ہے، اب اس میں بحد اللہ تخفیف

ہے۔ تین مسبل ہوئے بلغم بعقراء کے فلہ ہے سادا بھگڑا کھڑا ہوا تھا۔

ہا تی پورے پھرنا جو دغیرہ کا خطآ یا ہے، لین میں جواب دے دوں گا، جب حضور کی

یکی مرضی ہے کہ خواہ آ رام ہویا تکلیف، دیو بندی رہنا چاہیے تو جھے کیا مذر ایکن اب تک

سجھ میں ٹیس آ یا کہ آخر حضور نے میرے لیے کیا حشر قرار دیا ہے۔

ملانوں کے مدر موں میں غایت ہے فایت پچ اسے آگٹ ٹیس سکتا اور میں اتنی

منخواہ کے لیے اپنے آ رام کو قربان ٹیس کر سکتا ۔ فیر جو مرضی اقد س ہو، میں تو یہاں پڑا ہوں،

زیادہ کیا عرض کروں، برطر رس فیریت ہے، دیو بندھی تو میرا ہی ٹیس گئا۔

فقط:

فقط:

ا بیڈھ بلاتاری ہے۔ ماہم دارالعلوم و ہید کے ترجمان رسائل۔

## مولا ناحبيب الرحن خان شرواني

(۱) بىماللەالرحمٰن الرحيم

۱۹۲۴ء کارجنوری

سيدى الأمام قدوة الأنام مدخله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركاته اس سے پہلے دوستانی کاسلام ہاغرض بیٹی کیا ہوگیا۔ آج بٹی کٹابوں کے صندوق کی مرسل خدمت ہے۔ بہت ی کتابیں غیرمبلد ہوسکیں۔ دیہات کی ویدے تجلید کی فورت نہ اسکی، جن کی تجلید مناسب ہوکرا دیجیے۔ان شاءاللہ جن کتابوں کے اس یانام کا پہۃ نہ ہطے گا آ کر بیان کردول گا۔ حیدر آباد سے ہاشم سلمۂ کا خط آیا ہے۔ عثمان شاہی میں طاعون کا زور ب-انھول نے اپنے وہ مالہ پروگرام کوشائع کردیا ہے۔ خدا کرے کہ تیجویز فعلیت کا جامہ پہنے۔ اور کیا عرض کروں روز وں کے نہ ہونے کا بہت افسوں ہے، اس کے سوا اور تمام حالات بہتر ہیں۔ عموہ اور دیوبند کے دوعالم شتن بالقرآن ہیں فالحد لله علی ذیک۔ اور میری زندگی کاسامان ہے بھی ،اس کے علاوہ اورکون سامشغلہ بہتر ہوسکتا ہے۔

> مناظراحس كيلاني برادرم مكارم سلمة سلام عرض كرت بين اوراس تاخير كى معانى جايت بين \_

> > مميلاني- ڈاک خانہ پر بکھا ہنلع موتکیر ٩ رذيقعده ١٩٢٥ه (مطابق اارمَي ١٩٢٧ء)

> > > 79

حفرت مخدوم ومجرّ م مدخله العالى ادام الله .....السلام عليم ورحمة الله و بركات نوازش نامهٔ سامی کے مطالعہ سے معادت اندوز ہوا۔ شکر ہے کہ بے گاری سے فرصت ال كئ مير ع كاوَل على طاعونى خدشداب يمى باتى ب، محود امطلق العنان مريث نيس بها كراج، وَمَا مِنُ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ احِدٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّا رَبِّي عَلَى صِراطٍ مُسنَففِيه -اى ستنى ب،امتانى بي اسك بينان الى من مشول مول-معلوم نيس اس وقت اب وطن من مين ، ياحدورة باديس حدورة باديس أو آم كاموتم شروع ہو گیا ہوگا اس طرف کیریوں کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں۔ عالبًا علامه سيدم تفظى زبیری رحمة الله علیه کا تذکره نظر سے گزرا ہوگا پنس سے لکھا ہوا، مسودہ تھا، مولوی عبدالباری نے خواہ نخو اہ شائع کر دیا۔ دارالعلوم ( دیوبند ) کے انقلاب کی آپ کوخبر ہوگی، ببر حال اس ونت آپ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ حافظ احمد صاحب<sup>ع</sup> نے شاہ صاحب<sup>ع</sup> بن تقدادم كراب، آب ادام كريت بدع معاون ابت مول كراك وت مدرسہ و (اختلافات) کی آگ سے بھالین عے۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ طلب نے کھ مطالبات پیش کیے تھے مولا ناانورشاہ صاحب نے ان کی شورش کو یہ کہ کرروک دیا تھا کہ میں ان معاملات کو سلحادوں گااگر نسلیے تو خود مدرسہ سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ مدرسہ کے کلنے کے بعد شاہ صاحب نے عافظ احمد صاحب سے مطالبات کے محیل کی خواہش کی کین وہ اڑ گئے ،اور ضد کی قربان گاہ پرشاہ صاحب جیسی عظیم الشان ہت کو ڈنے کرنے کے لے مادہ ہو گئے۔ تجب ہے کہ مولوی اشرف علی تفانوی نے بھی شاہ صاحب کی ....مغتی امدى ضد كے مقابلہ من تا قابل النفات قرار ديا، خطوط سے معلوم مورما ہے كمشاه صاحب پابرکاب ہیں۔ آپ خیال فرمائیس کے مولانا انورشاہ صاحب کے بعد مدرسہ دیوبند کیا صرف خیرات خواروں کے ایک مجمع کے سوا اور بھی پکھرہ جائے گا۔ مولول اشرف على مون يا حافظ احمر مون، ان كى وقعت شاه صاحب كم مقابلي مي كيا ہے-ببرمال اس وقت آب کی ضرورت ہے۔مولوی جبیب الرحمٰن صاحب جن میں صرف ا يك عيب سے كرمافظ احرك معالمه في وه اعسى و اصم موجات مين ال كوكو كھے اورحقائق كتفصيل بوجھيے \_ نه ہوكہ بينا عاقبت ائديش مضرات مولا نا انورشاہ صاحب كو كمو

بیشیں ملم بریاد مور ہاہے، مدار آنوٹ دہے ہیں یہ آخری سانس ہے جو چال رہی ہے، اللہ کے لیے اسلام کی مدر سیجیے، وین آپ کی طرف تحراب ہے۔ علم آپ کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہے۔ آپ کی استضارہی پرصرف اچھا اثر ہوگا، پائی جہاں سرتا ہے اس سے میں واقف ہوں، میں بہت ہے چین ہوں کہ آخر اس دورفتن میں دیوبند کی امن گاہ بھی فساد کے محلوں سے تحفوظ شدرہ کی۔ اِنّا لِلّٰہِ وَانّا اِلّیہ رَاحِمُونَ۔

> نیازمند مناظراحس گیلانی

> > ع سابق ناظم دارالعلوم و بوبند

سيمولانا الورشاد مشيري في الحديث وارالعلوم ولي بنروؤ الميل -ولادت:١٦راكوبر ١٨٤٥ء، وفات: ٢٨رجولا كي سيمهام

(٣)

بھو پال

١١ردى الجهد٢١١٥ (١١٦رجون١٩٢٥)

حضرت سيدى المحد وم ادام الله جلالكم السلام عليم ورحمة الله وبركانة

آب مولا نامحود حن صاحب كولو تك ادمًا م فرما كيل كم مولوى وحيد حن كوكمنال الحكادين، موادی صدیق صاحب ایم اے مجویال میں ہیں، محویال میں آپ کے جانے والے بكثرت بول ك\_اگران بي كى كواطلاع ديدى جائة كدوم مولوي مديق صاحب كرنالى جومولوى معيد صاحب كمتعلق بدوشيه صفائى ك يهال رسية بين ال كوكرنال بهج دين وان شاء الله ان كامعالم يمي باساني حل موجائ كا-بيرمال شريمي مولوى صدیق کومطلع کرنے کی کوشش کرتا ہوں ادر بیسب حضرات آپ کو براہ راست مطلع کریں ے \_ ابھی بیں بائیس روز باتی ہیں \_ رہامیرا آنا،ان پریٹانیوں میں کیا عرض کرسکتا مول تا ہم اگر الله تعالى نے سانس لينے كى مهلت دى تو اس وقت عرض كرون كا - اس وقت تو بہت پریشان ہوں اور اپنی شوی تقست سے خطرہ ہوتا ہے کہ اب کسی مفید کام میں شریک مجی نہ ہوں ۔ابیا نہ ہو کہ میری ساہ پختی کا اثر اس کام پر بھی پڑ جائے۔حیدرآ باد کے معاملات سے بہت محرون رہتا ہوں، افسوس کہ چھٹیں کرسکتا، کوئی بات اپنے قالد میں ميس بيدو المملك ومُو على حُلّ شَيء قدير - بروفسروهم الدين كماته كيا ہوا،آپ نے بہت مجمل لکھا، اگر تفصیل میں مجموع ند موق کیااس سے مطلع فر اسکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے الل بیت وعیال خوش ہوں گے۔ملا جی کو میراسلام و نیاز فرما دیجے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب سے ملاقات ہوتو سلام عرض کر دیجے گا۔مولانا انورشاہ صاحب أخر بندوستان چهود كرسمير يل مك مشبور ب كدرخست ير مك إلى ليكن اك پُر آ شوب عبد میں ان کی رخصت کیا صرف رخصت ہوسکتی ہے۔ کیا صورت ہوسکتی ہے کہ ان كوكرنال مين لا كر بنما ديا جائ يا أكر علم كے جنگل كا يدشير ماتھ آجائے تو آپ ك مدرسے مندوستان گونج الشے گا اور بڑا کام چلے گائیکن بیدہ آرزو ہے جو صرف آرزو بن كرره جانے والى ب-فقط

نیازمند مناظراحس کیلانی

اسابق صدر شعبة دينيات مسلم بوغور شافي كرم

**(r)** 

حيدرآ بادوكن عثانيكالج ۲۷ رشعبان ۱۹۲۸ هه (۱۱ رفر وري ۱۹۲۸ ه) روز جمعه

سيدى ومخدوى مدخله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سحان الله كُولُ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان، ابھی چندون ہوئے كرجو پانگ برجمی ملنے ك لیے ترستا قیاا در مبینوں سے ترستا تھا آج تن تنہا بارہ سومیل کا سفرطویل فتم کرکے حیار آباد الَّذِي ٱخْصَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوُدِ -ودك) السليرُ وع بوكميا، يُحْصَكِيا في مِن معلوم ہو کمیا تھا کہ حیدرآباد میں مولاناعبدالباری اپنے مکان پر ہیں اور نہ سیّد کی الدین ، اور ندای متم کے میرے اور عنایت فرما حصرات \_مولوی عبدالباری صاحب نے جھے حکم کیا تھا كة سيد هدوشد منزل كارخ كرناه مين اى اميدش گرے چاليكن سكندرآ بادك اشيش پر جب پہنچا تو می احمرصا حب جو ہمارے کالج میں کلرک ہیں اور اس بیماری کے دوران میں افعول نے میری بوی مدد کی ، بهرحال افعول نے میری امیدون پر پائی بھیرویا ، خصوصا بیت کر کہ نیصرف صدرالعدورصاحب بلکہ قطب نے بھی اپنا مداریبال کے بعد چھوڑ دیایا کہ بها في عبد الحميد خال صاحب بعي نبيس بين ، كيا تكيف بوئي بيع عرض نبيس كرسكا جمايا نقشه مجر عيا آخر ، ى احمد صاحب كے ساتھ چلا آيا اور أنفيل كے ساتھ تُصْبر كيا اس وقت تك بہت آرام ہے۔ رمضان میں بھی کا لج حسب تصفیر کوئس کھلا رہے گا، اللہ تن ما لک ہے معلوم نہیں آپ کی واپسی کب تک ہوگی مولوی عبدالباری بھی اس وقت تک آئے ٹیس ول کچو گھرا تا مرود ہے، گویامبرے لیے اس وقت قیر تنہا کی ہے، کالے میں ایک تماشا نہایث مزیدار ہور ہا ہے۔لوگ میرےانظار میں تھے لیکن قضاء وقد رنے بے چارے مولوی حاجی محمر صبغة اللہ مرحوم کواس الم کدہ ہے اٹھالیا اور جمیں اس تماشہ کودیکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جو خود میرے بعد ہوگا۔ کالج کے آسان پر بڑے بڑے گدھ منڈ لارے ہیں، کیا کیاسائے جرم مرکزونے ہیں، برا ہنگامہ برپاہے، دیکھیے کہ اس مقابلہ میں کون جیتنا ہے، میں دیکھنا ہوں اور مسکرا تا جوں،اف،این آدم، خُلِقَ مَلُوعُا،الآیة ۔ یصے بین کر وقت اقدی ہوا کفظی ہیر پھرے
ناجائز نفع اشاکرلوگوں نے آپ کواس وصیر آلیفی پہنچا تیں وائی الیہ و وائی الیہ و وائی الیہ و الیہ الیہ و الیہ الیہ و الیہ الیہ و الیہ وائی الیہ و الیہ

فقانیازمند مناظراحس گیلانی

(4)

حیدرآباددکن اراکتربر ۱۹۲۸ء (۲۱رزی الگام منظله العالی السلام ملیکم ورحمة الله وبرکاته حضرت سیّدی وخدوی الا مام منظله العالی السلام ملیکم ورحمة الله وبرکاته کیام ش کرسکا بول واحی بول کری سیانه و تعالی آپ کوم الل بیت ک بخیرو عافیت رکھے رَحَمة الله و برکاته علی بحم العل البیت الله حصید محید میکن آپ کریش بف لے جانے کے بعد تو جمیب حالات میں ہم لوگ جمل ہیں مولانا عبدالباری آئیکموں کے ذریدے یوں بی مجبور شعر بی جالات فری تو آپ کے سامنے بی مولوی صاحب تین جار دن بعد شدید مفراوی بخار میں مبتلا ہوئے۔حرارت ۵ درہے تک پہنچ جاتی قمی، رات بحرید چینی وشورش میں گئی تھی، ای ساتھ سینہ جکڑا، کھانی اور خشک کھانی کی آ تکونکال دینے والی تکلیف دیکھنے والوں کے لیے نا قابلی برواشت بھی بالآخر بونانی علاج ہےروگردانی کرے ڈاکٹری کی طرف چرمتوجہ وے۔ڈاکٹر عثمان صاحب کاعلاج ہور ہا ے، گونہ آج سے بخار کی شدت کم ہوئی اور کھانی بھی بھی بڑی ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجے کہ مولوى صاحب ك كفادات كاسلسلة تم وو و لا مسلحا مِنَ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ - اللَّهُمُّ مَمُودُ بكَ وَمِسنُكَ \_آج مولوى صاحب فراياكرآب كودعاك ليكصول والات عص مطلع كر دوں \_ کھر رہا ہوں ، سلام فرماتے ہیں اور ہاں دعا کے بیتی ہیں حقیقی علاج ای کے ہاتھ میں ہے، جس کے شخصی اختیارات میں مرض کے توانین ہیں۔ بیجھی فرماتے ہیں کہ ندوہ کے تغلق جو یادداشت مجھے دینے تھی وہ تیار نہ کر سکا، نہ آٹھوں نے فرصت دی اور نہ زکام سلسل نے۔ تاہم آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انھوں نے کسی نہ کی طرح ایک یادداشت ناظم صاحب کے نام کھ کر بھیج دی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اس کی تقلیس بھیجیں مے۔مولوی صاحب کا خیال ہے کہ نقار خانہ میں اس آواز طوطی کی کیا وقعت ہے تاہم اگر آپ کی تائیرساتھ ہوگی تو اللہ تعالٰی کی ذات ہے امید ہے کہ ندوہ کوموجودہ مشکلات ہے عجات بخشے گا۔ امید ہے کہ اس یاد دا ایٹ کوآپ بوری توجہ سے ملاحظ فرما کیں گے۔ آپ ك بعدايك مفترتك بمح يمى زكاى بخارآيا لين بحدالله الثانى اب اچها مول - كام كرر با ہوں ایک کام ای ربودگ کے زماندیں بن آیا ہے۔معلوم نہیں آپ بھی پیندفر ماتے ہیں یا نہیں، میرا کام اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک آپ کے اخلاص، تقویٰ ،خثیت سے اسے جواز کا فتوی ند ملے۔ نے حالات یہ میں کہ حضور ولی عہد بہادر مختلف دفاتر کا روزمعائنے فرمارہے ہیں، یو نیورش کی باری نہیں آئی ہے۔ حضور کے دبلی تشریف لے جانے كى اميد ب، شهر كبريز بـ ان ونول حضرت حبيب عيدروس رحمة الله عليه يعرس كا بهى زورہوالیکن ادھرایک ہفتہ سے حیورآ باد چیر اپٹی ہے۔مشکل سے ایک گھنٹہ بغیر بارش کے گزرتا ہے، دھوپ کوتو شایدلوگ بھول گئے ہوں گے اس لیے عرس کی گر ما گرمی پوری نہ موئی۔وحیدالدین سلیم مرحوم کی جگہ پر ہا تن صاحب بھی زور لگارہے ہیں ،معلوم نہیں غیب یں کیا فیصلہ ہواہے۔ وفن کے تطوط سے بدتر ین افط کی خیری آرتی ہیں، تیاد کھی ال جگر رای ہیں، سال گرشتہ ہی کیا اور اس سال مالک کی مرض شعطوم کیا ہے گرکماں جائے۔ جس کے ہاتھوں میں بادل کا روکنا ہے، ای کے ہاتھ جس اُس کا لانا ہے، وو ہوتے تو . ووسر سے کو ڈھو شرائے اُرْبَاب مُتَقَرِّقُوْن حَیْرٌ آم اللّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ۔

وَمِنْ اِيَاتِهِ اَنَّكَ ثَرَى الْآرُضَ عَاشِعَةٌ كَاِذَا الْزَلْسَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُوَّتُ وَ رُبَّتُ إِنَّ الَّذِي اَحْسَاهَا لَمُحْي الْمَوْتِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُ - بس وعاءوعا كسواحبوكا كوكَى كام يُمِيل -

وَمَا حَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْوَنُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. والدعا هو بعبادة. وَإِلَّ الْمِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُحُلُونَ حَهَنَّمَ دَاحِرِيْنَ. فَتَلَّا

نيازمندسيدمنا ظراحس كيلاني

(Y)

۲۳ داکو بر ۱۹۲۸ء حیدرآبادد کن کنگ کوشی روڈ مبارک عقب موٹر خاند سرکاری

حفرت سيدى وخدوى يخظر العالى السلام مليم ورحمة الشدويركات حبيب سيخ كے پية سے ايك ويشداور لكھتو يكى رقيمہ فياز ارسال كرنے كى مزت عاصل كى تى ، معلوم نہيں يہ خطوط لے يا نہيں۔ آپ تو طويل سنر پر سے، اوھر مولوى عبد البارى صاحب خت بيار ہوئ اوراب تك ہيں۔ تك آ كر افحوں نے لا يوميد كى رخصت بيارى مى لے لئى ليكن كل ہے كو طبيعت فكر بحال ہوئى ہے اس ليے چندون اوران ظاركرنا چا ہے ہيں۔ اس پر طرق و بيہ كدايك ميد ہے نہ ہمارے پاس كوئى باور پى ہما اوران ظاركرنا چا ہم كوئى صاحب كى خدمت ہما اوران شاركر، صرف ايك چيوكرا ہے، كھانا چينا دواؤں كا لانا ، مولوى صاحب كى خدمت يس سب ہيں، مرف وائى مين ہے۔ ايكن پر شائى كا وقت بمى ندگر دا قل ايك وجہ ہما كہ ميں جا سے بى طاقات فيل كيں جا روئى عادب كى طاقات فيل كين جا روئى اوران ہر اس ماحب سے بى طاقات فيل كين ہر دوئى ايك ہر دوئى ايك ہوئى ہوئى جا ہوئى ، بخار

کھائی تفس سب بی کا حملہ ہے۔ بھراللہ ہیں آوا چھاہوں۔ بیم یفرخاص طور پراس لیے لکھ
رہا ہوں کہ اوھر اوھر آپ ہے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کا رروائی لطف الدولہ
بہادر کے بیان ہے آگئیل بیر عی ہے حالا تکدیدت آوسیع ختم ہو چک ہے۔ اب موال ہے
کہ آخر کیا کیا جائے ، اخریار برجگ ہے بھی آیک طا قات ہوئی ، انھوں نے بھی ہے بی کا باہر
کی۔ معلوم ہیں مولوی عبدالحمید خان صاحب نے کیا لکھا ہے؟ جھے ایک معبر ذریعہ سے واللہ
معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ موجودہ سلوک اس کمیش کا تتیجہ ہے جس میں آپ مبر سے واللہ
معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ موجودہ سلوک اس کمیش کا تیجہ ہے۔ جس میں آپ مبر سے واللہ
مالم کیابات ہے۔ اب آخر کیا صورت اختیار کی جائے گی ، کیا کا دروائی و ہیں انگی رہے گی ،
مانے صاف کوئی ہیں بتا تا۔ ابھی میں نے کوئی سے والئہ
مولوی صاحب بھی پچھا جھے گئی ہیں ، ذرا کھر سے لکتا ہوں لوگوں سے دریافت کرنے کہ بعد
مولوی صاحب بھی پچھا جھے گئی ہیں نے اطلاع دوں گا۔ امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے۔
جورائے ہوگی بذریع در جشری اس سے اطلاع دوں گا۔ امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے۔
مفتی جماحہ کی دردناک موت غریب الوظنی میں برسر اشیش دیل پر جوہوئی اس سے تو آپ
واقف ہوں گے۔ خاک گور کی کھش ہی ہے۔ خطہ صالحین کیس بھر ہاں خردی مدفون

فقط نیازمند مناظراحسن گیلانی

ا حيدراً بادوكن كامعروف قبرستان

(4)

ميلاني

سرجولاني ١٩٢٩م

سيّدى المخد وم أختر م ادام الشجالكم السلام عليم ورثمة الله وبركاته

مبین سے تارویا تھا، کیلائی ویٹے ہی حیدرآباد لغافہ روانہ کیا، کم ویٹنے کے تیمرے دن بعد والدصاحب کھوڑے سے کرے شق الیسر کا ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹوٹ کیا۔ ہڑی کے ٹوٹ خوٹ کر دوراک دونوں کو سے کرے اور الیسان میں میں اس کر کیا ہے۔

ٹوٹنے کے بعد ایک بوڑھے آدمی کا کیا حال ہوسکتا ہے اور باپ کے اس دکھ کی کسی ختہ جگر

ي كول بركيا چوك برسكتى باس كااعداده كيامكن ب سب کے بعول کیا، آج ان جولائ کل حدور آبادی حاضری کے لیے دوان عواضروری

ے لوگ كتے بين كرجاؤ، ديوان كابو جون موتا، توك

ا بد بوست كاراك ايك طرف كى مبارت بديتي مبارت فيرموجود

۱۲رمضان ۲۸ ه (۱ارفروری ۱۹۳۰) حبيراآ باددكن

سجان الله وبحمره مبحان الله العظيم \_ والعسلوَّة والسلام على رسول الله

سيدى ومحنى ادام الله جلالكم السلام لليم ورحمة الله وبركات

انظاركر ح كرت تفك كياكر ثايدة ج كوئى بات معلوم موقة آستانه عالى تك فجر ئىچادى، كىن آج رمضان كى بارە ب، جيررآ بادك فىنا تىلغاساكن ب، جو باتىل ئى كى يىل

ان مي رجاء وياسا جارك لي كونيس باوراس وتت تك مرف" روح الله" كا انظار

پنة بى غيبت يى يارول فى مولوى فعلى برايك حملدكردياجس كالنعيل آپكو معلوم ہوئی ہوگی ، تا ہم اکبریار جنگ کی مہر بائی سے وہ مرحل کل بھر الله طے ہوگیا اور آ ب مبار کبادد یا بول که دولوی تعلل صاحب رئتر ریرمهاراجدی منظوری ایمی المحدالله مخت تفکش کے بعد یہ شکر کہ جنازہ بمنزل رسید ا

ا بقيه خط غيرموجود ـ

(4)

بسم اللدالرحن الرحيم ۲۸ ررمضان ۱۹۳۸ هد (۲۸ رفر وري ۱۹۳۰)

حيررآ باددكن

سيدى ومحسنى مدالله فلكم العالى السلام عليكم ورهمة الفدويركات

ایک نا قابل برداشت حادثه کی اطلاع دینے حاضر ہوا ہوں کل ۱۰ریج دن کو مولانا عبدالى صاحب يروفيس كليه جامعة عنائيه بعارضه طاعون شهيد موكت إنّا لله وإنّا الله وَاحِسفُونَ وَكُرْشَة جِارِشْنبرُوا يَلْ مجدين رَاون كناكر يَنْي ، بخاراور فده كاار يبلي معلوم مور ہا تھا۔ آ کر کر گئے ، دوسر دن یا ضالبط مریض ہونے کا اعلان ہوا، آخر تھیک ایک ہفتہ کی کوشش کے بعد مجدسے واپس ہونے والا خطہ صالحین کی خوابگاہ میں واپس ہوا۔ فرمان خسروی سے آپ کووالد مرحوم کی یا تین جگہ لی۔وہ جو کچھ تھے اور اب جبال ہیں الحمد للذكراس كى يافت اس خاطى سے زيادہ جناب كو ہے۔ ميرے ياس تومول ناكى طرف سے مرف حزن اورغم بـــــ حيدرآباديس جن آخرى آدميول في ميس جهور اتفاان من حيب لله كى مزل پرقدم جمائے والا ايك وفا دار دوست تقام مولا نائے تين بچيال دو يچايك پیری چھوڑی مکان بن رہاتھ کیکن فقررت نے بیٹ اسی السنة کا سامان بہلے سے کرد کھا تها۔ اور کیا عرض کروں ، اس وقت ول بر ، د ماغ پر ، مرف مولانا کی صورت بھی اوگتی ہے کھی ڈویتی ہے۔ پچھلے چندسالول سے ان کے تعلقات میں بڑی مجرائی بیدا ہو گئ تھی۔مولانا عبدالبارى صاحب كامجى يكى حال ب، وه بهى سلام فرماتے بيں ۔ عَالبًا ايك وَطِلْكسِيں مَكِ كونكداس واقعه كو دراصل بم لوك آپ كائى ايك سخت صدمه خيال كرت بين علم، ظرافت، تقوی و دیانت، تقی یا کیزگی کے ساتھ مولانا اخریکی رحمة الله علیہ کے اس پوتے **يْنِ رَبِّي مُوكِّ تَكُنِي -** السُّلهــم اغـفــره واعف عنه وادخله المجنّة واعزه من عذاب القبر وعذاب النار بحاه النبي الامّيّ المختار صلى الله عليه و سلّم ـ

والسلام

نیازمند مناظراحس میلانی

(1•)

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۷ رشوال ۱۹۳۸ هد ۱۹۸ مارچ ۱۹۳۰

89

سيرى الايام تدوة الانام مظله العالى السلام ينهم ورهد الله وبمكاهد

بالکل خلاف و تع ، المقتول سے جواب عربید سے محروم ہوں میش خیر بادہ معلوم میں ان دنوں کہاں تقریبات کے بعافیت ان دنوں کہاں تقریبات کے ایک خلاف و تع ، الفتاد م تحریبا فائیت ہوں ، والی ہوں آپ می بعافیت و خیر ہوں گے۔ اس وقت یہ نیاز نامد صرف استکا و خیر یہ دن کے لیے کو رہا ہوں اور ایک فرض بھی تنی بہیں چاہتا تھا کہ اس فرض کا اظہارای کا دؤیش کروں کی جگہ باتی ہے اور ضرورت بھی شدید ہے جنتی جلدی پوری ہو بہتر ہے ۔ فرض مید ہے کہ برادرم مکادم سلم کی آئی میں ناخونہ ہو گیا ہے۔ خط آ یا ہے، منتی صاحب قبلہ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاک خاندان سرمہ بھوا ہے گئے ہوتا ہے، بیرع ض کے کریس بی صاحب ہوا ہوں کہ آگر حسب فائد ان سرمہ بھوا دیا جائے والی کی چھے تو تع ہے۔ مکادم اس کیلائی ، ڈاک خاند بر کھا ضلع موتلیر

ان شاء الله تعالى معم اداده ب كرميون كي تعطيل مين قدم يوى كي سعادت عاصل كرون گا-

\* مناظراتس گیلانی (۱۱) بم الله الرحمال الرحیم

حيدرآ بادوكن جولاكي ۱۹۳۰م

سیدی الامام فدوة الانام مظله العالی السلام ملیکم ورهمة الله و برکاته خاکسارا رشم پور کوحیدر آباد کافی کیا قعاء اوراس کے چھری روز کے بعد کرای نامه کسائی سے ذرہ نوازی ہو گئی ہے۔ جواب اس وقت دینا چاہیے تھا، ملک فرض تھا، کہ خود ہی اقدام کرے مریضا رسال کرنے کی عرف حاصل کرتا، میں حیدر آبادے اب کی جس وقت روانہ ہوا، اور جب واضل ہوا، اورائی اشدید زلدوز کام جو بالا فرقتن و و مسک دورہ پرختم ہوا، اس میں جتال تھا۔ روز طبیعت کی بیداری کا انتظار تھا۔ آج سے ارشم پورکواس کا موقع ہاتھ ہوا، اس میں جتال تھا۔ روز طبیعت کی بیداری کا انتظار تھا۔ آج سے ارشم پورکواس کا موقع ہاتھ ہوا، اس دفید جب وطن میں حیدر آباد جائے کا خیال پیدا ہوا تھا، آو معا طبیعت میں تحف اضطراب اورتلق محسوس كرتا تفا- يا تا ثقا كداب ميرے دل كے سكون كا كوئى سامان وہاں فین بے۔ وہ دل تھا یالنس ہے جوان قدر فریا ئیں کو تاش کرتا تھا، اور کرتا ہے، جس کی لذت كادى سال ك مسلسل عادى موچ كالتحاثة شير مين ايني آبروكي جومنانت تقي ، وه اب بم میں بیس ہے۔ کون کمرسکا ہے، کہ جھے پر کیا گزرد ہی تھی، تا ہم توکری کی ضرورت جانا و لے برعث بالآخر بہت بهت كركے ميں نے آخروہ كياجس كے ليے اب تك آبادہ نہ تھا۔ خيال گزرا كه شايد بال يحول كوساته ملے جاؤل، شايدان بي ميں كچه ببلول اورا بني زندگ میں پہلی دفعه اس مقت کوادا کرنے پرمجبور ہوا، جس سے اپنی غیر ذمہ دایانہ طبیعت کی بنیا دیر بميشه كناره ركهتا قعاراس سال يوى اوريجه كوساتهدالا يامول بمرجر جكه سوحيا قعاكياه ومواريقينا ایک بری سعادت ب کرمر نے سے بسل ایک سقت کی ادائی سے موفق ہوا الیکن کون کی ک نہ دواہ کون سی مانگی نہ دعا

ہم نے کیا کیا نہ کیا ول کے بہلنے کے لیے

مگرجس سے خالی موا موں جب تک وہی مجرا نہ جائے ، کیا بغیر اس کے دل بہل سکتا ہے۔اور سی نیس (کہ) اہل وعمال کی معیت میں بحالت سفر قیام میرے لیے نیا تج بہ ب-بهرصال حق تعالى كاحكام براضى مول كم اذكم ميرا تجرب، جودراصل ميرى نطرى نهاد اور افرا وطی کا نتیجہ ہے اس سنلہ میں مجھ زیادہ بہتر ثابت نیس ہوا۔ ندمکان ملاہے نہ آ دی ملتے ہیں، اور نہ کوئی ایسااب رفیق مالا ہے جو میرے ساتھ میرے عیال کے عیال کوئھی برداشت کرے۔مولانا عبدالباری صاحب تقریف لائے ہیں اور اب تک ہمارے ساتھ میں کی انتظامی معاملات سے قطعاً دست بردار موکر آئے ہیں، ادرائی جگد میر القرر فر مایا گیا ب- غالبًا اب قيامت كا انظار شكرنا جا ب كماع الى كرموال كم جواب من إذا و سَد الأمني إلى غَيْرِ أهْلِهِ كواشراط ساعت كاابهم جز قرارديا كيا تعامة بمراللداس وقت تك سب لوگ اچھے ہیں۔ برادرم مکارم سلّمۂ کہنچانے ساتھ آئے تھے، جو واپس گئے۔حسب الحكم اس طالب العلم نے جناب كارشاؤگرامى مصطلع كرديا ہے اور چنده كى فهرست كالح میں کھولی می ہے، عندالموقع آپ کواطلاع دے دوں گا۔ مولا باعبدالباری صاحب کے نام جوگرامی نامه آیا ہے اس کے حکم ہے بھی واقلیت ہوئی۔ ان شاء اللہ تعالی ماہ بماہ اس کا تقبل کردی جائے گی۔ میرے لیے اس میں بن یہ تیسیر نکل آئی ہے۔ مولوی مفی اللہ صاحب کو بلوائے ہے۔ کین اب سک وہ لیے اس میں بن یہ تیسیر نکل آئی ہے۔ مولوی مفی اللہ صاحب کو بلوائے ہے۔ لیکن اب سکت وہ الم تیسیر اور حوالات بر ستور ہیں۔ ہم لوگوں کے پیچے مولوی عبدالوائے اور مولوی عبدالعزیز و فیرہ نے ایا منطیل ہی میں جلسر کر کے شعبہ کر دینے منطر میں منطر میں منطر میں منطر میں کا میں منطر میں کہ کون علی کے تعلق اللہ ولد کے پہال جلسہ ہے کین شاری ورق ہے شدمقام، معلوم ہیں کہ کون علی کرام بلائے جا کیں گے۔ دی الاقل کا مجید آگیا ہے۔ کین اب شد بالس کا وہ و ورشور ہے نہ بنگا مدور تو آپ کے سامنے وہیما ہوچکا تھا گیں آپ کے ابعد اس مال مولوی سیدائے کی میں آپ ہے۔ جن کا وعظ اب کال ایک عشر میں جد کا ایک دن موقع ملا تھا اب ہم کولوگوں کی تعدد ادگھ شاری ہے۔

مناظراحس ميلاني

ا خارتاری واشی بین بیره بیستی شده مراسیده می ۱۹ مرد و مول موار ع ایرانی تعلی میدند

(r)

بسم اللدالرحن الرحيم

عرشوال ۱۹۳۱هه (۲۷ رفر وری ۱۹۳۱ه)

سيدى الا بام قدوة الا نام عظل العالى السلام الميم ورحمة الله ويركات المراب المعالم الميم ورحمة الله ويركات المراب المعالم الميم ورحمة الله ويركات المراب المعالم الميم والميم وا

الّذِي لَا حَوْلُ وَلَا هُواً اللهِ بِاللهِ جِم كَافِر بِهِ الدِّي السَّرَائِدِ"كَ وَلَا اللهِ عَلَى السَّرَائِدِ"كَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خادم زادے کی حاضری پرجن پدرائشفتنوں کاحسب و تع اظہار فر مایا گیا تھا، اس کی سپاس گزاری میں اس سے پہلے عریضہ روانہ کیا تھا، گراس گرا می نامہ میں اس کا ذکر نہ پا کر تعجب ہوا۔ کیا اس نامہ الطاف و کرم کے بعد محی الدین اسٹرۂ خدمت والا میں حاضر ہوا تھا۔

یا ایک پہلوشایداس کا بی بھی ہوا کہ ہمارے نزدیک خواہ اس واقعہ میں جتنی بھی اجنبیت ہو؟ لیکن محفرت کے کرم عام وشائل کے لیے چونکہ یہ کوئی نئی بات نہتی اس لیے تذکرہ کی ضرورت محسوں ندفر مائی گئی۔ کچھ بھی ہو، خاکسار پر توشکر واجب تھا، اس کی سپاس گزاری کی گئی تھی۔ فقط

| نيازمند          |  |
|------------------|--|
| مناظراحسن ميلاني |  |
|                  |  |

المولانامملاني كاكلوح صاجزادك

(۱۳) بم انڈاگرطن الرجیم

حيدرآ بادوكن

١١ريخ الأني ١٣٥٠ هـ (١٨١ اكت ١٩١١م)

سيدى الامام قد وة الانام منظله العالى السلام يح ورحمة الله وبركاته

جمراللداسم اعظم نے کام کیا اور ادھرآپ کی دعاسے اب بالکل اچھا ہوں۔ فالحمد للدقم ند۔

درد از بارست و درمال نیزیم

گرامی نامہ سے سرفرازی ہوئی۔ بیس نے حافظ سرور حسین صاحب کو کھودیا ہے کہ
آپ سے براہ راست خط و کرابت فر مائیں کیکن ایک بیزی آر زو پوری ہوئی، اگران کے
نام کوئی دفیقہ جاری فر ہایا جا تا حیدر آباد جس آپ کے بعد میری بی باری تھی آخر وہ آئی۔
جدید سال کا افتتاح بڑے بنگا موں سے ہوا۔ وینیات لازم کے متعلق پہلے ۔۔۔۔۔ بنگا مول سے ہوا۔ وینیات لازم کے متعلق پہلے ۔۔۔۔۔ بنگا مول سے ہوا۔ وینیات لازم کے متعلق پہلے ایک آخرہ کی استخاب المحافظ اور پیسکندیش ہوگا۔ ادھ ابھی بیٹ ہوگا۔ ادھ راہمی بیپ پسی ہوگا اور پیسکندیش ہوگا۔ ادھ راہمی بیپ متعین ہوا تھا کہ کوٹ المان مولا اور پیسکندیش ہوگا۔ ادھ راہمی بیپ متعین ہوا تھا کہ کوٹ اس کے متعین ہوا تھا کہ کوٹ اس کے کہ اس کے ایک کی ادھ ہوا ہوا ہے۔۔ بیٹی بن گئی جس شرح میک کی ہوئی ہوگا گیا۔ حامیوں کی قعداد کم مخالفوں
خارج کردیا جائے کے میٹی بن گئی جس شرح میک ٹیس رکھا گیا۔ حامیوں کی قعداد کم مخالفوں
کی زیادہ ہے۔۔

یدار باب کومت کررہے ہیں لیکن اس تعلیمی انتقاب کی وجہ سے بہت ہجان ہے۔
اس عرصے میں مکا جبت کا سلسلہ ایسا منتقطع ہوا کہ آپ کی جس سرت میں میراول شریک تھا
افسوس ہے کہ لام کو اس میں شرکت نصیب نہ ہو تک صاحبز او اوالا جار تکی والی سی قرفی ارت کی سعادت سے شرف اند وز ہو کر ایک اللہ والے باپ کے لیے بوی کا میا بی بوی کا شاہ مائی
ہے جن تعالیٰ تبول فر مائے ۔ الحاج این الحاج کا تج تبول ہونسبت نبوی ﷺ مبارک ہو۔ بداؤں کے دونوں خاندان انھیں چڑ ھائے حیررآ یاد میں گھوم رہے ہیں فرنگی کل کے والٰی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ، نزنگی کو رائی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، نیاز فتح پوری بھی گشت لگار ہاہے، سیٹھ لیعقو بھی منڈلار ہے ہیں، سنا کہ کامیا فی تربیب آگل ہے۔ وَ يَمَعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءٌ وَ يَمُحُكُمُ اللّٰهُ مَا يُرِيُدُ اب جلوت سے زیادہ خلوت کا ووق بڑھ رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ کوئی صورت غیب سے لکل

آئے۔المغرور بالامانی۔

100

خويد كم المخلص عبدة مناظراحس كيلاني

> بے یہاں کاغذ میٹ میاہے۔ ع غالبًا عبیدالرحمٰن خان شروانی

(II')

بسم الله الرحمٰن الرحيم ۱۵رشوال ۱۳۵۰ههـ (۲۲ رفر دری ۱۹۳۲ء)

95

سیری الا مام قد و قالانام مدظلہ العالی السلام المیم ورخمۃ اللہ وہرکاہہ حیر آباد گئی کر تھے پر وہ بیلی گری کہ اس سے پہلے یا ڈیٹس آتا کہ بیس نے اسامید مد الفہایا تھا۔ میرے محد وم اور محدوم زادے حکیم محمد احدوم ته الله طیبہ نے ۳۵ سال کی عمر میں ایکا یک بی اور فقاء کی راہ بی اقیاء اللہ مولوی عبدالحمید خال صاحب سے وہ فہر نی جس کو ارانہ ہوئی ، ابھی ای حال میں تھا کہ کل مولوی عبدالحمید خال صاحب سے وہ فہر نی جس نے آپ کو انس ورفاقت ، اخوت و ہر دگانہ شفقت ایک طویل و عدید سابہ سے محروم کر دیا۔ نے آپ کو آئی وائد وَراف احدون ۔ اگر چہوہ عمومی سے بہرہ ور ہوکر تشریف لے کیے لیکن میسودی کو دل متاثر ہوا کہ جس کی معیت آپ کو انس موادا دے ساتھ میسر تھی ایک کے اس کی محروی کا قطعا آپ پر غیر معمولی اثر ہوا ہوگا۔ جس تعالی سے منفرت کی وعاما گی اور ان ساء اللہ تعالی اجابت کی امیدوں سے اپنے کو دونوں متو فحول کے متعلق مخور پا تا

کیاعرض کروں مجرمیاں مرحوم ہے بیر آبعلق صرف مخدوم زادگی کا نہیں تھا۔اب معلوم ہوتا ہے کہ جھے میں اور ان بنی تعلقات کی نوعیت عام تعلقات ہے بالکل جداگانہ تقی انقال کی خبر لی ہے کی دو بھی زاد بھائی کا ایک مختر بدط ملاہے۔ جناب کو بھی ان سے خاص تعلق تھا اس لیے تعصیلی حالات کے لیے ای خط کو بدط ملاہے۔ جناب کو بھی ان سے خاص تعلق تھا اس لیے تعصیلی حالات کے لیے ای خط کو مفقرت کی التجا کہ خط مفرور کی جائے ۔ حدیدر آباد کا ایک قالم جہاج تو اب فخریار جگ کے ساتھ دون پخشنبہ میں دوانہ ہو گیا۔ بوے بور نوانہ ہوئے یا نہیں۔ نام پلی اشیش پر تواب خلیریار جنگ کو روائی کی خبر کرم ہے میں معلوم کہ وہ روانہ ہوئے یا نہیں۔ نام پلی اشیش پر تواب خلیریار جنگ اور مبادز الدین خال تعلقد اور وہ ال جار کی وہ گئی ہوئی یا بین عال آباس حادث کی وہ بین معلوم تھیں کے ماتھ دو کھا تھا۔ معلوم تھیں کے مات کو دیکھا تھا۔ معلوم تھیں خوات کے دیکھ مولوی عمل ان ایس حادث کی وہ بین مات کا اس حادث کی وہ تھی ان بین مات کا ایس حادث کی معلوم تھیں میں مات کو دیکھا تھا۔ معلوم تھیں خوات کے دیکھ مولوی کے معلوم تھیں مات کی دیکھ مولوی کے معلوم تھیں میں مات کو دیکھا تھا۔ معلوم تھیں خوات کے دیکھ مولوی کے معلوم تھیں مات کے دیکھ مولوی کا معلوم تھیں مات کو دیکھا تھا۔ معلوم تھیں میں معلوم کے کو کھرمولوی عملام کے دیکھ مولوی کے معلوم کے کا معلوم کے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھ

نیازمندندیم مناظراحس کمیلانی (10)

بسم الثدارحن الرحيم

حيدرآباددكن، تا ملى رودُ لاردي الله في ١٣١٥هـ ( الراكسة ١٩٣١م)

سيدى منظله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركاته

احساسات شرمندگی اور عدامت کے مظاہرہ سے بیٹے کئے کہ اور کیف کھنے بیٹھ بیٹھ اس کی اور عدامت کے مظاہرہ سے بیٹھ کی اور عدامت کے مظاہرہ سے بیٹھ کی اس کی معدود کی معفرت کی کیا امید کروں عدم ایفا کے اسباب کیا بیان کروں مرض ، انٹیشن کی دوری ، مغفرت کی کیا امید کروں عدم ایفا کے اسباب کیا بیان کروں مرض ، انٹیشن کی دوری ، مشفرت کی کیا امید کروں نے شرف کی اس کی مقارف اس کندر ہے کہ و کو کو کو کو اور کی اس کے مطاف المرف اس کندر ہے کہ و کو کو کی ہوئے اور کی گھر اس کی سائد المعلق المعظیم ہے تو کئی جس کے ہاتھ میں ہے اس نے مطاف المرف الک ، کی ہات فتواتی ہے۔

بہرحال پھر بھی کہ ابوں کے صندوق کتب کے متعلق سامان کرایا تھا کہ کم از کم وہ تو خدمت والا پین کی جائے ، خیال تھا کہ شاہر عرق جہیں جس اس سے پچھی ہوگی ، لیکن اب تک غالبًا وہ بھی نہ ہوسکا۔ دیکھیے برادرم سکارم سلّہ اس معاملہ بیس جھے کہ بیک شرمندہ رکتے ہیں۔ تاکیدی خطوط پھر بھی گھر رہا ہوں۔ خیر بیدتو کف مراسلہ کے وجوہ اور تقیمرات کے معاذ پر سے ، جناب کی خدمت گرامی جس اس مبار کباد کے حرض کے لیے حاضر ہوا ہوں کے معاذ پر سے ، جناب کی خدمت گرامی جس اس مبار کباد کے حرض کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ حق تعالی نے جائز حق بیس اپنے ایک محلام بند کے واقت خرم فراز فرایا اور تا فیر بھی مصالح میں مہدوتی ہیں۔ بیسی موال اور تا فیر بھی مصالح میں مدوق ہے میں مدوق ، پھر بیدتو باہر میں مدوق ، پھر بیدتو باہر میں مدارج بیسی قلب کے تقابل سے نہیں ذیا ہر انسان ماد کہ اس مدوق کی جائے گئے ہوئیا کہ اللہ کہ عام کہ خیا ہے اس کے بندے بھی جنس نیا دہ گرافتور ہیں۔ اغذیا میں اور اندرہ بھی خیسی نا ہر بھی امیر بینایا گیا ہے اور اندرہ بھی خیسی نا کہ کہ نئم خیسی اس کے بندے بھی بین خیسی باہر بھی امیر بینایا گیا ہے اور اندرہ بھی خیسی نا کہ کہ نئم خیسی اس کے اندر کر تی تھی بیا بھی نظر کے گزر رتی تھی ۔ ان شار انسی کہ بین نیا گیا ہے اور اندرہ بھی خیسی نا کہ کہ نئم خیسی اس بات کا خیال شیورٹ و زُلُولِ آت کی پھر تغیر آب سے بہلے بھی نظر کے گزر رتی تھی ۔ اس بات کا خیال شیورٹ و زُلُولِ آت کی پھر تغیر آب سے بہلے بھی نظر کے گزر رتی تھی ۔

چندونوں سے حیورآ بادی ایک تجرافبارات میں دور پکڑوری ہے۔ ای (۸۰) سال
کی بڑھی مطعود ہوکرمری، رات بحرمری روی، چو شیال می اس کولگ کئیں گئیں دسرے دن

قبل خسل اعزو نے اس کوزی و پایا ۔ وہ حورت بیان کرتی ہیں، کہ چھے آسانوں پر پہنچایا گیا اور

تیل کے ایک گرم کڑا ہے میں ڈالنے کا تھم ہوا ، لوگ ڈالنے والے شے اور ہاتھ چلا می گیا تھا

تیل کے ایک گرم کڑا ہے میں ڈالنے کا تھم ہوا ، لوگ ڈالنے والے شے اور ہاتھ چلا می گیا تھا
لائے لیکن وہاں بھی وہی آواز آئی، اس کو والیس کرو، وقت ٹیمن آیا ہے۔ پھر جھے لوگ قبر میں
لائی ہوں ۔ چیرت سے کو اس کے اس کے اس کو اور پس کر متعلق معلوم ہوا تھا کہ گر او ہیں جا پکا
نقراس میں آ بلے نمایاں تھے حکیم مجوب علی میرے ایک دوست ہیں، وہی اس کے معالیٰ
شام میں آ بلے نمایاں تھے حکیم مجوب علی میرے ایک دوست ہیں، وہی اس کے معالیٰ
تھے، انھوں نے اس آ بلہ کا و نیاوی دواؤں سے علان کیا ۔ ورت اب تک ذیرہ ہے ۔ یہ کی میں مرز والی سے والی کولڑ کی کا بیان شائع ہوا ہے، واللہ اعلم ہات کیا ہے۔ وہائی ہیں۔ بیدا
میں مرز والی جینے والی کولڑ کی کا بیان شائع ہوا ہے، واللہ اعلم ہات کیا ہے۔ وہائی ہیں۔ بیدا

(۱) عافلوں کوچونکانے کے لیے قدوت کی طرف ہے بھی ایسے واقعات کرادیے جاتے ہیں جس سے غیب کے حالات شہادت والوں تک پہنچ جا کیں۔

(۲) قبری اور برزخی وجود سے پہلے مردہ کا تعلق عذاب واقو اب سے کسی شعبہ سے کسی شہ کسی طرح ہوجا تا ہے اور جس کا تمثل کر اہ کی شکل میں ہوا۔

(۳) اس تعلق کے بعد مردہ کی روح یا نسمہ کواپینا موتی جسدگاہ (قبر ارضی) سے تعلق

ہوجا تاہے۔

(٣) برزی کیفیات وحالات کاظهور کھی کھی ناسوتی وجود تک مجی متعدی ہوجا تاہے۔
"رسالت" نے جن غیبی حالات کی تشریح کی ہے، ان سے بھی ان واقعات کی توشق
ہوتی ہے اور دہارے لیے وہی شہاوت ہے جس کی شہادت پیفیمر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اوا
کی ورند میرے واس کی شہاد تیں فشکوک وشبہات کے لیریز ہیں۔

کیاعرش کروں میرے لیے تو غیب شہادت میں رہاہے شہادت غیب کی صورت میں محول ہور ہی ہے۔ والسلام واللہ معکم اینسا کنتم الداعی لنعیرو ابناکم و احزاکم مناظراحس گیلائی غفرالله له ولوالدید

(ri)

بسم الله الرحلن الرحيم

۱۷ رجمادی الثانی ۱۳۵۱ هد (۱۸ در کتوبر ۱۹۳۳ء) کلمنئو بار ذیک رودٔ ممکان مولوی عبدالباری صاحب

سيرى الامام قدوة الانام مدظله العالى السلام ليكم ورحمة الله وبركانه

نفرفسی القد الی القدر ،اس فاروقی فتو کی کے تحت بالسفر حیدرآ بادچھوؤ کرقدر ہی فقے کھے اس برزگ چرائی خاعمان بوت کے قدموں کے نیچے پہنچا دیا ہے جس پر خدا کا فضل عظیم ہے۔

حیدرآ بادیس طبق علاج ہے کچھروز تو نفع ہوالیکن اندرونی پستی اور جوارح کے اورام میں پھراعادہ شروع ہوا، چہرہ پرشی لوٹ گیا۔ وہاں ڈاکٹروں اور عکیموں کی آراء میں اس درجہ تاقض تھا کہ دل گھرا گیا اور بالآ شرمتح ہوکرسید ھے لکھنٹوکل پہنچا ہوں، جہاں ایک ایسا حکیم موجود ہے جوڈاکٹر بھی ہے اور کچھاس کے سوابھی ہے۔

ا المراحبرالعلی صاحب نے تربیطاج ہوگیا ہوں، قیام موان ناعبدالباری صاحب کے مکان میں ان شاء اللہ تعالی ہوگا۔ مولوی عبدالباری صاحب کے چھوٹے بھائی کوحیدرآباد
مکان میں ان شاء اللہ تعالی ہوگا۔ مولوی عبدالباری صاحب کے چھوٹے بھائی کوحیدرآباد
ہوں ، انبی کو بلا لیتا کیکن مکان میں چھرکوئی ٹیس رہ جاتا۔ بالفعل ان کی کوئی ضرورت معلوم
ہوں ، انبی کو بلا لیتا کیکن مکان میں چھرکوئی ٹیس رہ جاتا۔ بالفعل ان کی کوئی ضرورت معلوم
ہمیں ہوتی۔ حیدرآباد چھوڑنے کا صرف ایک وجہ سے انسوس تھا کہ آپ کے آنے کہ دن
قریب کے تھاس لیے مرف بارہ دن کی رخصت کے کراس کود بوائی اور سال گرہ کی تعطیل
کے ساتھ ملا لیا ہے جس سے سولہ روز کی رخصت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی سے امید ہے کہ دو اس عرصے میں اپنے فضل سے سرفراز فر مائے گا ، آئندہ دب کی مرضی کے امید ہے کہ برحال اس کو بھی جھانا ہے جو جھا ہوا ہے اور اس کو بھی جو خیال میں ٹیس جھکا کین
آگے مبرحال اس کو بھی جھکنا ہے جو جھکا ہوا ہے اور اس کو بھی جو خیال میں ٹیس جھکا کین

شرف قدم يوى حاصل كرول والله على مَا يَشَاء قليرُد.

ڈ اکٹر عبدالی صاحب کی رائے ہیں ہی ہے گردہ کا فعاد ہے اور الیوس کی خرائی ہے اس لیے نمک مرج کوشت سے بالکل متنی ہوئے کو کہا۔اب دودھ اور چلوں پر کھے دن رہتا ہے، میرا پید کھنو میں نارڈ نگ روڈ باکھنو مکان پروفیسر عبدالباری ہوگا۔اور حالات بھر اللہ قابل شکر ہیں۔

امید ہے کہ آپ بعافیت ہول گے۔مولانا عبدالباری المیشن لینے کے لیے پہنچ تے۔انعول نے کمنام ناظر کے متعلق احتحان لیا۔واقد ریہ ہے کہ''مناظر'' اس احتمان میں نیل ہوگیا۔آج وہ دریاباد تشریف لے گئے۔تارگرا کی کا جواب دے دیا گیا تھا، ملاہوگا۔

نقانیازمند مناظراحس محیلانی

> ا دُاكْرُستِيْرِ عِبِراُهلِي سابِّق ناهم مُدوة العلماء يكعنون بيدائش: كيرتمبر ١٨٩٣م، وقات: عثر كل ١٩٧١ه (١٤)

بسم الغدالرحن الرحيم

بارد تك رود مكان مولاناعيدالباري صاحب عدوى

۱۲۵۲ جب ۱۳۵۱ ه

(١٩ رنومبر١٩٣١ء) لكفنو (متصل شيعه كالج)

سيدى الامام بقدوة الانام مرظله العالى السلام عليم ورحمة اللدو بركات

عظیم اورلدنی اجری بشارت عرض کرتے ہوئے سیم ول سے شکر بیاوا کرنا ہے، جس کاشکر بید وات صالح کے سوااور کیا ہوسکتا ہے "اِنَّ اللّنہ لَا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةُ وَانَ تَكُ حَسَنَةً يُضِعِفُهَا وَيُوتِ مِنْ لَذُنْهُ أَحْرًا عَظِيمًا " تعمِ قطعی وَکلم ہے۔

چیک بحداللہ وصول ہوگیا ہے، ابھی پھواوراق باقی تضائی کے ویک میں اس کے بیک میں اس کے بیک میں اس کے بیک میں اس ک بجوانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، تاہم احتیا مان اس کور کھ لیا ہے کیونکہ تو اور جھ تک ویٹنے کے لیے آو ایک عرصہ چاہیے۔ رخصت بیاری میں جگز اپڑ جا تا ہے۔

شانی حقیق کی عنایات کا ظہر راشکر ہے کہ بارہ تھرہ دن کے علاج کے بعد مونے لگا

100

ب- اورام تو يمل از يك تنع، اب قاروره عن بيشاب آنا محى الحدرلله بند بويكاب، اليون من من من المال كي محسول موتى بيكن واكثر صاحب اب تك شكر عانى يرمعر بين اور حق تك قائم كرنائيس ماج اوران كي قو بركني مرب لييشرين براجي حلن بحرف كااجازت مرحت بين موكى ب، بالات بام جوانسب بام عقومقام شايدب كياب ليكن بام سي من بالب والله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحُكُمُ مَا يُريُدُ

ان دنول حفرت سلطان المشارخ رضى الله تعالى عنه كے حالات عين ايك كماب باتير آئی جآپ کی نظر سے تو گزری ہو گی لیمن باقستی سے اب تک یہ نیاز کیش آستانداس سے محروم تعام يعنى ميرخورد جوحفرت رحمة الله عليه كے مريد بيں ان كى كمّاب مير الاولياء ، ہاتھ آگئى، اس ہے عموماً خوش وقت رہتا ہوں۔ عجب کتاب ہے، عجیب حالات ہیں۔ کیکن اس کتاب میں ایک بات میرے لیے باعث حیرت ہوئی ،اس میں حضرت شکر تنخ کے خلفاء اور رفقاء کا مفعل ذكرموجود بيحراس سلسله مين حصزت قطب كليرش يف دحمة الله عليه كم تعلق آخر میں ایک نہایت سرسری ساجملہ مولف نے اس طور پر لکھ دیا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانه تک حفرت علی صابری رحمة الله عليه كاشار با با ساحب ك اجل خلفاء مين نه تفا میری معلومات اس باب میں بالکل ناتھ میں، بے چینی ہے کیا اس کی وجہ آپ ارقام فریا یکتے ہیں۔اورحالات بحمراللہ قابل شکر ہیں۔

سفر حيدرا باديس التواءكي وجدكياً بوني غالبًا قائم عني بين بارات كي شركت مبذ نظر ب-تارے اکبریار جنگ بالقابان اس نیاز مندکو بھی موکیا تھا، لیکن جے زیدے یعج اترنے کی مجمی اجازت نہوہ اس کے لیے قائم گنج تک کاسفر کا کیا موقعہ تھا۔ اچھا جُمع ہور ہا ب،سب آرم ہیں، دل تزیا، لیکن امر اللہ کے آگے جمک گیا۔ فاری لفت کا ایک لفظ میرے لیے نامعلوم ہے کوئی کابلغت کی بھی پاسٹین ہے،اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس کے حل مے منون فرمایا جائے۔ آج کل بیدوشعر وروز باں رہتے ہیں جس کے ایک لفظ کا معنى كهمتعين طوريرد ماغ مين بين:

گربہ میریم عذر ما بہ پذیر

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ گرنه میریم ژنده بر دو زیم دامنے کز فراق حاک شدہ

نواکشیدہ لفظ و عرہ کی لفتی دمعنوی تحقیق مطلوب ہے۔وکی اللہ اجریم۔ برادرم مکارم سلمہ کو آرج گھر روانہ کررہا ہوں، دہاں گھریہ کوئی ٹیس ہے۔ زراحت کا کام بھی خراب ہورہا تھا، اب میں ہوں ادرمولانا حمدالباری صاحب مرحلہ کے بھائی شعیب سلّہ: ۔ سب بصد نیاز و ادب سلام عرض کرتے ہیں۔ ملا بی صاحب کو سلام فر ماد بیجے۔

فظ نیازمند مناظراحن ممیلانی

(IA)

بم الله الرحمن الرحيم

درشبتان کسعادت، پروفیسرعبدالباری ۱۳۵۳هه\_(۱۹۳۳مومبر۱۹۳۳ه)

سيدى الامام بقدوة الانام بدظله العالى السلام يليم ورحمة الله وبركاته

رقائم کرائم ہے کے بعد دیگرے دورج نے انشراح اور داغ نے انجماط کی سعادت ماسل کی ۔ تذکرۃ الکرام ہے کیے بعد دیگرے دورج نے انشراح اور داغ نے انجماط کی سعادت حاصل کی ۔ تذکرۃ الکرام ہے رشید الدین خان کے جو حالات آپ نے نقل کیے ہیں ، ان کو پر حکر قدرت کے ایک آور در تیجہ بوا کر آخر اس قائم بڑنے کے ایک اور دیکس کے متعلق بعینم یہی جملے آئندہ باطل ہویا حق ، لیکن فد ہی صعبیت میں جو پختلی چش روکو حاصل تھی دی بس رو میں بھی نظر آئی ہے ، اب معلوم ہور ہا ہے کی نے نواب اکبریار جگ کے حالات تھے ہیں۔ اگر بجائے لفظ 'فرہبہ خفی''فرہب کالفظ ہوتا تو تم تمینر شکل تھی کہ آخر یہ س کے حالات ہیں۔

کیا نواب ما حب فرکورکوان سے کوئی نبت ہے اور پھر، وشائی کے تعلق کود کھ کر اس اعتقادی انتقاب کی بھی ایک کڑی مل جاتی ہے جس کا ظہور اس سرز بین بھی مجرایک دفعہ ہوا، حضرت الاستاد مولانا مجمود آلحس صاحب قبلہ کو بیم ہارت سنائے اور نام نہ بتا ہے کہ شاید بیس بید فیال کرتا ہول کہ اس کے مصداق کے تعین بیس آتھیں بھی شہد نہ ہوگا۔ خالیا حیدرآباد بیس آتہ نواب اکبریار جگ سے قبلا تات ہوگی جیس تواس کا ذکران سے بیس خود کر

102

دول گا،اب کی حقیقت بتنا خی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت الاستاد کی خدمت گرا می میں سلام فر ما بیجیہ

مسرور رہتا ہوں۔ یادر ہا، میری تذکرہ کی عبارت نُقل فر ماکر آپ نے چند باتیں یاد دلادیں \_گزشتہ سال اور تک آباد کیا تھا وہاں کے بزرگوں کے حالات کی جبتی ہوئی، تذکرہ اور بڑھ گیا اس میں ایک جدید علم یہ ہاتھ آیا کہ نواب آ مف جاہ اوّل انار اللہ برحانہ کو شاعرى بش تلتذ مهار يهم وطن شاع حضرت بيدل رحمة الله عليه سے تفا۔ ان دنوں مرز ا بيدل محمد مردسلط تق اور مختلف ادوار من مختلف شعراء كى تسليط محمد بر مواكرتى ب- دل ا مجل براای وقت ہے اس فکر میں ہول کہ کاش! جس طرح حضرت امیر خسر ورحمة الله علیه کے لخت ہائے ول کی شیرازہ بندی بارگاہ جہال پٹائی خلدۂ الله ملکہ کے فرمان مبارک سے مولی، مرزابیدل کے دُر رِمنورہ کی بھی کوئی قیمتی لڑی تیار کرائی جاتی کہ اب مرزا کا سلطنت آصف جای پرایک خاص حق قائم ہے۔ اس زمانے سے این ایک شاگر دمولوی غلام دیکیر رشیدے بیکام لے رہاہوں۔اس سے پہلے اس برادر عزیز نے محض میری فر ماکش اور خاطر ے حضرت مولا ناروم مسکر دیوان پر کام کیا تھااورا کم اے کے امتحان فاری میں اس کامقالہ علمیہ یجی مضمون تھا۔اس سلسلہ میں کتاب خانہ حبیب سنج سے بھی دیوان معنوی کا تکی نسخہ یونیورٹی نےمنگوایا تھاجس سے بڑی مددلی۔ جمداللّٰدعزیز ندکور کامضمون کامیاب ہوا۔ڈ اکثر ا قبال متحن تنع فرست كلاس فرست درج مين انعول في اليم اسكى و كرى حاصل كى -اخوكم مولانا عبدالحميد فان صاحب قبله كى محنت ادر اعانت كوبهى اس ميس بزا دخل تھا۔ بہر حال عرض بیہ ہے کہ اگر مرزا بیدلؓ کے متعلق کوئی موقعہ دستیاب ہوتو ان کے زندہ کلام كاحياه يس كوئي سعى ضرور فرمائي جائے مواديب كي فرائم مو چكاہے - خداجانے ان كى شاعری کی قدر کامیا اڑ ہے یا اس میں وطنیت کا جذبہ بنبش پیدا کررہاہے۔

دوسری بات جوائی عبارت کو پڑھنے کے بعد یادا گئی۔یاد کیا آتی، بلکسانے تھی وہ سال کے اور کیا آتی، بلکسانے تھی وہ سال کی کے حد بلا کی کے حد یا کہ کا ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ ان دنوں امیر تروی سیر الاولیاء پڑھار ہا ہوں،اس کتاب سے جہاں اور بہت ی تھا اور بجیب یا تیس معلوم ہو تیں ان میں ایک اثر سے مجمع تھا کہ پٹھانوں کے عہد میں ہندوستان کی علمی مجلسوں میں سائی اور سعدتی کا رنگ جما ہوا

قا۔ پوری کتاب میں صفرت حافظ کا ایک شعر می نظر فیس آیا، حالاتکہ مصنف کا حال ہے ہے کہ برگوں کہ بیشکل وہ چند سطری سوری باستاتی کے اشعار کے بغیر فتم کرتا ہے۔ اس مجد کے بدرگوں کی زبانی جو اشعار اس نے نقل کیے ہیں ان میں بھی زیادہ تر ان تی وہ بدرگوں کے اشعار ہیں۔ گستال اور بوستال والے محدی نہیں بلکہ کلیات کا رواح زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ خوو حضرت سلطان المشائخ قد تس اللہ سر و العزیز کی زبان مبارک سے جو اشعار کتاب میں محقول ہیں وہ زیادہ ان بی بزرگوں کے ہیں بلکہ ای ذیل میں جھے آپ کے ایک خاص لفظ کی تھے بھی مل گئے۔ عوماً ہندوستان میں لا مجر پر یوں کو کتب خاند کہتے ہیں مگر آپ کے آلم و زبان پر ہمیشر لفظ ڈ کتاب خانہ 'پاتا تھا۔ او با کمی وریافت نہیں کیا۔ حضرت سلطان بی کے اس محترت سلطان بی کے اس محترت سلطان بی اس کی دیاں پر ہمیشر لفظ کا کیک شعر ہاتھ کیا ، میرخورونائل ہیں۔

قبله زيركان آستان أو منتخ معني "كتاب خانه" أو

تب تقديق كى كەقلندر برچە كويدديده كويد\_

بہرمال جب سے اس کتاب شد ساتی کے اشعاد نظر ہے گزرے ہیں، ان کی
کتابوں کا ذوق اب دل پر مسلط ہے۔ معلومات کچھٹیں ہیں، صدیقہ کے سوا کتاب کا نام
بھی ٹیس جانتا۔ مدت ہوئی کہ ایام نائبی میں صدیقہ کا سرسری مطالعہ نعیب ہوا تھا، ان شاہ
اللہ تعالی عندالتا تی ان کے کا رناموں کی تعییل اس میدان کے مرد ہے میسر ہونے گی گویا
اب مرزا بیدل کے بعد ساتی کی جبتی ہے۔ ایک اعمشاف تو یہی ہوا ہے کہ ان کے کلام می
الیاق کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، اگر چہ دجوہ صرف عقی ہیں۔ کون کی سکتا ہے کہ لواب مرحوم
کے دہ کیا دجوہ تھے دریائے گئا کے ساحل، ادراہلیاتے ہوئے کھیتوں کے میز ارکا جو مال کھا ہے
کو جہا جا سکتا ہے، لیکن جواب کون دے گا۔ اب آپ نے ان کے مزار کا جو مال کھا ہے
کی جزرگ کا عزاد تھیک گئا کے کنادے سرسز کھیتوں کے اصاطہ میں ایک بلندہ چہیتر ہ نظر آیا
کے بزرگ کا عزاد ٹھیک گٹا کے کنادے سرسز کھیتوں کے اصاطہ میں ایک بلندہ چہیتر ہ نظر آیا
تھا، بزی دریتک ذہاں جو باتھا اورد ماغ اورد وج نے لذیت صاصل کی۔

بول کا احتمال دو بارہ ہوا تھا، روپیدی چار آنداب البوس باقی ہے لیس پر ویز اور چنے پھرنے پر بہرہ ای طرح قائم ہے ۔ دیکھیے کب تک مجات بخشی جاتی ہے۔

نيازكيش مناظراحسن كملاني

لے مولانا عبدالباری عددی صاحب کے مکان کابیتاریخی تامولانا حمیانی بی نے رکھا تھا۔

بسم الثدالرحمن الرحيم

۱۸رر مغمان ۱۳۵۱هه\_(۱۵رجنوری ۱۹۳۳ء)

سيرى الامام قدوة الانام عرظله العالى السلام يم ورحمة الندو بركات

اس سے پیشتر عریضہ نیاز ل کیا ہوگا۔ بحد اللہ اب میری صحت تقریباً ای نوعیت کے قریب آگئ ہے جب جھے تکررست مجما جاتا تھا۔ اگر چدا حتیاطاً روز نے نہیں ہورہے ہیں کیونکہ امساک بول کا گردہ پر اثر پڑنے کا اندیشہ۔ جمعے چاہیے تھا کہ آج ۱۵رجنوری کو حيدرآ بادحاضر موجا تاليكن اى احتياط نے سفرے باز ركھا، رخصت كى درخواست بھيج دى گئى ہے۔ اگر حاضر ہوجاتا تو تعطیل کی تخواہ سالم لمتی ،اس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بہر حال اب عمید بعد

ارشوال كوان شاء الله تعالى روانه بونے كامضم اراده ب\_

اس وقت كلكش من آپ كوخط لكور با دول ميرى كبلي بياري شي غيب سة آپ كي اعانت كا ہاتھ برآ مدہوا تھااور شکلات علی ہوئے ،لیکن اس قرض کی ادائیگی میں جوتا ٹیر اور تہمیل میری . طرف ہے عمل میں آئی اس نے اس قابل نہیں رکھاہے کہ پھر آپ کوادھر متوجہ کرسکوں لکھنو ہے بمشکل سورویے کی درخواست دی جو تبول ہوئی اور کام چلاء اس عرصے میں لکھنؤ کے تیا م اور تنواه کی بربادی، دیگرمصارف کی بحال بیسب کن مالی مشکلات کے باعث ہوئے، کیا عرض كرول - بهرحال اب ان شاء الله تعالى كشف كربت كاوقت قريا معلوم موتا بيكين ہاتھ بالکل خالی ہے۔سفر بھی در پیش ہے اور گھر میں بھی ایک مہینہ کے لیے مصارف دے کر جانا ہے۔ ارزانی نے غلوں کی قیمت اس طرح گرائی ہے کہ کاشت اورزمینداری ہے کی آمدنی کی پچھوتی تعبیں بسر کار کی انگان کی ادائیگی کا دفت بھی بہی تھا جو بحراللہ ادامو گیا۔ ضدا کے نفل سے ای عرصہ میں بجو آپ کے سورو پے کے اور کی کی بیرونی امداد کی ضرورت نہ مولی کارساز حقق کام چلاتار ہا۔ اب اس کی کارسازی کی ایک ہی راہ جھے کوتاہ اندیش کی نگاہ میں رہ گئی ہے کہ آپ ہی کو پھر توجہ دلاؤں۔ حیدرآباد جائے بیں کل دئی بارہ دن کی دیہ ہے۔ تین چاردن بیں میر اخط آپ کو ملے گا ، اگر ممکن ہوتو اپنے سو کے تی میں دوسوکا اورا ضافہ فرما کراس کو تین سوی رقم کر دینچے اور پھریتار گیلائی کے پیتا سے ارسال فرما کراس وقت آیک مستغیث کی فریاد کو پینچے ۔ بس اس وقت کی حاضری صرف ای لیے ہے ۔ گیلائی بالکل گاؤں، چیکے نہیں لے گااس لیے دویے اوروہ بھی بغر دائیتار تیمینے کی ضرورت ہے۔

رادرم مکارم سند پند نے کل واپس ہوئے۔ آئ آپ کی گابوں کے پیجے کا سامان کررہے ہیں۔ کل ان شاء اللہ تعالی بہار اشیش سے بذریعہ پارس ای صندوق امانت و حدیث و قندی بھر میں بھیج دیں گے۔ ہیں نے پہلے تکھا تھا کہ ان کمابوں کی جگہا گر مدیث و تغییر وفقہ کی ہورائی ہیں بھیج دیں گے۔ ہیں نے پہلے تکھا تھا کہ ان کمابوں کی جگہا گر صدیث و تغییر وفقہ کی بھر موری کما ہیں آپ فرید کر اس کتب خاند ہیں وافل کراویت بھرال ہوئے تہاں سے مخطوطات کا بیسلسلم آپ کے پاس جاتا ہے تو اچھی توزیع ہوتی لیکن پھر کہتے ہوئے شرم آتی ہے تاکہ ان کمابوں کو بالغول بطور صافت کے اپنے کتب خاند ہیں محفوظ فر ما و بینے بعد کو جب آپ کی دین سے سبکدوئی میسر ہوگی اس وقت پھرو بینیات کی ان کمابوں کی فرست خدمت والا ہیں پیش کر سکول گا۔ بہر حال ان کمابوں کو واب کتب خاند جیسیہ شن فرانس کر دیکھے بعض نے تاقعی حالات ہیں ہیں، ارادہ ہے کہ اپریل کے مسینے ہیں جب وائی باقر اور ازیں قبیل حکماء اسلام کے ان خاد شوال و خوان باقر اور ازیں قبیل حکماء اسلام کے ان خاد شول کو خوان باقر اور ازیں قبیل حکماء اسلام کے ان خاد شول کو و میکھر مرورہ وں گے۔

فتل مناظراحسن مميلاني

(r·)

يبم الثدارحن الرحيم

ارمفرردمضان۱۳۵۴ه\_(۲۷مرمی ۱۹۳۳ه) میلانی داک خانه بر بکھاضلع مونگیر

سيدى الامام قدوة الانام منظله العالى السلام عليم ورحمة الشدوبركانة

ا بنی داستان سنا کرمنعم کریم کورن پینچانا طریق شروا شنان تیس و الد مد د الله علی است کست الله علی الله علی الله حسال مجموعی با گذری الله معلوم به ایوگار ما اس کا پیمرصد مقابات شکرے مالک حضرت مفتی صاحب قبله کی زبانی معلوم بوا بوگار خالبًا دارالعلوم کی مجدمقدس کی تقیری اشهاک نے کی قلب محزلزل کی جانب متوجہ بونے نددیا اور یہاں ندامتوں کے تقہائے اللہ مارنے اور یہاں ندامتوں کے تقہائے تارف اجازت نددی کسر با برنکالوں یے

ل نُسنُق (بشمسين ) چادر، پزارده۔ ع بدندائین تک دستیاب دوسکا۔

(٢1)

بسم اللدالرحن الرحيم

٢٩ريخالاةل١٣٥١هـ (٣٦رجولائي ١٩٣١م)

سيدالا مام خدوم الانام مدظله العالى السلام ليم ورحمة الله وبركات

میلانی ہے چل دہاتھا کہ موعظت نامہ گرامی ہے سرفراز ہوا۔ دل پر چوٹ پڑی ایسی چوٹ پڑی کہ بالآخر میری ژولیدہ بختیاں اس درجہ کو پنچیس کہ جس دل میں بمیشہ تیری جانب سے حسن ظن کی شعاعیں پنچی تھیں اور جہاں پر میرے لیے محبت و قناعت کے سوا کچھ نہ تھا، آج مری زبوں حالیوں نے بالآخر اس کو بھی دکھا دیا۔ رویا، پکھ ویر کے لیے رویا، آئمیس

تھمیں کین دل تزیار ہا۔ای حال میں لکھنؤ ہوتا ہوا حیورآ باد پہنچا جسم بیار کے ساتھ دل بیار کو کے کرد کن آیا، یہاں کالج کے مشاغل نے احاطہ کیا، خدا بیانے سیکڑوں مسودے اس عرصے

107

میں بنتے اور بگڑتے رہے، جے جواب میں بیعینے کا خیال تھا، لیکن آخر میں یہی مجھ میں آیا کہ جب اس کی علت بچائے محسوس قوانین کے کوئی ادرام غیب ہو اس سے دعا کردن ، موسکل ے کہ جس دل سے بی خیالات اجرے ہیں اس میں دوسرے جذبات محر پیدا موجا كي ورث اس قیمت نامهٔ وداد، جوسراس بی خوابی پرانی ہاس کا کیا جواب موسکتا ہے۔ایہ جول و ظلوم نے خیال کیا تھا کہ کی دیمات کو طن بناؤں جہاں آباد ہوں سے کنارہ کش موکرز عما گی ختم ہونے سے کچھ ہی دن پہلے پوری کیسوئی کے ساتھ کی طرف متوجہ دسکوں۔ای لیے شمول کو مركز توجدند بناكرائي ديهاتى مولني ميس كحدزراعتى اوروبقاني مشف كرر باتقاليكن واقديب كه جب بى جابتا بإقو برزين كوآسان بنايا جاتا ، والدمرحوم كى وفات كى بعد چند برائريش نے جواب تك اسے جذبات عدادت وحمد كود بائے موئے تع ، باد جود قريب و عزيز ہونے كے لينى ميرى بوى كے حققى مامول اور خالوہ ونے كے ليے بے لكان حملے شروع كردي\_مى طرح ديتار باادر كارم سلمة كويمى تاكيدكى، خدا كافتكر بك كميشد مفاسديول ہی طے ہوتے رہے ہیں، کچبری یا مقدمہ کی نوبت ندآ کی الیکن گزشتہ سال جس وقت میں بیار موااوران لوگوں کواس کی خبر موئی تو انھوں نے میرے ایک راجیوت ملازم پر چوری کا غلط الزام قائم كرك اس كوفوب ماراجتي كسناب كداس كمنديس پيشاب محى كراد يا اور يوليس ك والدكيا\_ بحصان باتول كى بالكل خرنهى بكد بخرض علاج لكعنو آيا مواقعاه مكارم سلَّه میری تیاری داری کے لیے کھنو آئے اور تقریا ایک مہینتک انھوں نے بیجمیری بیاری کے اس کاذ کرند کیا۔ لیکن جب بعض قرائن سے جھے اس کی بھنگ کی تب شدید اصرارے انعول نے اس قصہ کاذکر کیا، میں نے اس کے بعد یقیغ طے کیا کہ ملازم کی مقدمہ کی چیروی کروں گا اوراس کونبر دوں گا۔ اکھنو سے صحت یانے کے بعد گھر پہنچا اورائے چند دوستوں کواس برمقرر کیا کہ وہ کچبری میں پیروی کریں۔ دس پندرہ دن کی کدو کاوٹ سے میرا آ دی را ہوگیا، اور اس کے بعد فساد تم ہو گیا۔ بس! زندگی جرش اگر کی مقدمدادر پجری وفیرہ سے میں نے چالیں اکتابس سال میں دلچہی لی ہے۔ وہ بھی میری گزشتہ چٹم پیشیوں نے ان **او کوں کودلیر** وجرى كرديا تفا\_افون في خيال كرايا تفاكه بيد ماداي اداب ماداكيا كرسكا يكن ال مستعدى اورآ ماد كى كود كيوكر جهال تك ميراخيال بابريشدوانيون كى مت ندوسكم ك

شایداس کی خرکی نے آپ کوئی - ورندواقد بیہ ہے کہ بحداللہ گیلانی میں مجھے برطرح کاسکون ملک جائے آدمی، اپنی نشن، اپنایاٹ اپنی رعیت اپنے گریش جوراحت ال سکتی ہے وہ اور کہاں ال سکتی ہے۔ بلدواقد ریہ ہے گیلانی میں بھی تو دیا تی اور فکری مشاغل سے فرصت نہیں گئی۔

ال تعطیل میں جتنے کام ہوئے ان کی فہرست درج ذیل ہے: میں رید میں میں کالشری تند سے عرب

(۱) جامعهٔ عثمانیہ کے مٹر یکولیشن کے تین مو پر ہے دیکھے گئے۔

(٢) جامع مثانیک بیال ما تھ پہنچ مانچ کئے۔

(٣) على كر همسلم يو نيورى كر مر كوليثن كردواز هان سور چ ديكھ\_

(٣) بہاراڑیسا گرزمینیش بورڈ کے درجہ عالم کے پریے جانچے اور دیکھے۔

(۵) نی کے لیے ایک مفصل مبسوط معمون آخر با جالیس بچاں صفحات کا ابھی گیا ہے۔

(٢) الجامعة موتكرك ليرجى ايد اچها سامفمون "دوملاني ني" كعوان ي

لكعاكيا\_

(۷) 'عمیم' عمیائے لیے ایک مضمون'' بہار میں اردو کی مہلی کتاب'' ایک مبسو مامضمون ککھا۔

(۸) تقریباً دو پارے سورۂ بقرہ کے درساً درساً تدقیق و تحقیق سے ندوہ کے ایک عالم کو پڑھایا۔

(٩) ديوبند كايك مولوي صاحب كومتنوى شريف دفتر دوم اور ديوان حافظ رير حايا-

(۱۰) اطراف وجوانب کے چند جلسول پیں صدارت کی۔ دوتقریروں کا موقع ہاتھ آیا اور بیسب ای صورت بیں کیا گیا کہ عمو اً دمہ کا اثر اکثر ویشتر طاری رہتا تھا۔

ہاں ای کے ساتھ ساتھ اسفار اربعہ کی جلد اوّل کے بچھ حصہ کا ترجمہ یھی ہوا شاید ایک بے ضابط سپاک سے جو بچھ بن آیا ضابطہ والوں سے بیمکن شہوا۔ باتی میرے امراش وعلاتیں تو کوئی دومرا اگر بچھ کہتا ہے یا اکثر کہتے ہیں، اس کے جواب میں خاموش ہوجاتا ہول کیکن صدمہ ہوا کہ لا شسفاء الا شفاؤك، وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشُفِينِ کی وحدت میں جو ہو چکا ہے اس کی نگاہ کے سامنے کثرت کا جنگل کی طرح آگیا۔ بڑی بات چھوٹے منہ <u>ے نظرگی اگر الا مشل فالامثل کے تالون کی طرف اشارہ کیا جائے ورشش اواس کوا کی ا</u> بداع الیوں کی سزاخیال کرتا ہوں۔خیال سردہتا ہے کہ ان شاء اللہ ایک بشارت میں معالمہ ختم ہوجائے تو بہتر ہے درشری تعالی سے دعا یمی ہے ربّنا ایّنا فی اللّهٰنیا حَسَنةٌ وَفِی الاَ مِعرَةَ حَسَنةً -

> (۲۲) بىم اللدالرحن الرحيم

م اللذائر في الأيم على قاسم جان

٠٠ را الله الآفر ١٣٥٣ ه

۱۱۷ گست ۱۹۳۴ء

مكان بيرانواراحرصاحب

سيدى الامام قدوة الانام منظله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركاته قسمت کے تبی دستوں کو رہبروں کی مہر بانیوں اور کمالات سے کیا نفع ہوسکتا ہے۔ حضرت جمعد يوينر جهور كرمظفر كررواند بويخ مين ديويندايك دن كقعد عظمرالكن یاران قدیم لینی اساتذ و دیو بندنے اصراد کر کے ایک دن اور روک لیا۔ بدقت تمام پنجشنبہ کی شام تھانہ بھون کے تصدیے روانہ ہوا۔ تھاندرات کوسا ڑھے گیارہ بیجے پہنچا۔ بیدمقام بالكل ديهات ب\_مولانالمي خافقاه بندقى فتيجديه واكتصبدكي ايك دوسرى معجديس رات گزارنی پڑی۔ ندمعلوم کیا دجہ ہوئی کرمنے کو جب اٹھا توا پیچے کو بخار میں جتلایا یا علی الصباح دعرت مولانا اشرف على صاحب كى خدمت ميس حاضر جواء مولانا يدى شفقت عيث آئے ، بعض دوائیں استعال کیں تھوڑی دیر بعد بخار کا اثر تو نہ تھا لیکن بہت اضحال محسوں ہوا۔ جعد کا دن تھا اس لیے سفر ملتوی کر کے جعد کا دن وہیں گڑ ارہا پڑا۔ دوسرے دن گیارہ بح ك كا زى بروانه موكريا في بجود في بينيا- يهال آكر جب معلوم مواكه جناب والا میراشدیدا تظارفر ماکر کی خط آنے کی جیہے روان ہو مجے تو بخت افسوں ہوا لیکن میرا نوار صاحب نے مشورہ دیا کہ یوں چل چلاؤیش تشفیص مرض وطلاح کچی بہتر ہوتا بھی نہیں ہے۔ منامب بیہے کہ دو تین مہینے کے لیے استقلال کے ساتھ آپ دالی رہ کرعلاج کرائی اوان شاءاللدزياده مفيد موگا-اى خيال سے بالفعل اب حيدرآ بادى رواند موتا مول-آج شام ك ٹرین سے ان شاء اللہ روائی کا تصد ب- وہاں پھی کر عمن مہینہ کی رفصت کی کوشش کرتا

ہوں ان شاہ اللہ مجر دیلی گئی کر علیم جورے فان صاحب کے زیر علاج ہو جاؤں گا۔ حیورآ یا دیکی کر مجرع ریضہ ضدمت گرائی میں روانہ کر دول گا۔

میں بھیب بات سے کہ جس دن تھانہ بھون سے روانہ ہور ہاتھا، ای دن می کو مولوی شبیر احمصاحب بھی تھاندا کید دوسر سے تخف کے یہاں اترے معلوم ہوا کہ اکثر تھاند آتے ہیں کین مولانا اثر ف علی صاحب نے نیں طبح ہیں۔

مولوی شیر احمصاحب کے انتخاب وعدم انتخاب، سارا قصد ک کرمولا نااشرف علی صاحب نے آپ کو بہت دعا نمیں ہیں۔ ان کے خیال میں مدرسہ کوموت کے پنجہ سے آپ فیالیا۔ مولانا آپ سے بہت خوش تھے۔ فقلا

مناظراحسن گيلاني

المولاتا اشرف على تعانوي

(rr)

بىم الله الرحلن الرحيم -

۵ارشعبان۱۳۵۳ه-(۲۳ردمبر۱۹۳۲ء)

سيّدى الامام قندوة الانام مدظلّه العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

ایک دراز عرصہ کے بعدائ عریف کا ارسال کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ حیدرآباد
میں مسائل شنن و شخ اور مشکلات میکنزی میں ایسا الجھا پڑا رہا کہ کی آخری نتیجہ کے سامنے
آنے سے پہلے جرأت نہ ہوئی کہ کچی کھوں۔ بجہ الغذی پہلامفسدہ تو ایک حد تک رک گیا ہے،
دیکھیے در مضان کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ چھفری مجد کا قصہ شوال ہی پر نالا گیا ہے، البتہ نباش
طافی کی دامتان کا لمج میں چھٹری ہوئی ہے اور ایھی تو اس کا آغاز ہے۔ دیکھیے اختقام کیا ہوتا
ہے۔ اکثر اساتذہ اور پر وفیسر سے مسٹر میکنزی کی آچھی چھڑ ہے ہو چگی ہے۔ البتہ اب تک
مولویوں سے اس نے مث بھیٹر نہیں کی ہے اور شہم گوگوں کا اس سے سامنا ہوا ہے۔ بس
دور دور کی ملاقات پر قناعت کر دہے ہیں۔ سب سے انہ عادشہ کالی میں ہوا ہے کہ طیف
عبد انجیم صاحب استعمق دے کر اور پہلی شش نے کر بنجاب بھیشہ کے لیے دوانہ ہوگے اور



ر کی چاہتے ہیں، لیکن جب مجلس نے اس مسئلہ کو کھڑا کیا تو خالفت کا جوطوفان مدرسہ میں افغاہ حقیقت ہے ہے کہ اس نے بھی میری دائے کومتا ترکردیا اور جب آپ نے قطعی طور پران کے وجود کو مدرسہ کے لیے مقرد کردیا تو اب ہمارے لیے اس کے مواد کرنے کی گوئی اندرونی آگے جسک جاؤں۔ لیکن ایسا مجلوم ہو رہا ہے کہ مدرسین کو ہمواد کرنے کی گوئی اندرونی کوشش اس عرصے میں گئی ہے اور اب پھراس مسئلہ کو پیش کیا جا تا ہے۔ حضور کے سامنے واقعہ کو میں سے مطلع فریا یا جائے۔ ایک امر مروز کی کردیا ہے آپ کی اب دائے گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اس مطلع فریا یا جائے۔ ایک امر مروز کی کردیا ہے آپ کی اب دائے گیا ہے، خاہتا ہوں کہ اس مطلع فریا یا جائے۔ ایک امروز کر کی کہ میرسہ کی اس میں اس کی بہت خراب ہور ہی ہے واس کو کوئی شیمی اندھ سے میں کہ ہے۔ ممکن ہے کہ حاصل کر سے دائی ہوں ہے کہ مولوی شیمی اندھ سے اس کی مہار کر کے ہے قو مولوی شیمی اندھ سے دوروں کر کے حاصل کر سے دائی ہوں کی میں میں مواد کی طوب ہو گا وادھ اور سے دوروں ہیں موسول کر کے کو بلانے پر معرفیں میں میں ان سے جندان پر خاش نہیں ہو تھا ہیں۔ مولوی طیب بھی شدو مدے ساتھ ان کی صورت بھی ہو بھی ہیں مولوی منافع واقع ہوگا۔ بہت پکھ کو بلانے پر معرفیں مولانا حسین ان محد صاحب سے کوئی منافع واقع ہوگا۔ بہت پکھ کورے۔ ایک صورت بھی ہوئی۔ بہت پکھ کورے۔

یک ردوبدل علی گرھیں بھی ہے، بہی دیوبندیں عثانیہ کالج کا فیصلہ ہوگیا ، انگریز
نے بعثہ کرلیا ۔ حالات کود کی کردل تخت گھراد ہا ہے۔ اب کہاں جاؤں ۔ بی بہی چاہتا ہے
کہیں بھی حیورآ بادسے کچی دطیفہ لے کر زندگی کے باتی دن گیلا فی کے شرختہائی میں گزار
دوں اوردین کی بری بھی خدمت شخص طور پرجوبن پڑے مرتے دم تک کرتا چلا جاؤں ۔
شاید حالات ایسے پیدا ہورہ ہیں کہ ہم لوگوں کو حیورآ بادیس اب زیادہ تشہر نے کا موقع نہ
طیار مشرمیکنزی کے دل میں مشرقی اور اسلامی علوم کی کوئی وقعت نہیں ۔ بہر حال دیکھیے خدا
کیا کرتا ہے۔ گیلا فی میں اس لیتے تحور ابہت ساز دسامان درست کر رہا ہوں ۔ جس میں اہم
خیل کرتا ہے۔ گیلا فی میں اس لیتے تحور ابہت ساز دسامان درست کر رہا ہوں ۔ جس میں اہم
خیل کو سے کہ دین کتب خاند ہے۔ الحدود شاس سال بھی کتا ہوں کی ایچی مقدار ہاتھ آئی ہمعلوم
خیل حضور نے جن کتا بول کے دینے کا دعدہ فر مایا تھا اس کا کیا ہوا۔ بحرالرائت ، فتح القدر،
خیل حضور نے جن کتا بول کے دینے کا دعدہ فر مایا تھا اس کا کیا ہوا۔ بحرالرائت ، فتح القدر،

مى كايون وكب خائد عبدا ليافل

ا و اكر خليف عراككيم ما يق مدرشعب قلف هذا ني يفدر في ديا في ادارة الله هذا اسلاميطا بعد عند أثن الم جدال الله ١٩٨٨ مدونات: ٣٠ رجوري ١٩٨٩ ء

ع مولانا قارى تم طبيب ما بن مهتم دارالطوم ديوير عديد اكن: ١٩٨٨ه وقات: عام يحولا في ١٩٨٣م سومولا ناحسين احمد في وشق الحديث دارالطوم ديوير عديد أكن: تبره عداء و قات: هو كلير عدة ١٩٥٠م (١٩٧١)

بم الله الرحن الرحيم

١١رجي١٥٣١ه (١١راكوير١٩٣٥)

سیری الامام قد و قالاتام متمنا الله بطول بقائكم و نفعنا والمسلمین بعلومكم بعض الله بطول بقائكم و نفعنا والمسلمین بعلومكم بحض بحوث بحض بحض بحوث بخص بحض بحض بحض بحض بحض بحض بحض بعد و طائف من المن بعد من محمل بعد و طائف من بعد و طائف من بعد و طائف من بعد و طائف بعد و طائف بعد و طائف بعد و طائف بعد و المحمل بعد و المحمل بعد و المحمل بعد و المحمل بعد الم

سب سے پہلی بات بیر طرض کرنی ہے کہ جشن سیس کے متعلق پہلے جواعلان ہوا تھا کہ
ابتداخة ال میں ہوگا، پرسوں فرمان ہوگیا کہ اب بیجائے ثاق ال کے ڈی المجھ میں ہوگا۔ گویا
اواخر فروری و ابتدا مارچ تاریخوں میں۔ وریافت سے معلوم ہوا کہ سرکار ظلمہ اللہ ملکہ
وائسرائے کی دعوت پردئی تھریف لے جانے والے ہیں۔ وہاں سے پنجاب کی سیاحت کا
خیال ہے اور والیسی میں اب اپنی ہے نورٹی بھی معائد فرماتے ہوئے حیورآ یاد مراجعت
فرمانی ہوگی حصرت کوان شاہ اللہ اب و کمن اور وکن ود ٹوں میں ملاقات کا موقع ملے گا۔
کاش! ایسا ہوتا کہ اس سفر میں ایک اک محفشہ کے لیے وہے بیند بھی تھریف لے جاتے تو بہتر
کاش! ایسا ہوتا کہ اس سفر میں ایک اک محفشہ کے لیے وہے بیند بھی تھریف لے جاتے تو بہتر
کاش! ایسا ہوتا کہ اس سفر میں ایک اک محفشہ کے لیے وہے بیند بھی تھریف کے جاتے تو بہتر
اوراد نئی کی بات ہے تھی ہے کہ پرسوں جی بدا ہوئی صاحب نے کے لیے فرمان ہوا ہے کہ ان کونہ
صدارت صدوری اور در نظامت فرہی بلکہ بائی کون من حب نے کے لیے فرمان ہوا ہے کہ ان کونہ

حومت کے دی جاستی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تقر رہوا کہ شعبہ دینیات کے صدر ہوتے
ہیں۔ پھرفل ہوا کہ صدر الصدور، پھر بلہ ہوا کہ نظامت امور فہ ہی بلہ بعضوں سے تو بہاں
تک سنا گیا کہ ناظم امور فہ ہی کا کارڈ بھی چھپوا چکے شعبے واقعہ ہے کہ فرائین ان امور کے
متعلق مسلسل ہوئے تھے پھر کیا ہوا کہ سب پھے ہوکر پچھنہ ہوا۔ آج کل پھر حیدر آباد ہی شی
متعلق مسلسل ہوئے تھے پھر کیا ہوا کہ سب پھے ہوکر پچھنہ ہوا۔ آج کل پھر حیدر آباد ہی شی
تقریف فریا ہیں۔ ایک دور ناک فرر پر ہوا۔ قاری روش علی نے ملکی غیر ملکی کا قصہ اٹھا
سید ہاشم کا اشقال ہو گیا اور دور ناک طور پر ہوا۔ قاری روش علی نے ملکی غیر ملکی کا قصہ اٹھا
کر افعلیمات کی توکری سے ان کو لکھا دیا اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے۔ برادر ہاشم ندوی
کر افعلیمات کی فوکری سے ان کو لکھا دیا اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے۔ برادر ہاشم ندوی
صاحب جن سے ملاقات ہو چکی ہوگی ان کا خط ندوہ کے متعلق آبا ہے اور اس سے چیش تر
صاحب جن سے ملاقات ہو چکی ہوگی ان کا خط ندوہ کے متعلق آبا ہے اور اس سے چیش تر
بڑے لوگ جا رہے ہیں اور جو ان کی جگہ پر آرہے ہیں ان میں کوئی بڑائی ٹیس ۔ مشکلات
سخت ہیں الیکن حل کرنے والے ایک ایک کر کے دخصت ہوں ہے ہیں۔

کار ۲۹۸۲۸ مراکو برکود یو بندیش کھی اکھاڑہ ہے۔ امید ہے کہا پہر ۲۹۸۲۸ مراکو برکود یو بندیش کھی اکھاڑہ ہے۔ امید ہے کہا تھے موقع شرکت کا ملک ہے یا نہیں، ابھی نہیں عرض کر سکا کے میم مقصود علی خال چند مہینوں سے خت بیار جی گزشتہ ہفتاتو حالت بہت نازک ہوگئ تھی لیکن اب بھر الدا تھے ہیں تا ہم سفر کے قابل ابھی ہمینوں نہیں ہو سکتے میر انوارا جمد صاحب شہور دوا ساز تکم سرکارا بنی دکان حیدر آباد لا رہے جیں۔ حیور نواز جنگ بہادر سے ملاقات تو ہو کی لیکن شہر در باریس ال وقت کہنا مناسب شمعلوم ہوا، بہر حال ابھی وقت باتی ہے کہنا جا گاان شاء الغہ اس مقد الم بیار جنگ ہے مولانا عبد البرال رک صاحب نے میحد کا چندہ لینا پہند ندفر ایا۔ یہ تو نواز جنگ ہے مولانا کے بالاری صاحب نے میحد کا چندہ لینا پہند ندفر ایا۔ یہ تو زمان ہو کہا تا اس کو خیرہ کی تاری اور اس کی تاری اور کے کہا جا اس میں ماری ہوئی کہا جا اس میں موری اور تا جا اللہ میں میں اور کیا تا اس میں موری کی اور کیا تا اس میں خروا ارم ہرا ہوئی کی اس منظ میں تو اس میں منہ ور شرک کے دو میں میں منہ ور ارم ہرا ہوئی کیا میں منہ موری اس میں منہ ور شرک کے دو بری کی الیا ہوئی کی اس میں منہ ور شرک کے دو میں میں منہ ور شرک کے دو میں کو الدین کی المیار کیا کہ میں منہ ور شرک کے دو میں کی الیار میں میں منہ ور دو ارم ہرا ہوئی کی اس میں منہ ور شرک کے دو میں کہ دور شرک کے دور کو کا کے دور شرک کے دور کیا تھا کہ کی کہ کرائے میں کی دور شرک کے دور کیا تھا کہ کردیں میں کی دور کیا تھا کہ میں کی کردیں کو ایک کردیں کی کرائے کا کو حد کیا کہ کردیے کردی کی کردیا کہ کردیا کہ کردیا گزار کردی کردی کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کردی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردی کردیا کردیا

ہوں۔ اپنی ہمت کو دیکھتے ہوئے در وارق معلوم ہوتی ہے گئیں آگی اسلامی ہوتی ہے گئیں اسلامی ہوتی ہے اسلامی کیا اور کا اسلامی کیا اور کا اسلامی کیا اور کا اسلامی کے بعد ان شاہ اللہ تو اللہ کیا کہ جائے گئیں ہے دو اپنی کے بعد ان شاہ اللہ تو اللہ کیا کہ معناق خود پھیٹے اللہ کیا کرتا ہے اپنی کھتا ہوتی کہ کہ اسلامی کیا کہ اور میا کہ کا تعدید معناق خود پھیٹے تاریخ اور کا محولاتا المعنل معادب ابھی تقریف لائے سام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور آپ کے دیم جمائی مشفی عبد الرشید خان صاحب کا جا در شنہ کے دیم جمائی مشفی عبد الرشید خان صاحب کا جا در شنہ کے دن فیاہ ڈا انتقال ہوگیا۔ بنا لللہ فقط والسلام

مناظراحس ميلاني

ا مولا ناعبدالقدير بدايوني

(ra)

(يدكمتوب تاتص الاول بادراى كل من دستياب موا)

صندوتوں اور المار ہوں میں بجائے کتابوں کے صرف کاغذ کی اینیس ہی المیں، لا اوران ایک دوسرے سے چیک گئے ، حروف مث گئے ، جلد میں مرکمیس اِنْ اللّه و وَانْ اللّهِ رَاجِعُونَ کے سواجارہ ہی کیا تھا۔ بوئی شکلوں سے چند نچ کھیجے شنخ ہاتھ آئے۔ جلد میں سب خراب ، و پیکن تھیں ، خیال گز واکران کو کسی شہر میں لے جائے مجلد کراؤں اس لیے ان کی گلی ہوئی جلدوں کو علیدہ کیا ، عیرے ان مجتونا شافعال کوئی بنی اعمام نے بتایا۔

برادرم مکارم سلّمۂ نے آخر ہو جہا کہ یہ کماییں اگر جلد بیر ہوا کرآپ لے آئے لو آئندہ ان کی گرانی کی ذمددادی کون لے گا۔ پی زعرگی کی بے ثباتی ان ہی آدارگی اور خاندان سے علم کادم والپیس ہے۔ انھوں نے چھے اس کے جواب میں خاموش کر دیا۔ مکارم سلّمۂ نے بید شورہ دیا کہ جس حال میں کی بیر تماییں ہیں، انھیں شروائی صاحب کی خدمت میں بھی دہج وہ ان کی وافدوزی جلدو فیرہ کرا کے اپ معظم کتب خانے میں رکھ دیں گے۔ اس وقت جھے بھی خیال آیا کہ کی نے اس گاؤں میں خدا جائے کیا کہا جش کر مجموعة خطوط كبلاني

ك ان كمايول كويم كما تفا- اگران كى جكد دين كمايول كاكونى مطوعه جموعه يهال دكهوا ديا جائے شایدگاؤں اوراس کے نواح کے علاواس سے قائدہ اٹھا کیں اور جامع کتب کی روح کواب ہو۔اس خیال سے گزشتہ سال آپ سے مراسلت کی گئی تھی کین مختلف عوائق ایے چیں آئے کے دعدہ کا ایفانہ ہوسکا۔ اس عرصے بیں کچھاور کما بیں بھی بر باد ہوئیں جن کا قصہ طویل ہے۔ بہرحال اس بیاری میں جب گھر آیا توسب سے پہلا کام یہی کیا۔جس قدر حسرت نجيجه، بقتا افسوس فرمائيس بجاب سلف كے خلف جب ایسے غافل كالل مول تواس كواقب اوركيا بوكت بي-ابيك يليس آب كياس في كي بين، من فرون ميز امجدنورالله مرقدة كى تقنيفات كومرف الى سے الگ كرليا ہے۔ يہ چند چھوٹے چھوٹے رسائل مختلف مسائل عليد كمتعلق بين - ايك كانام الدرة البيهاء ، دومر ي كاحل المقعود، تيسر ، كابديد يوسفيه وغيره ، سب عربي زبان هي جي، صرف ايك كتاب دادا مرحوم نے ٢٧٧ هيں پندره كم سوسال بيليد بمقام بنارس اردويس كلهي تقى بظا برعيسائيوں كرديس ميكن مسلد تقرير مسله جهاد ، مسله صلوة وصوم ، قطب ، باتبل كى تاريخى حيثيت ، آنخضرت ملی الشعلیه وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں، آپ کے مجزات، از دواج دغیرہ ، بعض یدی ناور چزیں اس میں درج ہیں۔ بہارے ایک مقامی رسالہ 'عدیم' کل رہا ہے، اس ك بهارنبر ميں ايك مضمون ، ذرا مفسل اس كے متعلق دے د ہا ہوں كيونكه غالبًا صوبه بهار کی اردونٹر میں بید ہلی کتاب ہے، اگر شائع ہوگیا تو حاضر خدمت ہوگا۔اصل کتاب کے متعلق بمى آب سے مشوره بوگا كه كياس كوشائع كرانا مفيد بوگا\_

ایک کتاب غلطی ہے رہ گئی ہے، یہ بح العلوم کا حاشی علی الصدراء ہے اور مولانا بحرالعلام کا حاشیہ علی الصدراء ہے اور مولانا بحرالعلوم نے اپنی کتاب عجالہ کا فعد کا خود ایک حاشیہ کھھا ہے، وہ رہ گیا ہے، ان شاء اللہ وہ بھی حاضر خدمت کر دی جائے گا۔ اس عرصے میں آپ ان کتابوں کی اصلاح ومرمت اور جلد بندی کا سامان فرمائیں اور اپر میل تک خود حاضر خدمت ہوتا ہوں ان شاء اللہ ۔ اس شاء تا دروغیر نا درکا فیصلہ کیا جائے گا۔ تھی مخطوطات میں ان کی فکرزیا وہ نہ ہوئی جائے گا۔ تھی مخطوطات میں ان کی فکرزیا وہ نہ ہوئی جائے گا۔ تھی محقولات اللہ علی بہت کی کتاب خانہ میں ایس میں ایس ہوں گی جوشا یہ کتب خانہ میں شہوں کی وکلہ معقولات کا ذخیرہ غالبًا حدیث تجی میں کم تھا۔ واقعلی عند اللہ



افی مخون فجروں ہے گری پہنچاؤں بصرف یمی چیز مائع رہی ۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کھکتہ
عادی اور دہاں علاج کرواؤں۔ اس پر راضی ہو چکا تھا لیس بجر اللہ ایک ہفتہ ہے اچا کہ
جس طرح بیاری آئی تھی ای طرح شفاء نے بقدرتی اپنے چہرہ سے نقاب الٹنا شروع کیا۔ اِن
بخت سند کہ اللہ یعشر کی آئیر کے بعد اِن بیٹ سند کہ اللہ بِحقیر کا مشاہرہ بھی شروع ہوا۔
اچا تک ای حال میں برادرم مکارم سلم کے کتام ایک رجٹر ڈولفا قد آیا ، کھول تو اس میں کتابوں
کی بلی تھی ، دومرے دن آوی اشیش بیجا گیا صندوق آئی ہو حت جسمانی کے ساتھ ساتھ محت روحانی کا ایسا فراواں سامان بھی زعری میں ایک وفد جھتی ہوتے ہوئے در کھا تھا۔
آپ کے اس کارڈ سے جس میں کتابوں کی رونمائی کی تعیین کی گئی تھی یہ قطعا امید درتھی کہ
است قبل سرمایہ ہے ایسا عظیم ذخیرہ اس کتب خانہ میں آجائے گا ، جس کو تلی کتابوں سے است طال کیا تھا، دل باغ باغ ہوگیا۔ جس وقت دیکھا کہ حسن اختیاب کے اس میں جو نے ان سب کو



سیّری الا مام قدوة الا نام منظله العالی السلام علیکم در حمة الله دیرکانه فلف و سیّری الا مام قدوی الله می الا می فلف و سی الله می الله الله می الله الله می ا

## "ميرى المنت باس كى حفاظت تيجيرًا"

حاصل کیا، شایدیہ بات اور کسی کومیسر نہیں آئی۔ بہر حال جنوں میں کیا کیا لکھتا چلا گیا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مولانا سلیمان اشرف غفراللہ لئے محتفرت کے تعلقات کی نوعیت اور تھی۔ باتی اس ذرہ ناچیز کے لیے یکی چیز یاعث فخر ہے کہ طقہ بگوشان شروائی میں شاررہے یہاں بھی اور دہاں بھی۔ جہاں اس طقہ بگوثی ہے ان شاءاللہ منافع کی توقع ہے۔

میں دراصل اس خط کے جواب کا ایک اور وجہ ہے خشار تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ حضرت

کے اس وال نامہ کے بعد ول بیر محسوں کرتا ہے کہ جس تو تھ کو لے کر حاضر ہونا چا ہتا ہوں بھر

الڈ ابھی اس کی مخیاتش موجود ہے۔ وَ نَمُو ذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَوْلِ الْوُور ، تَحْنی بِاللّٰهِ شَهِیدُ اَکْرَالُمُ مِن فَوْلِ الْوُور ، تَحْنی بِاللّٰهِ شَهِیدُ اَکْرَالُمُ مِن فَوْلِ اللّٰهِ مِن فَوْلِ اللّٰهِ مِن مَعْمِد فَہِیں ہے۔ اللّٰهِ مِن مُعْمِد فَہِیں ہے۔ اللّٰهِ مِن مُعْمِد فِی مُعْمِد فِی مِن بِیا ہَا وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن مُعْمِد مِن بِیا ہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن مُعْمِد مِن بِیا ہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن مُعْمِد مُن بِیہ کے ایک مُن مِن ہِنا ہِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

آج جد کا دن ہے، منح کی نماز کے بعد کو دنوں سے بیمعلوم ہوا کہ مباحی وظا کف کو
کسی کی تقلید میں صبح کی چہل قد میوں میں ختم کیجے، سال بحر سے زیادہ ہوا کہ اس پر عمل
ہے۔ موجودہ مقام جہاں قیام ہے دیہات کا سال رکھتا ہے۔ جامعہ کی ٹی آباد گ کے
میدانوں اور اطراف کے باغوں ہے گھوم کرآیا ہوں۔ قرآن جمید کے مقررہ حزب کو پودا کر
کے حق تعالیٰ کے قدموں پر تھوڑی دیر کے لیے جمکا اور دراصل ان بی سے عرض کیا ہے۔ جو
کے حوض کیا ہے دہ آپ تک چہنچا دیتا ہوں۔

حن تعالی ہی اس ہے واقف ہیں کہ بحد اللہ کی اسراف وحرص وہوا کی تحصیل ہیں نہیں بکدا ہے گاؤں گیائی ہیں ادھر چندموقعہ کی زہن بک رہی تھی فیصوصاً جدید قانون رگان کے تحت بعض ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ اس قانون کی روسے بعثنا کھور ہا تھا اس سے بہت زیاد وٹل رہا تھا۔ بیضدائی کی طرف سے بات تھی، ادھر چنک پی تحقی تھی اس لیے حوصلہ ہوا اور ہیں میدان میں کو کھیا، نیکیٹ رک لیائیٹسری والے نے بڑی آسانیاں عطا ۔ اُقر ما کیں۔لیکن ایک طرف ان زمینوں کا معالمہ دوسری طرف گزشتہ سال اینے جھوٹے بھائی عمید الدین يتم چور كرجادسال كاحواله كرے كئے تقداد اب بحرالله بلندكا لج میں نی اے کی تعلیم حاصل کروہا ہے اس کی شادی اور ہراورم مکارم سقرة کی بروی لوکی کی شادی۔ بادجود انتہائی کفایت کے چرمی خاعرانی رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر پکھ کرنا ہی ہوا۔ پکھ شادی کی وجہ سے مکانات کی محی اصلاح ہوئی۔ مکارم کا داباد چونکد لی اے میں تھااس کے تھلی مصارف کے لیے بکی تقریباً چدرہ موادا کیے گئے، اگر چہ بحر الله سارے معاملات نہایت فراخی اور میرچشی سے انجام پائے لیکن زین کے حصہ میں مجھے ایک صاحب سے تقریباً دو ہزار روپے قرض لینے پڑے جس میں سے چار سوقو اداکر چکا ہوں لیکن سولہ سو ردیے کلدار باقی رہ گئے ہیں۔ یس نے خیال کیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اداکر دوں گا مگرا چا تک ان کے شدید تقامضے شروع ہو گئے۔احمال ہے کہ شاید نا گوار صورت حال پیش آ جائے۔ایک مینے سے اس چکر میں ہوں اور اس بنا پر ایک معروضہ آپ کی خدمت میں اس مستله ك متعلق مسلك كرر بابول-

عرض بیہ بے کہ موجودہ زیانہ میں سقامت ہنگام کے سوامختلف قانونی مظالم کی دجہ ہے آج کل بڑے بڑے جا گیرداروں اور تو ابوں کی حالت متزلزل ہور ہی ہے اور اس لیے جھے همت نیس مور بی تقی کداس باب میں حصرت کو تکلیف دوں ،کیکن بخداعرض کرتا ہوں کداس وقت میرے جاننے دالوں میں آپ کے سواکوئی دوسرا آ دی نظرتیں آ رہاہے حس کے آ گے ا پی اس شرورت کو پیش کروں۔اس لیے تخت مجبوری کی حالت میں انتہائی بیچارگی کے ساتھ آپ کے مامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو،خواہ خودیا جس ڈریعیہ سے ممكن مومبلغ سوله سوكلد اركابند وبست اس شرط سے فرمادیا جائے كه:

(١) ہزارروپے تو ان شاء الله آئ سے دو ماہ بعد یعنی مماہ اپریل ۱۹۴۰ء ادا کر دیے جائیں گے اور ہاتی چھموروپے آج ہے تقریباً پانچ ماہ بعد یعنی اواخر جون ۱۹۴۰ء کیمشت ان شاءالله تعالى خدمت والامين جييج ديه جائي \_

(۲) میرکه حکومت آصفید کے نزانہ ہیں میراروپیے جمع ہے جس سے پھرسولہ سوکی رقم ومول ہو علی ہے۔اگر کی وجہ ہے اجل مٹی آجائے تو باسانی اس ہے وصول کیا جاسکتا ہے ماسوااس كموضع كيلانى بي الى وتت تقريباً بين بزاد اوركى جائيدا دير من م

کا أ! اگر آن عدل باره سال پہلے کا ذمان ہوتا او آق تعودی رقم کے لئے جو کو ہم جیسوں کے لئے بہت بری ہے ، گر حضرت نے دید الله اس تم کی رقوم سے میری میں جب میری زیست کی توقع نہ تھے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ ان تم الکا کو فیش کردوں۔ اس کی معانی جا ہتا ہوں، صرف پانچ مبید کی بات ہے اور زیادہ رقم تو دو ہی مبید کردوں۔ اس کی معانی جا ہتا ہوں، صرف پانچ مبید کی بات ہے اور زیادہ رقم تو دو ہی مبید کی بات ہے اور زیادہ رقم تو دو ہی مبید کی بات ہے اور زیادہ رقم تو دو ہی مبید کی بات نا واللہ اوا ہو جائے گی۔

اگرچہ بدواقعہ کے جس جدید منصب پر جھے تن کی ہے، جملا میری بخواہ میں مرف سوروپ کا اضافہ ہوائیکن کش دین وعلم کی عربت کوقائم رکتے ہوئے جس کی تعلیم حضرت ہی سے حاصل کی گئی صدارت کے تمام لوازم کے مہیا کرنے میں بھراللہ بخل کو راہ نہیں دیا۔ سواری، مکان، خدم میں ان لوگوں سے کوئی کی نہیں کی گئی، جو مرف ان ہی کو تاہیوں کی منجیل کو اپنی زعمی کا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ موثر بھی آج تین سال سے خداو عرف ال ای شان کے ساتھ چلا رہا ہے جو کش ای شان کے بھینے میں بیز مین کا قصہ پیش نہ تا، تو ضرورت ہی نہ ہوتی۔

اس وقت میری رسوائی میرے سامنے جما تک ربی ہے ایک ایسے خص سے معالمہ ہے جو دومبید کیا اب پندرہ بیس دن محی میر کے لیے تیار نیس میں نے خدا سے کہا ہے و دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔
ویکھیں کیا جواب آتا ہے۔

مناظراحن كميلاني

ا مولاناحیدالدین فرای کی جانب انساره بـ. ع مظهراحس گیلانی.

(M)

بسم الثدارحن الرحيم

۸رمنی۱۹۳۳ء

میلانی (بربکما)

ستيدى الامام قدوة الانام مدظله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركاحه مولانا فضل صاحب کے ایک خط سے معلوم ہوا تھا کہ حضرت والا کا مزاج نصیب وشمال کچھناسازے کو کل کے گرامی نامدے اس کی تقدیق بھی ہوئی۔ میں عیادت کا مريضه كلف والاى تقاءمعلوم نيس ابكيا حال ب-مولوى فقل صاحب في لكها تماك معدے کی کچھ تکلیف ہے۔امید ہے کہ اب ان شاہ اللہ حالت رو بہصحت ہوگی۔ بیدواقعہ ے، كدمرزمين بنديش اب چندتى انقاب طيات ره كئے بين جن كاخيال كر ك دل كوتىلى التی ہے، جن میں مختلف وجوہ ہے حضرت والا کی استی گرامی اس خاکسار کے لیے خصوصا الفرن ماری بر الماری اس الی اس الی است و ما فیت کے ساتھ مروں پر تابد برقائم رکھے۔ ہ عمدہ کا حال معلوم کر کے گوتا اظمینان ہوا۔ دیو بندے جو نبریں آ رہی ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی شیر اجرصاحب کی پارٹی نے چرمدرسے قطع تعلق کر کے ڈھائیل ے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ مولوی طنیب صاحب نے مراس وقت پر بڑا کام کیا کہ مختلف مدارس مے صدور کو بلا کرطلبہ کے اسباق ان کے سپر وکر دیے تعلیم میں بچراللہ کو کی خلل واقع نہ ہوا۔ حالاتکہ کہ یا بنچ مدر سوں نے استعفیٰ داخل کیا تھا اور وہ بھی ایسے مدر سیں جن کے ساتھ اعلیٰ ورجول کے اسپاق متعلق متے لیکن خدائے تعلیم کا سامان مہیا کر دیا۔ جن لوگوں نے کام کو اپنے ہاتھ میں لیاہے جہاں تک معلوم مواہے، پختہ کار مرز سین ہیں۔ حضرت والانے عالبًا ا بيخ كمى اورگرا في نامد مين بھي حيور آباد كى تعليمي نمائش كى كمى ريورث كاحوالد ديا تھا،جس من برنن كى كمايول كى تعنيف كالنشاب طلبه عامد كى طرف كافى تعداديس كيا كيا بياكين وینیات کے متعلق کمی تعلیمی کام کا ذکر اس میں تبیں ہے۔ میں اس ممیٹی اور اس نمائش کے مال سے زیادہ دانف نہیں ہوں لیکن اس پر جیرے غرور ہوئی کہ جامعہ ُ عثانیہ کے جس شعبہ کے طیل اندوں کا کام بحد اللہ اس وقت تمام دوسرے شعبوں کے طلبہ سے نمایاں ہے، ان بی کا ذکرزک کردیا گیا ہے۔ مجھے تطعال کاعلم بیس ہے کہ جامعہ کے کی شعبہ نے ایسا طالب العلم پیدا کیا ہو، جس کی کتابوں اور تحقیقی مقالوں کا ترجمہ یورپ کی علمی زبانوں میں حتی کہ ردی زبان تک میں ہوا ہو۔ ریز مرف شعبہ دینیات کو حاصل ہے۔ ای شعبہ کے طیلمانی دُاکُرْ حیدالله صاحب کولمی تقریرول کے لیے آسفورڈ اور کیجری سے مرف ڈافت ہی ٹیک دی گئی بلکہ ان کے مفاق تقریرول کے لیے آسفورڈ اور کیجری سے مرف ڈاکٹر صاحب ہی کی ایک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہی کی ایک تاب ہے تقریبا ہی جو گئی جس کا نام ایک تاب ہے ایک سے ساتھ ہوگئی جس کا نام اللہ فی اللہ بات ہو گئی ہ

ا بندوستان میں اسلامی تصوف کے ارتقا کی تاریخ پر دفیسر عبدالقادرا می اسکا در ایم اسکا در ایم اسکا در ایم اسکا در این این اسکا در این اسکا

المتعدد دیات)

۱-قانون جنایات کا تقایلی مطالعہ مولوی محرفوث ایم اے (دینیات)

سے جنوبی ہندی فین صدیث مولوی عبد الرزاق جعفرایم اے (دینیات)

عامید شرید مت سے آیک ریسر جی برال لکا ہے جس شما اساتذہ جامعہ کے مضافین التحقیقاتی مجلہ شرق تک شعبہ دینیات کے اساتذہ کا کوئی مغمون شاہع ہوتے ہیں کہ التہ محملات کہ اللہ محملات کے مطابق التحقیقاتی مجلہ دوسالوں سے نصف صداس مجلہ کا 'دینیات' کے لیے مختل کردیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں جومضا میں شائع ہورہ ہیں بصرف دینیات کے صدمتی کردیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں جومضا میں شائع ہورہ ہیں بصرف دینیات کے صدمتی کردیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں جومضا میں شائع ہورہ میں اسال ان کوئی کرتے ہیں۔ بہم مال اس وقت تفصیل فہرست ہیں گی مقدود تیں ہے بھر حال اس وقت تفصیل فہرست ہیں کرتی مقدود تیں ہے بھر اس کی از الدے لیے قالباً خاکمال کا افتابیان کا فی ہو مکتا ہے۔ بلا وجدا کہ سے میں جال کی وحکما ہے۔

ان شاہ اللہ تعالی حیور آبادی کی کرشعبہ دینیات کے تالیقی کارناموں کی ایک مفصل فہرست خدمت والا شدانسال کرنے کی گوشش کروں گا۔ان شاہ اللہ تعالیٰ کی ارسال کروں گا۔ان شاہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ایک کی بھی ارسال کروں گا۔اس سال شعبہ دینیات کے طلبہ ابنا ایک الگی بھی ارسال کروں گا۔ اس سال شعبہ دینیات کے طلبہ ابنا خصوصی طور پر سواسورو ہے طلبہ دینیات نوبطورا اور کے اس میں نواب میں کی کا غذ خصوصی طور پر سواسورو ہے طلبہ دینیات نوبطورا اور کے اس کے عالیہ تعالیٰ کی کرنے ہوات کی گرافی کی وجہ سے جو مالی دشواری اس کام میں طلبہ محسوس کر رہے ہیں اس میں پی کھر ہوات پیدا ہو، پر چہچپ رہا ہوگا۔انتھاری میقات کے آغاز میں ان شاء اللہ تعالیٰ شاکع ہوجائے

امید ہے کہ ان چنرسطروں ہے گونا حضرت والا کواطمینان ہوجائے گا۔ ایک تر یک شی نے جامعہ میں یہ بھی کی ہے کہ آخریی ڈگریاں جس طرح دوسرے شعبوں کی طرف سے لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ تجریک کا انجام کیا ہوگا ابھی معلوم نہیں۔ حضرت کو بین کر بھی خوثی ہوگی کہ دینیات کا وہی شعبہ جس میں جموی طور پر بھٹکل میں چکیس طالب علم اقراب آخرتک کا اسوں میں نہیں پائے جاتے تھے آئ ای شعبہ میں سر چکھٹر طلبہ ہیں۔ خدا سے امید ہے کہ ان کی تعداددن بدون برصی چلی جائے کی ایک محدات کی میں ہوگا جو چیز آپ گی ۔ آگر چہ خود میرے وظیفہ کا زمانہ بھی قریب ہے لیکن جب سک ممکن ہوگا جو چیز آپ کی ۔ آگر چہ خود میرے وظیفہ کا زمانہ بھی قریب ہے لیکن جب سک ممکن ہوگا جو چیز آپ حضرات کی عناقیوں نے خاکسار کے برد کی ہے، اپنی استطاعت کی صد تک اس کی ذمہ وار ہوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وَ مَا تَوْ فِیْقِی اِلّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلْتُ

حزاج گرامی کی طرف دل لگارہے گا۔ دو بی لفظ میں ہیں، لیکن عافیت و ٹیریت سے مطلع فرمایا جائے گا۔

مناظراحس محيلانى

(۲۹) بسم الله الرحمٰن الرحيم ۲۸ ردمضان ۱۳۹۲هه(۲۸ رومبر۱۹۹۳)

سیری الامام فقرو قالانام مرظانه العالی السلام بلیم وره و التدویر کاته

یر عرف مشتقا کلی در با بول باکدان ظار کرتے کرتے جب تھک کیا ، تب دیافت حال

میں بھیج رہا بول ۔ قصہ یہ ہے کہ حیر را آباد و کینچنے کے دو تین دن بحد دی منی آرڈ رخد مت والا
میں روانہ کیا گیا، لیکن اس کی رسید اب تک جیس کی ۔ آنج کل رسید میں دیر میں لمتی ہیں اس

لیے ٹالٹار ہاکین اب قوم بینہ بھر سے زیادہ دن گزر چکا، خدا ہی جانٹا ہے کہ کیا صورت ہیں میں کارڈ ڈال رہا ہوں ۔

آئی بحض اس کے دریافت میں کارڈ ڈال رہا ہوں ۔

مولان نفسل صاحب بیچارے بیقان میں چندونوں سے جنا ہیں، آن کل وہا کی شکل میں برتان یہاں پھیلا ہوا ہے۔ مولوی احمد الله الندوی دائر قالمعارف کا ایک نوجوان بالیم سالم شادی شردہ صاحب اولاد پندرہ ہیں دن ہوئے ای مرض میں راہی ملک بہت ہوا ہوا ۔ مولوی صاحب سے معلوم ہوا کہ جس فرض سے ہم کو جانا ہوا تھا اللہ بی بحد اللہ کا میانی ہوگئی تنعیلات کا انتظار دے گا۔

خان بها درمولوی عبد الرخمٰن خان صاحب کی خدمت بیس سلام عرض ہے۔ فقط نیاز مند مناظر احس کم للائی

(r)

• ارشعیان۱۳۷۳ه هـ (۲۱ رجولا کی ۱۹۲۵ه) حیدرآ باددکن جوارا کجامنة العثمانیه سیّدی الایام قد و قالانام مدظله العالی السلام پیم ورحمة الله و برکانته کسی یقین دلاوک که:

> کو میں رہا ریان ستم ہائے روزگار لیکن ترے خیال سے عافل نہیں رہا

جب ضرورت پین آتی ہے تو میرے لیے ضرورتوں کے حل کا جوآستاند مقرر کیا گیا ہے حاضر بی ہوتا رہتا ہوں، لیکن ادھر بہت دنوں سے ندایک کوئی ضرورت پیش آئی اور ند تو نیق بی رفیق ہوئی، جو کسی عریضہ کے چیش کرنے کی حزت حاصل کرتا۔

آج مولوى عبدالحميد خال صاحب ك ذريعي على معلوم كرك تثويش بهى موئى اور گوشد رفع تشویش بھی که گزشته موسم گر ما پیل نصیب دشمثال مزاج والا پچھزیادہ ناساز رہا۔ مجصاس كاافسوس ب كدباد جود خطاء كمابت كيمولانا ففل صاحب في محي فقيركواس كى خر نەدى- برادرئحتر م مولوي عبدالحميد خال صاحب نے گواطمینان دلایا ہے کہ بحمہ الدطبیعت پھر نظة اعتدال يرواليس آگئ ہے، چرمي دل چا بتا ہے كـ براوراست عافيت مزاج سامى كى خبر ے مرفراز فرمایا جائے۔اب اس آسان کے یتیے اور بسیط زمین پر بیدواقد ہے کہ ایک ہی سابیالیارہ گیاہےجس کے نیچےوقت پر پناہ حاصل کرنے کا دل میں بھروسر رہتاہے۔سب جِلِے مُکنے،حیدرآبادی آخری ہتی جس کی صحبت میں ایمانی طمانیت کی خنگی میسر آ کی تفی گزشته جنوری میں ان کی رفافت ہے بھی محروم ہو گیا۔ خبر ملی ہوگی کہ ونیرتی والے حضرت مولانا محرهسین صاحب لتبله قدس الله سره العزیز بھی آخر وہ دن آ ہی گیا جس کے انتظار میں انھوں نے ساری زعر گی گزار دی تھی۔ یوں بیار تو ایک زمانے سے رہتے تھے لیکن واقعہ ناگزیرے چندمہینے پہلے ماشاءاللہ مرطرح ایتھے تھے۔ظہری نماز کے بعد لیٹے اور تعوڑی دیر بعدا تھے، دل میں در دمحسوں ہوا، پانی ما نگا کلمہ پڑھااورا تنابزا فاصلہ جوغیب وشہادت میں ہے منٹوں مي طفر مايا-آخرى ديدار چرو انوركاباره بجشب كواس وت نصيب مواجب مرتديس لٹانے کے بعد آخری دیدار کے لیے چمرہ دکھایا گیا تھا۔عجب نورعجب سرور کی موجیں تھیں جو جلال اجمل کے ساتھ بشرۂ مبارک پر کھل رہی تھیں ۔امید دار ہوں کہا پی خیر و عافیت سے مطلع فرمایا جائے گا۔ حیور آباد کی ملازمت کی مدت پوری ہورہی ہے، سال ڈیڑھ سال باتی ره محتے ہیں۔ ع تانہ پنم كيمرانجام يدخوامد بودن

نیازیکش از کی مناظرا<sup>ح</sup>س کیانی

ل مولانا مملاني يمرشد

(۳۱) بهم الڈالزمن الرحیم ۲۹رشوال ۱۳۷۵ه ۲۷ رمتمبر ۱۹۳۷ء

يقية الكرم البرده سيّدى الامام قدوة الانام عنظله العائى السلام ليم ورحمة الله وبركاند بحدالله ول عن جوفيال تعاس كالزالد وكياء فَحَرَّاكُمُ اللَّهُ حَيْرً الْحَرَّار

اس وقت ایک فتر بد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، قالباً پہلے مریفہ بی شاید ہد اطلاع دے چکا تھا کہ میاں ہائم عمدوی کا دماغی تو از ن نقطۂ اعتدال سے مخرف ہورہاہے، اس کی وجہ سے جو خطرہ تھا دہ چیش آئی گیا۔ لینی توگوں نے ہائم پیچارے کو طلاز مت سے برطرف کر دیا۔ تین جوان لڑکیاں ٹاکٹھا۔ ایک بچہ اور چھوٹی چگی بیوی کا ہاراس کے سر پر ہے، بچھ میں نہیں آر ہاہے کہ آخرہ وگا کیا؟

م کل نواب ناظر یار جنگ بها در کوایئے ساتھ لے کرمبدی یار جنگ بها در کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حالات جو تتے وہ پیش کر دیے گئے، ظاہر ہے کہ د ماغ کی جو کیفیت ان کے اس وقت ہے، ملازمت کی طرف والسی کا سوال خارج از بحث۔

البندا فی سابقد خدمات کی بنیاد پرجن رعایتوں کے وہ ستحق ہو سکتے ہیں ان ہی کی استدعا کی گئے۔خدا کا شکر ہے کہ نواب صاحب نے بڑی رحمہ کی ہے کام لیا اور احکام کھوا دیے ہیں کہ'' چونکد دنا فی مرض میں وہ جبتلا ہو گئے ہیں جس میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے اس دیے برضت سالم بخواہ کے ساتھ جب سک ان کوئل سکتی ہے دی جائے اور نصف بخواہ کی رعایتوں سے استفادہ کا موقع ان کو دیا جائے ،اس کے بعد وظیفہ کا ذمانہ آجائے گا۔ نصف شخواہ کا دولیقہ کردیا جائے''۔ پیکھوالینے کے بعداب چھوجان میں جان آئی ہے لیکن برخست ہے۔ اس کی طبیعت ہے آپ واقف ہیں۔خطرہ ہے کہ اس کی کرائی ہوئی کا روائی میں وہ کوئی دخنہ نہ بدا کریں۔ اس لیے عوض ہے کہ اس کی کرائی ہوئی کا روائی میں وہ کوئی مرخت ہے دائر ہی المحارف کے اس کی کرائی ہوئی کا روائی میں وہ کوئی دخنہ نے بدا کریں۔ اس لیے عوض ہے کہ نا مناسب نہ خیال فرمایا جائے تو میاں ہاشم کے لیے چند کھر نے برا راد تا م فرما کروا ہے۔ کہ اس کی تعرف کوئی اثر نہیں ہے ، عالم بے اس کی تھرائی کروادیں۔ کیا عوض کروں ،خود ہاشم پراس کا کوئی اثر نہیں ہے ، عالم بے خود دی میں ہیں۔ جھرے طاقات بھی تیس کی ہے۔ فقط

نيازمند

مناظراحسن محيلاني

ر روفیرالیاس برنی مصنف" قادیا نی ندیب کاعلی محاسم" بدائش: آپریل ۱۹۵۹ و ۱۵ تا ۲۵ رجوری ۱۹۵۹ و (rr)

بسم الله الرحمن الرحيم

٩رمر ١٩٢٧ه - (١٩٠٤مر ١٩١٩ء)

یہ چندون بہار کے حالات کے زیر اثر کس حال میں گزرے، جا ہوں تو زندگی کے بہترین دنوں میں ان کو ٹار کر سکتا ہول لیکن بیقلب کے لحاظ سے حال تھا، لیکن دہاغ کے ليم اتنا بهيا نک فونتاک وقت يادنبيس پرتاء كه آيا تفايه ميلاني، مسلمانوں كامخترى بستى، اس میں بے چارہ مکارم اپنے بال بچوں کے ساتھ مگھر گیا۔ میں رہتا بھی تو کیا کرلیتا۔ سامنے میل دومیل پر کفار کے قل کے قل مسلمانوں کی آبادیوں کو ٹم کررہے تھے۔خداوند تعالی کافشل اس پردہا کہ حق تعالی کی رحمت نے ول کومفبوط رکھا اس وقت سر وست اب مصیبت رهیمی ہوگئی ہے لیکن بعض واقعات جو مکارم نے لکھے ہیں ان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ فداه ابی وامی صلی الله علیه وآله وسلم کی امتیت مرحوم میں اب بھی کیسے کیسے لوگ ہیں۔ گیلانی کی مجد کے امام اور کمتب کے معلم جاری بہتی کے مولوی صاحب تھے جسن رضا نام تھا، وہلی میں مولوی لیمین صاحب کے مدرسہ میں تعلیم پائی تھی ، فارغ التحسیل تھے ، اپنے دو بچوں کے ساتھ گیلانی ہی میں ان کائی سال سے قیام تھا۔ ان کے والد جو ائی آدمی ہیں ان کو بھی گیلانی می بال ای تقاء وه حارب بال رج تھے۔عرض کرنے کی بات بیرے کہ مولوی حس رضا مرحوم جن کی عمر چالیس ہے تم ہی ہوگی جعرات والے دن اینے گاؤں دونوں بچوں کے ساتھ گئے ۔ای عرصہ میں ان کے گاؤں پرحملہ ہوا یہ والان اور ان کے بید دونوں بیچے دواور يج جو گھريس تھے ايك بوى اپنى سارى يىتى كى ساتھ شہيد ہوگئے۔ يرخر مولا ناكے والدكو مُمِنْ پَخِي جُوكِيلاني مِن تقد مكارم سلَّم ناكسات كركن دن تك اس خركوان ع جسايا گیا، آخر کہنا ہی پڑا۔ یکی ایک اکلوتا لڑکا ان کا تھا سارے خاندان کے ساتھ شہید ہو چکا تھا كين جب ان ككان من يرخر ميخي الوسر مع و موكر حق تعالى كاشكر ادا كرنے كے كه اين رسول صلى الشعليد وسلم كم صدق بحق الوآب في تبول فرمايا ميال مكارم في لكها به كارس وقت بيال مكارم في لكها به كارس وقت بيان كويتنا مسرور و كير با بول بحق ثين و يكها تها و ما في توازن بيغ ب محروم بوف ين يك من كافرق بيدا أبيل بوا ذلك فَضُلُ اللهِ يُوثِيهِ مَن يُشَاءُ والما كانتاج من كانتاج من المرادا فا نمان الحرب من يشماء مقدر كي بات من كه خلاف وستورا بحل المين على به مقدر كي بات من كه خلاف وستورا بحل المين على المنافرة من الوكل حسبنا الله وقع الوكل من المرادا في المنافر الوكل من المرادس المياني من المرادس المياني من المرادس المياني

(rr)

بسم الثدالرحن الرحيم

حيدرآ باددكن

١١/جون ١٩١٤ء

جوارى بقية العثمانية ول المسجد الاقصى

۲۲/رجب۲۲۳اه

سيدى الامام تدوة الانام مظلة العالى السلام يليم ورحمة الشدويركات

حقه مبر بدع ل مبر ونشان ست كه بود

موں،مرے لیے بیدہ زماندتھا کہ:

آل کیے خرداشت بالائش نہ بود یافت بالان گرگ خر را در زبود

جامعہ عثانی کی مدت ملازمت شم ہورہی تھی اور جن نصورات کی بنیاد پر آئ ہیں ہیں ہیں۔
پہیس سال پہلے حضرت والا کی صدر الصدوری کے عہد مسعود میں براہ راست ہارگا و خسر دی
میں سبکدو قی کے لیے درخواست گر اور ہوا تھا جہال پیشہ کر قسمت آزیا کی کا ارادہ کیا گیا تھا اس
مامن و حید موضع کیا بی کو بہار کے گرشتہ فتینہ ہا کہ میں سلمانوں نے قطعی طور پر خالی کردیا تھا
۔ این المفر کا سوال دل میں تھا اور آئکھیں کا رساز لا زوال کی کا رسازیوں پر گئی ہوئی تھیں۔
اس العین مراسلہ کو فیبی اعانت خیال کر کے میں نے جواباً رضا مندی کا اظہار کردیا تھا۔
مسلم یو نیون کی میں دور اور اچاہے والا اور ذرہ نوازی ہے سرفراز کرنے والا اور ورہ نوازی ہے سرفراز کرنے والا اور کون ہوسکتا

ہے۔
جرات کی بڑی ویہ بیتی کہ حضرت مفتی عبداللطیف صاحب کی توسیع جب یو نیورٹی
حرات کی بڑی ویہ بیتی کہ حضرت مفتی عبداللطیف صاحب کی توسیع جب یو نیورٹی
کی وجہ سے مناسب نہیں خیال کرتی ہے تو بحبائے کمی دوسرے کے تھوڑی بہت خدمت جھ
ہیں ہے جومکن ہے، اس کو چی کر دوں ور نہ معافی اللہ در والیے متعلق اس غلط نہی ہیں بھی
ہیرے لیے بیکی سرمایہ سعادت ہے کہ ان کے مستنفیدوں کی صف میں شریک ہوں۔ پھر
میرے لیے بیکی سرمایہ سعادت ہے کہ ان کے مستنفیدوں کی صف میں شریک ہوں۔ پھر
میرے لیے بیکی سرمایہ سعادت ہے کہ ان کے مستنفیدوں کی صف میں شریک ہوں۔ پھر
ماہ بعد جاند ہے اس خام کی اور فقیر بھی چیسے ہوگیا۔ پھر گئی مائدوؤ ھائی
ماہ بعد جاند عثانیہ سے الگ ہونے کے بعد تقدیم کہاں لیے جاتی ہے۔ اور کن نَفُسٌ ماڈا
ماہ بعد جاند ہے گئی والی وزیار کی نَفُسٌ ماڈا

متسدی لك الا يّسام مسا كننت حساه الا و تسساتسدی بك الاحبسساد مسالسم نسنزود كوئی كيا كهرسكآپ مِقعود حرف اس قدرب كرچرك بد جمارت جومسلم يونيورش کے مراسلہ کے جواب بیں بوئی ہے، کی حیثیت ہے تھی بار فاطر کا باعث ہوئی بوقو معافی کا خواسٹگار ہوں۔ جھسے بڑھ کو شوک ٹون ہوگا جو صفر سے والا کے مقط م مبارک ہے ہو فر میٹنے کی جرات کر رجس کے ہر بن مُو کا اعترف ہوگہ ہے کہ گرات کر رجس کے عظر سائے محفل دائش وراں شدے گل را اگر نہ بوئے تو کردہ رہا ہے گل را اگر نہ بوئے تو کردہ رہا ہے کہ کھی اوا اعاشت کا تمرہ تھی ہو کچھا کر ہوا ای رعایت کی میر پرتی ہیں ہوگا۔ فقل مناظر احس گیلائی میں مربرتی ہیں ہوگا۔

والسلام

مناظراحس كيلاني

ع(۳۴) بىم الله الرحمان الرحيم

حول المسجدالاتصل

۲۵رجون ۱۹۲۲ء

سيّدى الامام تدوة الانام مرظله العالى السلام عليم ورحمة الله وبركات

بردوش صبا رسيد نامه

با بشرئ اتت لنا الحمامه

"فنصرت بالباد" فلا نقول الا ما قالوا:

يًا أَبَانَا اسْتَغُفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا عَاطِيْيُنَ

ولنعم ما قال الاشعر الهندي الامي التونكي المتعلص بكيف

لمنة الله رنج نه تما رهك فيركا

## كيا جاني ال نكاه ني سمجما ديا مجمع

والباقي ان شاء الله عند التلاقي

حويد كم الامهن الحناني لسيدمناظراحس الكيلاني غفر الله لهٌ ولمن ايّاه

اكان لا يكتب و لا يقرء 1

(ra)

بسم الثدالرحن الرحيم

حيدرآ بادوكن جوارى الجلعة العثمانيه ١١رشوال المكرم٢١٣١٥ (٣٧مبر١٩١٧ء)

سيدى الامام قدوة الانام مدظله العالى السلام يليم ورحمة الله وبركاته

کل لفافه کو بند کرر با تھا کہ اچا تک برشوال ۱۳۲۷ ھا مور ندگرا می نامہ موجب ا بتهاج وسروروسر ماية عزت وافتخار بهوا اسعر يضه يس بينجر دي كي تقى كه خدمت والايس "اسلامی معاشیات" کاایک نسخ عنقریب پیش موگا۔ خاکسار نے ناشرکو ہدایت کی تھی کداور کسی کے پاس بھیجو یا نہیمجولیکن عالی جناب نواب صدریار جنگ بہادر کی خدمت میں ایک نوفروروانه كردينا- مجصاس كاعلم نداقا كداس حكم كي والقيل بهي كريك، فسألت مُدُ لِلهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ تَمَة الصَّالِحَات \_بلام الغي يغير كمي تُصتَع كوض كرر بامول كداب خواه ونيا اس كماب كم متعلق جورائ قائم كرے حضرت والانے جن كرانمايد الفاظ ميں اس كا تذكره فرمایا ہے، میری حقیر کوشش کی بیکافی قیت اورابیا جملہ ہے جس کے بعد کم از کم جھے تو كسى مزيد صلى دنيايس ضرورت باقى ندرى بال حق تعالى ساميدوار مواكد يقبل الله کے ساتھ آخر میں جود عافر مائی گئی ہے عزیز کریم اپنی رحمت و کالمہ و شاملہ ہے اس کو تبول فرمائیں مجدر سول الله صلی الله علیه وسلم کے دین کی حمایت میں جوگروہ وقتا فو قتا کھڑا ہوتار ہا ہاں گروہ کی صف نعال میں کہیں جگے ال جائے ، وہی جگہ سبی جو بازار معربیں بوڑھیا ک متى اس كاانسوس لكمنے كونت بى بوتا تھا اور بميشدر كاك جوير جان برد كى كاونت تو

بہر مال سر پر آئی گیا ہے، لیکن کاش اس کی کوئی قیت ہوتی بٹاؤ تظیم آبادی نے لکھا تھا دم آخر اگر لب پر نہ تیرا نام آئے گا تو میں مرنے سے باز آیا میرے کس کام آئے گا اس کوذراوسی معنی میں سوچا کرتا ہوں اور دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ خیال سامنے آتا ہے کہ ۔

حیف او قات که بکمر به بطالت برود

حضرت والای کی ایک بات جے سننے کے بعد بحد اللہ جان سے لگائے ہوئے ہوں عموانی ما ورق ہوں اللہ جان سے لگائے ہوئے ہوں عموانی ہے اور وہ ہی وجہ لی بین جائی ہے ۔ مکم مجد جعد کی ثماز کے لیے حضرت کی ہمرائی میں جار ہا تھا۔ راستہ میں ان ناقد رشنا سیوں کا ذکر فقیر کرنے لگاجن کا تجربہ المبل علم و دین کے متعلق اس زمانہ میں ہور ہاہے ، سننے کے ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ بیال کیا نیا ہے ، جب ان محکومت وسلطنت تھی اس وقت بھی دین وعلم والوں کے لیے بیز عمر گی کب پھولوں کی تی گئی ۔ امام ابو صنیفہ ہوں یا مائی ہوں یا مائی ہوں یا مائی ہوں یا بالک ، امام احمد ہوں یا بخاری ، ازین فیل چندا کا برواحیان کا تذکر ہو فر مائے کی داہنمائی فرمائی کر بخش ای دن سے فکر ونظر کا درخ ہی بدل کیا لیکن اس کا افسوس ہے کہ آرز وآ فرینیوں کے سواکوئی واقعی کا مناوی کے سواکوئی

ع بيامافظ كماخودرابملك ديكرا تدازيم

ملک تقسیم ہوگیا۔ حضرت والا کا تاریخی تطعد معارف میں نظر سے گزرا۔ میں تو نہیں خیال کرتا کہ اس ہے ذیادہ بہتر نادہ تاریخ کی اور کو میسر آیا ہوگا۔ واقعا مسلمانوں کے سامنے مثلی اور یہ نی ذونوں ٹرفوں پڑ کمل کرنے کا وقت آگیا ہے۔ مثلیات کے لیے اس میں کوئی شبہیں کہ آئ علی گڑھ ان شاہ اللہ سب سے بہتر مرکز بن سکتا ہے، کاش! کام کرنے والے گئی تجمع ہوتی ہے وہ کی تعلیف والے لوگ جی کہ ترکتاب 'مقالات شروانی' طبع ہو کرجو برشنا موں میں تقسیم ہورتی ہے، اپنی کوتا ہمتی کا خیال آیا کہ اب بک اس کی اور سے حروم ہول۔

عال مين ايك خيم كاب سات آغو سو غول من "اسلام معاشيات" كام

من کساری پریس سے باہرآ چکی ہے عقریب فدمت والا یس حیدرآ بادی سے روانہ ہوگی، ان شاء الله "امام ابوطنیفدرحمة الله علیہ کی سیاسی زعرگی " پریمی ویچیلے دنوں بعض معلو مات فراہم ہوئیں جنہیں مرتب کردیا گیا ہے۔ فقط نیاز مند

مناظراحس ميلاني

بينما هو يوماً على ذلك الحماراذمراً اعرابي، فقال الست فلان بن فلان؟ قال بلن! فاعطاه الحمار فقال الركب هذا والعمامة وقال اشدد بها راسك، فقال بله بعض اصحابه غفرالله لك اعطبت هذا الاعرابي حمارا، كنت تروم عليه وعمامة كنت تشد بها راسك، فقال انى سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ان من البرصلة الرجل اهل و دابية راوك كاال ك بحديان ب(بعد العمر (جمع القوائدة عم 140))

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنے والد کے ود کے لڑکے کے ساتھ صلہ کا بیہ سلوک کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو استعال فر مایا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سلوک کا دائر ہکتا وسیع ہے۔

الحمد للد کہ اس نیاز مند خادم کے خادم زادے کے ساتھ حسن سلوک کے نمونے و نیا میں اس وقت تک موجود ہیں۔ فَ جَزَا کُمُ اللّٰهِ حَیْرًا الْبَحَرَاء یہ آج سے چیبیں سال پہلے کا زبانہ نظر کے سامنے آگیا، جب ای لڑکے کا باپ اس حبیب کئج میں ایک طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اور نوازش ہائے بے کراں سے رزق وبذل وفوال سے متاز ہوا تھا اور آج کل تو پھر لسان الغیب کے الفاظ میں

عمِرِ گزشتہ بہ پسر از سرم باز آید از خدا می طلم تا بسرم باز آید اگر آل طائر قدی زدرم باز آید آل کهتاج سر کن خاک کف پائش بود پھاس تم کی آورو کی سیٹے یہ موجز ن جی ، خیال بھی گروتا ہے:

گر فنار قدم یار گرا نی کئم جوہر جال بچہ کارو گرم باز آید
ہاں! یکسن مول ہی گیا کہ حضرت والا کے کمتوب شاعت کو لے کرمیاں کی الدین کم فاو
مولانا کی خدمت میں پنچے ان کا بیان ہے کہ کافی اثر انھوں نے لیا اور امداد کی کافی تو تع ولا
کران کو مطمئن کیا ہے، بہر حال حضرت والاقوج پچھ کر سکتے تھاس کے لیے کردیا۔ فَ عَلَی
اللّٰہ اَخْرُهُ آ تُندہ ان کی قسمت میاں کی الدین نے اپنے خطیس حبیب سی اور محکمین پور
کر متعلق اپنے تاثر ات پھوا سے الفاظ میں فاہر کے جی جن جن سے فاہر ہوتا ہے کہ میں نے
کر متعلق اپنے تاثر اور کی کو کنیس بدل دیا، اس کا ان کوافسوں ہے۔
مناظر احس کیا نی کو کئیس بدل دیا، اس کا ان کوافسوں ہے۔
مناظر احس کیا نی فی

ل سهائن "منصف" على كره يرسيد الطاف على بريلوي كرزير ادارت شاكع موتا تها-

## مولا نامحرز كرياصا حب محودي

۱۳۲۳ه (مطابق ۱۹۲۵ء)

برادرمحترم بهائي ابويجي محدز كرياصاحب

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانة

آپ کا اور ند صرف آپ کا بلکه در بھنگد کے احباب میں ہے محض بہلی دفعہ آپ کا عنایت نامه آیا ہے، لیکن منجروں اور نشتروں سے بھرا ہوا۔ برادیمن میں نے علاء کی جماعت ے کنارہ کئی اختیار کی ایکن کیوں؟

دلم از صومعہ بہ گرفت خرقہ سالوس

كحاست بيرمغان وشراب ناب كإ

متی اور جنون؟ نہ جائے آپ کا کہاں خیال ہے؟ ای کی تو کی ہے کہ میں اب تک مجنول کیول ند ہوا، سب کچھ ہو کرد یکھا، لیکن عزہ کی میں ندآیا میں نے اب اراد ہ

عشق می ورزم و امید که این فنِ شریف

چوں ہنرہائے وگر موجب حرمال نشود

اورجس کی سے ملتا ہول جس سے کچھ کہتا ہوں وہ میجی مسئلہ ہے۔

معلوم نیس اس خط سے آپ کی غرض کیا تھی ، مولوی لطف الله صاحب کو آپ کا خط دے دیا تھا۔ خدا جانے انھول نے روپیرکا کیا بندوبست کیا، یا کیا کیا۔

بيرن كربهارك قطب حضرت مولاناشاه بدرالة ين صاحب اينه مالك سرجاسل، صدمه ہوا، الله تعالی سمی کوان کاسیا جانشین بنائے، علماء سے اصلاح وتربیت کی امیر نضول ے، کچھاللہ دالوں سے تو تع ہے، خدا کرے کوئی اپنی مخلوق کانبیں اپنے خالق کا بندہ ہو۔

مولانا الحتر م الحقد وم حضرت مولوی عبدالوباب صاحب کی خدمت مین سلام فرما دیجیے اور بیر که دعا کا خواستگار ہوں۔مولوی عبدالرحیم مولوی عبدالحفیظ (العدیق) مولوی عبدالودود، قاری احسن اور دوسرے یا دفر ماؤں کوسلام فرماد یجیے۔کیا کہوں در بعظما آنے کو جی چاہتا ہے،کین ژولیدہ بالی نے کہیں کا شدر کھا۔

پاں! سنے تو سی، آپ کے شہر میں سنتے ہیں کہ آموں کے قلم ملتے ہیں۔ اخباروں میں بھی و کھتا ہوں۔ میرے والد صاحب کیلائی میں ایک باغ گارہ ہیں۔ گاتے کیا ہیں۔ پرانے باغ میں کچھ ذمین خالی ہاں کو بحرنا چاہج ہیں۔ کیا آپ سے امید کرسکتا ہوں کہ چند قلموں کا انظام کرو یجے۔ آپ نہیں مولوی عبدالو ہاب صاحب، کوئی صاحب ساہ کدوہاں نی سال قلم بھی ملتا ہے کیا بیدواقد ہے؟ اور کیا ایر اقلم دوسری جگر جا کر کتنے دن میں بھیلتا ہے بصرف ننگوا کی ضرورت ہے، اگر تکلیف شہوتوان موالوں کا جواب د یجے۔ میں بھیلتا ہے بصرف ننگوا کی ضرورت ہے، اگر تکلیف شہوتوان موالوں کا جواب د یجے۔ میں بھیلتا ہے بصرف نگلوائی

ترپ بازارجام محرحیدرآ باد

ا مولانا كيلاني كريم وطن اور فيق ورس وروار العلوم وهي بند يدائش: ١٣١٣ هـ، وقات: ١٩٦١ ه

بنام

مولوی محمر یعقوب صاحب ڈپٹی کلکٹر<sup>ا</sup> دری

(1)

گیلانی (بهار)۱۹ مک ۱۹۲۷ء مخدوم و محتر م! دامت عواطقکم العالیه و عنایاتکم الغالیه

السلام عليكم ورحمة الشدويركات

جن بلندو برتر تفظول میں آپ نے اس ناچیز کا اور اس کی ایک حقیر خدمت کا تذکرہ اپنے گرامی نامہ میں فرمایا ہے، اس نے جھے شرعدہ کردیا، آپ نے جھے چھیرہ گآنے کی دعوت دی ہے۔ وعوت روٹیس کی جاتی اور چھرجس پیرایہ میں آپ نے بلایا ہے اس کے جواب میں بچرا دلیک' کے اور کچھیں کہ سکتا۔

کیکن انسانی گروشول اور زبانی تخصول کا کیا علاج ہے۔ ایک تو ابتدا سے میں معذور تھا، بیارتھا، پھر سرکاری استانات کے پرچ آئے ہوئے بھی، ان کے جانچیز میں مشغول کہ بیا کی بیارہ ہوئی، اور میری بڑی لڑک اچا تک بیارہ ہوئی، آپ کا کہ بیا کی بیارہ ہوئی، آپ کا کرا بی نامداس کی بیاری اس معذور اور بی نامداس کی بیاری اس دیا بیلی گرا اس دیا بیلی گرا آر کر اس دیا بیلی کی آخری بیاری اس دیا بیلی گرا آر کر اس دیا بیلی کی آخری بیاری اس دیا بیلی کی آخری بیاری اس دیا بیلی گرا آر کر اس دیا بیلی کی آخری بیاری اس دیا بیلی کی آخری کیاری خارت ہوئی کی سال کی عمراس دیا بیلی گرا آر کر اس دیا بیلی کی کی آخری بیاری اس کے مال بیا ہوئی کی سورت و سیرت میں پھھالے امیاز ات رکھی تھی ساتھ تھی انسان کیا دو سرے مرحوم می کھی میں کی بودرہ اور میں کی دوسری کر بودرہ اور آخوش گرفتہ تھی، میں اس کو ان کیا دی گرا رکھتا تھا بیکن خدا کی یا و کے سواکی دوسری پروردہ اور آخوش گرفتہ تھی، میں اس کو ان کیا دی گرا رکھتا تھا بیکن خدا کی یا و کے سواکی دوسری و دَمن کے لئیکا رہو کر مر نے سے بیر حال میں و دَمن کے لئیکا رہو کر مر نے سے بیر حال میں ابی خود خوش سے بچھ تی کیوں نہ کہوں، کیلی واقعہ سے سے کہ گئیگا رہو کر مر نے سے بیزیادہ ابی خود خوش سے بچھ تی کیوں نہ کہوں، کیلی واقعہ سے سے کہ گئیگا رہو کر مر نے سے بیزیادہ ابی خواش کی اور خوش سے بچھ تی کیوں نہ کہوں، کیلی واقعہ سے سے کہ گئیگا رہو کر مر نے سے بیزیادہ ابی خوش سے بھی تی کیوں نہ کہوں، کیلی واقعہ سے سے کہ گئیگا رہو کر مر نے سے بیزیادہ

مناسب ہے کہ انسان معصوم ہی روائد ہو کیا پی فیمروں کے سوار فعنیات کی اور کو حاصل ہے و دنیا کی زندگی کی دوسرے کے لیے برضا ورخبت اس زندگی سی دائیں دلیسپ تو فابت نہیں ہوئی کہ بیں واقع کی دوسرے کے لیے برضا ورخبت اس زندگی میں زیادہ دریت کی شمیر نے گی آ رزو کروں ، پس جس کا ملک ہے جس کا کہ من فیصل السنوات و الکر ص ہے وہ جو مجھے چاہے کرے ہم تو تماشد کھتے ہیں۔ آنے جانے والے ٹی ٹی شانوں کے ساتھ آ رہے ہیں جارہے ہیں اور کی قافلہ کے ساتھ میں بھی تماش ہو چکا ہے اب جانے کا تماشا باتی ہے۔ میں بھی تماش اور کی کا تماشا باتی ہے۔ بہر حال دل بحر ابوا تھا اس لیے چندالفاظ ہے بماخت تھم سے تکل گئے۔

میں ابھی امتحانات کے پر چوں کے جاشچنے میں منہ کمیں ہوں۔ ابھی دس پندرہ دن تک اس سے فرصت کمنی مشکل ہے۔اس کے بعد اگر فرصت ہوئی تو میں ان شاء اللہ تعالی اعظم گڑھ کھنو ڈیمرہ جاتے ہوئے چھپرہ بھی ایک آ دھ دن کے لیے ہولوں گا۔

لوگ وعظ كول عنة بيس - كيا موت عيمى بوا واعظ كوكى اس عالم ميس ع؟ اور

اس کی پہنچ ہر گوشہ تک ہے۔

ققروعكم كشيدائى مولوى صالح حقين صاحب كى ذات معادت ازلى حدظ يافته معلوم موتى به ان كتحرير جواس خاكساركى كتاب كم معلق به بين اس الله وقدركى الكاوقدركى الكاب كم معلق به بين الله كاده حصد جس بين العول في مرا تذكره فر مايا به اس بين ان كو مغالط مواب ، دكير لين كر بعدان كومعلوم موجائ كاكديرا "شنيدة" "ديدة" بهتر تقامير منا ناز مندانه سلام ابن كى خدمت بين بيني و يجهز الرآب سه فيز مولوكى صالح حسين صاحب سصرف ايك آرزوب كدير سانشرام صدراور خاتمه بالخيركى آب لوگ دعافر ما كير س

اَللَّهُمُّ أَرِنَ الْحَقَّ حَقَّا وَ الْبَاطِلَ بَاطِلاً مَالرَ ، فَإِ عَرْسُورَ ، فَإِ تَاتُ وَ لَلْبَاطِلَ بَاطِلاً مِثَار ، فَإِ عَرْسُورَ ، فَإِ تَاتُ وَ بَعْلَ كُلُّ كُلُلُ كُلُلُ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَوالْمُ اللَّهُ لَكُولُ فَا تَا مِنْ مُرالَكُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلْعُلْ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ مُلِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلْعُلْ كُلُولِ فَا تَا مِنْ مُولِلْ فَا اللَّهُ لِلْعُلْ لَا اللَّهُ لِلْعُلِي فَا اللَّهُ لِلْعُلْ لَا عُلِي لَا عَلَى اللَّهُ لِلْكُولُ فَا اللَّهُ لِلْعُلْ لَا عُلُولُ كُلُولُ فَا اللَّهُ لِلْمُ لَلِي اللَّهُ لِلْكُولُ فَا اللَّهُ لَلْمُ لَا عُلِي لَا عَلَى اللَّهُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْمُ لَلِي اللَّهُ لِلْمُ لَلِي اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ لَلِي الللَّهُ لِللْمُ لِلْمُ لَلِي اللْمُ لِلْمُ لَلِي اللْمُ لِلْمُ لَلِي الللْمُ لِلْمُ لَلِي اللْمُ لِلْمُ لَلِي اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِيلُ لَا عُلِي لَا الللْمُ لِلْمُ لَا عُلِيلُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَا عُلِيلُ لِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْ

" کا نات روحانی" دیوبند میں ملا ہے۔مولوی صالح حسین صاحب اس رسالہ کوخرور يرهس - آپ كاراه يس يس ف الس كويايا - وَاللَّهُ يَهُدِي مَن يُسْسَاءُ إلى صِرَاطِ مُستَقِيم.

> نيازمند مناظراحين كيلاني

لِ مولوی محمد یعتوب صاحب کا ممل تعلق ممیلانی سے تعااور وہ مولانا ممیلانی کے رشتے میں واوا تھے۔ان کا انتقال ١٩٥٤ء شي يوار

ع صوبه بهار کاایک گاؤں۔

(r)

اارشوال ۱۳۲۸هه\_(۱۳۱۸مارچ ۱۹۳۰ه) حيدرآ باددكن

بسبم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيُم حضرت قبله جناب دا داصا حب! مدظلّه العاليّ .....السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ''دررالجوا ہڑ' کتابوں کا پیکٹ مع دی رقعہ کے کیا ملاء میری آرز ولی بمنا ملی، میں نے جو چاہا تھا، آسان میں اس کا حکم ہوا، زمین پر پورا ہوا۔ وجہ کچھ بھی ہو، کین گیلانی کو اسلام کے غوث اعظم رحمہ اللہ ہے کوئی نسبت ضرور ہے۔ گر گیلائی والوں کوحفزت ہے بي تعلق يا كرول ملامت كرتا تقا، يو چهتا تقا كه آخر بيركون لوك بين، اس گاؤن مين كهال سے كيول آئے إين؟ آپ اس كواخر ائل يا وقتى خيال تصور شفر ما كين كه بار بار جي عا با کم میلانی میں ایک مطبع قائم ہواور اس کواس کے لیے تحصوص کردیا جائے کہ جب تک بن پر اعتصرت ميدي شخ جيلاني رحمه الله تعالى كى تاليفات قيمه ، مواعظ بليغه اور حالات عالیہ اس کے ذریعہ سے اردوز بان میں شائع کیے جا کیں۔میرے پاس حضرت کی کہا ہیں ہیں،مواعظ ہیں،آپ کے حالات کے متعلق ایک ذخیرہ ہے۔ میں جن دنوں بائبل کی ان كما بول كوپڑ هتا تھا جن ميں انبياء ئي اسرائيل كے خطبات اور مقالات ميں تو دل پر خاص اثر ہوتا تھا۔ قرآن صدیف تو بوئی چیز تھی ان کے سوادل ڈھو تھ حتا تھا کہ ہمارے بہاں تھی کیا ایس کے بیان تھی ان کے سوخت جیلائی دحمہ اللہ تعالی کی تمایوں کے مطالعہ کا موقع نصیب کیا تو اچھل پڑا اور اس کے بعد سلسلہ صوفیاء کے کمتوبات و مقالات ملفوظات سب کو بیس نے بی اسرائیل کی ان تمایوں کا قائم مقام خیال کیا۔ البتہ ترجمہ کرنے بیس خاص سلیقہ کی ضرورت محموں ہوئی تھی۔ سوچا تھا کہ جس طرح بن پڑے گا، ہوسکتا ہے کہ اس کام کوئی بیجا نہ وقت تھی۔ سوچا تھا کہ جس طرح بن پڑے نہیں مصروشا منہیں ، گفرستان ہند کے ایک دورا قادہ صوبہ کفریجارے ایک کوروہ گاؤں کا رہیں مصروشا منہیں ، گفرستان ہند کے ایک دورا قادہ صوبہ کفریجارے ایک کوروہ گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کو بڑی ٹیست شار کرتا تھا کہ کفری اس تاریکی بیس کم از کہ گفتی طور پر ایک ایس ایس تو میلانی کی طرف تھا اور اس کے بیس نے اس لفظ بیس تھوڑی ہی ترمیم کرتے اپنے نام کے ساتھ کیلائی کی نسبت تا تام کے ساتھ کیلائی

بلبل ممين كه قافيه كل شدى بس

اگر پدرنواند، پسرتمام کند

ليكن ديكها كـ " اگر پسرتواند پيرتمام كند" فَسهَ بَيْتُ الْكُمُ يَاحَدِّى كُمْ حَيْهًا لَكُمُ طُوْنِي لَكُمُ وَ حُسُنَ مَابَ ، حَسبَ : عَ

طمعه برمر فكے انجرنيست

آپ نے جس آ ساندے اخلاص وعقیدت کا دشتہ قائم کیا تھا، مبارک ہوکہ آپ کی

مقیدت کام آئی، گیلانی کے مطلع ہے اس می کے تباشیر کوان آنکھوں نے و کھ لیا، جس کا خلیدت کام آئی، گیلانی کے مطلع ہے اس می کے تباشیر کوان آنکھوں نے و کھ لیا، جس کا خلیل مرف دل کے گوشہ ہی گھٹ گھٹ کررہ جاتا تھا، اللہ اس کتاب کوآٹ نے تو حید کے جس فلاح کا ذریعہ بنانے قادراس کی تو فیق مرحت فرمائے کہ فلین کے معید دلوں کو گزارین ''فتوح اللہ تبائی کا الغیب معنی نظر ہے گزری ہوگی اس کا فادی ترجمہ شخ عبد الحق محدث و ہلوی کر حمد اللہ تبائی کا شائع ہمی ہوچکا ہے مسح قادریت وہی ہے، ایک ذبائے شن تو تقریبا اس کتاب کی تلاوت کرتا تھا، مہتر ہوگا کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی بھی ہدایت کیجی کروہ حضرت کی راہ چھوڑ کرخودا پنی بنائی ہوئی راہوں پر نہ چیس یا یوں کہیے کہ وہ

## " حضرت کے خدا کو چھوڑ کرخود حضرت کو خدا بنانے کی سعی نہ کریں"

مَاكَىانَ لِيَشَرِآنُ لِيُرَّتِيَهُ اللَّهُ الْكِمَّابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوُلَ لِلنَّاسِ مُحُونُواْ عِبَادًا لَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ كُونُواْ رَبَّانِينَنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِنَابَ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُوْنَ وَ لَا يَأْمُرَكُمُ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَآكِكَةَ وَ النَّبِيْنَنَ اَرْبَابًا اَيأْمُرَكُمُ بِلَكُلُمُ بِمَدَاذُ انْتُمُ مُّسُلِمُونَ.

( کُی آ دمی کے لیے بیٹین ہے کہ اے اللہ کتاب یا قوت فیصلہ یا ٹیوت دے، پھروہ لوگوں سے کیے کہ اللہ کوچھوڑ کرمیر سے پچاری بن جا ڈیکن اللہ والے اس صلہ میں بنو کہ کتاب سکھاتے ہواور اسے پڑھاتے ہواور شداللہ تعالی اس کا تھم دیتا ہے کہ دیوتا وی اور چغیمروں کو اپنا دب بنا وہ تصمیس پھر کفر کا تھم دےگا جب کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک مجلے ہو۔)

کین جو'رتب الله" پراسته امت کرتا ہے اس کی مدد کے لیے ملائکہ بھی آتے ہیں جیسا کہ بدر میں آئے۔ اُحد میں آئے بقر آن میں ہے

. تَسَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلاَ تَحُونُوُا اور المائكة ای بین الله چاہے وان كی الداد كے ليے ان ارواح طبيد كو بيسيج بن كارتبد المائكة سے مجی بلند ہے۔ پس خدا کے برگریدوں سے نفخ اٹھاٹائی پر موق ف ہے کہ وی اس خدا کو قاسے جن کے وہ برگریدوں سے نفخ الدائیا وہ والیاء کا الکارکیا اور جالل سلمانوں نے خود انبیاء واولیاء کے ساتھ تقریر باوہ وردیا ختیار کیا کہ شہوٹ لگا کہ ان شی اور خداش آخر کوئی فرق بھی ہے کہ بنائیس فاتحہ کا رازیمی بی ہے کہ بردگوں کو جب آدی اوب بہنچا تا ہے قود اس کے بدلے میں فاتحہ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ورود شریف بھی محصور میں فاتحہ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ورود شریف بھی محصور میں کہ اس کے جواب بھی میں کہ تاہم کے حواب بھی میں کہ دیا کہ

ہنودکا یہ اعزام صلانوں پر سجے نہیں ہے کہ وہ مجی فاقتہ کی شکل میں غیر اللہ کے آگے پڑھا وے پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ شکھ پر صلوفا وسلام ہیجے ہیں گویا ان کی عمادت کرتے ہیں، حالانکہ فاتحہ ہویا وروو، دونوں صورتوں میں دراصل پزرگوں بلکہ خود خاتم المجمین شکھے کے متعلق مسلمان اس کا اظہارا پنے خدا کے آگے کرتا ہے کہ اے اللہ میرے تیری رحمت وجود وکرم وعزایت چاہتے ہیں، ان پرتم فر ما اور ان کو تو اب عطا کر (خدا جائے میں نے کیا کی درا)

روفیسرالیاس برنی عمرے ممرب دوست ہیں۔ بوے حوق سے افول نے آپ کی کتاب لی معنوت میں اللہ تعالی کے معاق کچھ کام دہ الكرد بسب کی كتاب لی معنوت عبدالقادر جیلائی رحمداللہ تعالی کے معاق کچھ کام دہ الكرد بسبب بیں۔

والسلام نیازمندمناظراحس کیلانی

اليعن وررالجواهر

ع مفرت فيخ عبدالقادر جيلاني كمعروف كماب

س دخرت شخ میدای مرد داری ۱۹۵۱ء شده بلی می پیدا بوسد او ۱۹۹۳ می آپ کا انتقال بوا به بعد متان می علم مدیدی اشاعت آپ ای کا بود جهد سه ولی -

س سابق صدر شعبه معاشیات هانید موغورش هدر آباد دکن آپ کی پیدائش ای بل ۱۸۹۰ بعقام بلند شر، بو بی روفات ۲۵ رجنور ۱۹۵۵ بر مقام باند شهر آپ که هروف کآب" ۱۶ دیانی ند مبامل کام اس ب

١٩٣٨ لي ١٩٣١ء

سيدى و حدَّى حَعَلَكُمُ اللَّهُ مِنَ الَّذِيْنَ حَامَدُوا وَصَابِرُوا وَصَبِرُوا فَانَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

دتی کے رسالہ ' عمائے حرم' میں اچا تک یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ حرم محترم کے مدرستہ صولتیہ کے سالا شجلہ میں گیلانی کی ایک عظیم خصیت شریک ہے۔ اس زمانے میں سفر ج کے لیے آمادہ ہوجانا صرف جج ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی چڑ ہے۔ خیال تھا کہ موہم گرما کی تعطیل میں ان شاء اللہ سعادت قدم بوی حاصل ہوگی، لیکن پٹنہ میں اچا تک معلوم ہوا کہ قبول استغفار کے بعض آثار آپ کے سامنے پیش آگئے۔ کہ بخاری میں ہے کہ قرآن کی آیت:

## مَنْ يُعْمَلُ سُوءً يُحْزَبِهِ

(جويراني كرے كاس كابدلددياجائے كا)

نازل ہوئی تو سحابہ پربیہ آیت بحت گرال گزری۔ آستانیز نبوت بیس حاضر ہوکرع ض
کیا گیا کہ جب ہر سوہ اور برائی کا بدلہ ہی لے گاتو اللہ تعالیٰ کا قانون مغفرت وعفو کیا ہوا۔
جواب بیس سجھایا گیا کہ جب حق تعالیٰ کی بندے کی دعا واستغفار قبول فرتے ہیں تو اعمال
کی جوسرا آخرت میں ہوئے والی ہوتی ہے، وہ دنیاوی مصائب کی شکل میں بدل دی جاتی
ہے حتی کہ بخار جم والم بفکر وتر دو ،سب ہی کے ذریعے ہے تخفیف سرا کا میقانون اس دنیا میں
طاہر رہتا ہے۔ لیس مجازات و مکافات کا قانون بھی ہاتی رہا اور مغفرت بھی ہوجاتی ہے۔
صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ خواب تک مصائب کا سبب بھی قانون تخفیف وتح میل ہوتا
ہے۔ مبارک ہوتا ہوگی کہ آپ کی افروی گرفت نے تخفیف کی شکل اختیار کی ،خوداس فقیر
کے ساتھ بھی بھی دوسرے دن والد
ہے موال کے دوسرے دن والد

سروب و رسد الدین سلمه کی تاریخ دعمتی ۱ رمی مقرر مولی آپ کو بجائے عام کارڈ کے بیر یفنہ کھی رہایا جائے گا۔ فقط بیر یفنہ کھی رہا ہوں۔امیدوار ہوں کہ اس امیدوار کو می سرفراز فر مایا جائے گا۔ فقط نیاز مند مناظر اسس کیلانی

لے محتوب الیسٹر ج کے والی کے بعد ہارہ و کئے تھے۔اشارہ ای جانب ہے۔ ع مولانا گیلانی کے صاحبر اوے جو تشیم کے بعد پاکستان آگئے تھے اور طازمت کے سلسلے عمل واہ اور حیدرآباد (سندھ) میں تیم رہے۔

(4)

کیم فروری۱۹۳۳ء

جدى امدى الدظله العالى وعليم السلام ورحمة الله وبركاته

والانامة جى بى باعث مرفرازى بواءة جى جواباس كيوسد را بول كدد ماخ كى دوسر مسئلى طرف اگر متوجه بواتو چومتوجه بى بوجاتا ب-سب بعول بعكوس جاتا بول، شكر ب كدائمى حالت اى نوبت يرب- خدائى جانتا ب كدة ينده كيا بوف والا ب- بى توجى جابتا ب كديكى حال طارى بوجائ

ما آنچینوانده ایم فراموش کرده ایم الاً حدیث دوست که تکرار می کنیم "حدیث دوست" ہے بات آ کے بڑھ کر کاش مرف دوست کی "محویت" میں (دب جائل و داویا جائل ایک بی تمثالب باتی ہے۔ورنیہ:

وقت طلوع دیکھا وقت غروب و یکھا اب وقت آخری ہے، دنیا کونوب دیکھا مولوی عثمان صاحب کے تعلق جو دریافت فرمایا گیا ہے، سوان کے متعلق جمیے جو کی معلوم ہوسکا وہ بیک ہے کہ مرے آنے ہے پہلے وہ اورنگ آ با انشریف لے گئے اور وطن سے اپنے بھائی اور اپنے چھوٹے سالے کواورنگ آ بادئی پھھ تجارت وغیرہ کے لیا بلایا ہے، اس نے زیادہ اب تک پھھ معلوم نہ ہوسکا مولوی عثمان صاحب هیقت سے کہ الما بنا وہ اور اپنی بیک تحقیقت سے کہ ایک جو جوان میں، لیکن قوم کا عشق ان کو بالآ خرقوم والے کے عشق تک کاش لے آتا وہاں سے تو پھر آگے کی راہ صاف ہے۔ ورند:

ایک کاش لے آتا وہاں سے تو پھر آگے کی راہ صاف ہے۔ ورند:

گیا عرض کروں کوئی تیس ملک جو اور اہلِ میز کو راضی کرو

سید وارم شرحہ شرحہ از فراق

سید وارم شرحہ شرحہ از فراق

سید وارم شرحہ از فراق

سید وارم شرحہ از فراق

آپ کا حال جو کچھیٹ نے سنا تھا اور پھر جود یکھا تو دل نے مولانا کے ان اشعار کو

د هرایا: موزه بر بودی و من در بهم شدم تو همم بردی و من در غم شدم هنگر حق را کال دعا مردود شد من زیال پنداشتم آل سود شد

کے فرمایا ہے: بس دعاہا کال زیان ست و ہلاک

وزگرم می نشود بردان پاک مبارک مووه دولت جوبهرهال ای کانتیجیب: پرده بائے دیده را داروئے صبر ہم بسوزد ہم بسازد، شرح صدر مناظراحس میلانی

بنام

## مولا ناعبدالبارى صاحب ندوى

(1)

۲۳ مئ ۱۹۲۸ ومطالق ۱۱ ذی الحجه ۱۳۲۷ ه بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَنُ يُسوَّخِّرَ اللّٰهُ نَفُسًا إِذَا حَآءَ اَحَلُهَا ۖ (سوره منافقون) مخدومي ومطاعي!وام مجدكم العالى.....السلام ليمم ودحمة اللّٰدويركان.

إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا الِلَهِ وَالْمِعُونَ ، كَمْرِيال كُرْوراى بين، بم يجعة بين كفلال فياده دن تك عُمراء كياال "صورت مردى" ك بعداس كو تك عُمراء كياال" صورت مردى" ك بعداس كو عُمراء كيارا ك عُمراء كيارا كو يساس كو كو يساس

قَـالَ كَـمُ لَيِثْتُـمُ فِي الْاَرْضِ عُلْدَدَ سِنِيْنَ، قَالُوا لَيِثْنَا يَوُمًا اَوُ يَعُضَ يَوُمٍ فَسُنَلِ الْعَآدَيْنَ، قَالَ اِنْ لَبِئْتُمُ اِلَّا قَلِيُلَا لُوْ أَنْتُكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "(مومنون) <sup>ع</sup>َ

مُول نا، اَلنَّبِی اَوَلیْ بِالْمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْمُسِهِمْ (احزاب) کی تغیر می اُولی "کے معن" اور با اور با می الله معن" اور به می الله می

الرحل منطقة كذر بيرے موكارورودكى كثرت كيجيے، خوب كيجيے۔ ان كے ليے دعا كيجيے، وہ آپ كے ليے دعا كيجيے، وہ آپ كے ليے دالد صاحب كى خدمت ميں سلام فرما ديجيے، اللہ تعالى ان ياروں كوا چھا كرے اوراكى سے التجاكى ضرورت ہے۔ استغفار وحوقلہ بہترين اعمال ہيں۔ مناظر احسن كيلانى

ا مولانا کمیلانی کے قربی دوست سمابق استاد شعبہ فلسفه و شعبہ و پیزات عنانیہ یو نیود خی مطامہ شکی نعما فی کے شاکر در پیدائش کم اگست ۱۹۸۹ مشلی اور دیکی، وفات ۱۹ رجنوری ۲۹ ما ایکستور ع ترجمہ: اور اللہ کمی کو برگ مهلت نیس و یتا جب اس کی سیعاد شررا میاتی ہے۔ ع ترجمہ: اور اللہ کمی کو برگ مهلت نیس و یتا جب اس کی سیعاد شررا میاتی ہے۔

م سے بہت ہوئے۔ ع محمد میشنلی اور دیکی اس زیائے ش کتوب الیہ کا دلمن مالوف تھا۔ ۸ سکتار سال کی مدالہ بچتار کو زیار سے بسائی ایٹیٹنیو مواقع کی ساشار والی دمانہ

ھے محتوب الید کی والدہ محتر سکوزیارت نیوی ﷺ ہوئی تھی۔اشارہ ای جانب ہے۔ (۲)

ادى الحجمطابق ١٩٢٨ ون ١٩٢٨ وحيدرا بادركن

حبيب صميم! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

کتنے روز ہوئے میں نے لکھا تھا کہ گھر جار ہوں ، غالبًا ان شاء الذنہیں لکھا تھا یا لکھا ہوتو مشیت کاظہور ہوا کہ اُس بھیجا گیا۔

ہوتو مشیت کاظہور ہوا کہ اُسٹین سے سامان والیس ہوا۔ کمٹ ٹرا فک غیر کے پاس بھیجا گیا۔

کی احمد صاحب کم مید میں سکندر آباد تک چلے گئے ، اس کا متیجہ بیہ ہے کہ کھٹ بھی وقت پر والی نہ ہوسکا، خیر آخر کٹ گئی ، کئی جس طرح گئی کا شنے وال جا نتا ہے اور وہ بھی دی کھر با تھا ، کیا ہوں ، جو عزا کم کو اس ذور وشور کے ساتھ تھ تو ٹر نے پوآبادہ ہے۔ آ ، ایس کیا تھا، کیا ہوں ،

خیرا گرا تی اجمیت اس ماء وافق کو دے دی گئی تو وہ کیا گرے ہے ۔ ابن سٹی تھا ہے دیس کے اس کے میں پروفیسر مولانا عبدالباری کے آسانے پر ایک چھر پڑا ہوا ہے۔ انڈ کے لیے اس کے لیے دعافر مائے۔ مولانا عبدالما جدصاحب بھی حال آپ نے پھر نیس کھا۔ ایک نفا قد مرتب کے کہا گیا گز روی ، کیا گز روہ کیا گز روہ کیا گز روہ کیا گر روہ کیا گر روہ کیا گر روہ کیا گر اور سے جھول گئے۔ فقط

مناظراحس كميلاتي

ا مولانا ميلاني كي م وطن اوركالج كوفتر على المازم

ع مولانا عبدالماجد وریابادی۔اردو کے معروف ادیب محافی مغرقر آن اور ان محدالے پراکش:۱۱ماری ۱۸۹۲ء۔وفات:۲رجوری ۱۹۲۷ء

**(**r)

كيم جولا كي ١٩٢٨ء

مطابق اارمحرم الحرام ١٣٢٧ه

وْرونوارْ .... دمتم بالعافيدالسلام اليم ورحمة اللهويركانة

بال! أَنْاقَلُتُمْ إِلَى الْاُرْضِ (سورة توبه) گرداف لگارا في حافت پراب ال قدر پچتار باهول كه بار بارتبر كاخيال آر باب كه كيس ال قتم كي طفلانه يوسو ميس ول كويهلا بهلاكر آخرت كي جانب سے جوكتر ارباهول و بال جي عمامت شاففاني پڙے اور يَا حسسونلی على مَا فَرَّطُتُ فِي حَنُبِ اللَّهُ (سورة فرم)

اليوقت دركما را عديث لا ينفع الندم (الحديث)

شدید فلطی کا اعتراف ہے اور دنیا میں ایستہاد کرنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہا ہیوں کی طرح جمیع بھی خمیار کا مقتلال کی مندی جمیع بھی خمیار کا مقتلال باری کی مندی کر احمق مناظر احسن کی جوسے گا وہ اس طرح تلملائے گا جبیبا کہ اس وقت میں تلملا رہا ہوں۔

وَاتَّهُعُ سَبِيلٌ مَنُ آنَابَ إِلَى عُرلَقمان)

اللہ کو جو ڈھونڈ سے ہیں ان کو چاہیے کہ نیب الی اللہ کی پیروی کریں اور جو وطن کو دھونڈ تے ہیں، ان کو چاہیے کہ نیب الی الاطن کا دامن تھا ہیں، شرقا سے کا نتیجہ دیکھ لیا، خوب دیکھ ان بھر پایا، تو ہے، استغفار ہے، پکھ نہ ہوا، الآن کما کان بہتو میری خبر ہے، مبارک آپ کو آپ کی ہوتی رہتی ہیں۔ کہ کہ دیاں کے چیش کو کی ہوتی رہتی تھی، کیکن میرے لیے تو اچھا نہ ہوا، ہیں نے کرنال والے معاملہ میں سب پکھ کہد یااب تو آپ آب میں میرے ہیں، خواہ تو ای کا غذیبا ہ کرنال والے معاملہ میں سب پکھ کہد یااب تو آپ آب تا ہے، میں اتھولا ہے گا۔ ماجد

میال صاحب کا آپ نے کچھ حال ٹیس لکھاہے۔ میں نے زیراکھ ما تھا اپنے مجرم کوخا طب بنانا مجى مناسب خيال نبيل فرمات -اين والدصاحب عصام فرماديج\_

شروانى صاحب ع كامعالمه مدس كرركياءاب وه خوداورش بحى مَنْ كان يَظُنُّ أنُ لَنْ يُنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاحِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لِيُقَطّعُ فَلَيُنظُرُ

هَلُ يُذُهِبَنُّ كَيُدُهُ مَا يَغِيُظُ <sup>ه</sup>ُ(سورهُ حج) ہاں ایک شغل جدید شروع کیاہے آ کر دیکھیے گا۔

مناظراحين كيلاني

ار جمد:افسوس مرى اس كوتابى يرجوش في الله تعالى كى جناب ميس كى ـ

ع ترجمه: اس وقت مُدامت عيه كُولَى فا مُدونه وكا\_

س ترجمه:ای فخص کی راه پر چلنا جویسری طرف رجوع مو

مع فواب صدريار جنك مولانا حبيب الرحمٰن شروائي، سابق صدر الصدور حيدر آباد دکن \_ پيدائش ١٨٨٦ م تعميكن يور(على گڙھ)،وفات اگست • 190 و

. هی ترجمه: جو منسی بینیال رکھتا ہے کدانشدائے رسول کی مدود نیااور آخرت میں نمین کرے گا تو اسے جا ہے کہ ایک رتی آسان تک تان لے پھر سلسلۃ دی کو کاٹ دے تو غور کرنا چاہیے کہ آیا اس کی تدبیر اس کی ناگواری کی چیز کو موتوف كراسكتى ہے؟

(r)

ميلاني

١٩٨ كى ١٩٣١ء مين مطابق كم يحرم ١٣٥٠ه مخدومي ومحتر مي! زادكم الله سعادة وحتانا

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة گرامی نامه بڑے انتظار کے بعد ملا اور میہ پہلا احسان نہیں ہے جو ندوہ کے فلٹی

درويش كى طرف سدد يوبند ك الك شق ملا برطابر ووا فَحَزَاكُمُ اللهُ حَيْرًا لُحَزَاء

آپ سے کیا عرض کرسکتا ہوں، وہاں مدینہ کی خوشبو کیوں ندآئے گی جہاں صاحب ر مدید کے عقق صادق کا مجمعہ جیتا جاگا نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ آپ خوش بخت ہیں نفع المحائية محبت ادلياء كوننيمت ثار فرمايء ماكسارك ليرتو گيلاني كاطوت كده بى كلها گيا

ن ادهر کچها جها مواقع امرونگیر الی ادر این ادر این این میاحث بیل حن بیل بین متان ادهر کچها جها مواقع امرونگیر الی ادر این آگی ، ان میاحث بیل حمی بین در است کشیر بنتا این ، تین دن میں اس کدورت کا از الده ام این الی از الده محر مداور المید کا پیر حمل به الدی آئی یعنی برجول کی جانج میں معالیہ بی مول گی سب کی خدمت بیس ملام ۔ آج کل مالید تر آئی یعنی برجول کی جانج میں معردف مول ۔

فقة والسلام مناظراحس محيلاني

ا موبه بهاركا تاريخي شرر

(۵)

مگیلانی ۲۲ رومبر ۱۹۳۱ ومطابق ۱ ارشعیان ۳ **۵ اند** 

آئونًا فی الله و رَفِیهُنَا فی سَبِیلَ اللهِ ....السلام ایم ورحمة الله و بر کات الا روس رکات الله و رسید الله و رقیقاً الله و رسید الله و رسید کار و کاری خال می الد آ بادو س بج کے بعد پنجا، خوب سرکی، ڈاکٹر صدیقی صاحب اور آپ کے مولوی علوی صاحب سے ملاقا تیں بھی ہوئیں، دس بج چوکی آ کر هین الدین صاحب سکی رفاقت میں وطن رواند موار اواند جو استحاب کے سخوکر رہاتھ، خیال تھا کہ دورہ فی بیانی گیا تی کا الله کی ساتھ اس محقیق آ فارے گلوخلاصی ند ہوئی، چان مجرا دشوار ہوگیا تھا۔ بیٹے کرشد بدتو جیس تکلیف نیس ہوئی تھی کا سے بحمد الله طبیعت بالکل صاف ہے، افید رین خدا کی رہے لی تا تد ہے جس سے مدولتی رہی معلوم نیس کر آپ کا کیا حال ہوا ہے۔ آج کل پر چول کا حالیکا خدر اوروں۔

۔ اس دفد حیررآباد سے میری روائی ایک شدید باطئی کش کش کے ساتھ ہوئی تھی، جس کا اظہار نہ کی سے کرسکیا تھا، شاب کرسکیا ہوں۔ای انقباض کا بتید قعا کہ چلتی ریل جس ماجی مین الدین صاحب کان پوری فی کے نام عریفہ کھا، ان کا جواب پرسول ملاجس سے

بھی اللہ اب طبیعت کوسکون ہے، اب اس قائل ہوا ہوں کہ انفس کی بجائے آفاق پر بھی نظر ڈالوں، سب سے پہلے آپ یاد آئے، عریضہ لکھ رہا ہوں، پھی معلوم تبیس کہ ہمارے بھائی صاحب ننے ہمارے بعد کیا طرفہ عمل افتیار کیا ''اور نگ آباد'' گئے یا نیس اچھوسلہ سےنے بھی پھی بین لکھا، اس کی فکر سب سے زیادہ ہے، جھے بد بخت کی وجہ سے آپ کو بھی ایک آزیائش میں جتلا ہونا پڑا ہے۔ اللہ رقم کرنے والا ہے۔ خدا کرے کہ اس کو کی عمل خیر کی تو قبق ہوئی ہو۔

اية اس انتباض كاكيا حال كعول، جس كاذكراويرة يا، جُملاً اتى خرتو آپ كوبهى دے سکتا ہوں کہ اس مرتبدر مفان میں بیعزم میم تھا کہ اطلاق سے بث کر پھر کسی تقدیدی شکل کے اشفال میں اپنے کو داخل کروں۔حفرت مولانا محرحسین صاحب 🛆 کی ممالعت کے باوجودول نے یکی فیصلہ کیا تھاء آنے سے تین جاردن پیشتر ایسے شدید باطنی شکتے میں کسا گیا کہ بلامبالغہ وض کرسکتا ہول کہ زندگی میں بیٹنی اس سے بیلے بھی نہیں چھی تھی۔ " محريم مشكل وكرنه كويم مشكل" فدا جاني بدكي ممكن مواكداس حال كي خمر خلاف عادت مولا نامحمرحسین صأحب کوکردی اور ریل میں جب انقباض بہت بڑھاتو جا جی صاحب کوبھی لکھا۔ حصرت کا تو کوئی خطائیس آیا ہے، لیکن حاجی صاحب کے خط سے بہت کچھٹفی ہوگئ۔ میراعزم تقیدی فٹوٹ گیا، اب میرے لیے اطلاق طے سواکوئی صورت زندگی کی نہیں ہے، فلط ہویا تھیج قرآن پاک کےسوااب اجازت نہیں یا تا کہ کمی اور طرف دیکھوں۔ان اشغال کے وائد کا محرثہیں ہوں،لیکن غالبًا اس طرز کا آ دی ہونا میرے لیے مقدر نہیں۔ ایک برهیا کے ایمانِ ساذج پر قناعت کرنا پڑے گا۔ شوقِ کراہات، و آیات کشف و اشرا قات سے دست بردار ہوتا ہوں۔ایک نیک غرض ہی کے لیے ان کا شوق تھا، لیکن جس متعدی ایمان کی تلاش میں لازمی ایمان کی حلاوت بھی ہاتھ سے جائے تو اس تلاش سے کنارہ کشی میں عافیت محسوس ہوتی ہے۔ أف! كيسى خت سوزش اور تلملا ہٹ تقى جس میں ایک ہفتہ مرکر دال رہا،میری روشی نے جھے،ی سے منہ چھیالیا تھا،میری چٹان میرے پاؤل كَ فِيحِ الْكُلُّ كُلِّي مِمرا المعروة الوثقى "مير عباتقول سے تجوث كيا تعا، تاركي اوراندهیریال تھیں،جس میں میرے باطن کے لیے صرف کڑھنا تھا۔ "أَوَ مَنُ كَانَ مَيُّنَّا فَأَحُيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّنْلُهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا لِلْ (الانعام)

مشبہ اورمشبہ بدوونوں کو دیکھ لیا۔اس تجربے کے بعد میری ساری جرا تول کا خاتمہ ہوگیا،خداجانے میں نے کیا لکھاء آپ کے اظامی وصدق نے مجبور کیا کہ جو کچھ کر ری اس كالحالى اجراع ص كروول و حسبى الله و نغم الوكيل

سيدكى الدين صاحب بريل مين رفاقت كم نعيب موكى، وهسيكند مين تصاور میں انٹر میں، دس بجرات ہے میں تک ساتھ رہا، جوسونے کا وقت تھا۔

اب ان شاء الله اجتماع موكاء مكان كابندوبت كريج مول كي يحمد الله كميلاني كا حال اچھا ہے۔سب لوگ عافیت سے ہیں۔ برادرمکارم سلمیتانی پ کوسلام عوض کرتے ہیں۔رمضان کی رخصت کا مسکداب میرے لیے نظری ہوگیا ہے۔ صرف تجارتی نقط نظر فقظ والسلام ےاس کا فیصلہ کرنا پڑےگا۔

مناظراحسن مميلاني

لِهُ اكْمُ عبدالسّار صد ليق مهابتن صدر شعبه وحر لي الشّارًا ولي نيور ثي - پيدأش: ٢٦ روممبر ١٨٨٥ه - وفات: ١٨٨ جولائي ١٩٤٢م

ع مولوى فيا والحن ندوى علوى سابق أسيكشر شدارى عربيد يولى

الحاج مولوى تيدمعين الدين سابق مدد كارناهم تعليمات حيدرآ بإددكن

س كتوب الارادر كتوب اليدونون دے كرض عن بتلار ب، اشاره اى جانب ب ۵ مولانا مملانی کے حدر آبادی رفتی

٢. مولانا مميلاني كرشية في بماكي

ے مولانا عبدالبارى تدوى كے چيوف بعالى جرشعيب عرف اچيو

٨ مولانا كيلاني يمرشدادر حيدرآباددكن يمعروف صوفى يزرك

و لعن خود کو یا بند کرنے کاعزم۔

ولي لين جهوا وينايا آزاد كرنا-

ال ترجمہ: اور ام نے اس کے لیے ایک اور بناویا کراس کے ساتھ دولوگوں عمل چا گارتا ہے، دواس کی طرح او

سكا بجوتار كيول من يراب (اور)ان ع لكفيس إا-

ال مولانا ميلاني كي تفط بهائي جرآمول كيديث أن اورفن باخباني ك ابر هي - افول في بندوستان

کونے کے اس محوار کیلائی شرحددیا خ الوائے تھے۔
(۲)

۵رجنوری۱۹۳۲ء

مطابق ۲۵رشعبان ۱۳۵۰

رفيقي الشفيق عافاكم الله و شفاكم

السلام عليكم ورحمة الشدو بركانة

ایمی ایمی افاقدگرای سے مرفراز ہوا بخت محتر ود ہوں کہ دمہ کے سوااور کس مرض کو

آپ نے محسوں کیا۔ دمہ کے دوروں کو دیکھتے دیکھتے اتنا تو عادی ہو چکا ہوں کہ اب اس کی

اگرزیادہ ہوتی بھی نیس۔ برادرم شعیب سلّمۂ الوحم دیتیے کہ واپسی ڈاک سے آپ کی

فرزیادہ ہوتی ہمی فرا کیں۔ بھراللہ برے بھلے حالوں کے ساتھ حیام وقیام اس سال کا اب

تک تو چل رہا ہے۔ آپ کے لیے میری تمام دعا کیں اور ہرتم کی دعا کیں ہیں۔ ڈاکٹر

صاحب محدوم سے سلام فرمادیتیے۔ کیاان کا بیمٹورہ ہے کہ میدان جہاد سے ہدکرامن کی

آباد یوں میں قیام مسلم زندگی کے لیے بہتر ہے۔ وَ بَدَاؤُ نَاهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّنِهَاتِ عَلَیْ (اعراف)

بیقانون انسان کے لیے ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہوگا، اس کے لیے بید اہتلاء ضروری ہے، ان شاءاللہ بید امتحان ای دفت خم ہوگا جب کدلوگ اعلان کریں گے کہ فلال کی زندگی ختم ہوگئی۔ حالال کہ حیات حقیق کا آغاز ای دفت ہوگا۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام فرماد یجے۔

| فقظ والسلام              |   |
|--------------------------|---|
| ىناظراحىن <i>گى</i> لانى | ٠ |

ل مولاناعبدالباري ندوي كے چوٹے بعائي

ع عليم ذاكم سيّه هم العلى فرزندا كم مولانا سيّد عبدالحي اور سابق ناظم دارانعلوم عددة العلمها وكلعنو \_ بهدائش: كم درمبر ١٩٩٨ه دفات: عدّى ١٩٤١م

ع ترجمہ: اور ہم انھی خوشھ الیوں اور بدھالیوں سے آئر الے مسب (2)

عرجوري ۱۹۳۲ء

مطابق ١٢رشعبان١٥٠ه

مخدوم ومحرّ مهدّ مجده العالى!.....السلام عليكم ورحمة الله وبركات

ومد، دوره اورا تناسخت دوره، اس پر ٹائیفا کڈ کون کیدسکتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا،
"لا شفاء الا شفاؤ ك " ملفوظ فى ہے، دعا كرسواده اوركيا كرسكتا ہے جس كے ہاتھ ش صرف سوال ہے، معلوم تين اب آپ كس حال ش بين اور حيور آباد كب تحريف لے جائے گا۔ رمضان كودودن باتى بين ابھى تك معلوم تين كہ يدرمضان كہال بسر ہوگا۔ آپ حيدر آباد كئے كور مراراى نامدے سرفر از فرما كيں۔ "النصح لكل مسلم" كفريض كو ادا كيجے گا۔ ميرے دل كا عجيب حال ہے۔ قرآن كے سوااور سحى آثار كى روثنى كے سوااور

برادرم مكارم سلعة سلام عرض كريت بين ، كمريش بحى سلام كمتى بين ، حى الدين سلمة

اجھاہے۔حفظ کررہاہے۔

فقط والسلام مناظر احس مميلاني

(A)

١٩١٢جون٢٣١٩ء

مطابق ۸رصفر ۱۳۵۱ه

سیدی ار نیق فی الد نیاوال خره .....السلام طیم در دند الله و برکاند منی آر در شیکگرام کے انتظار میں تھا، کین شیر کے مند میں پھر پھینکا گیا۔ کار ڈبی سے ما تھا شدکا ، ہوش جا چھے تنے ، تا ہم اپنے کوسنجالا اورای وقت ڈاک خاند بلی کے لیے آ دمی کو دوڑایا، وصیت کی کداگر مل جائے تو سیدھے موٹر لاری پر شیخ بورہ بختی کر نازک بدنان بکھنؤ

مال ہو کارروالی وقت پر ہو لی ایکن جن نیر کیوں سے دو جار، دو جا مومینوں سے مور ہا ہوں، افھوں نے بہال بھی ساتھ خیس چھوڑا، لینی جارے ٹمائندے نے آ ب کے ایک ٹو کرے کے ساتھ اور بھی آم کے پانچ ٹو کروں کواپنا خیال کیاا در موٹروقلی کی مزدوری دے کر بجائے ایک کے چیلو کریاں کیلانی شام کو پنجیں۔شام کوغیر کا مال اٹیشن سے چیکوں کے فاصلے مرمرے گرآتا ہے،ابر گراہواہے بارش بھی ہورہی ہے، بجائے تکھنوی ٹوکری کے ساری توجه ان اجنبی نوکریول کی طرف میذول ہوگئ الغرض ای وقت ایک دوسرے آدمی کے ساتھ ان قلیول کے سریر مال واپس کیا گیا، اس کے بعد نما زِمغرب بیڑھ کر دسم ی اور سفیدے کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ،ان سارے قصول میں کچھ بھی تہیں تھا بجز اس كمعطى نے جاہا كردے دلاكر لے لے۔ چندرديوں كا دارانيارا بوا، بواجو كھ بوا میاں مکارم انتہا کی بے شری اور بے حیائی کے ساتھ آپ کے آم نوشِ جان کررہے ہیں اور میرے طنز وطعن کے ساتھ کررہے ہیں، وہ اس کا کیا جواب دیں گے میں نہیں جانتا۔اب میں خودایے قابومیں نہیں ہوں۔ دوسرول کو کیا کہوں۔ آپ کے خطوط ان کو سنادیے ہیں۔ صرف یمی کرسکتا تھاوہ کیا۔ آپ کی فراٹ دئتی پرحسد نہیں خبطہ ہوا، ہاں اس کارنج آپ سے نہیں، بلکه درولیش نے اپنا قبراپنے او پرتو ڑا کہ میرا کام فراٹ دستوں کے بس ہے بھی باہر موچکاہے۔ 'اسر باذل' کے بذل ونوال کے لیے غالباً ایک دندی اراقت ماء وجد کا فی ہے، اس عذياده پاني اين چهره مين تيس با تااوراب "لَاتَ حِيْنَ مَنَاص" جب آپ س نہ ہوسکا تو کس سے پچھ ہوگا۔ میں نے آپ کوآپ کے مہاجن ہی کے خیال سے لکھا تھا، ليكن جب آپ كومنظورنبيس تو خير\_

نوازش علی صاحب اسے میری طاقات ایک نہیں ہے کدان کو براہ راست بکھوں ورند شایداس کی جرات کرتا اور آپ کو خانت میں پیش کرتا۔ آپ میرے لیے میرے نام سے صرف ایک ہفتہ کے لیے ان سے اپنی ضانت پر دوسور و پٹیس دلوا سکتے ؟ آپ چا ہے تو ہوسکیا تھا اور کاش! اگر میرے حال کا آپ کو واقع علم ہوتا تو آپ بیضرور چا ہے ،کی ن غیب کا عالم تو وہ کے جوغیب کا عالم ہے ،ای نے نہیں چاہاتو کس سے کیا گلہ۔

باتی آپ نے ترک وطن کا جومشورہ دیا ہے، وقت پر دیا ہے۔ اب ترک وطن ہی

نہیں، بہتر ہوتا کر ترک حیات ہی ہوجاتا تو انسب تھا، روما، دماغا، قلباء عقلا، جسما، مالا، قرلبة ، دحا، برای پہلوے جویطی رہا ہو، دعا کیجے کراب بی وکلرا کھای ہوجائے بیجال کی آرز و ہے۔ والْعِلْمُ عِنْدَ عَالِمِهِ.

آپ جھے بار باراپ خطوط میں عنایت فرمایانِ اودھ وکلمتو کے اثنیاق کا ذکر فرمات میں ہے۔ اس بی ال کے لیے فرمات میں اس کے لیے فرمات میں ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ مظلما چونکہ مومنات مناقلات میں ہے ہیں ال کے لیے تو اس اشتیاق کے چھم منی ہو سکتے ہیں، لیکن 'ان رِ بحالِ حازِمینَ وَ اُولُو الْالْبَابُ ' پر ضرور تجب ہے کہ جس سے ساری کا کنات بیزار ہو چکی ہے تی کہ جس کی بیوی، بلکہ خوداس کالنس بیزار ہو چکا ہے، اے وہ ڈھوٹر سے ہیں۔

رفیق کریم! اب کی حضرت منظقہ کے ساتھ جو چند کھنے تھیب ہوئے ، ان کے بعد سے ساری ہائی لیا کی اولوالعزمیوں کا بھی خاتمہ ہوگیا اور میری زندگی کا مدار صرف ان ہی جمو نے اواروں اور تا قابلِ علی عزائم پر تقااور اب تو پہنیس ہے ، اس لیے اب بیسوال کہ حیدر آباد جا گئے ہی گؤ کری کے لیے بیدا ہوا تھا اور یک کا مرکز کے لیے بیدا ہوا تھا اور یک کا مرکز کے جھے و نیا ہے جا تا ہے ہیں عمارت تھی جو لیکا کے منہدم ہوئی اور اس طرح ہوئی کہ شروں گا۔ اس لیے معین الدین صاحب سے مکان کی خبر سے صدمہ ہوا۔ "واماد" کا حجرہ کیا الی سکتا ہے؟ اسلیل بی آیا ہوں ، اسکیلے بی اسکالے۔

یم میری تقدیر ہے۔ مولانا سرورصاحب کو میری المبی سے تقصان پیٹیا ایکن کس دوست کو فقع پیٹیا؟ بہی میرا حال ہے اور شاید بهی رہ گا۔ گیلائی میں قطعاً بی ٹیس لگ رہا ہے، کیکن کہاں کے گا یہ می معلوم ٹیس شاید اس کیس ٹیس ایک گوشیر فر بت تھا اس سے بھی رخصت ہوتا ہوں شاید اس قرید سے میری پدرخصت آخری رخصت ہوگی، کچھ حالات ہی البے ہیں۔

سي ين ... آپ كآم ماشاء الله نهايت الحكى حالت ين كني ين را بحى ايك آده وفت تك ده التراك الله منا عيرا الحزاء"-

دُ اكْرُ صاحب م راسلام وض كرديج اورفر ماسيخ كداب او پر دومرول كو، شيركو

فرر برقاس نفرما كي - "كُنُّ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" (بنى اسرائيل) مولانامسعود فل صاحب في من مملام ونياز، ان كافلاس كصله ين دعا كرسكا قعا، ليكن آج كل اس سبع رو دم بن \_

ایڈیٹر کی لئے بھی بالآخراہے جھوٹے خادم کوچھوڑ دیا، شاید کوئی وجہ ہوئی اور وجہ تو ایک ہی ہے جس کے لیے بقاہے مولانا سرورصاحب کوسلام ، آپ ہی ان کی مد ذہر مائیں، میری مدد بھیشہ فلط ہوگا۔ ہاں! والدہ صاحبہ مذظلہا کی خدمت گرامی میں میر انخلصانہ سلام کیچھاتے ہوئے فرماییچے کہ آپ کا عرقانی بیٹا ہوں۔سب کے لیے جہاں فرماتی ہیں ایک کور بخت کے لیجی پچھوش میچے۔ برادرم شعیب سلمہ کوسلام

فتط

مناظراحسن كليلاني

لے مولانا عبدالباری ندوی کے برادر نسبتی <sub>ک</sub>ے

مع حبیدر آیا د د کن کے ایک ڈاکٹر مع دیو بند کے فاصل ایک نوجوان عالم

علا ہے بیئر کے قاس ایل یہ او جوان عام پیمانی مبتم دار المصنفین اعظم گڑھ، شاگر دعلامیشلی نعما کئے۔ لامولا ناحیرالما جدر ریا ہادی

(4)

رب ۲۲ را کو بر۹۳۲ اوروز دوشنبه مطابق ۲۰ جمادی الا ولی ۱۳۵۱ ه

. لکھنو (شبتان سعادت)

سیّدی الکریم عافا کم الله و حَمَا کم الله علیکم ورحمة الله ویرکاته اس سے پہلے ایک کارڈیمی چکا ہوں جس ش اطلاع دے چکا ہوں کہ با لا تر آ پ

کے مشکوی معلی ایس قیام کی اجازت حضرت ڈاکٹر پنائی عمطلہ سے حاصل ہو چکی ہے۔ الحمد للہ کہ ای دن شام کوشتیب سلمۂ جھے اس مکان میں لے آئے جس میں آئے کے بعد

ا ملاللہ لدا بی دن سمام وسیب سمعہ شصاں مان سے سے اے ۔ ں۔ں اے ہے بعد بعد صرف جنت جانے کا شوق رہ جاتا ہے ور شدز مین کے چیرے پر اتی خوبیوں اور ماحول کی زیبائیوں کے ساتھ اس بھون اور داحت کی جگہ لمنی دشواد ہے، حالاں کہ جھے اپنے کمیلائی م ناز تھا، کین اس کی فضائیت اور خوشگوار کیفیت کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔ حیور آباد کے پہاڑ اور جنگل، مبڑہ زار، گنبداور تالاب کی شن ا تناطف بھی نہیں ملاجواس مکان میں پار ہا ہوں اور سب سے بڑی بات ہیہ کہ دقول کی ایک آرڈو کہ کی الیی جگہ جاکر دموں جہاں۔ مہمشیں کوئی شہواور ہم زیاں کوئی شہو

کی کیفیت حاصل ہوتی الیکن اس جالیس سال میں اس کا موقع میسر نہ آیا۔ آیا تو اب آیا یشعیب سلماتو ڈاکٹر صاحب وغیرہ کے پاس آٹھ نو بجے چلے جاتے ہیں اور بندہ درگار ایک خاص فتم کے عالم خلوت میں مغربی حصے کے بالا خانے کے اعدونی کمرے اور برساتی ی جیت پرایک خاص حال میں بر کرتا ہے۔ بہرحال اگر میں کی میتال میں دس پدرہ روپےروز دے کربھی رہتاتو ریسٹ کامیرمقام مامکن الحصول تھا۔ بہر صال حق تعالی نے اس عالم بریشانی میں ایک خاص جعیت کی جگہ پہنچایا۔ رہی میری حالت تو آ ب کے مکان میں آئے ہوئے تین دن کال ہو م بین آج چھادن ہاس عرصے میں اورام قربالكل المر يج بن، پياب كارىك ماف عدكيا بيكن ربيزى كنى كادبر يضعف بمدي پیٹاب میں علاوہ البومی تحقیق سے ثابت ہوا کہ پھیٹون بھی آتا ہے۔ آج پھرمیڈیکل کالج تارورہ جانچنے کے لیے جانا ہے۔ دیکھیے کیار پورٹ آئی ہے، مطلع کروں گا۔ پرمیز می الكرماحب خت بي اوريش بهي ان كا تباع واطاعت ال حيثيت سے كرر بابول جيسے كى طبیب کی نہیں بلکه امام کی کرنی جا ہیے۔ دوابھی کچھ وے دے ہیں، لیکن ندم غربی ہے نہ مشرق "لا شَسْرُفِيةٌ و لا غَسرُينة " (نور) بلك كهاور ب- آب كمكان كالمفسل مال شعیب سلم الکھیں مے فظر محرآب کا نوکرووون و نیم حاضر باش رہااس کے بعد بخاروور ہ سرين اين كومتلا بناتا ہے۔الله ميال نے انظام كرؤيا ہے۔ ماجدميال تكود كيما تھا كه كوده محبّ علی عُکودے رہے تھے، لیکن ان کے پروگرام پراس کا اثر خاص طورے پڑتا تھا۔ خمر اللہ نے سب انظام درست کردیا ہے۔ لوگوں کی آ مدورنت بند ہے، لیکن کچھ لوگ فیک ہی پزتے ہیں معلوم بیں والدہ صاحبة شريف في تي يانيس سلام و نياز عرض كرتے وعاكى درخواست فاص طور برميرى طرف \_ ويجيد كيلاني كى كوئى خراب تك فيس ب- فالله

خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (يوسف).

فقط مناظراحس *گیلا*نی

> ل مولانا محیلانی فینفرخی ملائ تعنوات اور مکتوب الید که کان بی آیام فرمایا تفا ع و اکر تربیر عبد الحواصا حب سراین ناخم دار العلوم عمدة العلما و کسنو مع مولانا عبد المام بدوریادی ع مولانا عبد المام بدوریادی کا خادم خاص

> > (I+)

کلهنو کارد نگ رود مشبتان سعادت ۲۷ مرا کتو بر ۱۹۳۲ءمطابق ۲۵ جهادی الاولی ۱۳۵۱هه

سيّدى وصديقى ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج لکھنڈ پہنچ ہوئے ہم لوگوں کو گیارہ دن ہوئے ہیں، بجر مولوی صفی لے کا النے متعدد خطوط اس محرصیدر آباد کی آپ نے پھر نمیں دی، حالال کہ شعیب سلمہ اور خاکسار نے متعدد خطوط اس عرصے بیں روانہ کیے ہیں۔ 'اس ایش خیر باذ' یہ بھی معلوم نمیں کہ اب آپ کا مزان کیسا ہے؟ جاتی صاحب قبار اللہ مُعَدِّم الوّا بحیان کہ اللہ معلوم نمیں کہ اب آپ کا فائش کا منتشر خافظ او الحو اُرْحَمُ الوَّا جِمِینُ جیسیا کہ کھر باہوں، ڈاکٹر صاحب کے زیر عالی ہوں اور دوااب تک جاری ہے جوں کہ اختام مرضت کے دن سر پر آگئے ہیں، اس لیے کی خصوصیت کے ساتھ داکھ الیسجا کہ اب آپ کی رائے لیک خصوصیت کے ساتھ داکھ الیسجا کہ اب آپ کی رائے کی رائے کیا ہے۔ اس کے جواب میں افھوں نے بیتم دیا کہ ایمی میری حالت الحمینان بخش نہیں، کیا ہے۔ اس کے جواب میں آفھوں نے بیتم دیا کہ ایمی میری حالت الحمینان بخش نہیں، کیا ہے۔ اس کے جواب میں آفھوں نے بیتم دیا کہ ایمی میری حالت المینان بخش نہیں، ہوگئے ہے اہم الکھیا س کا بھی از الدّ نہیں ہوا ہے، اس وقت تک ذیہ سے اتر نے کی اجازت بھی ڈاکٹر نے تبیل وقت تک ذیہ سے اس میں او تی ہو اے کہ ادرام جواتر سے ہیں آگر میں دو تین دن بعد سؤروں کی اورو کی تو تبیش ہوں۔ نہیں فیصلہ کر کے کہ کہ اور جو بھی قو اب تک ہوا ہے گا وابھوں نے تعی فیصلہ کر کے تھر اپنی رخصت میں او تعین میں ہوں۔ ایک ایمی میں ہوں۔ ایک ایمی میں ہوں۔ ایک میں اپنی رخصت میں اپنی رخصت میں او تعین میں ہوں۔ ایک حقی میں ہوں۔ ایک حقی میں ہوں۔ ایک میں اپنی رخصت میں اپنی رخصت میں اپنی رخصت میں اپنی رخصت میں ہوں۔ ایک حیث میں بیس ہوں۔ ایک

طرف پہ خیال کراڑکوں کی تعلیم اس ٹرم میں پھٹے تیں ہوئی ہے۔امتحان سر مِر آ پہنچاہے، نیز شدید بال نقصان ب، دوسری طرف صحت کی حالت خود جھے محسوس موتا ہے کہ اس قابل نہیں ب كدهيدرآ باديني كركام كرسكول كا اورشديدا عديشب كدواليس ك بعد چربسر يركرنا پڑے گا۔اب سوائے اس کے جارہ کارکیا ہے کہ مطالمات خدا کے سپر دکروں اور متواکل علی الله ابنی رخصت کی توسیع کی درخواست دول، ورنه بیرسارا سنر بے کار اور تمام مصارف رائگال ہوجائیں کے۔آئندہ جوالد تعالی کی مرضی بیسب کھیسوچ کرآج رفصت کی درخواست آپ کو بھی رہا ہوں ، اگر ۲۶ آ ذر سیک میں نہ بھی سکا تو آپ اس درخواست کو صدرصاحب کے پاس بھیج دیجے۔ اس نے بذر اید تارائے برآ ورد پر دیخط کرنے کی ان ے استدعا کی ہے جس کی آپ کونٹر ہوئی ہوگی، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، برادرم می احرسلمه سے مثورہ کر لیجے اور جو کچھ آب لوگوں کے نزدیک مناسب معلوم ہو کیجے میں تو صرف حيرت اورمقام تفويض مين مول كهال بخار اوركهال اليومن، كهال خون اوركهال مقدمه استقاءاور لعو کاسفر ، کوئی بات جول کے پوگرام حیات میں شتی ایکن تقدیم میں سب كَرُولُها اوا تفار كُنُ يُصِينَبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ( نوبه ) أيك الياعقيد وم جس كا الكار كفرب اوراس سے اختلاف انسانى بن سے باہر ب، روپيے مى روز بروز كم مور باہے، حكيم صاحب ادر داکٹر صاحب کا بل بھی باتی ہے۔ واکٹر صاحب کے متعلق او واکٹر عبدالعلی صاحب کی میں رائے ہے کہ جو کچونقصانات مینے ہیں آ رسنک کے انجشن کا نتیدے، ببرحال اس كى ادائيكى بهي واجب بيتاجم حكيم صاحب كابل مقدم ب اور براورم ففل الله سلمة المريح كوروي بن كاتعداد شايدوس علم موجه رباتى إن الروه" مُظرَة السي مَيْسَرَه " كِيرَ فَ تَقَعَ اللها ناجا جِي مول تو بهتر ب اور حاجي صاحب كے چوده كلد ارسياتى ہیں، خرد یکھیے کیا ہوتا ہے، گیانی میں اس سال قط کا سال ہے اگر چدمکارم سلم و چھ لقم كرك آئے ہيں، ليكن ديكيميے وہ بھي كس حد تك متجد خيز ہوتا ہے اور كيا لكھول مولا ناكے اشعارة ج كل در در بال بي-

جست جثیاری زیاد ما مغلی ماضی و مستقبلت پرده خدا

آتشے برزن بیر دو تاکے يُركره باشي ازي بر دد چونے تأكره باتى بود همراز نيست ہم نشیں آل لب و لذاز نیست جبتجوئے ما درائے جبتجو من نمی دانم تو می دانی بگو حال و قالے از درائے حال و قال

غوطه در بحرِ جمال ذوالجلال

آ ب كا نوكرنظر محر بالكل كالل متكبراورسركش ابت موارشعيب صاحب ني آ ب ك ايك قديم ملازم جان محمد كور كھوا دياہے، جہال تك مجھے تجربه ہوا، جال مجر بر اثنتی جفائش معلوم ہوتا ہےاور حقیقت بہے کاس کی وجہ سے جھے لکھؤ میں بڑا آ رام ہور ہاہے۔ محب على كوسوج كرآيا تقابكين وه بالكل مرقت كامعامله تقااوردس باره دن سے زياده اس مرقت کانیاہ بھی مشکل تھا، خداوند تعالیٰ کافضل ہوا کہ ابتدا ہی سے اس کی ضرورت نہ ہوئی۔

شروانی صاحب کا گرامی نامه آیا ہے وہ دکن جارہے ہیں، میری معیت چاہے ہیں، کیکن دیکھیے خدا کیا کرتاہے۔

حاجی صاحب <sup>هی</sup>کوسلام فر مادیجیے گا ،افسوس کدان کی خدمت کچھ نہ کرر کا معلوم نہیں حاجی صاحب کی کارروائی کا کیا تیجہ ہوا۔

والده صاحبه كى خدمت ميس سلام كساتهدوعاكى التجافر ماديجير يونكدايس صورت میں میری درخواست اتفاقی رخصت بیاری میں بدل جاتی ہے، اس لیے شاید واکٹری صداقت نامه کی ضرورت ہوگی ہمی صاحب ہے دریافت کر کے ککھیے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کی موفکیٹ بھیج دوں۔ معرفکیٹ

المغرور بالاماني مناظراحسن گيلاني ا مولانامنی الدین سابق ناظر (مختسب) شعیرتالیف و ترجیه نے قائیا کمتوب الید کی کمی کماب پر احتر احق کیا تعاد اشاره ای جانب ہے۔ ع ایرانی سال کا ایک مہینہ سع مولانا عمر کل موظلاح شن کلد اور مابق صدر شعیر و چیات مثانے یو غورشی ع حیور آبادد کن کی اصطلاح شن کلد اور بھوستانی انگریز کا سکرتھا هے مولانا حاجی معین الدین عددی سابق کی طائر کو دائش لائیریری پشتر

> ۲۹را کتوبر۱۹۳۲ءمطابق ۲۷رجمادی الاولی ۱۳۵۱ شبتان سعادت پکھنؤ

سيّدى وصديق، عافاكم الله .....السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آئ 17 آؤرہ، حیدرآباد کے پروگرام کے دوسے آج جھے دوانہ ہوجانا چاہیے،
کین تفصیل کھے چکا ہوں۔ خدا خدا کر کے کل اور پرسوں آپ کے خطو هُ مسلسل ملے فیریت
معلوم کر کے دل مطمئن ہوا، کین کارڈیش آپ نے کلھا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب معلوم
ہوتی ہے، ہراورم شعیب ستم اے معلوم ہوا کہ والدہ مدظلہا گرائی نامہ سے معلوم ہوا کہ
آپ کودورہ پڑ گیا ہے، خدا فیرکرے، البدتقائی دحم فرمائے، دعا کر دہا ہوں اپنی بیماری کے
زمانے شن آپ کی صحت جھے واتی طور پر زیادہ مطلوب ہوتی ہے، شی بقدت صحت کی
طرف ترتی کر دہا ہوں۔ اورام الرچکے ہیں، لیکن پیشاب کے ایزاء ش ابھی فقائص ہاتی
ہیں، شی نے ۱۳ آذر تک کی درخواست من وی ہے، لیکن کھے چکا ہوں کہ واکم صاحب کے
نزد یک بینا کافی ہے، آج آیک درخواست منا وی گئی کی لکھ کر پھر بھیجا ہوں، اس کے لیے
نزد یک بینا کافی ہے، آج آیک درخواست منا وی گئی کی لکھ کر پھر بھیجا ہوں، اس کے لیے
شاید ڈاکٹر شوقلیٹ کی ضرورت کھا تھا کہ دریافت فرما کر ارقام فرما کیں۔ بہرطال آپ کی
طبیعت تو ناساز ہے۔ حضرت حاتی صاحب کوارشا دفرما کیں کہ وہ ان موالات کے جوابات
طبیعت تو ناساز ہے۔ حضرت حاتی صاحب کوارشا دفرما کیں کہ وہ ان موالات کے جوابات

ا) شروانی صاحب تشریف لے آئے؟

٢)ان ے آپ لوگوں كى طاقات موكى يأتين كوكى بات بحى موكى يأتين؟ ٣) جھے طبى صداقت مامك فوعيت كا بھيجا جا ہے كيا و اكثر صاحب كى سندكا فى موكى؟

۴) ميري تخواه كاانجام كيا موا؟

۵)استخانات میقاتی کے کیے کوئی تاریخ مقرر ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ پیمیں سے ہر سال کے کے سوالات بنا کر بیچ دوں؟ کے سوالات بنا کر بیچ دوں؟

فاص کر حاجی صاحب کوفر ما کیں کہ وہ اپنی حالت اور جونی راہ اللہ تعالی نے اپ المنت و کرم ہے کوئی ہے اس کی توعیت کیا ہے بضر وراکھیں۔ نیز نے دھ الد سو اطبر سے کا کہا ہوا۔ وُاکٹر صاحب نے ذکر آیا تھا فر مایا کہ والد صاحب نے ایسے مقامات کا وکرا پی جغرافی جلد میں کیا ہے۔ شاید وہ حصر طبح بھی ہو چکا ہے۔ ضرورت یقینا اس کی ہوگ

ان ہے لے کران شاءاللہ تعالیٰ جینے دوں گاور نہ ساتھ لا دُل گا۔

دو تین دن ہوئے کہ ماجد میال دریا آباد ہے تشریف لائے۔ تین دن رہے، تیام تو ماتون منزل میں تھا، کیکن روز اندسات آٹھ گھٹے کے لیے آپ کے در دولت میں تشریف کے آتے تھے، کین بُعد مسافت کی شکایت کرتے تھے، کل وہ بھی تھے اور خوابہ عزیز اکن صاحب تنظیفہ حضرت تھا ٹوی اور ان کے ساتھ ایک ججھ نیز مولوی شخیج صاحب فرگی محلی ع مجمی آئے تھے۔ دیر تک ججم رہا عصر اور مخرب کی نماز آپ کی برساتی کی جہت پر باضا بط اذان کے ساتھ اوا ہوئی، پہلے موڈن 'شہر تان سعادت' (بیمتوب الیہ کے مکان کانام ہے) کے حضرت تھا نوی کے ظیفہ خوابہ عزیز حن صاحب تھے۔ کیا اب بھی اس شبتان کی "سعادت' میں آپ کو شبہ ہے۔ ماجد میاں اپنے پروگرام سرمائی پر تھانہ بھون دیوبند،

مہارن پورجارہ ہیں۔
اس میں شک نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کے مکان کے کل وقوع خصوصاً بُعِدِ
مسافت پر اور بعضوں کو اس کے نقشہ پر پچھ نکتہ چینی کرتے ہوئے پایا، کین ان کے نزویک
چو وجوہ شر ہیں، کیا کروں، میرا گھرایا ہوا دل اس کو خیر خیال کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
افتیاری خلوت آگر میسرند آ سکے تو اللہ تعالی کی اس فیت کا کون شکر اوا کرسکتا ہے کہ اضطراری
خلوت کے انعام سے مرفراز فرمایا ہے۔ ہم حال میں نے بار بارا ہے احساس کا اظہارا ہے
خلوط میں کیا ہے اورا گر آپ بدگمانی سے کام نہ لیس تو میں باور کراتا ہوں کہ '' مدخوش کرنی''
میں یہ اظہار واقعہ واضل نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ہم لتوں کو پالینے کے بعد بھراس کی پرواہ

کیوں فر ماتے ہیں کہ بچولوں اور فکلوموں کی اس کے متعلق کیا دائے ہے۔ '' بإخلال مادا کا دنیست''

کااصول ایل عقل ودین کاقدیم اصول ہے۔

کے بعد اگر تار کے ذریعیمکن ہوارسال فرمادیجیے درند ضروریات کی پیمیل میں دشواری ہوجائے گی، یہاں کہیں سے مدائنہ کا سلسلہ بھی قائم بیں ہوسکا ۔ گھر بھی جھیجنا ہے۔ ۔

شروانی صاحب سے سلام فرماد ہجیے مثابدان کومیرا آخری خطفیں ملا۔

جان محدواتی میری خدمت کرر ہائے۔خصوصاً دواوغیرہ پنے ، پلانے ہیں بڑی مددل رہی ہے، بعض اجزاء روزانہ جنگل سے لانا ہوتے ہیں، مثلاً برگ گیندا، ریشہ برگدوغیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ ایسے معتوب ملازم کوشمن میرے خیال سے آپ نے اگر محبوب نہیں تو کم از کم اس کر کھنے کو معبوب نہیں قرار دیا، نظر محد کا حال شعیب سلمہ تکھیں ہے۔ سے۔

تاریخ کی ایک فرنظر سے گزری کی کھو کا بانی "سعادت فال" تھا" شبتان سعادت فی ایک فران شاہ الله الله سعادت کی ایک فران شاہ الله الله سعادت کی بنیاد کی محمیل اگر خدا چاہے آو اس شبتان سے ہو سے گی۔ برادرم مکارم سلمنہ سامتہ ہیں، سلام و نیازعرض کرتے ہیں۔

والده صاحبه مذظلها اورابل بيت پردتمة الله عليم و بركامة فرماديجي -عزيزان سعدميه و مين سلمها كودعا .... صبيح كوپيار -

نیاز کیش مناظراحسن ممیلانی

ااران نعلى شى سال كالك مين اومركمقابل

ی وی ا عموان عصم سیده بدائی سابق ناعم دار الحلوم عددة العلما کی مشہور حرابی کتاب جوآ تھ جلدوں اور برصفیر سے تقریعاً پانچ بزار تخسیات کے حالات پر مشتل ہے۔ اس تقیم کتاب کی اولین اشاعت دائرۃ المعارف حیدر آباد دک سے

مولانا گيلاني ي کي کوششول ہے ممکن ہو گئے۔

سِيخواجيمز برالحن غوري،خليفه مولايا اشرف على تفانويٌّ مصنف اشرف السواخ ' ، وقات: ١٤ رامست ١٩٢٣ ء ـ

س سابق ناظم ويينات مسلم يو ندر ش على كره

ه مولانا كيلاني كايدخاص مزارى رنگ تفاكركى چهوفى بزية حتى كرايخ ضد متكارتك كى نارامنى و ناخوشى كواراند فر ماسكتے تتے۔ وہ ہر كہ ومدكو ہر وقت فوش بى دكھنا جا جے تتے۔ كمتوب اليدنے اى دمف كى بناير انفيس خطاب خوش کرنی و پر کھاتھا جس ہے وہ خود مجی بہت محقوظ ہوتے تھے۔

لإحكيم عبدالوباب نابينا بمعروف طبيب

یکتوب البہ کے مکان کا بہتاریخی نام مولا نا گیلانی بی نے رکھا تھا۔

(11)

كارنوم ر١٩٣٢ء مطابق كاررجب ١٣٥١ه

لكفنوً، "شبتان سعادت"

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته سيّدي الحترم!

بیمہ کے لفا فدکے بعد آپ کا دوسرا کا رڈ بھی ملا ،افسوس ہوا کہ آپ پر دمہ نے پلٹ کر پھرحملہ کردیا۔ دوااس سے پیشتر جا چکی تھی جوان شاءاللہ تعالیٰ بہنچ چکی ہوگی۔اپنا حال کیا عرض کروں میں نے تو خیال کیا ہے کہ بہر حال۲۳؍'' دے'' تک حیدر آ بادکسی طرح پہنچ جاؤل اوراس لحاظ سے رخصت لی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب کو اجازت دینے میں زیادہ جری نہیں یار ما ہوں،البوس کا امتحان ہم رکے بعد پھرنہیں ہواہے، عام حالت کچھے ایس بری نہیں معلوم ہوتی ہے، تاہم نقابت بضعف از حد گزشتہ ہے، غالبًا اس کی وجہ خوراک کی کی ہے۔ یہ جو کھانا مجھے مل رہاہے، اس سے نہ نفس کو سرت ہوتی ہے اور نہ اطمینان، پھروہ فریہ ہوتو کیوں کر ہو۔بطور دوا کے دود ھے کواٹھا کراور چندتو س جس کی تعداد تین سے زیادہ نہیں ہوتی لى جاتا مول فرريكھيے آئندہ كيا موتا ہے۔ ميں نے تواپنے دستخط كے پر بے بھيج دي ہیں۔اطلاع دیتاجاؤں گا جوحالات سامنے آئیں گے۔امتحانی سوالات کے داخیہ کی تاریخ گزر چی ہے معلوم نہیں جو پر بے بنا کرمیں نے بھیجے تھاس کا انجام کیا ہوا۔

چیک پر دستخط کر کے بھیج رہا ہوں رو پیہ وصول کر لیجے اس وقت مجھے بحد الله مزید روپیے کی حاجت نہیں، حق تعالیٰ نے آ پ کومہر بان کردیا ادر موجودہ مشکلات حل ہو گئیں ہیں

ان شاءالله تعالى إى من به مانى حيدة بادتك يفي جاول كار

آپ نے کسٹو کے متعلق جن انتظامات کی ہدایت برادرم شعیب سلمہ کو کی ہے وہ می اس کا جواب دیں گے۔ان کی ایک رائے جوتھی وہ کھے چکا ہوں۔ مختصر میں میں ایس کرد

مخضر مير و كار آسال كن

اورسب کوسلام فرماد يجيم المجدها حب النقر کي کثيا کومجد کيا ، ميري طرف النظر کي کثيا کومجد کيا ، ميري طرف النظر بيادر بهتر الروجي

حاتی صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ ان کو دینیات کے نصاب کی تیاری کے لیے نمونہ بیش کرنے کے لیے خط سے معلوم ہوا کہ ان کو دینیات کے نصاب کے متعلق میری وہود ہوتا، بہر حال وہاں موجود نہیں ہوں میری رائے بھیشہ سے اسکولی دینیات کے نصاب کے متعلق میری رائے بھیشہ سے اسکولی دینیات کے نصاب کے متعلق میری رائے

- (١) فاتحد المرتركيف ياوالفحى تكترجمه باره بصورت تحليل الفاظ ومعنى
  - (٢) كشبيح وتحيات وصلوة وغيره كالرجمه-
  - (٣) ادعيه ، تنوت و جنازه واذان و بعد الصلوة
- (٣) آيات عقائد بالله والملائكه والرسل والتقدير والبعث بعد الموت مع ترجمه
- (۵) نماز، روزه، زکوة، اضحیه ذبائع، کتاب انکرایه نه و کتاب النکاح، طلاق ورضاعت کے مسائل خدمید مختر توامد کے پیرا مید ہے۔
- (٢) دوتين اسباق يا اوراق مين حضور ينظ كي زعد كي اور چند سطرول مين انبياء سابقين كاساء وهالات -
  - (2) خلفائے راشدین بے لیے ایک ایک مغیر
    - (٨) ائداربدك لياكداكك في
  - (۹) ملاسل اربع صوفیہ کے بزرگوں کے لیے ایک صفحہ
- (۱۰) زماندنصاب میں صرف نماز، روزه کے متعلق ان کے مخصوص مسائل اور پکھ اوعیہ ماثورہ متعلقہ طفلان وغیرہ ۔
- (۱۱) اور ظفائے راشدین وائر صوفی کی جگه امہات الموشین کے حالات وزعرگ۔ ٹم ل اور میٹرک تک ای نصاب وہشیم کر کے رکھ دینا چاہیے۔ حاتی صاحب سے میں

ميرى رائي عرض كرويجياورآب بهي فوركر ليجي مكن بكه يسايي تجويز كالصور يورى ند اتار سکا ہوں ، افسوں ہے کہ اس کے متعلق جو میرے یاس یا دواشتیں تھیں وہ میرے یاس ھوجود نیں ہیں۔ شاید اس میں کوئی اور جڑء بھی ہو۔ آپ کے ایک گزشتہ مکتوب سے معلوم **ہوا تھا کہ عربی میں ابتدائی تعلیم کی بھی سفارش منظور ہوگئی ہے اگر ایبا ہوا ہے تو اس سلسلہ** میں بھی جومیری رائے ہے عرض کیے دیتا ہوں۔

میں جا ہتا ہوں کہ چندا سباق ای کتاب میں اور بی کے متعلق ای طور سے دیے جا کیں:

ا....جروف مثلاً جاروغيره ـ روابط ـ

٢....جروف مشيه بالفعل

٣....افعال ناقصه س....اساءالافعال

۵....هارُ

۲ .....اساءاشاره

ے....اساءموصول

اس کے لیے کتاب الصرف امرتسری عے آخر میں ایک باب بہت مفید لگا ہوا ہے اگراتی چزیں ہیلاکے یاد کرلیں گے تو قر آن کے ترجمہ میں ان کوکوئی دقت نہ ہوگی یار دو نی*ں عر*بی زبان کے اساء زیادہ ،افعال ان ہے کم اور حروف یا ملحق بالحروف یہی چزیں بہت

لنجائش ہوتو اسم فاعل مفعول، آله ، ظرف ، تفضیل ،مبالغه ،صفت مشیّه کے اوز ان \_ اگراس سے زیادہ گنجاکش ہوتو افعال کے ابواب مزید دمجر د کے سادہ اوزان بھی دے دیے جا کیں۔اگر اتنا ہوگیا تو پھران شاء اللہ عربیت میں راہ مل جائے گی ،ٹمو کے مسائل کی ضرورت اس لینمیں ہے کہ آن خود ای مُشکل ہے اور اگرزیادہ ضرورت محسوس کی جائے تو مرفوعات ومنصوبات ومجرورات کی ایک بلکی می فهرست دے دی جائے رمبدیات غیر متبدل ہی ہیں۔غیرمنصرف میں چنداں تبدیلی نہیں،اساء ستة مکبر ہ وغیرہ نوادر ہیں،جن کے الفاظ بھی محد د داور استعمال بھی کم ہجن کا زیادہ ہے تو کشرت تعداد کی وجہ ہے آ دمی اس

ے آشنا ہوجاتا ہے۔ بہرحال اگر دینیات کو اسکولوں میں صرف ہفتہ کے اندر دو بی مکھنے گا دیئے جائیں تو میٹرک بھی آسانی بینصاب فتح کم اید پاسکتا ہے، افساس کے اس وقت حیور آباد میں میں موجود تیس ہوں، لیکن ان شاء اللہ تعالی آپ ن مضور اور حاکم طبیعت فیصلہ میں آسانی بعد اگروپ گی۔

والدو صاحبہ کی خدمت میں ملام – انجد صاحب و حاقی صاحب کوملام – بچول کو دعا۔ نجب کی سمب

بچیوں کی ماں کوسلام۔ ناز کیش

مناظراحسن گبيلاني

ز سیر آپاده کن ساخرف شاهر میمدهیر تا باوی پیرنش ۱۸۸۸ دافات ۲۹ دار دی ۹۹۵ و اجار با میات سید آن سازد سادر تصد

ا انس نے میں موانا دید ارشن امر آمری کی معروف کا آب ۔ ( 1947 )

(11)

۲۰ رمضان ۱۳۵۲ه (مطابق ۱۷۸جنوری ۱۹۳۴ء) سارنی

سيدى الرفيق! السلام عليكم ورحمة القدويركات

مں مثلا تھا کہ یکا بیک کل میاں ہاشم سلمہ <sup>لی</sup>کا کارڈ آیا ہے۔ جو ملفوف ہے، اس خط نے اور مجی متر دوکر دیا ہے۔مولوی فضل بچارے نے براہ راست بھی خطاکھ کراینے یہاں تھبرنے کی دعوت دی تھی، جواب بھی دے دیا تھا کہ اس خط کے بعد پریشان ہوگیا ہوں صرف یمی نہیں کہ میں کہاں جا کر مفہروں، بلکہ اینے ہے زیادہ آپ کی فکر ہے،جس وقت ہے خط ملا ب سوج ر ما مول کی آ وی کا خیال نہیں آتا۔ اب دن ہی کتنے باتی ہیں کہ خط و کتابت کروں -آپ ومطلع کردیا ہوں۔ بتا کی کیا کیا جائے۔میری رائے تواس خط کے بعد سزی کے معالمہ میں کچھ ندبذب ی ہورہی ہے۔خصوصاً الیون کی زیادتی نے ڈرا دیا ہے۔ پھر يرميزى كمانيين كالكيف كالك خيالة تاب كام كابحى جوم موكا كونكه وكلياني بانج كراور حالات كے لحاظ سے ميں فے صحت ميں كافى ترتى كى ہے، كيكن ابھى دوتين مكھنے اپنے اندرسلسل کام کی صلاحیت بھی نہیں یا تا ہوں۔خیال تھا کہ مولوی فضل کے یاس رہے ہے كمانے كانظام اليما بوكا ليكن اب اس كى بعى اميزيس ا گرافلاس اور قرض کا خیال نه ہوتا تو واقعتاً ش اس وقت چند مبینے اور رک جاتا ،کیکن اس کا علاج کیا کروں، مخکش ہے اور خت ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے جواب کا انظار کرتا

ہوں۔ ہاشم کا عط اور البوس کی آخری رپورٹ اس لفافہ میں ملفوف ہے۔ آپ کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہویا شعیب سلمذ کی معرفت اس کوڈ اکٹر صاحب کے یاس جیسی دیجے۔ میال مکارم سلّمهٔ بهار مح موت میں۔شعیب سلّمهٔ اور والدہ مرظلبا کی خدمت میں

سلام فرماد يجيه صبيحه معدبه ببين سلم ملكح ودعاءا بليه صائمه كوسلام \_

مناظراحين مملاني

إ سابق ناظم دائرة المعارف عثمانية حيدرآ بإدوكن

ع صبید کمتوب الیه کی بزی لڑکی ، معد بیا کمتوب الیه کے مرحوم بھائی کی لڑکی اور میمن مرحومه بهن کالڑکا۔

(117)

مرجون ١٩٣٣ءمطالق الصفر ١٣٥٢ه

جى الكريم!.....السلام عليم ورحمة الله و بركاته او بصحرا رفت، ومن در كوچها رسوا شديم آپ كونمازول كى لذت اوراس عرفتو حات مبارك اور ع و لِلقاشق المسكين مَا يَتَحَرَّع

سخت بے کیف زندگی کا دہ حصہ ہے جوادھر چند دنوں گزرا۔ کیلا، روٹی لے کر
اب کے گھر آیا تھا، خوش تھا کہ مدتوں کے بعدا تھی سائس اور ضاصی بحوک نصیب ہوئی
ہے، کلیما تھا کہ گھر تک وینچتے ہی معلوم ہوا کہ مکارم سلمہ بیار ہیں، ان کی بیار کی کاسلسلہ
طویل ہوا، اپریل اور می کے دو ہفتے تقریباً ای ترود میں گزرے بیار کو جار وار بنتا پڑا،
ان بے بیتم گوشوں کی تصویرا تاری جوان دنوں جھے ہے بحالت اضطراری ہور ہی تھی،
حکیموں اور ڈاکٹر وں نے بھی نواز ااور خوب نواز اجمداللہ اب وہ ادھرا جھے ہیں۔
در مری چیز تو صرف کرامت ہی کرامت ہے، حضرت ہوانا تاحین احمدصا حب لقبلہ
در مری چیز تو صرف کرامت ہی کرامت ہے، حضرت ہوانا تاحین احمدصا حب لقبلہ

نے داستہ میں مشورہ دیا اور میں نے اسے مشورہ ہی سمجھا کہتم میر سے ساتھ مونکیر چلو پند میں موال نا سجاد تعجمی دات کو ساتھ ہوئے ان کا بھی بہی اصرار تھا۔ جمعی دات کو ساتھ ہوئے ان کا بھی دیے جا کیں اور وقت کا نی گزر چکا ہے کہیں ایسا نہ ہوکہ دالی ہو کر میری پر پینی کر حفز سے نہ ہوکہ دالی ہو کر میری پر پیشانی کا باعث ہوں ، اس لیے کیول اکمیشن پر پینی کر حفز سے عرض کیا کہ مرف ایک ٹرین سے اگر اجازت ہو تو ڈاک خانہ میں اپنے پر چوں کا حال دریافت کر آتا ہوں اس کے بعد دالی ہو کر دمرے دن مونکیر حاضر ہوجاؤں گا۔

یجے کیامعلوم تھا کہ حضرت نے '' دعام' دیا تھا ہی اس تھم کوتو ڈا ،اگر چہ بظاہرا جازت سے قر ڈا ، شاید دل کی رضا مند کی ساتھ نہ تھی ، گھر چھنے کر مکارم کو ادھر بیار پایا۔ ڈاک خانہ سے خبر آئی کہ بچو ایک پارسل کے اور کوئی پارسل ا۔ بتک وصول نہیں ہوا ہے۔ جرت کی انتہا نہ رہاں۔ ۸ مرخور داوئے کو میٹرک کا احتمان ہوا تھا ، میں گھر غالبًا ۲۲ مرخور داو کے بعد پہنچا تھا پم چول کا نہ لمنا میرے لیے معمد تھا ، بہر حال زیادہ تر مکارم سلّمۂ کی تنہائی اور بیاری کی وجہ سے بھر مونگیر کی والبی ممکن نہ ہوئی۔

اب پرچوں کی داستان سنے: خورداد پوراگر رگیا اور پر ہے تدارد، بالآخر جمر ارکوتار دیا، خطوط کسے، انھوں نے تمام مینفروں کو مطلع کیا، تقریباً آخر میں خدا جائے کہاں کہاں کی کمریں کھا کر ورنگل، اورنگ آباد، گلبر کہ شریف کے پر جے جمحے ملے ہیں۔ وہ حیدرآباد آبے۔ حیدرآباد ان کے اورنگل، اورنگ آباد، گلبر کہ شریف کے پر جے جمحے ملے ہیں۔ وہ حیدرآباد ان پر انفاف لگا کر اب گیا آباد کی ہیں۔ اس کے انعد دوبارہ ان پر انفاف لگا کر اب گیا آباد کی گر رہی تھی، تاہم اب ان سے فرصت الفاف لگا کر اب گیا آباد ہیں۔ میں تو ملی ہے۔ ویکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تاخیر کے اسب اب تک متعمن نہیں ہیں۔ میں تو اسے صرف حصرت کا ایک تھر تو نیال کر دہا ہوں۔ زندگی میں پہلی بارید واقعہ بیش آبیا اور صدف حصرت کا ایک تھر تو نیال کر دہا ہوں۔ زندگی میں پہلی بارید واقعہ بیش آبیا اور صدف حمدرت باد نہی کے خیاری میں میں گیا ہی ایک دوسے میں نے جمعیے تھے اس وقت کھ دیا تھا کہ ۲۰ را کر بیل کے بعد میں گیا لئی میں رہوں گا گیکن وفتر میں کی آبھوں پر عشاہ دہ اور تھا یا گیا اور ایک بیل میں ہو سکتا۔ اس اس نے دیلوے پارس کے ذرایعہ حدیدرآباد تھی دیا۔ حدیدرآباد ہوکر اس کی ملی جمعے کیم میں کو گیلانی میں ملی ہی جمعے کیم میں کھرانی میں ملی ہی جمعے کیم میں کو گیلانی میں ملی ہیں۔ جدیدرآباد توری کی قرار کرٹ بھی تہم میں کا دیا تھی کہ جدیم کیم کو گیلانی میں ملی ہے۔ جدیدرآباد توری کو گیلانی میں ملی ہے۔ جبران ہوگیا کہ در اور جب پارس کی ذرایعہ حدیدرآباد توری کو گیلانی میں ملی ہے۔ جبران ہوگیا کہ در ان ہوگیا کی میں کو گیلانی میں ملی ہے۔ جبران ہوگیا کہ در ان ہوگیا کی میں کی گیلانی میں میں کو گیلانی میں ملی کے۔

خدا جانے اودھ کا کیا حال ہے، بہاریش تو جب ہے آیا ہوں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اپریل اور کی کھ موالیا نہیں، لیکن جاری ہے۔ اپریل اور می کو یا برسات کے مسینے ہوگئے، اس کا نتیجہ اور کچھ ہوا یا نہیں، لیکن کی ایڈول کی خبر کے بیار کے بعداب بھٹر لگ گیا ہے۔ یہ ہے تفصیل اس داستان کی جس کی خبر لک کی خبر کے بعددے رہا ہوں۔

وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٣ (الحديد)

کسوااس زندگی کواور کیا سمجھوں اب وشواری ہے کدرو پے جوساتھ لایا تھا کہ تھ آو ڈاکٹر صاحب و عکیم صاحب لے گئے ، کھ تھایا گیا، کہ کھا بیٹ کی نذرہ ہوئے ۔ بیشہ دستور تھا کہ آخری تعطیل میں بجھے استخانات کی رقم شخ امام صاحب فلی مہریائی سے لی جاتی تھی ، بیکن اس سال میر سے معاملات اپنے الجھے ہوئے ہیں کداب حیدر آباد کو پٹھنے سے پیشتر اس رقم کی امید موہوم ہے علی گڑھ والے بھی اپنے فیاض نہیں ہیں، حیدر آباد اور ملی گڑھ وفیرہ کی رقم ملا امید موہوم ہے علی گڑھ والے بھی ہوئے ہیں، بالکل متحیر ہوں کہ کدھر رخ کروں، آج وی روں ۔ آپ بھی تکدست ہو بھی ہیں، بالکل متحیر ہوں کہ کدھر رخ کروں، آج وی رکھے خود تو کیا دے سے ہیں، کین اگر کی ذریعہ سے دوسورو پے بھو بست کر سے ہوں تو بذریعہ تارش کی آرڈر کے بھیج و جیجے گا، خواہ پڑیں بلکہ معاوضہ کی رقم پر بڑی ہے۔ اس لیے ہوں تو خطرہ کہ کب تک حیدرآ باد واپس ہوتا ہول، اس میں نیس ہے۔ مرد دوائیس جب سے استعال كرربا مول دمديس كى بيكن ازاله نيس مواب ان شاه الله تعالى والهي عالبًا ككھۇ ہے ہوگى۔ آم كاكياحال ہے، ادھرتو قحط ہے اودھ پٹ تو بڑا زور تھا۔ تنلى جاتى تو اس ك وض يس آم آتام كارم بوياره تواليا مجول الحال موكيا بكراب تك اس ين بن پڑا۔ اعیشن کی دوری کو بھی اس میں وخل ہے، تنگی کی قیت آج کل ۵ سیر نی رو بیہ ہے اب آپ نے ممانعت کردی ہے، لیکن کیا ضرور ہے، کداب نہ جائے، میں پھر بھی پیجوانے کی کوشش میں لگار ہوں گا۔

حضرت الغازى السالا ولنرحمه الله تعالى كي خدمت كرامي بين سلام فرماد يجيه \_شايدثم اقدام كى سعادت نصيب ہو، ۋاكٹر صاحب سے سلام فر ماديجيے۔ دعا كاطالب ہوں ، برادرم شعيب سنلمة كوسلام ودعاء صبيحة سلمها كاحال نبين لكعاءمولانا سرورصا حب شايد تصليون ميس لکھؤ آئے ہیں اگر میں یاد جول تو کہد دیجیے گا ایک بدبخت د متنانی کا سلام والقاء تبول فر ما کیں ۔حضرت والدہ قبلہ مدخلہا کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے۔

مناظراحسن كملاني

لِ فَيْخُ الاسلام مولانا تحسين احديد فيَّ

ع مولا تالوالحاس جادم إني واميرا ذل المرت ترعيه بهارواز يسه بيدائش استاهه وقات: نومبر ١٩٢٠م سع حيدرآ بادوكن مين رائج قصلي أيراني سال كاليك مهيند

ی ترجمہ: اورونیا کی زندگی تو کچی بھی نہیں بجو ایک دھو کے کے سودے کے۔

@ عنانيد يوندرش كے شعبة امتحانات كر ان\_

تى ليتني مولا نامسعود على ندوى ، تلميذ علامه يلى نهماني اور سابق مبتم دار أمستفين اعظم گڑھ۔ وفات : ١ع ار اكمت .1946

(10)

٢٨ راير مل ١٩٣٣ء مطابق ١٢ محرم الحرام ١٣٥٢ه

رفيقي الكريم!.....السلام عليم ورحمة الله وبركاته ١٩ ما پريل كوآپ سے رخصت ہونے والا مسافر آج پورے دی دن پر اس عريضہ

ك ارسال كى توفى ياد باب ش في اين فيرطمنن وطن وكني كفرر ياد مع كارد سعدى تی جو برادرم شعیب لوء کے نام لکھا تھا، اس کے بعد کیا عرض کروں کد کیا گروی ، بھار کے علاقہ میں داخل تو رات میں ہوا، لیکن میچ کیدل میں ہوئی، اس کے بعد میں تھامیری دولوں آ تحصین تھی اور ایل کے دونوں طرف کے ورختان انبہ تے۔ مایوی اور کیلی مایوی، بھول میاں مکارم کے اہانت کی عدتک واقعات جائینچے تھے۔ ڈرکے مارے آم کی فیر عصاصی ينيس پوچھاتھا، فدا جانے كيا خرد كا، ليكن بقدريج خود جھ پر بيھيقت واضح مونے کی کراس سال بہارنے نامرادی اور بے شری میں بھی زلزلہ اے کم تماشانہیں چیش کیا۔ صرف ہرے ہرے ہوں سے لدے ورخت مرک کے دونوں جانب تھے، کیکن ان کی شاخوں میں اس کا بھی اثر ندتھا کہ ان میں بھی بور بھی آئے تھے، گو بااسوک ما مولسری کے درخت تفيد خدا خدا كرك كيلاني مين داخله بواغلط خيال تفاكرمار مصوبه كمقابل میں ٹاید کی کوشٹنی کیا گیا ہو تیخی اور قلمی ہرتتم کے درخت پھلوں سے متر کی تنے -ول تمام كرييش كيا\_ برشاخ كے ينج آ ب نظر آ بت تھے۔ آپ كى جاريا كى اور للكرے كے لكے ہوئے کھل ، کین تعبور تقدیق سے بی نہ تھا، تی میں آیا کہ آپ کواس حادث کی خرنددوں، شايد كيلاني كودعوكمين شرف وقدوم كى سعادت مسرا جائ اليكن كى بات بدب كدا محفظ بیانی کی کچر بھی مخبائش ہوتی تو الیا کر گزرتا۔ خدا جانے اب آپ کے بہار کے ادادہ پر کیا گزرتی ہے ۔ بشکل چندورخوں میں چند کیل ہوں کے اندرو بے چھے نظرا تے ہیں۔اس

رآندهی کی بیرحالت ہے کہ ٹول ٹول کر اضیں بھی ختم کروہی ہے۔
میں بید خط و دسرے تیسرے دن آپ کو گھتا، کین اس عرصے بیل ایک شخصے تریب
کے دیہا توں میں جانا ہوا۔ بد پر بیٹریاں ہو تیں اور ایک شدید دورہ دمہ کا آ دھم کا ، چارد ان
تک اس میں پریشان دہا۔ میں نے تاڑ کے نیرے کو بھی استعال کیا، لیکن بیدورہ ای ک
بعد پڑا، دل تجوث گیا، چھوڑ دیا، بحراللہ آج سے طبیعت پھھا تھی ہے۔ امید ہے کہ آپ
بھی مع الخیر ہوں گے۔ اعظم کر ھے سے متعلق کیا ہوا۔ حضرت عازی تو جا بھے ہوں گے۔ ہول
توسلام فرباد یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ضدمت والل میں میں کمام عرض کرد سیجے، اگر طاقات ہو،
ان شاء اللہ تعالی آپ نے تیمر مجد کے خیال کو اور پختہ کرلیا ہوگا، خداکر کے کہ وہ ذین آپ

کول جائے ، میرے دل کولگ گئے ہے، دالدہ صاحبہ قبلہ کی خدمت میں سلام فر مادیتیے برادم شعیب صاحب کومیری طرف ہے بہت ، بہت دعا کہ ہرد فعدان کومیری دجہ ہے خاصی کلفت اضافی پوٹی ہے۔ البتہ بخی جس میں طالب علم کا سب سرمایہ تھا اس نے میری بہت ی ضرورتوں کو تفغل کردیا ہے۔ تالاتو کھولا گیا ہے، کیلن جب دانت میں کوئی چیز پھنتی ہے تو کنی یاد آئی ہے، کان کھجاتے ہیں تو کنی یاد آئی ہے، چاتو کی ضرورت ہوتی ہے تو گئی یاد

آتی ہے۔ سنا! وہ مکھنی پان جس کے ساتھ جناب نے نیانیاعثق فر مایا،اس موسم گر ما میں خدا جانے کیوں آٹھ آنے ڈھولی ہوگیا۔ آم ہے خر بوزوں کا تبادلہ قو ممکن نہ ہوا پھر کیا پان سے بیو پار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان شاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہے آپ کے پاس ایک ٹوکرا یان کا تو کائی تی جائےگا۔

محی الدین سلمها اچھاہے آ داب عرض کرتاہے۔

فقط والسلام مناظراحس گیلانی

ا بهار کا قیامت خززاز ارجوجوری۱۹۳۳م می آیا تعار

۲۲رمئ ۱۹۳۷ءمطابق عصفر ۱۳۵۳ھ

محراب البدايت والارشاد كيلاني

رفيقي الكريم!وثم بالسعادة.....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

تقریباً گاؤل کے تمام شرفاء اور اپنے تابعین (مسلمین و کافرین) کی طرف ہے اس لذت بخشی کاشکر میدادا کرنے حاضر ہوا ہول کہ صحرا میں بھی کسی نگاؤ کرم نے وہ چز پہنچ د کی جس سے آکٹرلوگ محروم تھے۔شاید ۲۳ دانے سفیدے کے نہایت عمدہ حالت میں گیلانی بچھے گئے۔

فَالشُّكر لِمُنْعَمِهِ وَمُرْسَلهِ وَ لِنَاظِمِهِ وَللذِّين سَعَوُا فِي هَذَا الْحَيْرِ بِاحْسَان

برادرم شعیب سلّم کومبارک بادعرض کرتا ہوں کہ خوش نیتی سامنے آئی اور نہایت اچھی حالت میں آپ کے سائیٹ کے سائیٹن سے اچھی حالت میں آپ کے سائیٹن سے لانے والے نے والے نے برف بھی خرید لیا، لطف دو بالا ہوگیا۔ بے چارہ مکارم جس کا نام''شل فراموش''اب میں نے رکھ دیا ہے تخت نادم ہے اور اب شمامت بیکار ہے کہ وام ہی چڑھی یا ہے۔ ودشنہ کو بلٹی اس وقت بلی جس وقت ہفتم کے سارے مراتب ملے کرتے کم یا فی آفیرات کے لیک کھنو کا خریوزہ گیلانی کی مٹی میں ل کے کا تھا۔

کہے! گرمی کا آپ کے یہاں کیا حال ہے، بندہ تو نو بجے ہے زیر پکھا اس ٹی کے ساتھ جو برادرم شعیب سلمۂ کا عطیہ ہے داخل ہوجا تا ہے، ظہر ہے پہلے ٹی پر پائی نہیں ویتا ہوں، لیکن دو بج ظہر کی ٹماز سے قارغ ہو کر پھر پانچ تک اللہ تعالیٰ بردی خنک ہوا میں گزار دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس کے بعد بھی دل میں کی دیباتی زندگی کے تماشا کا شوق پیدا ہو، آج کل بحراللہ دوایک دن ہے بلتم میں کی ہے۔ پٹھ کا سفر ایک آ دھ ہفتہ کے لیے بلتو کی ہو، آج کل بحراللہ دوایک ہیں۔ م

خاص امریروش کرنا ہے کہ رضعت کے تعلق اب کیا خیال ہے۔ خلیفہ کے مسلا علی فی الدین سے بیچیدہ مسلم کو اور جمیعیہ کردیا ہے جہ بیش بیس آتا کہ کیا کیا جائے ۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ حضرت مولانا ساور حضرت تعانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے استشارہ کیا جائے اور حضرت الله تعالیٰ ہے استشارہ کیا جائے اور حضرت الله تعالیٰ ہے استشارہ کیا جائے اور حضرت برخ م میں برخ میں بخود اپنارہو گئے برخ می کی کیفیت کو مشمل ہوتا ہوا پار ہا ہوں۔ ماجد میاں جا کا خطآیا تھا کیا چرخت بارہو گئے ہے اور کیا عرض کردی ۔ گیلائی میں بھی کوئی تدکوئی فتر پیدا ہودی جا تا ہے۔ یہ مسلم کر میر سے ممان پر ہرخض دوئی کیوں کردیا کرتا ہے، اس کا نظارہ تو آپ نے حیدرآ باد میں کیا آوراس کے سامنے اپنے کو میری کیا تا اس سے مسلول بھا میچ کو میری کے سامنے اپنی میں ایک صاحب نے اپنے مسلول بھا میچ کومیری مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل بے جس حال ہے مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل بے جس حال ہے مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل بے جس حال ہے مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل ہے جس حال ہے مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل ہے جس حال ہے مصرف تھا۔ ڈیڑ ھا میدنہ کے مبر کے بعد ہالآخر کہنا پڑا، کین دل ہے جس حال ہے مسلول بھا۔ گورڈ باللّٰہ مِن الْفِینَ مَا طَلَمَ بُورُ مِنْ اَلْمُ مِن اَلْمُ مِن اَلْمُ مِن اَلْمُ اُلْمُ مِن اَلْمُ وَن مَا مِنْ اَلْمُ مِن اَلْمُ وَن مَا مِنْ اِلْمُ مِن اَلْمُ مِن اَلْمُ وَن اَلْمُ مِن اَلْمِ مِن الْمُ اَلَّمُ کَامُون کَامُون کَامُ کِلْمُ کُورُدُ مِن اللّٰمِ مِن الْمُون کُور کُن کُور کُن کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کور کیا گور کی کیا گور کیا گور کیا گور کیا گو

يافي اكم ظيفة عبدالكيم مابق صدر شعبه تظف عائد يوندوش اورياني ادارة فقانت اسلاميدلا مور ٣ ـ واكثر عبرول الدين مهابق صدر شعبه ظلفه عنائيه يوغورش - بيدائش: ١٩٠٥، وفات: ١٩٤٥، ٣ مولاناحسين احدد في

۵\_مولاناعبدالماجددريابادي ٣ - مولانا كيلاني كاخاص مزان يكي تف يقول مولانا عبد البارى عددى مكان كيا ينك رجى كو كي بشد كريات لؤا منانے کی نارائم کی واران کر تے۔ تج کے دوران سفری پٹک یو گئ کا کی چھان لد کر بیٹ جاتے کر ان کو پکونیس فرماتے۔

(14)

٣٠رجون ١٩٣٢ء مطالق ١١رزيج الاول ١٣٥٣ء محراب الهدايت والارشاد، كيلاني

رفيقي الكريم إنى الدنياوا لأخرة!.....السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

آپ خوب کتر آکرنگل گے اور الزام مب سیّدوں کے سر۔ جھے تو تطعا آپ کا کوئی عط ال مضمون كانبيل ملا كداس كے بعدوہ اس گھر ميں نعر ؤمشانہ لگا تا، ہاں ایک دھیما سا احمال كى گزشته كمتوب مين اى كادلايا كياتها\_

البشدرالچی ہے جب واپس ہوا تو برادرم شعیب سلّمۂ کا ایک کا رڈ اس مضمون کا ملا تھا وسنه کے سید کے دی خط میں والیسی رائجی کے بعد ہی اس کامر وہ سنایا تھا۔

مكان دُكان مب صاف كراكي بيجار ب مكارم في ركها اور م علامه بلسفي الصوفي كا دور الصفوّے اس كا يوسر وواكے كاغذيس تفضلاً: ين بم چشوں ميں بانما شروع كيا تھا، کین تحرم اسرارجانیا تھا کہ جونزار کے عقد رحال کو جائز نہ بچھتا ہو، وہ جنازہ پر کیا آئیں گے اور بھی مو کررہا۔ باقی الزام تو بھیشہ بنی ہاشم کے سرتھویا ہی گیا، کوئی نئ بات فیمیں ہے۔ اللہ تعالی کی کر می شدوئی تو کیا کروں \_گویاس کاافسوس ہے کیٹریب مکارم خواہ کو اواب معنی ک اغیار بنا ہوا ہے۔ خیر دئمبر میں اس کی کسر ان شاء اللہ نکالتی ہوگی۔ آم ہی کے وجود سے ورود ھود کیول شروع ہو،ان شاءاللہ اس وقت شایداس ہے بھی بہتر چیزیں میسر آسکیں ۔

اب سنيدافسانة رانچى ، آب كي دالات معلوم فين كمال كمال كي - وكيف ميول اورروائل رائی کے درمیان کی کر بول کوبیراجمین بالغیب جن کا نام "فیلسوف" ب ایکی پوری کرتے ہیں مولوی ہول صاحب لکی جگہ کے متعلق معلوم می ہے کہ تخفیف یا کر ضرف ایک و پایس کی موگی ہے۔ کیااس کے بعد بھی کمی شیال کی مخالش ہے۔ واقع مرف اتنا تعا كدرستش البدئ علماليك فديدنساب وزير تفليمات كآك فين بواقماو فسااسوه العصر كمثل الصديقى وو اكرعظيم الدين توغير بم في حكومت بهادير باروال كرتيادكيا تفاجد يدخشركوان لوكول پراعمّاد شاتفااس ليايك ديو بند دوسرا عمده كامولوى خالكي طورير بلایا گیا تھا کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ را ٹچی میں اس کام کے لیے ہم دونوں کو ایک ہفتہ گزرانا پڑا۔اس نصاب کوتو میا از کر چینگوا دیا، کیکن جوجد پدنصاب دیو بندی وعموی نے چیش كيابوه جى ندديوبندى بندوى" برزابر" رسالدى جكة" مسائل فلف" اورصدواكى جكة ارخ فلفد، بريسعيدى جكدا فكارحاضره نيوتى هوجكددى كى بادراهمريزى كالعساب ا نرمیذیت کے مسادی کردیا گیا ہے۔ قیای منطق کے ساتھ استقر الی کو بھی شریک کیا گیا ب اورشرح تهذيب كى جكه "نفيات كى ايك كتاب، عالم يالى اعتك دو دفعددي قرآن ودود نعه صديث ، دود نعد نقد يرّ هائي جائے كى ، فاضل كے درج كوا خصاص كركت تغير ، مديث، فقه، كلام، ادب مر بى كردور عام كي مح ين يد بال ما فى كا مامل جو وبال مواية بامريس مواء اندركي سنيه

گیلائی سے دائجی دوسوئیل بجائب جنوب دو ہزارف کی بلندیوں پرواقع ہے۔ موثر پرائی زیردست چڑھائی دو بیاروں کو کرئی پڑی ۔ رائجی شملہ بنا ہوا تھا۔ کوئیچ تا ہے کھے توشق کے دورے نے پڑی ہستے تاریک دون کی شملہ بنا ہوا تھا۔ کوئیچ تاریک دون کی شملہ بنا ہو تھا۔ ہستی دون کی ہوا، بناریک ہوا، بناریک ہوا، بناریک ہوا، بناریک آگی تا تھی، بارے دومرے دن چل پڑے۔ اب چڑھائی ندتی، اتارتھا۔ تاہم دوسوئیل کی سانت کائی تھی اور موکی انتقاب کے متفاد تھلوں سے گزرتا پڑا، بنتیج بیہ ہوا، وسند کم کستید صاحب کرے اور کائل آئی۔ ہفتہ بناریس فوطہ زن رہے۔ سنا کہ کسی نے میعادی تجویز کیا میں۔ سنا کہ کسی نے میعادی تجویز کیا میں۔ اس بھرائی وسرائی

ور پیش، کال بیار موتا تو بیشه می جاتا، لیکن مسایوں کی شاست اس کی بھی اجازت نیس دی. بهر حال جانا ہی موگا۔

آپ کی ترک رفاقت سے دل بیٹھا جارہا ہے، دل توسلی اس خیال سے دلا رہا ہوں
کہ زیادہ سے زیادہ باہ ابان محتک ہوآؤں، ابان کے بعد کیوں ندھی بھی پراو کھنؤ گیلانی
بھاگ آؤں۔ بیر مطے کرچکا ہوں، اب کی جامعہ عثانیہ کے بجائے منظر عام کے گوشر تنہائی
میں جگدان شاہ اللہ تعالیٰ چڑوں لیمن فنون شے جنون شکی راہ لوں اور دب پاؤں نکل
بھاگوں۔ فنون میں غل کچ جاتا ہے، مولوی فضل سقرا اور اخر صاحب کا بھی خط آیا ہے کہ
ابھی جدید عمارت میں کالئے نہ جائے گا اب بعد ابان کے تر ہے۔

د یوبند میں کیا ہور ہاہے، کیا ہوسکتا ہے کیا اس کے متعلق کچے خبر وے سکتے ہیں،میاں اختر نے لکھا ہے کہ صاحب مکان نے میڑھیوں اور کواڑوں پر رنگ کرایا ہے، ان کو اضافہ کرا بیکا وسوسہے، اگرانیا ہواتو سلام عرض کرنا پڑےگا۔

وَأُفُوِّصُ آمُرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (المومن)

ترجمہ: میں اپنامعالمہ تو اللہ کے سپردیے ہوئے ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کا خوب

تگران ہے۔

آ مول كا قطالة كرر ديكا، اب بارش كقط كاسامان ب، جون كى ٣٠ ب، يكن چد معمولی جھونکری کے موارحمت رب کی توجیبیں ہوئی ہے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الرَّبوسف

ادر کیاعرض کرول ادهر کچه بخار پھیلا ہواہے، سب نیچ بھار ہوگئے تھے، اب اجھے ہیں، مکارم سلم عسل موض کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ جمائی صاحب کواب کی " میا بی''ے جانے کی اجازت دے دیجیاس میں زیادہ آسانی ہے۔وہ مرشد آبادی کیا ہوا اللہ آب نے چھ خبرنددی اپن والدہ محر مد مظلبا سے سلام عرض کرد بیجے اور عزیزان مبیح وحس البارى ال سلمها كودعا ان كى والده كوسلام، برادرم شعيب سلمة كودعا سعدمياوران ك بھائیوں کورعا، ڈاکٹر صاحب سے میری اس غداری کا ذکر ذرا ڈ مطلقطوں میں خدا کے لیے كيجيكًا، ان شاء الله تعالى اكتوبريس ايك آده مفتدره كرمجت كة ثار فوض معمر فراز مول گا،اب توجانے دیجے مولت ای میں ہے، کیلانی ندآنے کا انتقام نیل ہے۔ مناظراحسن كبلاني

1 مولا ناسيدسليمان ندوي

ع سابق فيخ الديث مدرسه عاليد سلبث وقات: ٢٣٠ ركى ١٩٨٨ بمقام يورين بما محود س يندكامشهور درسد يحالحاج سيدمحر فورالبدئ في ١٩١٠ مي اسية والدكرة م يرقائم كيا قا-

س سابق صدرشعبه واردوم في وارى پشد يو غورش يدائش: ٢٥ رجون ١٨٨١م و وفات: ١٩ ركى ١٩٣٩ و

٥ اشاره بنصيراحداستاد طبيعات جامعه على در متوطن نعتى وان كى كاب مسائل فلفذك جاب

ي مولاناسيدسليمان عدوي

بے حدد آباددکن میں دائج ایرانی فسلی سال کا ایک ممیند

٩٠٥ شعبة فنون کے مقالم شعبة وينات كويدلقب مولوى سليم مرحوم (سابق مدرشعبة وينات حالي بو ندرش ) نے دیا تھا جن کا ابتدائی تقررشعبہ و جنیات میں مواروہاں سے شعبہ ملتون میں اور آخر میں محرشعب

ول ترجد: اورش ابنامعالمالله تقالى كيروكرتا مول اللرمب بندول كامحوان ب

ال ترجمة: اورالله الي كام يرفالب بي يكن اكثر لوك يس مائة.

ال مرشدة بادى خادم كى جانب اشاره ب جركتوب اليكوهيدة بادهى لها اوروبال كمعتوا يا ، كم تصنو كان

يوكما.

الله مولانا مورانبارى عردى كماحب زاد مجويدش باكتان محل مو يح تقر

۲۲ رجون ۱۹۳۵ ومطابق ۲۱ رئی الاول ۱۳۵۰ و محراب الهدایت والارشاد ، گیلانی ، بهار

ريْقَ شَيْقِ إوام الله حبكم وعنايتكم .....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ال وقت تک جب تک کرآپ کی بجائے اپنے مکارم سلّمۂ کے ذریعہ نظا کھنے پر مجدور شہوا، پید فعل کھنے پر مجدور شہوا، پید فعل نے اللہ بھی جمدور شہوا، پید منظم کے بیانی میں ۱۹ جوان کو گیا تی میں رہوں گا، سب سامان تیار کر چکا تھا حتی کداستہ کی نہراری بھی پک بچک تھی کہ کر کہ اللہ بین مغرور تھا، اپنے ساتھ آم لانے کا بھی خیال تھا، لیکن زیادہ ہوجاتا، اس لیے کی اللہ بین صاحب کو بذریع بار ملوے پارسل جموانا مناسب خیال کیا اور آپ صاحب کو بذریع بار ملوے پارسل جموانا مناسب خیال کیا اور آپ معرات کے لیے ساتھ لانا چاہتا تھا، است میں وہ واقعہ جی آیا جس کے جواب میس آپ کا لفا فدکان پورے چلا ہوا آئے تھے ملا ہے۔

اس میں شک نمیں گزشتہ ہفتہ جھے پر سخت گزرا، بخار، طحال درمِ جگر کے ساتھ ساتھ سارے جہم میں پق دروڑ دں کی شکل میں انچیل آئی، ایس سخت خارشت تھی کہ بی جاہتا تھا کہ جہم کی کھال نوج کر پھینک دوں، اس پر مزید برآں شدیدا حتجاج کا دور ہ بھی پڑگیا، جس کا بیس عادی نہ تھا شایدا سپرین کے سفوف کی کثرت نے دل کو بہت کمزور کر دیا ہے۔

الغرض مسن راق کی آواز برطرف کو نیخ گی ،ای سلسله میں ایک ور فواست رخصت کی وائی سلسله میں ایک ور فواست رخصت کی وائی جاسل کے نام رواندی ، براورم می سلم زکاای ون تار ملا تھا جس میں انھوں نے میر سال کی وقت کا اقسال موکی تعطیل کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کا افر شخواہ تعطیل ت پر پڑے گایا ٹیمیں ، انھوں نے جواب میں لکھا تھا کہ ٹیمیں پڑے گا، اس لیے رخصت فاتل کی درخواست دی ، مگر آ پ کے خط مے معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیاری کی رخصت ال سکتی ہے ، بیر حال اگر میری ورخواست میں تھم ہے تو اب اس کی اصورت ہے، اس ہے مطلح فرما کیس۔

میری وہ حالت تو فوری علاج ہے جھاللہ جاتی رہی، بخار بھی رک کیا ہے اور ہی می درگی ہے ہے ور ہی می درب گئی ہے درب گئی ہے۔ اس سے درب گئی ہے، لیکن و در کا کسلسل غیر منقطع ہے، کوئی دوا کا درگر ٹیس موروی ہے ۔ اس سے اختلاج بھی پڑھتا ہی بڑھتا ہی بڑھا ہے، معلوم ٹیس قلب براس کا کیا اثر ہوگا، ذرائبی سائس پچھسید کی ہولے تو اب ان شاہ اللہ تعالیٰ کلکتہ رواند ہوتا ہوں، ذاکٹر وں سے مشورہ اس دوائے شخل و بیس کروں گا، اور یددوا اس جنگل بیس میسر می بول، ذاکٹر وں سے مشورہ اس دوائے گئی ہاں؟

آ پ نے حیدرآ بادی کی کرکیانظم قائم کیااس سے مطلع فرما کیں، باور چی اور نوکر کا کیا ہوا مولوی عبد الحفیظ صاحب سے ان شاء اللہ تعالیٰ مدد کے گ ۔

مولوی سلیمان صاحب عند معلوم کب تک تشریف لاکیں ہے۔

اس وقت ہم لوگ اس قدر پریشانی میں ہیں کدادرگ آباداور حیدرآباد کے لیے جو
پارسل آموں کا رواند ہوگیا وہ ہوگیا ، اب چرصندوق مثلوان ، ان کو بڑھی سے درست کرانا
اور اسٹیشن وغیرہ بھیجنا نئے سرے سے دشوار تی معلوم ہوتا ہے۔ شاید جو آم اپنے ساتھ لانا
عابتا تھا، وہ نہ بھیجا جا سکے ، جھے اس کا تخت افسوں ہے ، میاں دشید سکا فاص شطآ یا ہے کہ آم
ضرور ساتھ لائے گا، کین کیا کروں بکی نشیمت ہے کہ اس وقت کی الدین صاحب اور حیدری
صاحب کے نام پارسل رواند ہوگیا ، آپ اپنے ساتھ خودو کر الائے شے تو اس میں کھنو آ م
رواند ہوسکا ، دیہات میں سامان پیک کرنے کا نمیں ملتا سخت وشواری ہوتی ہے ، بڑی مشکل
سے بر بیگھا ہیں دوصندوق و بودار کے لیے۔

خیر برادرم فضل سلمد فی پرده سے گردے، لیکن کیلانی شدا سے اور محل والے موسے چل دیے، مرید آباد کی سیر نے فرصت شدی، ان کوسلام و محکوه پنچاد بیچے، مفتی صاحب کو سلام فرماد یجے۔

میراستفل ارادہ ہے کہ اب اس رخصت کوطوالت دوں، لیکن کیا کرول کس خم کی میراستفل ارادہ ہے کہ اب اس رخصت کوطوالت دوں، لیکن کیا کردل کی شخص رخصت اول اس سے معلق آپ کے مشخص سے کیلائی کی کاشت واشت کو جی ملتو کی کردیا، دومروں کو بندوبست کردیا تا کہ برادرم مکارم سلّہ کو ساتھ لے کر پہلے کلتہ جا کا

وہاں سے بعد علاج خواہ ٹو تک یا کابل وغیرہ ان شاء اللہ تعالى چند مينوں كے ليے رواند ۔ موجانے کا خیال ہے، کین ان تدبیروں میں قطعی صحت کی منانت ہے، دل کہتا ہے بالکل مجوث ہے، لین ممل کروں گامولوی حاوصا حب <sup>ہ</sup>ے میر اسلام فرماد بیجے، ان سے آ پ كمعاطات كى ابكيا نوعيت دم كى ، الغرض تمام تغييات كولكه كرجيج ، خليفه صاحب كا كيا موااورآب كے معالمه من كياصورت موكى، اس كى خربحى ضرور ديجيے كا، ول لكار بتا ب، كان لو آب روز عل جات مول ك، كل صاحب كوير ارتعد بنياد يجياورل كرمشوره میری رفست کے متعلق کر کے جھے مطلع فر مائیں۔

مناظراحس كيلاني

آئی الدین اس دفت اور نگ آباد کالج کے برلسل تھے۔

عمر اکبر حیدری (بیدائش: ۸رنومر ۱۹۲۹ء وفات: ۱۹۳۵ء) اس زبانے میں ملکت حیدر آباد کے وزیر فزاند تھے ۔وومولا ناگیلانی کے علم وضل کے بڑے معتقد تھے۔

٣ مولانا سيدسليمان عدوى الراز مان عن حيدرآ بادآن والے تنے۔

ع اکٹر غلام دینگیررشید بمولانا گیلانی کے شاگر دخاص

هِ ولا تأكميلا في كيام وطن جودفتر وزارت ثرّانه شي طازم ادرمولا ناكي كمريش ا قامت كرين تتع ١٤ اكرُ طليفة عبد الكيم، سابق صدر شعبه، فلسفة على ندير يوندر شي

۱۲رکتوبر۱۹۳۵ء جهارشنبه

مطابق ۱۲۵۳ه

ر فيق محترم! دام مجدكم العالى ،.....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

بير يفسرايك جديداطلاع كے ليے لكھ رہا ہوں، ١٦ كتوبركواز روئے جنتري تعطيل ند تحی، کیکن آج اعلامیہ جریدہ نے اعلام کیا ہے کہ ۲ اکتو پر کو تعطیل رہے گی اور د فاتر بجائے ۹

ا كۆپر كى ٨ بى كوكل جائيں كے،اس ليے مطلع كرديتا ہوں،كيل كا ننا درست كر ليجے، ليكن بشارت ماضيد كے بعد آپ نے توتيت بول ہى دى ہوگى تا بم ؤ اسًا طبذا في في خيار ما

عَلَيْه ادبِ عربي رب ندر ب،اس كي سميش معبد كي آج جوشي ملتوي موكن \_ فالحمد لله \_

ا پناحال کیاعرض کروں،اب تک دل صرف اس پر قائع تھا کہ''قرض: ہو' کیکن خدا

جانے یکس کی جدید محبت کا نتجہ ہے کہ کچھ اس ماعد مواادر بیہ وتا بی فین ،اس لیے اوجا ر بتا مول كدن تعالى كى جكدورام ودنا غيرندلين، ليكن ايسامعلوم موتاب كديوا عدى كالخت شيطان في ول ير يجاويا بي مرف ايك آيت قوت ل دى ب . وَلا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالْكُمُ النِّيُ جَعَلَ اللهُ لَكُمُ فِيَامًا (المُعام)

ليكن مين خودتو ''مفيه'' بهول با تي مفيهول كوديتا تونهيل بهوں، پھر جھي'مفيه'' كوديا جاتا ہے جواس کے مصارف صحیح ہے واقف نہیں ، دعا کیجیے کے مسئلے مل مواور آما مَنْ أغظى وَ أَتَفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى (ليل) عقدم شيخ، تابى جاس كيليجس فو اسًا مَنُ بَحِلَ "وَاسْتَغُنَى" أور (رويسير يراعماً وكرك ) حق عدين إز موكم اورمعيت مجھ پرندآ ئے <sup>کے</sup> بس اور حالات بہتر ہیں۔

مناظراحس ميلاني

ارترجمہ: اورتم کم عقلوں کوایتے وہ مال مت دوجن کوانڈر تعیالی نے تمعارے لیے مایز زعما کی ہمایا ہے۔ ع رجمہ: اور جس نے بحل كيا اور الله نے برواكي اختياركي ساس زمانے مص مولانا كيلانى صدر شعبد و ينيات تع اوراك بزار مشابره إن ك باوجود طالب ملاندزعكى كرُ اركِ من ان كِي حِوثُ بِها فَي سِيِّر مكارم احن كاول كُنزويك جب كُوني كليت يااراضي فروفت موني والى موتى تو دائل اورمصالح كانبارلكا دية موادنا كيلانى اسية مزاج كى عايران كى وليل كونال تيس كحة اور اكثرةر ضدار موجات\_اشارواى جانب--

(10)

٣٠ راكو بر١٩٣٥ ومطابق اشعبان ١٩٣٥ ه

روز جهار شنبه (محراب) رفيق الكريم مذ ظلكم العالى!.....السلام يليم ورحمة الله وبركاته

بدے آرام و عافیت ے انٹر کلاس میں قاضی پید سے مینے پورہ تک سفر تمام ہو، اٹاری میں اطمینان کے ساتھ رات مجرسویا مرف گاڑیوں کے آنے جانے کی وجہ سے بھی مجمى آئد كمل جاتى تقى مبح كوز وتازه بمبئ ميل لما ،انز كلاس اس تدرخال تعاكم جبل يورتك

معلى مواكدا الراكز تنبالُ كاليمي عالم ربا إقرات كوش تحردُ من جلا جادَل كا، دُر معلوم مونے لگا، لیکن جمراللہ جبل بورے ایک ساتھی ال کے اور "حمیا" کک وہ ساتھ رے، آٹھ بع كے بعد كيلانى دوشنبك دن بحرالله بينيا،سب كو بعافيت بايا، فصل بعى حق تعالى ك فغنل سے بہتر حال میں فی ممام ملک سرمبر وشاداب وآباد ہے، ہرے ہرے دھان کے كىيت جہال تك نظر جاتى ہے، لبليار بي بين موسم اليا خوشگوار، معتدل، دور ساہے كها ش ا كرصحت مارى ده موتى جوجواني من تلي توسن خيال كرج كرجنت مين آسيا مون تعالى كا ہزار ہزارشکر ہے کہ دودن تین را تیں ریل پر گزاریں، کھانے پینے میں بداحتیاطیاں بھی ہوئیں، کین پنیر کمی تکلیف کے گھر تک عالبًا پنیل دفعه اس حال میں پینیا جس حال میں دکن ے رواندہ واتھا۔ حیور آباد و ماغ نے فکل گیا ہے اب وہاں کے سارے حالات اس خداکے مروین جووہاں بھی ہاور یہاں بھی ہے۔ یہ ای کا انظام ہے کہ آپ ایے وقت میں وہال موجود ہیں میری موجود گی میں آپ پراتی ذمدداری عائد نیس موتی جتنی اب موتی ہے وقت پر تخواه - کے مجوانے کا ضرور لقم کردیجیے گا۔مفتی صاحب کوسلام فر مادیجیے گا اور مولوی فضل صاحب كو-ان سے كهدو يحير كاكدا أر ضرورت ميرى محسوس بولو جھے بلاسكتے ہيں۔ اگرچه میں خیال کرتا ہوں کہ بیرسب وہمی ضرورتیں ہیں، مولانااشرف علی صاحب<sup>ع</sup> کا "استعفا" بھی چھیاہے جو کمیلانی میں ملاءاب دونوں طرف سے" ملاعنہ" اور"مباہلہ" کے حدود شرع ہو گئے ہیں۔ حق تعالیٰ کاشکر بجالایا کہ اس طوفان وفتنہ سے اس نے اپنے ایک غریب بیکس بندے کو بچا لیا، اثباتی کا میا بیاں نہ سمی، لیکن بد بختیوں ہے بچنا بھی بزی کامیابی ہے۔

ہ سی بہ ہے۔

آ ن اس سے بری برختی کیا ہو عتی ہے کہ دنیائے اسلام کے دوبر رگوں میں سے کی

ایک کے قلب مبارک میں مجھ موء دومر سے کی طرف سے پیدا ہو، ف اُلْسَدَ مُدُ لِلْہِ الَّذِی

نَسَّانِی مِنَ الْقُوْمِ الْفَّالِیمِیْنَ۔ آ ب سے ایک امر عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے

جن اغراض سے فرصت لی ہے، وہ فرصت آپ کو معلوم ہے، لوگ میرے متام وقیام کے

متعلق اگر دریافت کریں تو صرف اس قدر جواب دے دیا تیجیے کہ گیلانی سے خط آیا تھا اب

ادھ نہیں آیا، اس کے بعد معلوم تیں کہاں ہیں، میں ان شاء اللہ جہاں جہاں جہاں جا ول گا آپ کو

کھتار ہوں گا اس وقت تو دو کام اپنے ذمہ ہیں۔ ایک تو آسان ہے ادھر بہت دلوں سے خام عبو گیا تھا۔ دوسرے آپ کے تھم کی تیل اسٹی اسٹیا سٹی فلا اگر صدو توں ہا تھی کمل ہوجا ئیں۔ ریل میں پہلے کام کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ دمضان قریب ہے جو مجھ ہے ہے تاہد ہوجائے تو ہزی آرز و پوری ہوگی۔ دعا کا خواست گار ہوں کاش کہ امید پوری ہوتی۔

برادرم مظرس منظر من و توجرتك كلكته ضرور واند كرديجي، ان كرايد وغيره كا دوپيد مولوى عبدالحفظ صاحب كرير دكراً يا بول مولوى عبدالحفظ صاحب كنام ايك الگ پرزه اس ميس به، ان كود ديجي كا، لكوانه محري في كه بهت خوش ب- آج كل تالا يول ميس چيلى كى كثرت به، پرسول طبلنے كر ليے ايك تالاب كى طرف جار ہاتھا۔ لكن (آلد شكار هاى) ميس نے اپنے ہاتھ ميس لے كرتالاب ميس و الاا كيد زيروست ما تحر چيلى ہاتھ آئى، چيلى كاس سال برداز ورب، كيمن جيم مرغوب نيس -

حضرت محسن تو تشریف لے محے ہوں مح بجیب وفریب اضاق کریمہ ہے، ولایت سے زیادہ ان کی شرافت ہے یاد وفوں صفاح مساوی میں۔قطعا ''انا فکا ''ورند جھی جسے کلاب الدنیا اور ان کے اللہ کے اللہ علیہ الدنیا اور ان کے اللہ کے اللہ کے دوستونی کی میدارا تملی یقیقاً قالمی حمرت میں، پھوئیں ہے اس رقوبی قدر ہے۔
اس رقوبی قدر ہے۔

ں پر دیں مرتب حضرت امجد صاحب <sup>ج</sup>ے سلام فرماد یجیے ادر کام ان سے کیجے میں خیال کرتا ہوں کہ دو تین نشستوں کے بعد ان کو دو فتشریل جائے گا جس کی ہم لوگوں کو تلاش ہے۔ فقط

بإزمند

مناظراحس كيلاني

ا مفتى عددالطف صاحب ما بق صدوشعبة وينيات '. مي مي غدو من ع مولا نااشرف على تعانو في

س مولانا گیانی پئے چکے قر آن مفاکررہے تھے جس کا علم مرف کتوب الیکوقا۔ اشارہ ای جانب ہے۔ س صدر الدین شیرازی کی کآب جس کا اردوز جمہ مولانا گیائی نے کیا تھا۔

ه مولانا مملانی کے ب عجو فے بھائی

الى مولانا كىلانى كاولى خادم يا ياور يى

مے مولانا محصین حیدرآبادی،مرشدمولانا گیلانی ٨ ميم الشعراه امجد حيدرآبادي

(ri)

وارحمبر ١٩٣٧ء دوز دوشنبه مطابق ۱۳۵۵ جب ۱۳۵۵ ه

رَيْقَ ثُقْقِ!عافاكم اللَّه و اخرحكم من الظلمت الى النور

السلام عليكم ورحمة التدويركانة

ادهرمسلسل مختلف جوانب سے خطوط میرے پاس پہنچ رہے ہیں کہ آپ کے خطوط کا میں جواب تبین دیتا سب سے زیادہ برادر مفضل سلّمۂ نے دہلی سے متعدد خطوط میں اس کی شکایت کی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں جو آخری خط آپ کولکھا ہے وہ تو شایدل گیا موكا-برى احتياط كماتهدواندكيا بعدوالله اعلم بالصواب يمر عطوط كيا ہوتے ہیں۔اگر بیرآ خری مطابعی ٹیٹس ملاقو اب رجشری کے ذریعہ سے خطا جمیجنا پڑے گا۔ اس وقت بدلغا فداس لي بحج رہاموں كدكل ايك تارا آپ كے نام كا ملا، خدا جائے ميرے دل نے مس طرح سجھ لیا کہ بیشہاب بور کا ہے۔ کھولا اور پڑھا اب آپ کو بھیج رہا مول \_شركت تو آب كى كيا موكى، كيكن معذرت كاخطاتو بين كية بين \_اس دعا مين يهي تار ملفوف ہے،مولاناسلیمان صاحب کے گرامی نامدے سیمعلوم کرکے کدآپ کواب بھی شام كوحرارت موجاتى بيزى تشويش پيدا موگئ ب، آپ اپني حالت پورے طور پرنيس لکھتے۔ براومبر مانی اپنی حالت وصحت نیز ارادوں ہے مطلع فرمائیں، ججروں کے متعلق میں نے متعدد دخطوط میں آپ کواطلاع دی جس کے متعلق آپ لکھتے میں کنہیں ملے۔ بہر حال پر کھتا ہوں کہ دہاج الدین صاحب علی رائے ہے کہ آپ ایک ستقل درخواست درباب مجرات قاضی صاحب كے نام كھيے عقیقت من آپ كے ليے برى آسانى موجائے گى، مكن ب كداس تجرب و يح آج كل كروبا مول اس سے مجھے دست بردار مونا برے تواس ك بعد بحراى ايك كليم مين دو درويش موسكة بين مين توبز عظير مصارف كي نيح وب کیا ہوں۔ حیور آباداور پانچ آدمیوں کی سربرائی، ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ تی بات صرف اس قدر ب كدشروانى صاحب على يهوت بين وائزة المعارف يحلى ملى المورى بين المورى المراقب على ملى المورى بين ال ب ماشم نے تو براز بروست بروگرام بنایا ہے۔

دائرة المعارف سے ایک پرچر کی شی مجی نکالئے کا خیال ہے، اس کے وکلا المجمن ہا کے استراق میں شریب ہول اور تارش کت کے لیے ہما لک اسلامیہ و مغربیہ کی سیاحت کر یں وغیرہ وغیرہ ایکن و در فی طرف خالفا فد جرائیم مجی زور پکڑر ہے ہیں۔ حیدرا آباد میں طاعوں شروع ہوگیا ہے۔ سرکاری طور پہلی اعلان شائع ہوچکا ہے۔ رات سالگرہ مبادک کی تقریب ہوگی، اس سے پیشر شاہزاوہ جواد جاہ بہا در معمر گیارہ ماہ کا انتقال ہوا مجلس نیارت فیمیں جھے بھی بلایا گیا تھا، اکبر شاہزاوہ جواد جاہ بہا در معمر گیارہ ماہ کا انتقال ہوا مجلس نیارت فیمیں جھے بھی بلایا گیا تھا، اکبر نام بنگر کو اس کے معذرت کا اعلان کیا اور معذرت کا معذرت نام سالم "بار بار کہا جس پر فرمانِ شاہی کے رو سے ذریع تاب ہوئے، معذرت کی معذرت نام سائل روز بروز بیچیدہ ہور ہے ہیں۔ جامعہ میں ہندو کو نے درخواست دی ہے کہ ہمارے ایک بورا ہے کیا ہوا۔ کہ ہموا ہیں۔ حداد سے کہ ہمارے درخواست دی ہے کہ ہمارے درخواست دی ہے کہ ہمارے در تو اب کے بھی ان کے ساتھ ہمدردی میں کی ٹیمی کرد ہے ہیں۔ حداد سے کہ ہمارے در آب کے خواب کے بھی ان کے ساتھ ہمدردی میں کی ٹیمی کرد ہے ہیں۔ النہ بی کہ کی دیو کی تھی کرد ہی ہی کو نواب کے بھی ان کے ساتھ ہمدردی میں کی ٹیمی کرد ہے ہیں۔ النہ بی کی فافلے ہمارے اللہ کی ٹیمی کرد ہے ہیں۔ اللہ بی کی فیمی کرد ہے ہیں۔ اللہ بی کی فیمی کرد ہے ہیں۔ اللہ بیک کی فیمی کرد ہم ہیں۔ اللہ بی کو فیمی کرد ہے ہیں۔ اللہ بی کی فیمی کرد ہمارے ہیں۔ اللہ بی کی فیمی کرد ہمارے ہیں۔ اللہ بی کی فیمی کرد ہمارے ہیں۔

حضرت منظرالعال فلی انجی حیدرآبادی ہیں، گردہ کی شکایت اب تیل ہے، لیکن انداز تران کو بتا اب تیل ہے، لیکن انداز تران کو بتا رہتا ہوں اب پوچتے رہتے ہیں۔ اب کی تو شروائی صاحب کو جمل ان کے پاس کے گیا۔ چھ منٹ کے صبر کے بعد سلسلہ شروع ہوگیا۔ آدھ محشہ بیان رہا۔ شروائی صاحب ایکے خاصے مناثر ہوئے۔

مناثر ہوئے۔ فظ

نیازمند مناظراحس گیلانی

ل كتوب الديد انظر، مواد و كرايوليات چود كرمياني الناوي كار عب وقير مجد كا ماط عن و كري ا

کر پی غیر کئی کے بقیدایام و بیر گزارنا چاہتے تھے۔اشارہ ای جانب ہے۔ ع پر کہل مسشن کہ اے داکس چاشنر مثانیہ پر غیادی نے غیاد کی کے احاطے میں جنگلے بنے والے تھے جن میں اما مذہ کے لیے تیام لازی تھا۔ کمتو ہالیہ اس کر دم سے پہتا جا جے تھے۔

اما ہوئے ہے یا اور وسامات موج ہے۔ وہ است ہوئی۔ سع مولانا حبیب افر محتی شروانی جواس زیانے عمل الکت دیدتا باد کے صدر العدور اورامور خذبی سے عمران شے سع حیدر آباد دکن کا مشہور علمی مجتلق اور شریاتی اوارہ جو ۱۸۸۹ء میں مولانا انوار اللہ خان اور سیز حسین بلکرای کی

ع حيرر، إرون مرا كوششول سيقائم موا-

ف حدر آبادی اصطلاح ش میت کاسوم ت اکبریار جنگ سابق موم میکریزی حدر آبادد کن

ے عالباً مراکبرحددی

٨ مولانا محرصين حيورة بادى مرشدمولانا كيلانى

و عليم الشعراء المجدحيدرآبادي

(rr)

ارزومر ١٩٣٧ء مطابق ١١شعبان١٩٥٥ه

حيدرآ بادوكن

صديقنا الصدوق!....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

یں آپ کے گرای نامرکا جواب تین دن کے بعد دے رہا ہوں۔ آپ نے تخواہ کے متعلق پیروی کا تھم دیا تھا۔ جس دن خطاہ اس کے بعد دودن تعطیل تھی میں نے خیال کیا، دند سے معلوم ہوا کہ خیال کیا، دند سے معلوم ہوا کہ خیال کیا، دند سے معلوم ہوا کہ تین مہینہ کی برآ ورد نینا کر ذائدہوا کہ دہ تھتے تھے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کا بی نے چونکہ اس کو الہی میں کیا اس کے عالب قریدہ کہ بزر بعید مثرل بینک آپ کو گؤاہ ل چی ہوگ۔ اس مہینہ کی تخواہ کی برا ورد کی برا کے معرور کا بی تھی ہوگ ہے۔ چاہے کہ مندل بینک سے اس مہینہ کی تخواہ کی برا ورد کی برا کر صدر کا بینک کے اس میں اخوال ہے کہ صدر کا بی سے بھی دریافت مراول ہے ہے۔ بدوہ رپورٹ سے جود فتر سے کی ، اب میرا خیال ہے کہ صدر کا بی سے بھی دریافت کرا ہی ہوگئی خر آپ کوئی فی برا پیل سے مدری کوئی خر آپ کوئی ایک سے بھی دریافت کرا ہی مدری کی کوئی خر آپ کوئی ایک سے بھی دریافت کی برا آپ نے مکان کے متعلق میر سے اظہار واقعہ کی بھیر نوٹس سے کر کے مثا جو ا

193

مجحارقام فرمایا ہے اس کا جواب ایک منون کرم اس کے سواکیا دے سکتا ہے کہ ندامت ہے

ا بن كردن جماليم مكان بركياب، ايك داقدب، كوافش ديناميمرى كرود" ارتى مط طبیت کے لیے نامکن ہے اور اگر دول بھی تو چر جالیس روپید ماہوار کا پہلے بندوبت كرادي، تب دل ش محى قوت پيدا موه مجودا آپ كولكستايز اكداگر يكي حالات ريا و كوئي اور لظم آبل ہے کرا رکھنا چاہیے ورند عین وقت پر دھڑ پکڑہ آگالو، اس رست و ثیر کے مظر کو سائے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جا اِتھا کہ بورڈ مگ بی میں چھر ماہ قیام کا آپ كوموقع مل جائے ،كيكن وه بھى ممكن ند جوا، كجر دوسرى رائے خدمت والا ميں پيش كى ،اس ك جواب من بيرسب كي سناجوم قدر من تعامَتْ قوآ پ كافقيار من تعاملين أذَى كالثر بحرالله برے دائرہ کی چرے بحداللہ اس نے محمار نبیں لیا۔اب آپ بی ارشادفر مائے كدكياكرون، ايك يورا قافله مكان ك او يرفيج اترا مواع، مين بين خيال كرتا كدايك من کے لیے بھی اس بنگامہ میں آپ گزار تکیں گے۔ تاہم اہمی "شب درمیان" کا قصہ ہے تو ممکن ہے کہ بغیر کسی نوٹس کے خود بیلوگ اپنا الگ بندو بست کریں ہنتے تو گئی مہینے ہے ہیں کہ اب وہ اپنا الگ نظم کرنے والے ہیں۔ موٹروں پر بیٹھ کرمکان کی گردآ وری محی مورای ہے، لین ابھی صرف گرج ہے بری میں ہے۔ عالباً آپ بھی تعطیل سرما کے بعد ہی ادادہ فر ما کیں گے، ہوسکا ہے کہ مکان اس وقت خالی ہوجائے اور اب مناسب یکی ہے کہ ای کا انظار کیا جائے ورندان لوگول کونوش دینا مرے بس سے باہر ہے۔ آپ ہی اپ اعمار توت یاتے ہوں تو دے دیجیے اور اگریہ کھی شہوا تو مجر ہم مع اپنے چاروں آ دمی کے ایک كرے كے اندر بركريں مے\_آپ كواكي كرہ دے دياجائے گا۔ اس كے سوا اوركوكي چارہ کار بھے میں نہیں آتا۔ دوسری د واری کھانے کی بھی ہے۔اطلاع ویتا رہا مول ک باور چی کاسلىلدا فعاد يا كيا ي حجي ايكاجيسا محى كومكن باب وكوا" كي والدب يقيا آ ب اس کا کھانا دون سے زیادہ نہ کھا سکیں مے اور اگر آپ کے مناسب اس نے لِکا بھی لیا تواس دد کھے چیکے کھانے کودوسرے پیندلیس کر سکتے۔ یک حال نوکرکا ہے ایک سیاہ محوت، گِلوک الچیر ، جو چوبیس محفظ اپنی دهوتی ران سے او پرافغائے رہتا ہے۔ وہ میرا بھوئی ہے <sup>ہے</sup>۔ یں ونیس جمتا کہ اس کود کھنے کے بعد آپ کے واس می بجاریں گے۔ای لیے و عرض كياتها كدان حالات عن اب مجماور بندويت موهيكن آب پينونيس فرماتے تو خدالله ما

أَمَرَ بِهِ الْآمُر.

ر مولوی فضل صاحب آگے مگر اب کی بڑی شان ہے آئے ہوی بچوں کو کھا تولی علی مولوی فضل صاحب آگے ہوگی بچوں کو کھا تولی علی مولائر کے مان کا ارادہ تھا کہ اب مشکل سامتی صاحب فی ہے الگ ہوکر ذیر گی گر اریں ، مکان بھی تو تجویز کر بچکے تھے ،لیکن آخر سمجھانے بجمانے ہے راہنی ہوگئے۔

معرت مدظلہ العالیٰ جگویا اب بالکل اجتھے ہیں، کین پٹی بندھی ہوئی ہے، اکثر خود تشریف لاتے ہیں، آپ کا اور والدہ صاحبہ کا سلام پنچا تار ہا ہوں، امید ہے کہ اب آپ کی والدہ صاحبہ بالکل بہتر ہو چکی ہوں گی، میری طرف سے سلام و نیاز عرض کردیجے۔

ا بھی پیم یضر کھے ہیں رہاتھا کہ مولا گا در لیں صاحب نے تفریف لائے ، آج وہ اپنے واپنے میں میں میں ہے۔ آج وہ اپنے وطن جارے ہیں ، رمضان تک قیام کا عدملہ میں رہے گا۔ تھا نہ بھون شریف اور دیو بند کے سنرکا خیال آگر ابھی باتی ہوتو مولا نااس تنا کا اظہار کرتے ہیں کہ کا عدملہ کی قسمت میں ایک دن ہو سیدالطا لقد بھتو اب سیدالمجاہدین بن کر قلطین کی طرف بڑھے ہیں۔ اللّٰہم بارك فى مساعدہم.

مناظراحسن گيلانی

العنى تخواه كا كاغذ

ع مولانا گلیانی کی غیر سعمولی مروت اورزم مزابق سے قائدہ اٹھا کر کمتوب الیہ کی طویل علاقی دخصت کے زیائے بھی مچھولاگوں نے مولانا کے مکان پر اس طرح قبضہ کیا کہ ایک کمرہ مجمی خال نہ چھوڑا۔ یہاں اشارہ ای جانب ہے۔

مع بحوئی، حیدرآ بادو کن کی ایک گنوار کیکن وفادار اور مختی توم\_

ع کھا اول ضلع مظر گر حس ایک تعب جہاں کتوب الید کے جدامجد لمان ہے آگر آباد ہو گئے تھے۔ ھے مغتی عبد العلیف سابق صدر شعید و جناع خاند ہونور کی

نظ مولانا محمد حمین حدر آبادی مرشد مولانا کملانی کے مولانا محمد حسین حدر آبادی مرشد مولانا کملانی

ی وقال مد من جدر برس مرسد روان بین محد مولانا محد ادر ایس کا خطوی مهالی شخ الحدیث جامعه داش فید لا بور پیدائش: ۴۰ راگست ۱۸۹۹ د، وفات:

١٨ رجولا كي ١٩٤٥ و بمقام لا جور

٨ مولاناسيدسليمان ندوئ

(۲۳)

١٨رمفمان١٩٥٥ ه (١١رنومبر١٩٣١م)

رفيقي الكريم زاد كم الله رَافَة وَرَحمة .....السلام المجمّع ورحمة الله وبركات

"صیام رمضان" اور" قیام رمضان مبارک بود جاری تر اوت کوباغ عامدی امام باغ عامد کے پیچے بوردی ہے۔ فالحد للد۔

آب كا كمتوب خط شايد ايك مفته مواكرة يا مواب، من اب تك ال كاجواب ش دے سکامتفرق سوالات تھے جن کے جوابات حاصل کرلوں، خیال تھا کہ تب جواب دوں گا،اشنے ٹیں آئ جارون ہوئے کہ حضرت دمضان کی تشریف آوری ہوگئی۔اب ادھراُدھر جانا ذرا د شوار ہو گیا۔ نتیجہ بیہ ہے کہ مولوی محمود احمد خاں صاحب لیے ملاقات نہ ہو <del>گ</del>ی۔ آج کا کے بند ہے کل بھی بندر ہے گا پرسول اگران سے ملاقات ہوئی تو کسی دوسرے شط ش اس سوال كاجواب عرض كرول كا-باتى آب نے مكان كے متعلق جن طول طويل خيال كا اظمار فرمایا ہے آ ب اس کودوسر سے طریعے سے میں فاہر فرما کتے تے میں نے تو صرف ایک واقعی عالت كي تصويرآ ب كى خدمت يل بيجي في كداس مكان ش اتح آ دى مس ك إن مي میرے بس میں نہیں کہ کی کو گھرے نکالوں۔ جرفض وہی کینے لگاہے جوآب ہے مسلسل دو خطوں میں من ر باہوں۔ ' جج جمیل'' زبردتی کی نیاز مندی اور خدا جائے کیا کیا۔ حالا تکداس یں''جر'' کی کیابات ہے ند کفر، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ، پچو بھی نہیں، صرف ایک بدا خلاتی ضرور مجی جاتی اگر ہے ہے ہے ہرشم کی سمولت بہم پہنچا نا اپنا فرض خیال ندکرتا ،اس حال کو و کھے کر میں نے آپ کو کالج کے کرول کی خردی، دوڑ دھوپ کی، ایک وفعہ میں متعدد بار وہاج الدین صاحب سے ملاء محراس سے مایوی ہوئی تو مفتی عبدالطیف صاحب عے مکان کا پندآ پ کودیا، غالباس مکان کا کرابیاس مکان سے پیس دویے کم از کم کم آپ کو دين پرت\_ بحراس مكان كرم ف ايك كرو يرآب قابض تے يازياده سے زياده دو پر اور دہاں متعدد کرے تھے ، سواری کی بھی آ سانی تھی اور یہ می صرف ایک دائے کی صدتک بات تمى، نهايت آسانى سے آپليد وزى كے ساتھ مى اسناس فادم كوكلو كے تے كم مفتی صاحب کے مکان یس میں دہانیں جا بتا، طاہر ہے کداگر اس مکان میں آپ کے

لیے گھائی پیداندہوئی آل تینیا برافرش تھااور ہے کہ مسلسل اس وقت تک دم نہ لول جب تک یا تو اس مکان میں آپ کے لیے تقم کروں یا کی اور محقول جگہ، ان دو جگہوں میں تک یا تو اس مکان میں آپ کے لیے تقم کروں یا کی اور محقول جگہ، ان دو جگہوں میں ناکا می ہوئی تھی تو تیں دو تھی تا تو اس کے مربع دے مارا اور '' قانون' '' دی تن ' کے تمام آلات ہے ملے ہوکر اس کے سربع دی مقابلے کے لیے کھڑے ہوگئے ۔ جو بچارہ کی طرح بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہوگئے ۔ جو بچارہ کی طرح بھی مقابلے کے لیے پیدائی ہواجو دھمنوں کے مقابلے میں بھی میں مقابلے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جو بچارہ کی کہ وہ دوستوں کے مقابلے پیدائی ہوگئے ہوگئے ہیں میں نے کیا لکھا آپ پر کھڑا ہو، کھٹی کرے میں بھی ہے کہا کہا گئی وہ اور اگر کی واقعہ کی کہا تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے دست کا رہوں اور اگر کی واقعہ کی تجبیر میں جھے بجوا ، جرحوال میں آپ سے دست بستہ محانی کا خواست گار ہوں اور اگر کی واقعہ کے تجبیر میں جھے بجوا ، جرحوال میں آپ ہے دست بستہ محانی کا خواست گار ہوں اور اگر کی واقعہ کے تجبیر میں جمعے ، جرحوال میں آپ ہے دست بستہ محانی کا خواست گار ہوں اور اگر کی واقعہ کی تجبیر میں جمعے ، جرحوال میں آپ ہے دست بستہ محانی کا خواست گار ہوں اور اگر کی واقعہ کے تعبیر میں جمعے ، جرحوال میں آپ ہے دست بستہ محانی کا خواست گار ہوں اور اگر کی واقعہ کی تجبیر میں جمعے ، جرحوال میں آپ ہے تو آپ اس ے درگر دفر ما کیں۔

جیرری بھتے ہوں اور اس الور اس اور اس الور اس اور اس الور اس اور اس اور

معتبرخبریہ بے کہ کا فی لیلة القدر کی تعطیل ہے بند ہو کر ایک مہینہ بعد کھلے گا، مولوی فعنل صاحب قو چھ چھٹی لے کرمنظفر محرروانہ ہوگئے، عالباً آپ تو تعطیلوں کے بعد آ کیں گے، انھوں نے بھی رخصتوں میں راحت محسوں کی اور ان کا بیان تو یہ ہے کہ کفایت بھی ہے مفتی صاحب ان کی اس مطلق العمّانی بر ابتدای بچدید بهم جوئے، نیکن انھوں نے فرماؤٹ کر جواب دیا، اب دم بخو دین ۔ ''جومز ابق یارش آئے'' کے وردیش معروف۔

خداجانے آپ کا خط ش نے حماظت ہے کہاں دکھ دیا ہے کہ اس وقت تھیک جواب دینے کے لیے بہت و حویڈ ایکن کی ایک جگہ پر محفوظ ہے کہ آسانی کے ساتھ رسائی اب وہاں نامکن ہے، ناجار وافظ کے بحروسہ پر جوجو خیال شن آیا جواب و سے دیا۔

دہاں تا من ہے، تاچار حافظہ سے بروسہ پر بو بوطیاں من ایا بواب و سے دیا۔ حضرت قبلہ اللہ بریم اللہ بالکل اوسے ہیں۔ ادھراس مرض کے بعد ایک خاص رنگ کے ساتھ شکفتہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ان کی جوتیوں کے صدقہ '' ایمان

كى ساتھ شكفتہ ہوئے۔ القد تعالى كا بزار بزار سرب كدان فى جو سول كے صدف المان ويقين "كى عجب كھائياں مطے ہوئيں، ان چند ميريوں ميں بعض فى باتوں كا اضافه مواجن سے اب تك محروم تھا۔ فَالْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِى بِعِزَّتِهِ وَ, حَلَالِهِ.

مناظراحس ميلاني

ارسابق يروفيسر شعبة كيمشرى ورجشر ارجله عدم عثانيه

۲ \_ سابق صدر شعبهٔ دینیات مثانیه یونیور کی، وفات: ۵ در مبر ۱۹۵۹ء ۳ \_ پروی صاحب میں جومولانا کمیلائی کی مروّت اور فرم حراتی کی بعبت صمکان برقایش ہو مسلح شے۔

۔ پیرون کا سب بیار کر ایسان میں اور اس میں اس میں سے میں کرائے پر کیا تھے۔ ۲ مولانا سیرسلیمان عروق جومولانا گیلانی اور کھوب الیدودوں کے حیدرآباد میں مممان تھے۔

٧ يمولانا محرصين حيدرآباد كي مرشدمولانا كيلاني

(rr)

١١رمضان ١٥٥ اه (٢٦ رنوم ١٩٣٧ء)

عثانيكالج حيدرة باددكن

رفيقى الكريم د متم بالعافية .....الملام عليم ورحمة الدويركات

خدا جائے آپ نے میرے خط کا کیا جواب دیا ہوگا، بہر حال آخری لفافہ جو میں نے لکھا ہے اس کا جواب آئ تک جھے بیس طاہے، لیکن اس سے پہلے میر بینہ میں لکھ دہا بھوں کیوں لکھ رہا ہوں، کیا بتاؤں، آپ جائے ہیں اس بیاہ بخت، سیر میدنوا 'کوئے نیک نائ 'میں کوئی جگے جیس دی گئے ہے۔ کشف ورویاء سے قطعاً کی شم کا تعلق نہیں ہے تاہم

رمضان كامهينه بايمان اورروزه كي سعادت حاصل ب،اي حال ميس جيم محسوس كرايا كيا كرة ب كى خدمت من "استغفار على ورخواست دول \_ كچيم يحير من بين آتا كريس اين كو حالاتكه أب كا مجرم نبيل يا تا اليكن آب بهي مجه مجرم كردائة بي اورآج جس الركة يرع يضر لكور بامون،اس من يحى من اى محرم تغبرايا كيامون، بهرحال تفصيل كياع ض كرون ۔ نداس وقت کہتا ہوں اور نہ ثابیہ مح کہر سکوں۔ پس صرف اس قدر عرض ہے کہ آپ کومیری كى بات كى تىم كاڭر ئدى يىچا بونولندا كەمعان فرماد يېچے، دى سال ئەزيادە كەمق محبت کا خیال فرما کیں، کچرمعلوم نہیں کہ زندگی کے کتنے لمحے اب باتی ہیں کاش اس سے پہلے کہ میں اٹھایا جاؤں ، آپ کا کوئی معافی نامتے جھے ل جاتا جس سے بیدل کا کھٹکا نکل جاتا۔ میں ۲۵ رمضان تک حیور آباد ہی میں جول مجھے امید ہے کہ آب خود بھی بخش دیں گے اورمیرے لیےمغفرت کی دعافر مائیں گے۔

نی خبریے کے مولوی حسام الدین کوآپ کی جگہ بہت راس آئی ، انھوں نے جوڑ توڑ لگا كرڈ اكثر حميدالله صاحب كى جگه جواَب شعبهُ قانون مِين نتقل ہوگئے ہيں،اينے كومقرركرا لیا، ان کو مکم ملاہے کہ مولوی عبدالباری صاحب آنے کے بعد شعبۃ دینیات میں کام کریں مے، بس آئ سے مجھے این اس خط کے جواب کا انظار رے گا۔ کسی عمیق قلبی اشارہ کے تحت خدمت والامیں اس درخواست کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ والدہ صاحبہ قبلہ مدخلہا کی خدمت میں سلام فر مادیجیے۔ان شاءاللہاب وہ بالکل انچھی ہوں گی۔

مناظراحين گيلاني

ا مكان كة تفية نامرضيد على مولانا محيلاني كى حدى زياده مروت اورنرى كى كتوب اليدكو شكايت بوكى تقی، یہاں اشارہ اس جانب ہے۔

ع بيمولانا كيلاني ك كرنفس كانتباب\_

(10)

٢٦ رمني ١٩٣٤ء مطالق ١٦ ربيع الأول ٢٥١١ هـ

رفيق الكريم ملكم الله تعالى وعاقام .....السلام عليم ورحمة اللدو بركاند خدا جانے کون کہتا ہے، کون چونکا ہے، اس سال خلاف دستور پور مصوب میں ب اعلان ہوگیا کہ بہار کا پرانا مجرم لجومرض شیق میں جتلا کیا گیا تھا، اچھا ہوگیا اور صاحب · السيرة البيمى ان دنول وطن أى يس بين، جر جبار طرف سے يلغار الكردى كى بعاكل بور، موتكيرستى يور، در بينك، اورنك آباد، كيا، پند، دانا يور، بيلوارى شريف ساوكون كا تانما بدره گیا، کس کس کوچور کما، آخر جانا پرا۔ بڑی شکل سے جان بھا گر آج بھا گا ہوں کہ دیوبند کاسفرسائے ہے۔ آج ۲۲ کو پٹندیل کھنؤ کے فساد کی جرمعلوم ہوئی تھی، وہیں سے دریانت فیریت می خواکسناچا بتا تھا، لیکن امید تھی کہ آب نے خود فردی ہوگی، کیلانی میں آب كاخطنيس المدتب خط لكف بيفا كراج لك ابحى أبكا كارو واكيد في راحداكا شكر ب كه آب بحدالله بعافيت بين، ان شاءالله وهملة محفوظ رب كا-٢٦ كوجب مين مميلاني ای ش ہوں تو اب آ ب سے کیا ملاقات ہوگی۔ میری آخری گاڑی ہے، کل میں رواف ہوتا ہوں۔آپ دبلی جا عے ہوں گے اس لیے بیر لفندو بل الكور إ موں كيا ديو بنديس الاقات ہوگ ، یا آ پ کھنو واپس بول کے اور والیس میں وہیں ملاقات ہوگی ، ان امورے آپ د يوبنديس مظلع فرمائيس - ان شاء الله تعالى تعانه بعون كالبحي خيال بي- برا درم مكارم سلّمةً يرآج كل حفرت كل عقيدت كاغلبب-جو كحوآب كايروكرام مواس عديوبنديس مطلع فرما كي - برادرم مكارم احسن سلمة بهي ساته جارب بي - اكرآب والي مي رب ومكن ے میں ان کو تنہا آ ب کے یاس دہلی تھیج دوں ، کچھ اطباء سے ملنا جائے ہیں۔فقط والسلام مناظراحس كيلاني

> لے لیخی خودمول تا گیا تی ع علامہ تیدسلیمان تک دی س میرت النی نشک کے جلسول عثر آخر مے لیے س مولانا اشرف علی تھا تو تی بیدائش جمیر ۱۹۸۳ء وقات ۲۳۰ میرولائی ۱۹۳۳ء

> > (۲۲)

۵ر بارچ ۱۹۳۸ ومطابق ۳ محرم الحرام ۱۳۵۷ ه

مخدوم ومحترم وامت عنايتكم .....السلام عليم ورحمة الله وبركاند

آپ کا کارڈ حیدرآ باد کا چلا ہوا مجھے ذرا دیر ش ماش نے اپنی رخصت کے ایام کو فنمت ثاركيااورابي بص طبى مثيرول كي تقم داجكير لمجالاً كيا تهاجهال كرم جشمول ك پہاڑیں ۔لوگ ان میں نہاتے بھی ہیں اور ان کو پیتے بھی ہیں۔ایک ہفتہ کے قریب قیام ر با۔ واقعہ یہ ہے کہ غیر معمولی طور پر میں نے فائدہ محسوس کیا انسوس اس کا ہوا کہ راجگیر میں قیام کاموسم فرور کی پرختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد پھروہاں رہنا بجائے فائدہ کےمفرسمجما جاتا ہے۔ بہت جلدوالی ہونا بڑا اہ ان شاء اللہ تعطیلات بحرم کے بعد آپ سے ملاقات حیدر آبادیں ہوگی۔ میرازخم اب بحداللہ بالکل اچھاہے صرف زخموں پرخشک تھٹی جہی ہوئی ہے۔ بمار کا موجودہ موسم بہت زیادہ خوشکوار اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اس پر راجگیر کے تیام نے میری صحت کی بحالی میں بفضل اللہ یوی اعانت کی۔اب قوت بھی پوری واپس ہوچکی ہے، مکان کا فیصلہ تو آپ کرکے آئے ہول گے۔ برا در مضل سلّمۂ کا کوئی خط ادھ نہیں ملاء مولوی سجاوصا حب کاایک خط آیا تھا، کیکن اس میں انھوں نے مکان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

والده صامبه کی خدمت والا میں میراسلام پہنچا دیجیے ان کی دعاؤں کا ملتجی ہوں۔ برادرم مكارم سلمة بھى سلام فرمات يى اور بحدالله برطرح خيريت ب-مولانا سعدالدين صاحب کے خطوط خیریت کے آئے ہوں گے، ان کی خیریت سے بھی مطلع فرما کیں اگر ادهر خط لکھنے کا خیال آجائے۔

مناظراحس كيلاني

ل راجكير بهادكاايك معروف شهر-يهال وه بهازب جوكوتم بده كاسكن اورقد كي مكده سلطنت كايايتخت تعا ۲ بعنی کمرغه۔

(12)

٢٢ راير مل ١٩٣٨ء مطابق ٢٠ صفر ١٣٥٧ه سيّدي وصديق .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته اس دن گاڑی لیٹ تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دن بحر کیول کیس بیٹھنا پڑااور بجائے مسح

ے شام کو بعد مغرب کیلانی پیچا۔ برادرم مکادم سلم موثر فی اور علے آئے تھے۔اس سے بری آسانی موئی، ورندرات کوکہال کہال بھکتا اس کے بعد فی فی وره کی مسلم لیگ کا یمال بكامشروع بوا ببلوش جهار بالكن وكتصاحب البآ يافي بساختان سلف كوجى جابا -ليدرون كويرى بى موركيول عفي لوره لارى فى راجه صاحب قوباره بكى ے بعبد در دقونے دائیں ہو گئے ، لیکن جمال میاں گاور چود هری هے کھنؤے آئے ، مل می آخر پر اگيا درايك مختصرتقريركرني بى يرى حدرة بادكا حال اخبارات بن يرحاموكاميال مشاق کے خط ہے معلوم ہوا کہ خاص عثمان شائ<sup>ی بی</sup>س بھی اچھی مار پیٹ ہوئی، خدا جانے كيا واقعه پين آتا، اگر بم لوك و بال بوت، جيب بات ہے كه شرواني صاحب ك كا خط عبيب كني في يا ب جس من حدراً بادكاذ كر بحي نيس ب كياي عبد الحيد خال المكا عرف شوشہ تھا جوا خباروں تک پھیل گیا، میں اس کے بعد پٹنہ بھی گیا۔خطبہ سنادیا گیا،شکر ہے کہ پند کیا گیا۔'' سرچ لائٹ''<sup>ٹل</sup>نے اس کا خلاصہ دو صفحوں میں شاکع کیا، لیکن پٹنہ میں ایک جیب سانحہ چین آیا، مکارم سلّمۂ کی لڑکی کا جس لڑکے سے عقد ہوا ہے، وہ پیشہ کا کی کے سال سوم میں پڑھتے ہیں۔چیشد دن ہوئے کہ ان کوزگام ونزلہ کے ساتھ بخار ہوا، اچھا ہوا، امتحال کی وجہ سے محنت کرنی پڑی، بخار مود کر گیا اور کھانی بھی بلغم میں ایک دود فعد سرخی بھی محسول ہوئی، اب نہ پوچھیے، ہٹکامہ بریا ہوگیا ہے، اگر چہ ڈاکٹروں، حکیموں نے پوری امید دلائی بے كه خطره كى بات نيس ب الكين احتياطاً رخصتى كى تاريخ بنانى بردى اوراس سال احتمان ہے بھی ان کوروک دیا حمیا۔سب سامان ہو چکا تھااب میں حادثہ چیش آیا۔ مجمد میں نہیں آتا کہ کیا کروں، دعا کیجے کری تعالی اس مشکل کوآسان فرمائے۔ انجی روپیر کیل سے نہیں آیا ہے۔ آ مول کے لنے کے متعلق برادرم مکارم آپ کومتعقل جواب دیں گے۔ کیے خربوزوں کا کیا حال ہے، پچھیا خوب چل رہی ہے۔ مناظراحسن كميلاني

ا كيول مين لائن كاليك بيز المنتشق ب-

ع فیخ پورہ خلع موتگیر (برار) کا ایک معروف تقب ہے۔ سے مولانا شوکت علی مرحوم، تحریک خلاف کے نامور رہتما، پیدائش: ۱۰رمارہ ۱۸۵۳ء۔ وفات:

عاروبر 1917ء

مع مولاناعبدالبارى فرقى محلى كماحد دادى ه چودهری ظین از مان سلم لیگ کے ناموروشا۔ پیدائن: ۲۵رومبر ۱۸۸۹ء، وقات: ۱۸رک ۱۹۵۲ء

و عنان شابی حدر آبادوکن کا ایک ملے ہے۔ مولانا حبيب الرحن خان شرواني \_

۸ حبیب عنج ضلع علی گرھ میں مولانا حبیب الرحمٰن شروانی کابسایا موا گاؤں ہے

و عبدالجبيد خال بمولانا شرواني كما لي تق

ول بهار كالقديم الكريزي روزنامه جويشتر عصالح موتاتها (M)

٢٢م كن ١٩٣٨ء ٢٦٠ رويج الأول ١٣٥٧ء

كيلاني (بهار)

رفيقي الكريم و صديقي الحميم دمتم بالهناء و الرفاهية السلام عليم ورحمة الثدوير كانته

خدا جائے کس وقت ک*س نی*ت ہے آ پ نے خر بوزے رواز نہ فر ہائے کہ پچھ عجیب حالات اس كساتھ فيش آئے من جملدان عائبات كے يبلا عجوب يمى ب كمثايد جتنى تا خیرے اس کی رسید جارہی ہے، یس نے آپ کے کی گرامی نامہ کے جواب میں بھی اتنی تاخیرندگی ہوگی اور بیاتو پہلا مجوبہ ہے۔ دوسرا تیسراالخ سنتے چلے جائے۔

جس دن آپ كاگرامى نامدلماكد پارسل رواند موچكا بـ فيك اى وقت جمارا لورا گھرایے ایک خاص عزیز کی تقریب میں شرکت کے لیے پٹنہ جار ہاتھا۔ جیرت تھی کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے بہرحال یمی سوچا گیا کہ خواہ بلٹی ملے یا نہ ملے، کین آ دمی شخ پورہ . جائے اور جائز ونا جائز جس ذریعہ ہے مکن ہو پارسل چھڑائے اورای وقت اس کو دسندروا ند کرے۔ یہی کیا گیا ،ہم لوگ دسنہ چل دیے۔ دوسرے دن دو بجے قریب ٹو کراد میں پہنچا۔ كيا يه عجيب نہيں ہے كه مولانا عبدالبارى صاحب كا بيجيا مواخر بوزه مولانا سيدسليمان صاحب کی میز کی زینت بنا قصور سے کیا یہ بالاتر واقعہ نہیں ہے۔ بہر حال اس خوف سے کہ ضائع ہوجائے گاوسنہ میں احباب توقعیم کیا گیا،میاں مکارم کے لیے یہی فضیلت کا فی تھی

ككعة خاص ال كام خربوزه آتا جادراً تاج إيك اليديرك كي جانب جس كے قلم كالسى بوئى كمايول سے دسندلا بسريرى لى كم ازكم المارى كا ايك طبقد و ضرور محرا ہوا تھا۔سیّد صاحب سے خوب خوب ملاقا تیں دسنہیں ہو کیں ادربیا نجام اس خراوز د کا موا۔ آب كنزديك تووه ادلى تقاليكن بم بهاريول كي ليه او ادنى كالميممقام أيك خريوهك لي بهي موسكا ب\_اب سنياس كر بعد بم لوك كيلاني والبس موس يهال آكر بلى في، يچارے مكارم چوں كرتقريباتى كھانوں كے بعد عوماً يار موجاتے إلى،معده بقالو موكيا ے۔ تین دن سے صاحب فراش ہے، گویا غذابند ہے اور ای کے ساتھ ان کی ایک لڑکی يجارى تقريبانك مفتد بخارش جام وك بالك موارياني تك بخارج هجاتا ب اور اتر تانبیں، بخت تشویش میں اس وقت ہم جتلا ہیں، ان ہی حالات نے خط لکھنے کی مجی فرصت نددى، الى برطر ويد ب كدري الاول كا آكيا بمبيند- بركا دَل، تصبه شهرت لوگوں کا تا نا بندھا ہوا ہے، طرح طرح کے وسائل انتیار کیے جاتے ہیں۔ دس سے الکار کے بعدایک ے اقرار کرنا ہی بڑتا ہے۔ کم از کم اب تک یا نچ چھتقریریں کرنی پڑیں اور ابھی سلسلدرکتا ہوانظرة تانبین -آب سے وض کیا تھا کہ جرے باغ میں جوآم سویے يكتے تھے،ان ميں اس سال كوئى نيس آيا عصب تو اس منحوائے كيا كدميرى چہل سالدے زیادہ زندگی میں پہلی دفعه معربو کیا ہے۔اعلان ای کا تھا، لیکن جب کیریاں چول سے ہام ہوئیں تو بھٹکل چدرہ بیں آم ہاتھ آئے۔اب امید جو کھے نے تکڑے کی ہے۔ لنگڑے کے بعد درختوں میں جو کچھ کھل بی ننیمت بی الیکن افسوس کدمیرے جانے سے پہلے دیکھیے وہ کتے بھی ہیں یائیس۔

مناظراحس كيلاني

ا دسند مثل پندگ مشهوردا بحری جد بعداز ال خدائش لا بحری بخشی منظل کرد یا گیا-به شوابهاد کافر معرد دادرخشبودار آم ب-

(19)

و المعاد معاني لا ربح الأثر ١٣٥٧ هـ صديق العدوق عافا كم الله و حساكم .....السلام عليم ورحمة الله و بركانة

"دشكر" كی بتر نے جونمک پائی كی كیا عرض كروں - "مرے كوئى باري شاه مدار"

ہوں ہى آپ كيا ہے ، جوآپ ہے اب يد لكالا جارہا ہے - لحدا ہى جا نتا ہے كہ عراد

كساتھ اس كے كيا مصالح بيں، شل قو بكى جھتا ہوں كہ يہ" فذكر " بھى "فذكر" ہى كى

مزادار ہے، ہولے جو بكھ ہونا ہے بين ہولے آج جب كداس دنيا كہ مصائب ہمار ہے

ليے نا قابلي پرداشت بن رہے بيں، اى سائدا و فرما ہے كہ پھر جس دنيا كى بر شے بس

بقامے، اس كُتّل كى طاقت كى بيں ہوكتى ہے، عوباً "كر بار" دوا كے متعلق مشہور ہے كہ

اس كے ليے مفيد ہے بہ مشورہ اطباء اى كو استعال بجيے اور اس سے مبر حاصل بجي كر آئ تي مر ماصل بجي كر آئ جس مكان بيں آپ شكر كے دوكے گئے بيں، اى مكان بيں كوئى ايسا بھى تھا جونمك سے دوكا كيا بيان اللہ الله كى ابتداء امر ہے، آپ پر بين من كم لم لجي، اللہ تعالیٰ شفاعطا فرمائے گا۔ باتی آ موں كا كيا ہوگا كيا آموں كی شرین بی محمد ماصل کھے، اللہ تعالیٰ شفاعطا فرمائے گا۔ باتی آ موں كا كيا ہوگا كيا آموں كی شرین بھی محمد عاصل کے۔

اب حیررآ باداوراس کے حالات دماغ پراہے موسل جلانے گھے۔ کیاعرض کردں، اب کی آدایک ٹی دنیا کے ساتھ حیررآ باد کاارادہ ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔

ڈاکٹر عثان علی چاس والے مکان کے متعلق لکھ دیاہ کہ امرداد الف عے بحق میرے اس کو قبضہ میں لےلیاج اے اب توای میں جاکران شاء الله از ناہے۔

یماں کا حال کیا کھوں آئ سولیواں دن ہے، مکارم سلمہ کی لڑکی کا میعادی بخار بدستوریاتی ہے۔ میج دشام ای حال میں بسر ہورہی ہے۔ دنیا کا عجب حال ہے دیکھیے کب اس زندگی سے فرمت ہلتی ہے، کل عبدالحق (اردو) دستہ آرہے ہیں، مجھے بھی بلایا گیا ہے موقی حالات ٹھیک دہے تو ادادہ ہے کہ ہوآؤں، برسات سے پہلے برسات کا آغاز ہوگیا ہے۔ تقریماً کچونہ کچھ دوزاس کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں۔

آج کل نہ معلوم کیوں "رب العالمین" اور "رتی الاعلیٰ" پر د ماغ متوجہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "طبیعت" نیچی " فطرت" " اوہ " بیٹیر کے منہ کے پھڑ تنے ، ان کوحذ ف کردینے کے بعد رَب اور مر پوب میں کیا پر دہ رہ جاتا ہے اور مر پوب سے رب کیا جدا ہوسکا ہے۔کیا درخت سے اس کی طبیعت اس کا عزاج اس کی صورت نوعہ جدا ہوسکتی ہے؟ "رورش كرنے والى قوت" كوجب"رتى الاعلى "كى تجيروا ضافت كرماته موچا ہول تو يستى من يدى بلندى محسوب الله المعلوم ہوتا ہے كہ اب مل مرف افئ قوت كا برستار ہوں، عجب حال ہے الن خود پرتى كا "مربوب" الى قوت ربيكا "المر" معلوم ہوتا ہے كيوديا، شايد بجي آ ب ہے يا كال ، يا آ ب اى كچھ يا كيں، والده صاحبة بيجارى كا كيا حال ہوگا صرف" آ زيائش" زعرى ہے، ان سے سلام عرض كرد يجيدا بى خمر بت اور جو حالات اس كے بعد پيدا ہوئے، اس سے بواليسى ڈاك طلع فر مائے۔ فقط مناظر احس كيا ان

**新** 

ا كتوب اليدكوشرآن كي تمي

ع اشاره بي جب مولانا كميلا في بقرض علاج كتوب اليدمكان على رب تقعد

س حدرآ باودكن يس مولانا كيلاني كي يروى-

مع الف،حيراآ إدوكن من رائح فعلى مهيد

ھے توحید وجودی کے اشارات

(r<sub>0</sub>) ¢

يوم الجمعد

عارجون ١٩٣٨ ومطابق ١٨ريج الآخر عاداه

سيّدى درنيق في الدنيا والآخره .....السلام عليم ورحمة الله و بركاته

کل پھر''زندان دکن'' کی طرف میراین پاس ہونے والا ہے اور پھر''عرفان ارب'' کساتھ یہ جانا مور ہا ہے۔''نٹی عزائم'' ہے آ ہے جیسے اولوالعزم رب کو پاتے ہیں، لیکن '' خ دیاوٹ'' شربھی اگر کی کو یہ یافت میسر ہوتو کیا کیچے لینی حالات نے پھراجازت ندد کی کداکیلا روافہ ہوسکول نے ٹر''اسٹخارہ'' نے جب اس اثر کو پیدا کیا ہے آس کے سواجو پھی کھی ہے'' شر'' کے سوااے اور کیا قرار دوں ایسا کیوں ہوا، اسلی اسہاب تو وہی ہیں جو عرض کیے مے ، باتی جمود پھوں بھی کچھ ہے اس کون کرکیا کیچھےگا۔

هُر ب كرآب كا مخلر "الحدالله عائب بوكى الكن الس ب آب كويمى مفالط موا اور غالبًا كما انى والول كويمى آب في جس بهلے عطاص الى كى جردى كديس "فشرر بر" موكما

موں ای میں کھتا تھا کہ ''الاحسلوایی ''کاستن او مجی ڈاکٹروں نے فر مایا ہے۔ اس وقت ''السحلوا کلھا'' کھا اب اسٹناء کرتے ہیں جب آم کی اس خاص فصل میں ہوں ہی کئی تھی اگر چرمیال مکارم پر گڑر ہا ہوں اور اصرار کرر ہا ہوں کہ جس طرح عمل ہو ترین وہ کا معاوضہ آگر چرمیال مکارم پر گڑر ہا ہوں اور اصرار کرر ہا ہوں کا حالت ہوئے ہیں۔ آئ تو ترین بخار کا سلسلہ اب تک جاری ہے، گوال دن ہے، گوال ہوں کا رہا ہوں دن ہوئے ہیں۔ آئ بہر صال بندہ تو روانہ ہوتا ہے، اب میاں مکارم تشر ایجیج کر استقامت کا جوت دیے ہیں یا خود تشریب کے اس میں آم گھر کرمیاں خود تشریب کے اس میں آم گھر کرمیاں ہیں۔ ایک لطیف یہ بھی ہے کہ تو کری جس پر اس ہدیکا ارسال بن تھا، اس میں آم گھر کرمیاں کی صاحب نے اس ٹوکری کو اپنے سرال ''کوی'' بھیج کی صاحب نے اس ٹوکری کو اپنے سرال ''کوی'' بھیج کی صاحب نے اس ٹوکری کو اپنے سرال ''کوی'' بھیج کی صاحب نے اس ٹوکری کو اپنے سرال ''کوی'' بھیج کی صاحب نے اس ٹوکری کو اپنے سرال کی کے ذمہ بھی آتا ہوں، بس

مناظراحس گيلانی

۔ لے کمتوب الیر قبل از وقت پٹتن کے لیے کوشال منے۔ اس میں کامیا نی شائی تو رضعت لیستر رہے۔ اشارہ ای جانب ے۔

(۳۱

١٨رار يل ١٩٣٩ء مطابق ٢٢صفر ١٣٥٨ه

الرفيقي الى الطريق حبى الصادق رزقكم الله ايماناً كاملًا هداكم صراطاً - .

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

گیلانی چنچنے کے ساتھ ہی جھے مختلف تقریبوں میں شریک ہونے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں گشت کرنا پڑا ،میرے بہنوئی ایھی سفر نجے ہے والپس تشریف لائے ہیں۔ وہاں بھی دومرتبہ جانا پڑا۔الغرض ان بی اُکھنوں میں ایسا الجھار ہاکہ خط کھنے کی نوبت نہ آسکی ،اس عرصے میں آپ کا بھی کوئی گرامی نامہ نہ ملا، وجش خیر باد۔

كل واكثرصاحب قبله كاكرامي نامد المجس سے الحمينان مواكدان شاء الله تعالى خریت ہے،آپ کی دالدہ مظلم ا کی طرف دل لگار بتاہے معلوم بیں اب کمال ہیں اور ان کوحت کیس ہے؟ ہمارے يمال تقريب عمر كى كوان شاءالله موكى ،اس كرى من آپ كوكيازمت دى جائ اگرچة مول كى بهارى بارش فىمورون كوبالكل كاديا بيكن ند معلوم كس طرح تلى آمول ميس كيريول كى كانى مقدار تحفوظ رو كى سب آج كل چيميات كرو تیز ہوا میں کیریاں ہزاروں کی تعداد میں گرتی میں، دیکھیے کیئے تک کیا حال رہتا ہے۔ اخبارات کے کھنؤ کی حالت معلوم ہوتی رہتی ہے۔ کہاں ہو، کمب ہو، کن راستوں پر ہو، کس طرح ہو جب بیسارے معقولات حکومت نے اپنے ہاتھ تی میں رکھے ہیں تو آ زادی کیا مل \_ جب تك آوى ند مل، چونٹول بى برتوب چلاتے رہے۔ادهردو تمن دان سے ند معلوم کیوں میں اپنے بعض ساس خیالات میں تغیریاتا ہوں۔ حالاتکداب تک کسی مولوی نے جے کیس چواہے۔ شایدمری مولویت کا بھی ارجملی طور براتہ کھے ند مملے تھا، نداب ہے، کین نظری طور پر وای انجام ہوجو ہر مولوی کا ہے، خالبًا دل ان لوگوں کو بھی حکومت ہی گی طرح "صُدُّ وَ يُكُمُّ "خَيَال كرنے لكائب جوسلمانوں كى طرف بولئے كے مرك تے اوركونى نى بات نيس ب\_حيدرآ باداب و كاكان كاكل يس كمس كياب-افتر الردازيول كى گرج اور کڑک بین اس کی سواری اس گاؤں سے اس گاؤں سکے گشت کر افی جارتی ہے۔ البائي كساته كافظ اسلام عن جو كه كما ال براس لي تعب ثين مواكداس في ايما كيول كيا، بلكداب بتك كيون فين كرو بإقفاء ال يرجيرت فني اورجب تولس كارميكا كانام ليا جاتا تھا تو تعجب ہوتا تھا كرالبائيكوكيوں مجولے ہوئے تھے۔ بچول كودعا۔

مولوی فعنل صاحب کا خطآیا تھا۔اسفار کا ترجمہ هجرائے نظر قانی اب تک نیس آیا ہے،البت فعوص الحکم لے متعلق آیک استضار آیا تھا، لین مولانا میرالقدریشاید اس کام کو کریکے ہیں، بیردی مراسلہ تھا۔ فقط

مناظراحسن كميلاني

ا مولانالغف الله صاحب برادرا كبرمولانا معند الله رحماني ع مولانا كميلاني كم صاحب زادكي الدين كميلاني كأخر يب كاح الع مولانا كيانى ولى ياقوى أولوك كالل نق شايدان عن يوتترك المرف الداري ب ع قالبايور كالرف الزروب ع اسفاراد بوزجس كا ترجم مواة ناكيلاني في تالف وترجر كي طرف سي كرد ي تق

ي المدين العوف برفي مي الدين الناع في كامعروف كاب

١١٨ يريل ١٩٨٠ ومطابق ٨رزي الاول ١٣٥٩ هـ

حبى العدوق!....السلام عليم ورحمة الله وبركاته میں نے جایا تھا کہ آپ کواٹی رسیدرویے کے ساتھ ہی سیجوں الیکن امام الائر کے مالی اجتماد نے عجب مشکل میں مبتلا کردیا "تخواہ حضرت نے بذرید بیر بھجوائی اوراس أ مجوالًى من ايك نوث بزار روپيركا ب، آنے دوآنے كا وزن كے انتبار سے نفع تها، ا فالبااى ليديكاكياممارف مدى الدى المرف عجما كدر عد، جب کس بيې بزاري نوث نه بيخ از ي رکي موني ب، بملااس کورده ش بزار کي نوث کاخريدار كون موسكات - ندير بيكوع بين ندبهار شريف عين ، نا جاركل ميان مكارم كويشه بيجاب، امپریل بنک میں شاید بھن جائے۔وہ کئے ہیں دیکھیے وہاں سے کیا جواب ملا ہے، گویا المجن اتحاد أسلمين ككث كاحال بوا، باتمد ياؤل بنده عدوة بير٢ ك مجداب دى ووپیے کی چیت ہے۔شہر کے آنے جانے میں اس سے کیا کم خرچ ہوگا۔مجبور أاب سادہ خط لكور با مول قو قصه بيه واكدة ته بينج كاثرى دريا آباد پنجى سامان كراترا، يول بى دل میں خیال آیا۔ اشیش پر جولوگ موجود تعے، ان سے پوچھا کدمولانا علی تشریف فرمایس یا نبیں، پہلے تو بچم بم ماجواب ملا، لین جب چند قدم آگے بر حاتو ایک صاحب نے حقا 'اطلاع دی که آج بارہ بجے کیٹرین ہے دوباہر گئے ، زمین پاؤں نے نکل می بمین شکر ہے مر الله يانى لين ك لي مفرى مولى عنى النه ياول في كوساتم لي كراى وبديس والهن آ گيا۔ تک تو پشتر بي كا تقاء بعوكا بعي تقا۔ كباب روثي والے سے چند چياتياں اور كباب كررات كالحانا درياآ بادك الميثن بركهايا بكعنؤس بهارك ايك رضائي عالم مولوی ظفیرالدین هونی جنهول فے مشرقی کے قبلہ کو' معارف 'میں درست کیا ہے، ساتھ ہوگئے تنے ،ان ہی کے ساتھ میچ کو ہائی پور پہنیا ،مولوی لطف اللہ <sup>ہی</sup>کود کچھ کر ہوش اڑ گئے ۔

بہت نازک حال میں پایا اور ان سے زیادہ نازک حال بھن سلمہا کا تھا۔ ڈیڑ ھمال سے
یکن آغاز سفر تج سے اس وقت تک عافیت کی زعر گی سے محروم ہے اتفاقلیت ہے کہ ٹی بی
کا جوشر تھا جس دن میں پہنچا ای دن ڈاکٹر نے رپورٹ بول و براز کے استحان کے بعدد کی
تھی ، اس کے جرم برآ حد نہ ہو سکے ۔ باتی معدہ، گروے دونوں ما وقف ہیں۔ چونکہ آغوں
میں دانے ہیں ، اس لیے زیان اور مذبحی پک چائے ہیں۔ ڈاکٹری علاج ہور ہاہے۔
بین کے اصرار سے تین دن تک یا تی پور شہر او ہا اور علاج و معالج کے متعلق ان کے بھائی
اور دوستوں سے مشورہ ہوتا رہا۔ جن تعالی رحم فر مائے۔ آپ بھی دعا کیجے ، سب سے بیزی
معیبت ان کی معکوں فطر ت ہے جو مجھ کہا جاتا ہے ، اس کے خلاف کرنا ان کے فرائش
میں ہے ہے۔ ان کے مریدوں کا خیال ہے کہ حضر ت نے سال بھر کا تھیا کیا ہے اور جب
میتا ت تمام ہو جائے گی اجتھے ہو جا کیں گے ۔ خدا کرے اس حسن ظن کے ساتھ ان کا رب
میتا ت تمام ہو جائے گی اجتھے ہو جا کیں گے ۔ خدا کرے اس حسن ظن کے ساتھ ان کا رب

مناظراحس كيلاني

نے بربیط موبرہ میں سرار میں ماہم۔ س بہار شریف مطلع پذیکا سب ڈوچ ان بز حضرت تفدیم شرف الدین مجئی منیری کی خانقاہ اور مزار کی وجہ سے

ا مولا انفسل صاحب جن كالمالي اجتهاد كو محى النائقيديد اكروينا تقاد اشاره اى جانب ب-ع بريكو جنو لي موتكر كالك مركزي مقام-

سع مولاناعبدالماجدوريابادي

ه مولا ناظفير الدين مولف مح بهاري (وقات: ١٨ رؤمبر ١٩٢٣م) و اكثر عن الدين احد (سابق صدر شعبي عربي ملم یو نیوری علی گڑھ) کے والدِ گرائی تھے۔

لے مولانا کیلانی کے بہنوال۔

ير مولانامنت الله رحماني

٨\_روزنامه عيام عيدرآباد وكن كا معروف اخبارجو قاضى عبدالففار (بيدائش:٩٨١٥هـدوفات :١١جورى ١٩٥٧ء) كزيرادارت ثالع موتاتها\_

٩ ـ ربير وكن حيدرآبادوكن كامعروف روز تامداخبار

(rr)

محراب البدلية والارشاد كيلاني (بهار) ١٩رئي ١٩٢٠م برطابق؛ ارزيج الآخر ١٣٥٥م

صديق الكريم دمتم بالعافيه .....السلام عليم ورحمة اللدو بركات

ایک دت ہے میں نے آپ کو تی کھیل کھا ۔ آپ کا ایک کارڈ آ یا تھا، اس کا بھی جواب بیں دیا ہے۔ والح بیس کے آپ کو تی کھیل کھی جواب بیس دیا ہے۔ جواب بیس دیا ہے۔ جہران میں ہے کہ اس کا میں دفعہ پشتہ دلیل ہے۔ جہران میں دفعہ پشتہ دلیل ہے۔ جہران کے لیے ''آرہ'' میں دورڈ کے جلسے کی شرکت کے لیے جانا پڑا اور'' پٹٹ کے ایک دن کے لیے ''آرہ'' میل دیا ویر جے کیا۔ سید صاحب قبلہ اس کیٹی کے صدر تھے۔ ہم دونوں کا قیام ایک بی جمد تھا۔ چنددن بڑے ایک جی جگہ تھا۔

اورکوئی خاص بات جوقائل ذکر ہو، سائے نیس ہے۔البتہ حیوراً بادے خرآ کی ہے کسیدگی الدین صاحب شریک معتد ہو کر ہوم آ فس آ گئے، لیکن خودان کا کوئی خطر نیس آیا ہے۔آج کل آگر چہ ش ایک ' کوردہ گا کن' عیس ہوں، لیکن اخبارات اردواورا گھریزی کے جو بہاں آتے ہیں، ان سے تو دن بدن احتجازی حدم ہے۔ بہر حال و تیاا کی تع می قع میت کساتھ مر بوط ہے جو کچھ ہو گامل و حکت وارادہ کے تحت ہوگا ، مر خدائی جانا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حالات آد کسی شدید طوفان کی نیردے دہے ہیں۔ ڈاکٹر عنان صاحب کا خدا آیا تھا، لڑکی کی رقعتی کی نیردی تھی، آپ کی اور میرکی عدم

ڈا کٹر عمان صاحب 6 حدایا ماہری بی دی بردی ۱۱ پ و دربر سرم شرکت پر انعول نے افسوں کا اظہار فر مایا ہے، ان ہی کے خط مے معلوم ہوا کہ سید حسین کی مسجلی مجر مرض خطر میں آگئی۔

کرم و کوند و م دُ اکثر عبد العلی صاحب کی خدمت گرا می بیس سلام و نیاز بهنچادیجے۔ سیّد صاحب ہے معلوم ہوا کر آپ نے عدوہ کی رکنیت سے استعفاء دے دیا ہے۔ آخر اس میں کیا مصلحت پیش نظر ہے بیتن کُل چونکہ نیس ال سکتاء اس لیے جز د کو بھی چھوڑ دینا جا ہیے۔ والدہ صاحب کا کیا حال ہے۔ میری طرف ہے بہت بہت سلام عرض کردیجے۔

برادرم مکارم سلمۂ سلام عرض کرتے ہیں اور یہ کہ ہمارے باغ میں اگر آم ند آیا تو ککھنو میں میں اس سال فر بوزے ند آئے۔

سال حربوزے شائے۔ تعط موافلہ احس

مناظراحس محيلاني

ا مولاتا اشرف على تفانويّ

ع مسلمه معاص مرادستلة وحدت الوجود ب

سے تعیٰ کیلانی۔

(۳۳

رفيقي و صديقي! عافاكم الله ورزقكم شفاً عاجلاً

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

آپ کا کارڈ جس میں راستہ ہی میں پھر مرض کے تملد کی اطلاع تھی، بنام ڈاکٹر صاحب ٹل گیا، کیا کیا جا سکتا ہے۔ "بیند بد مَلکُوٹ کُلِّ شَیْء" کے افعال کے متعلق کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ آپ جس دن گئے، اس کے دوسرے دن میں افطار کے لیے مجد کی میڑھیوں پر چڑھ د ہاتھا او پر پہنچا کہ مند کے بل گرا اور بری طرح گرا، گھٹنا پھوٹا اور آ کھے نیچے ایک بخت گھا لگا۔ گھٹنا میں اب تک پٹی بندھی ہوئی ہے، شکر ہے کہ ہڑی وڈی محفوظ ربی تاہم عید کی نماز جھے پڑھائی پڑی، جارہ جرار کا جمع تخیفاً عیدگا ہ سکندر آباد میں تھا۔ تمام ساجد شن نماز موقوف کردی گئی می گرای نامدے معلوم ہوا کہ باوجود ڈاکٹر صاحب کے محکوم ہوا کہ باوجود ڈاکٹر صاحب کے محکوم ہوا کہ باد تحق آپ پر اپنی مہر بانیاں نازل فرمائے۔ امام مجد کو آپ کے جانے کے بعد اب آپ کی ٹوازشوں کا احساس ہوا میرے پاؤں پر آ کر گرتا ہے کہ مولانا سے معانی کرادو۔ ایک ٹھا بھی کھی کردیا تھا، کیکن اس کی ضرورت کیا ہے۔ اب بہت دوتا اور چھتا تا ہے۔

یس نے اس ہے کہددیا کہ بھائی مولانا ان دنوں جس مال میں ہیں فکر شکرہ وہ مخود در گرد رہ وہ مخود در گرد رہ وہ مخود در گرد کر دو وہ مخود در گرد کر دو اس کے جب عمر کو ان جرائم کے بعد بھی وہ بخشے بردگ آ دی کے دل کوتم بخش کے در اصل ایک دن میں اس پر برس پڑا تھا کہ مولانا چیے بردگ آ دی کے دل کوتم دکھاتے ہوا در تیجے ہوگ داس کے بعد اس کے بعد اس کے ہوش درست مرقت اور نری نے تم کو دعو کہ میں ڈال رکھا ہے۔ ای کے بعد اس کے ہوش درست ہوئے۔ بہر حال اس کی ضرورت نہیں کہ آ پ ہے اس کی سفارش کروں آ پ خود ان حالم جھے نے ادر کی مفارش کروں آ پ خود ان حالم جھے نے اور ہیں۔

والده صاحب کی خدمت میں سلام عرض کردیجے بچوں کو دعا اور گھر میں سلام فرمادیجے۔ڈاکٹر صاحب سے بحی سلام قرماجیے۔فقل

مناظراحس محيلاني

لے بید طوا ارائے ہے

(10)

ارجنوري ١٩١١ء مطابق ١٤ ي الحبه ١٣٥٩ه

مرم دی دم صدیقی انحتر م .....السلام علیم در حمة الله و بر کانه مرد این من مرد می منت میروی منت

فروانددیاجاتاب، انعول نے بجائے کا چے کے طے کیا تھا کہ چنی کی تشتریال بائٹ جا کیں، تعجید بیر اوا کہ کھان چروں کی خریداری اور چربربار کی رسم کے مطابق لڑکی کا جوڑ ااورمیاں می الدین کے لیے بھی ایک جوڑا بنانا تھاان ہی چڑوں کی ٹریداری میں چاردن لگ گئے۔ عجب شرب، مختلف بازاريس چيزول كالمختلف بهاؤتها، بزي دما في كونت ميں مبتلا مونا پڑا۔ تاہم چزیر حتی الوسم ارزال ملیں الیمن چوس کے تو کارخانے میں پہنچے، جہال کئے سے تُونی و چوکلیٹ تک تمام منازل مطے ہوتے تھے خرما سے زیادہ پن مجبور ستی تھی اور دیسی مٹھائی

ے وہ ولا یق مٹھا کی ارز ال یعنی شکر کا جوعام بھاؤ ہے،اس سے ایک سرزیادہ۔

ببرحال چارروز کے بعدلدے پھندے ہم لوگ بعافیت گیلانی پھنے گئے ۔ فریق ٹانی کی طرف سے بڑا تکلف تھا۔ یہ ایک خاعران ہے جو صرف ایک دن امیر بننے کے لیے عر مرغر بی میں کا فاہے۔ ۳ رومبر کو تاریخ عقدتھی ای حساب سے ہماری طرف بھی کچھ نہ کچوکرنا پڑا۔خداوند تعالیٰ کا بڑار بڑارشکر ہے کہ پنچروعا نیت ۲۰۰۰ دیمبرکوهین الدین سلّمۂ کا عقد انجام پاگیا۔ بہار کے دستور کے مطابق ان کولڑ کی کے والد نے سونے کی گھڑی ، فونکن ین اور انگوشی، ایک سوایک نفتر سلامی دی، بہتی بحر کا کھانا تھا اور مہمان بھی باہرے آئے تھے۔ان ہی مشغولیوں میں اب تک خط نہ لکھ سکا، اب دماغ خالی ہوا ہے۔ بہمہ وجوہ خریت ہے والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام فر مادیجے۔میاں مکارم سلم؛ سلام عرض کرتے ہیں اور بیٹیج کے عقد کی مبار کباد عرض کرتے ہیں۔مولوی فضل صاحب کا ایک خط آیا تھا، لکین وہ کہاں میں جواب کہاں دوں ابھی آ پ کا کارڈ ملا آ پ نے یو چھاہے کہ کی الدین کا

عقدہے،متعدد ہارذ کرآ یا کیکن بات پختہ نتھی۔فقط

مناظراحس محيلاني

إجناب معين الدين سابق وكمل يثنه

ع شادی بیاہ کے موقع برنضول رسومات اور تقریبات کی جانب اشارہ ہے۔

(**٣**1)

٣ رئى ١٩٢١ء مطابق لارزيج الأول ٢٠ ١٣ هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفيقي الصادق والصدوق

یں چدرہ دن سے اس دیا شرم موجود فیس بول میں کیا عرض کروں کہ کیا گر رکی عَالْبًا إِرِيل كَ٢٠ تَى ، كَمَا فِي كُرِيتَى كَرُوكُ سب موئ موئ تَصْه، يَكَا يَك إِلَى جَافَهَا كيا-آ دازتى ذاكوك في حمله كرديا، بوش وحاس عائب، ميال مكادم مير ان ماريس آ كي كوشفح برجما نكناشروع كيابتى كمغر في حصهين بمارع ويرون كاليك كان قعام علوم ووأ كة اكون ناس كوكيرلياب موساديران كساتحة دى بي ببرمال اهرميال مكارم ا فی فوج کے راس پر عمل آور ہوئے فیمت ہے کہ ڈاکون نے مقابلتین کیااور ہما گ کے اب دیکھا گیا کدائ گھرے رہے والے جن ش ایک بوڑھے بزرگ آ دی، ایک توجوان گر يجويث، ايك يوه مورت، تيول برى طرح الميول، بعالول وغيره عيرة مي يا مكر ك كوار تو دي مك ين بيكن بال ب جارے كي باس تعانى بيس لين كيا سيدا تعدة كررنے كوَّزر كيا، كيكن اس كے بعد دہشت، ہراس، خوف پورى بتى برمسلط ہے۔ دات مجر بندوقوں كساته ام لوك بستى كاپيره دية إن اورون كوست إلى شرفا مك كرك يج اور ورشى ایک ای مکان میں جمع کردیے جاتے ہیں۔ ڈے اائت (Day Light) جلادی جاتی ہے اور ہم لوگ باری باری سے بندوق کیے پہرا دیتے ہیں۔ای عرصہ میں بہار شریف میں ہندو مسلم فسادیمی ہو گیا اب کیول کے اعدیدوں میں گھرے ہوئے ہیں جیس کہ سکا تھا کہ زعرگ میں بھی اس فتم کے واقعہ کا تجربہ واتھا۔ طاعون کے ہنگاموں کو بھی ویکھا، زازلہ ویکھا، لیکن "بِشَى ، مِنَ الْسَحُوفِ" (بقره) كاتجربال عيكينيس بواقعاء اعمرى رات بمي اتى د استوں کے ساتھ ہارے سامنے بیس آئی۔ رب افلق کا انظار اور اس کی و ہائی ول ہے جمی اس شدت سے ننگل جیسی آج نکل رہی ہے۔ ڈ اکٹر صاحب کی خدمت میں سلام فر مادیجیے اور التجاء يجي كدال وقت ان كى دعاؤل كالمخت عمّاج موكيامول، آب ابني خريت مطلع فرماتے رہیں تھے۔

ماجدمیان کی والده کی وفات میلی خبر" صدق" میں پڑھی۔

ہاں ایک واقعہ کا ذکر بھول گیا۔ خالبا خمر دی تھی کدر کی جس میری شروانی چوری ہوگی تھی، میرے ساتھ اور سافروں کا بھی سامان گیا تھا۔ سیوس نے ورد ھاجس ریلوے پہلیس شی اطلاع درج کرادی تھی، ایک ہفتہ ہوتا ہے کہ قاضی پیٹ کا ایک ہیڑ کاشیبل گیا تی جس نمودار ہوا ، میری شروانی جس میں پان کا ڈبہ فونکن پین ، گمٹری بھی تھی بجنسہ لے کر آر ہاتھا۔ چور کو جنگل میں پکڑ ااور شناخت مالی کے لیے گیلائی آیا تھا، جس کا پیتا کھوا دیا تھا۔ شناخت کرانے کے بعد اس مال کوواپس لے گیا اور سکتدر آباد شسٹرائی کے بعدواپس کرنے کا وعد ہ کیا۔ مذللہ الحمد والشّکر .

میرا خیال توبہ ہے کہ اس سال ڈاکٹر صاحب کی قدم بوی حاصل کے بغیر جو گیلانی آیا، بیای کاخمیازہ ہے۔ان سے فرمائیے کہ میرے قصور کومعاف فرمادیں، تازہ زخم ہے کہ ہم لوگول کے رفیق قدیم حاجی معین الدین عموی بلڈ پریشر کے عام مرض میں پرسوں پٹنہ میں رحلت فرماگئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلِنَّهِ رَاجِعُونُ .

مناظراحس محيلانى

ئے فل اعوذُ ہرتِ الفلق کی طرف اشارہ ہے ع وفات کیم کی ۱۹۴۱ء بمقام پٹنہ

(rz)

١٩/٢من ١٩٨٢ ومطابق ٢٦ ربيج الاول ١٣٦١ه

مخدوم محترم .....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جھے کیا معلوم تھا کہ آپ تیور بے اکھنو میں برائ رہے ہیں،اس لیے تھانہ بھون ہی الکھا تھا، امید ہے کہ اب آپ اچھے ہو بھے ہول گے، تی الدین سلّم، کی تقریب رضتی بھیجا تھا ۔ بھداللہ فیروفو بی کے ساتھ انجام پاگئ سید صاحب گو' دسنہ' آپئے تھے اور کہا بھی بھیجا تھا کہ لیمی شرکت کرول گا، کیکن میں وقت پر کوئی عذر شدید پیش آیا۔ تشریف نہ لا سے میں خود' دسنہ' جانے کا ارادہ کر رہا ہوں اور حالات برستور ہیں۔

آم غائب ہے تاہم اکے دیے پھل مختلف درختوں میں اب دکھائی دسیتے ہیں۔ می الدین ستم کی جس دن برات جاری تھی میں ان ہی دنوں میں اس کی میٹرک میں بدرجہ دوم کامیاب ہونے کی خبر بھی آگئی۔سسرال میں بے جارے کی رسوائی کا جوائد پیشرتھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچالیا، باتی اور دومرے حالات اس کے وہی ہیں جو تھے۔ تر فدی کمیس ہے کہ تین دعا کیں مستر ڈبیس ہوئی جن میں "دُعَا اَوْ الِدِ لِوَلَدِه،" بھی ہے۔ دیکھیے ان دعا دکس کاظہور کب بوتا ہے۔ آپ سے بھی چی ہوں کہ اس کد بی مطاح کی دعافر مائے۔

ہونا ہے۔ پ نے ان ن اول کہ ت کے ان کا است کے انسان کی انسان کی سات کی ساتھ کہ مولانا کی انسان کی ساتھ کہ کا ساتھ کی راہ دریا آباد کی دجہ سے اس نے چھوڑ دی، میں نے لکھا ہے کہ مولانا کا بیاستراط ہے۔ فقط

مناظراحس ميلاني

ا محارجة ش شال مديث كي شهود كتاب عاض كير تدفئ ا

۲ارجون۱۹۳۲ءمطابق کم جمادی الآخرا۲۳۱ھ کیلانی(بہار)

كرم ومخدوم دام مجدكم العالى .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته عجيب اتفاق ہے۔ بصيغداشد ضروري يمي سوچ كركدا ب جون بى ش كالعنوي ينيس معيراكاردًآ بوط على الكناب من كياكون كركيا موا فط كون ند ملاه حالانكما بناى ک تملی دلانے پر میں نے اپنا موازنہ تیار کیا تھا۔ اب اس کے موا اور کوئی صورت تظرفین آرنی ہے کہ تارے آپ کواطلاع دوں۔ تاریحی دے رہا ہوں اوراطیا طابیا لفاقدیمی وال ر ا اوں فداکرے كرآب في اين كوطلتن باكرجورقم ميرے نام محفوظ كي كى اس ميں ہاتھ ندوال دیا ہو۔ اگر ایا ہواتو میرے لیے کافی دھواری ہوجائے گی ایکن لَین اُلمِسِیْنَا اِلّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وهاب العطايا ميسر المشكلات في بحدالله التعطيل على عن بنے مرحلوں سے نکالامحی الدین سلّمۂ کی شادی سے فراغت ہوئی، مکارم سلّمۂ کی لڑکی گی ر خصتی ہوئی اور مکان کو بھی اس قابل بنانا پڑا جس میس مجی الدین کی دلبن کو آ رام ہو۔ میں خود متحير موں كه يه تيوں كام جن ميں ہرا يك بجائے خودا ہم تھا كيے سرانجام پاگئے ، حمرت اس رب كسونے كاس كرانى ك زمانديس مكارم سلمة كى لؤكى كے فيوركا بحى معقول لقم ہوگیا۔ایانظم جوچا باجاسکا ہے۔فاہرے کدائی صورت میں چھونہ کھوز اکرر م کا بار پرائی جانا چاہے قا۔ یں نے و خیال کیا تھا کرتیسرات کے مسلد میں ایک تیسر بہ می ب كرة ب ك باس مخبائش كل آئى الكين خط كاف بينجنا والله اعظم مصلحت يرشى ب-

شایومبر کے اجر سے سرفرازی مقصود ہو۔ "ف اَلْعَبد لَهُ مَنال فِي کُلِّ حَال" بشکر کروں گا اگرآپ کے یہاں محفوظ رقم محفوظ روگئی ہوا در مبر کروں گا اگر تعکست والمہید نے اس کومرف کرا۔ امد

معلوم ہوں نے اپ اس کارڈیس اطلاع دی تھی کہ گھر والوں کو ساتھ لا رہا ہوں، کین معلوم ہوا کرروا گئی پر رضامندی صرف جبری اقرار تھا۔ قلباً وہ حیور آباد جانے پر آبادہ نہیں ہیں۔ جبر میراشیوہ نہیں ہے، اب کم ہی امید ہے، قسمت نے طالب علم بنا کرزندہ رہنے کا فیملہ جس کے لیے کرویا ہووہ تا ہلاندز ندگی کیسے ڈارسکا ہے۔

۔ ایک بات کا خیال ضرورتھا کہ گو جا پائی تملہ کا خطرہ ادھر کچھ دنوں سے مدہم پڑگیا ہے، کیکن خطرہ کا بالکلیداز الدئیل ہوا ہے۔ ایس صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حیور آ بادمیں رہنا شاید زیادہ پریشانی کا باعث ہو، غالباً بھی مصلحت ہوگی کہ خیرای کو قرار دیا گیا، معلوم فیس آ ہے کا فیصلہ کیا ہے۔

ای کارڈیش، والدہ ماجدہ عرفاتہا کے اس مشققانہ گلہ کے متعلق بھی عرض کیا تھا کہ محیات اس کارڈیش، والدہ ماجدہ عرفاتہا کے اس مشققانہ گلہ کے متعلق بھی عرض کیا تھا کہ فی الدین کی شادی میں وقوت ان کو کیوں نہ دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ وقوت دینا تو جیرا فرض تھا گواس وقوت کا قبول کرنامحتر مد خوالتها کے لیے خت صعوبت کا باعث ہوتا۔ اس جہنی گری جس جب نے کید ان جسی ضعیفہ کا۔ بہر حال ان کی پیشفقت میرے لیے ان کی شرکت کی صرب سے زیادہ ہے۔ اس جب کی اس متعلقہ ان کی شرکت کی صرب سے زیادہ ہے۔ اس جامیدوار در ہتا ہوں کہ اوقات خاص جمی آئی فیلسانہ دعا وی میں جھے فراموش نہ فر مایا کریں گی ۔ عرفات کے میدان میں جو قدر تی ایمانی ربط ہم لوگوں میں پیدا ہو چکا ہے، ان شاء اللہ یا میں اندہ صاحب ہو خال رات ، سیدا الکو میں صلوات تا قیامت اس کا از الرقبیں ہوسکتا۔ اللہ اللہ دینہ سے دوائی والی راموش ہوسکتی ہیں؟ اللہ علیہ در مال میں ہو عین قابلی فراموش ہوسکتی ہیں؟ میرامہت میں جو عین ان کی ہوئی ہیں؟ بیا ہیکہ کو مدمت میں مجی سام فدمت میں بہتی الدیجے۔

یے سب ایتھے ہیں۔ محی الدین کوعلی گڑھ بھیج رہا ہوں مولوی فضل صاحب نے نظم فرما دیا ہے۔ مظہر لنحید رآباد ہی آ رہے ہیں۔ ایم، اے کی کلاس میں شریک ہونے کا ارادہ ے، اس اطراف میں ڈاکہ کی واردا تیل بکٹرت ہور ہی ہیں، حضرت مولا نا تھا تو ی مظلّم العالی کی صحت و عافیت کی تبر جہانیول کی صحت و عافیت کے مرادف ہے۔

ابی حیدرآباد بروانگی کے دقت مولانا محد حین صاحب مظلم العالی نے جن نوازشوں سے اس عاصی کو مرفر از فر مایا ہے اپنی حالت دیکھتے ہوئے ہمت ند پڑی کہ آپ سے یا مولوی فضل صاحب کو اس کاعلم ہو چکا تھا، کیکن میر نے زد یک ایک ایک ایک حمولای فضل صاحب کو اس کاعلم ہو چکا تھا، کیکن میر نے زد یک ایک ایک ایک ایک خیس خان کے سوااس کے اعدر اور کوئی دومری چیز خیس مان المو من عز کریم فقط

مناظراحس مميلاني

ا \_سيِّد مَقَرِمُ لِلا نِي مولاناً كِلا فِي كسب سے چھوٹے بھا كَی۔ ۲ \_ پینی خلافت عطافر مائی تھی۔

(٣٩)

ارجون١٩٢٣ءمطابق١٦جاديالآ فر٢٢٣١٥

مخدوم محرّم! ع السلام عليم ورحمة الله وبركات

آخرونت گزرتی کیا، طویل تعطیل کے اندراس کے سارے تصورات فتم ہورہ بیں، حیدرآ باداوراس کے مشاغل پر جمائنے گئے۔ آپ نے تکھاتھا کہ باہر جانے کا خیال ہے تھانہ بھون و غیرہ کی طرف۔ادھرہم کچے بہار کے میلا دی جلسوں اور برادری کی تقریبات میں شریک ہوتے رہے۔سب بری تقریب برادرم تقی الدین سلمدلکی صاحبرادی کی میں شریک ہوتے رہے۔سب سب بڑی تقریب برادرم تقی الدین ساحب سارے تھی۔ بحداللہ بخیر و خوبی سب ختم ہوئی۔ تقی الدین صاحب، کی الدین صاحب سارے کاردبارے فارغ ہونے کے بعدا بن الحل و عیال سمیت رائی وکن ہو بھے، ہم بھی باب رکاب ہیں۔

اس سال بحد الله آمول کی بہارخوب دنی مکین اس کا مسلسل افسوں دہا کہ آپ کو اس بہار میں شریک نہ کرسکا۔ یوں بی ریلوے کے مقام کا بُعدہ اس کے ساتھ ریلوے خصوصاً مفصلاتی اسٹیشنوں پر پارسلوں کے لینے میں جوگڑ پڑ پیدا ہوگئی ہے اور بھی مختلف اسباب دوجوہ ایسے ہیں کہ اب تو جو جہاں ہے جب بحک جگ ہے وہیں ہے۔ کھنوک خربوزوں کا خیال میں نے دماغ ہے نگال دیا اور یہی خیال آپ کے متعلق بھی گزرا کہ مٹھوا

سے آپ نے اپنے کو مایوس بنالیا ہوگا۔ کوئی شیڈیس کہ مٹھوا اس سال پیپ بحر کھانے میں

آیا، لیکن کس کام کا جب احباب کواس میں شریک ندگر سکا۔ مٹھوا کا زماند تو مدت گزری کہ

گزر چکا، درمیانی آ موں کا وقت بھی گزرگیا، معرف لنگز اباتی ہے، لیکن واللہ اعلم دنیا کو کیا

ہوگا ہے۔ پندرہ جون ہے مجموماً بہار میں لنگڑے کی اپکائی شروع ہوتی تھی، میکن خدا ہی جاتا میک ہے کہ اسباب کیا ہوئے کہ پندر جون تک ویئی ہمارا موم کنگڑے کا تریب قریب اختیا م کو

ہوگا مہاہ ہے۔ میں بہت کوشش کر دہا ہوں کہ کچر بھی بی جائے کہ ساتھ لیتا آؤں لیکن
روزانہ موڈیٹ فیک کرضائے ہور ہے ہیں۔ میاں مکارم کہ رہے ہیں کہ اس طرح
ان کو برباد کرنے سے کیا قائدہ ؟ ویکھیے کیا ہوتا ہے۔

ڈاکٹر عثمان صاحب کا خطآ یا تھا۔ان کے خط سے بیمعلوم کر کے تجب ہوا کہ آپ
کنام کوئی مراسلہ گیا ہوا ہے۔اگرتم کورعا تی دظیفہ نہ لے تو کیا پھر مجی تم وظیفہ پر علیحدہ ہونا
چاہتے ہو۔ شخدا جانے اس کا کیا مطلب ہے اور حدر آباد کے متعلق کوئی جدید بات معلوم
نہیں ۔ بہار میں بارش کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے۔ گرائی، گرائی، گرائی، ہی اس افظ سے سارا
آسان اور ساری زمین بھری ہوئی ہے، لیکن اب تک کوئی موت فاقد کی وجہ سے دیکھنے میں
نہیں آئی، بحان اللہ! ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام فر ماد بجیے اور اپنی والدہ صاحب کی
خدمت میں۔ باتی جمداللہ گرزر ہی ہے اور گرزرتی ہی رہے گی جب تک گرزرانے والے خیال

مناظراحس كيلاني

ل بانی مدرمز محربه، استفادان (بهار)

ع المحتب الير قل از وقت سيكدوش بونا چاہے تھے اور رعائق وظیفے سے فائدہ افعانا چاہتے تھے۔اشارہ ای جانب ہے۔

(r•)

۲۱ رشب رمضان المبارک ۱۳۷۴ هه (۲۵ رنتم ر۱۹۴۳) ه) حيد رآباد د کن

مولانا المخدوم ....السلام عليم ورحمة اللدو بركانه

آ ب كاايك لفافدد و أيتى لما تها، محراس كے بعد كي معلوم ندمواك آب كهال ہیں، کیا کررے ہیں، میرا کارڈ خدا جائے آپ کو لما بھی یانہیں۔ اس وقت جو پکر بھی حال تھا، اب تک وہی ہے، میں نواب مبدی یار جنگ بہادر اے ملا تھا، کیکن تفکو کرنے سے معلوم بوا كرستلدا بعى فنانس بى يس آ ب كايرا ابوا بادواب مى يكى حال ب كوكى خاص بات اسسلسدين ففيا واثباتا ظامرتين مونى ب-اس ومدين محلس اعلى كاليدا جلال موا تھالكىن آپ كامسلداس يىس چىش ند بوا، دونول باتيس اى گو كى جيس جيس، سارى كاررواكى فانس کے جواب پرموقوف ہے اور وہال سے کوئی جواب اب تک فیس آیا ہے۔ آپ کے خاص مسلد كسواعام حالات مل بحي كوني تغير كي تبيل بواب-البيت (مبرا اور " بيام" ميس ادھردومقالے جامعہ پرتنقید کرتے ہوئے شائع ہورہے ہیں۔ پیام میل آو قاضی الے خود بی کھا تھا، رمضان بحداللد گزر رہا ہے۔ تراوی بھی اپنی مجد میں ہورہی ہے، حافظ شریف صاحب پڑھارہے ہیں۔البتہ ادھر ہفتہ ہے مولوی فضل بیجارے بخار کے شکار ہوئے ، بخار تونہیں ہے، کین ضعف بے حد ہے، ایک ہفتہ کے لیے اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے وہ بھو پال رائسین بھی مجئے تھے عبدالقادر مرحوم کی وفات کا واقعدتو آپ کے سامنے چیش آچکا تھا، ان کی جگد کوئی نیا انظام نہیں ہوا ہے۔ صرف حسین شور منعری برکام کررہے ہیں۔ يعقوب الرحن صاحب ان كى جگر تى ياكركام كردب ين - آپ كى جگه برمصرم بين ويا گیا۔ تقاضے پر تقاضا کیا کچھ فائدہ نہ ہوا علم کلام کے بعد اسباق جھے اپنے ومدلینے پڑے اور آپ کا قر آن مجی میں ہی پڑھار ہا ہوں۔نواب مہدی یار جنگ بہاور کی خدمت میں مولانا عبدائی مرحوم والی كتاب والاع معروضه ميس في فيش كرويا، وعده كيا ب كماس كو مجلس تصنیف و تالیف میں مجیح دول گا۔ ابھی تک اس کے آھے کارروائی نہیں بوقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے سلام فرماد یجیے اور یکی خبر پہنچاد ہجے۔

ر رساب المساح المرام المرام في المساحية الله المحتلف المساح المرام في المام في المام في المام في المام في المساح المام في المام

كرد بي مرع نزويك الكام كوخم كرنا جاهي، كول كه كارروالى چهر چى ب، ڈاکٹر صاحب پیچارے کی توسیع نامنظور ہوئی۔حضرت مولانا ادھرا بچھے تھے لیکن ایک ہفتہ ے چردر فرمعدہ کاشد بددرو پڑ گیا تھا۔ بھی بھی حاضری موجاتی ہے۔ حیدرآ بادش بیلی پر مجی شدید کنٹرول قائم ہوگیا ہےاورکوئی خاص بات قابل ذکرنہیں ہے۔ آ پے گرا می نامہ کا وہ حصہ جس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری حالات کے متعلق بعض مفیر معلومات درج بين، من "صدق" من بيج ربابول\_

ا پی والده صاحبة قبله مد ظلبها کی خدمت ِگرامی بین میرا بهت بهت سلام پنجا دیجیه، معلوم نيس اب ان كي صحت كيسى ب، ان صرفر وراستدعا كيجي كدير سالي فاتر بالخيرك دعا فرمائي اوريد كدزندگى مجھال طرح گزرے كدر موائيوں بي كچھاضا فدند ہو۔ شعيب صاحب کہاں ہیں، ہول تو سلام فر مادیجیے، بچوں کو دعا و پیار معلوم نہیں آ پ کا ان دنوں م فعلم كيا ب- خداكر كي كي كرد بهول - يهال توبارش كاسلسلدايك ماه ساايا قائم بوا ہے کہ بلاناغدوز برس رہی ہے۔عثان ساگر تعایت ساگر <sup>ه</sup>امنڈ آیا ہے، سارا ملک جل تقل ے، لوگ اس حال سے مطمئن ہیں، لیکن گرانی دن بدون مزید برمرتر تی ہے۔

مناظراحس گيلاني

لے مهدى يار جنگ سابق وز رتعليم حيورآ بادوكن

ع قاضى عبدالغفار اردو كےمعروف اديب،انشاير داز اور محافى بيدائش: ١٨٥٥ - وفات: ١١٧جنوري ١٩٥٦ -سع نزهة الحواطر جو بعداد الدائرة المعارف عثانية ميدراً باددكن ع ثالع مولى-

ع مولا تاسيدايولس على عدوى يدائش: ١٥ رومبر ١٩١٣ هـ وفات: ١٣ رومبر ١٩٩٩ م

@ حيدر آباددكن كمشهور بندادر تفريح كاجي-

عارجون١٩٢٧ءمطابق ٢٥ر بحادى الآخرى ٢٣٠ اله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة مخدومی ومحتر می!

آپ کا کارڈ اور بیمہ کی رسیدل گئی ،مولوی سعدصا حب <sup>ا</sup> کے بیچے کا حال من کر کلیجہ

دال گیا۔ جب جمع پر دُورے اتفاار جوالق آپ لوگوں پر جو پہر گر ردی ہوگی اس کا کون اعداز ہ کرسکا ہے۔ اس کے سواا ہو اور کیا دعا کی جاسم محصوم بچے کی مشکل کوار حم الراحمین آسان فرمائے ، اف اتن غیر دلچیپ دنیا ش دلچ پیوں پر تنجب ہوتا ہے۔ ابنا حال تو آپ کو کھا ہی ہوگا کہ میں گیلانی میں ہواں اور آپ کی گیلائی ٹیڈند میں۔ وہیں ان کو پیش کا انجکشن دیا جا رہا تھا۔ اوھرا کیک ہفتہ سے خبر آئی ہے کہ بخال آگیا ہے اور احراح تا میں ہے۔ میں خود پند جا رہا تھا، لیکن سعول کی رائے کھرونی ہوئی کہ میں جا کر کیا کروں براورم مکارم سلماء کل پندرواندہ و کئے ہیں دیکھیے حق تعالی کو کیا منظور ہے۔

محرى جناب ڈاکٹر صاحب کا شبر، جے آپ نے اس روپید کے متعلق لکھا ہے میرے سامنے بھی تھااور ابتدا ہیں لوگوں نے جب پی خبر سائی تو وہی سوال ومیت کا میرے سامنيهي آياتها ميكن بعدكوجب بيهوجا كياكروه بعجاري توكهارن فحى بذات خودمسلمان ہوگئ تھی، نہ شوہر ہی اس کا باتی ہے اور نداس کے اطن سے کوئی دیے، البتداس کے اعزہ ہیں، لعن عصبات ہیں، کین سب کفر ہی پر قائم ہیں، میا فتلاف دین موجب حرمان ارث ہے، اس ليے كوياس كاپس مانده تركد دراصل متحق تو تماكداسلامي بيت المال ميں نفاذ وميت ك بعدداش كروياجائ، و لكن أبن بيت مال المسلمين بيموج كربيت المال میں ای لیے ایسے اموال داخل ہوتے تھے کہ عامة اسلمین کی ضرورتوں میں کام آئے۔ اس وقت حرمین کے باشندے مسلمانوں میں جس صد تک چتاج امداد میں ظاہر ہے اور متوفیہ کے منشاء کی بھی اس سے تحیل ہوتی ہے بس یم سوچ کربدرو پیر بھیجا گیا ہے۔ باتی اس کے بھائی کافر کودیے والول نے جوروپیدیا تو اس سے ذمددارو بی لوگ موسعة میں بلدیج سے ے کہاس کے کافر ہمائی نے اپنا حصر ثکال کرضف رقم ان صاحب کے والد کی جنوں نے میرے میرد بدرقم کی ہے۔ یہ دارالحرب ہے اموال معصومہ کے قوانین کا اطہال حربی ممالک کے اموال پرمشکل ہے۔ پس میرے نزدیک بغیر کمی وغدغہ کے آپ اس رقم کو حرمين بجواد يجيه متوفيه في أكر جدافظ تو كمه كاستعال كيا تعالميكن موام " كمه " عمراد كمه و متعلقات مكيلية بين، ال لي الريديدوالول وجي ال بين شريك كياجائ لو كورن ند موكا بضوصاً جب اس بن تعرف كانقط تظريب المال والاوارث مال كاركعا جائة و بات اورزياده آسان موجاتى ب يهال بحى آم كاونى حال بروا كى كاز ماند جير بير قريب آر باب، دل دهرك رباب -

مناظراحن كيلاني

ا محقوب اليد كم جوف بمانى كذين اورود باريج كانتال كاذكرب. المركلانيد عراد موادا كالمياني كل الميرتح مد

(rr)

١٢رد تمبر١٩٢٧ء مطابق ٢٤رذى الحبير١٩٣٧ه

مخدوم ومحرّم! السلام يليم ورحمة الله وبركاته

المحدالله كرآپ كے دست دمبارك كالكھا ہوا كار فرنصرف ميرے ليے بلكه ان تمام لوگوں كے ليے باعث والمحمال ہوا كار فرنص كى جانب لگا ہوا تھا۔ آپ اب كورے كے جانب لگا ہوا تھا۔ آپ اب كورے كے چائد اكرے كہ چائد اكرے كہ چائد اكرے كار خدا كرے كرد اكر كار تعليلات ميں آپ اتى توت حاصل كرليس كه اختاام انتظیل كے بعد حير رآباد آجا ہے۔ شرائح احال كي لكمور كار خليل كے العد حير رآباد آجا ہے۔ شرائح احال كي لكمور ك

تعطیل کا آغاز دو تین دن بعد ہونے والا ہے۔ دیو بند سے بھی طلی آئی تھی ، خیال تھا کہ جامد سے اجازت لی جائی ، خیال تھا کہ جامد سے اجازت لی جائی ہو گئی و شاید دو تین دن پہلے یہاں سے لکل جاؤں ، لیکن کل جو مراسلہ طاہر ، وہی قاضی آنا و اندیاد آگر کیا۔ خصہ بی بین نے تو سنر کا بالکلید ادارہ نہیں کردیا۔ آج مراسلہ کا جواب دے رہا ہوں ، مجھ بین تبین آتا ہے کہ دیو برخمی ادارہ نہیں ہے یا فقیر علمی نمایندہ بنے کی مطاحب نہیں رکھتا ، بہر حال ہوال وجواب بین کو کھو کو '' میال تھا کہ آگر دیو بند جانا ہوتو وابسی بین ایک ٹرین کو کھو کے لیے جھوڑ دول گا، بین

آل خيال فكست دآل اراده نه مائد

نقیر کی یا دہ نویسیول کی جب آ پ بھی تعریف بھی کردیتے ہیں تو بیدوا تعہ ہے کہ ان کے متعلق جھے کچے دھو کہ ہونے لگتا ہے۔ مولانا حالی کی نظموں کی تشکیم نے ایک دفعہ تعریف کی تو مولانانے لکھا تھا کہ: سیاست

شکیم نے دی کھ اس طرح داد مخن جھ کو بھی شک اپنی بے کمالی میں ہوا

بدواقد ہے کہ آپ جیسے ارباب بھیرت ونظر بھی جب ستائش شرورع کردیں تو دماغ خراب ہو، دل خراب ہو، جو کچھ بھی خراب ندہو کم ہے، بہر حال دعا فرمائے کہ ذخیرہ آخرت لئے کہ بیٹا نگ ہوجائے اورسلیمان چاہے تو اس دعوت کو بھی تجول کرسکتا ہے۔

فاکسار نے ایک لفاقد آپ کی دریافت خیریت پس ڈاکٹر صاحب کو مجی لکھا تھا،
معلوم تبیں ملایا نہ ملا، جواب نہ ملا اور وہ مجھ جیسے عاصی و سرکش کو اپنے محن ڈاکٹر سے پہلے
کر بھی ، جواب اس کی شکایت کروں۔ بشرطیکہ ملا بھی ہو، ہیں نے اپنی کتاب '' قرآنی
اوب' ' کے بھی ان کے پاس بھیجی تھی ، معلوم تیں ان کے ملاحظہ سے گزری بھی یا ٹیس میرا
اوب ' ' کے بھی ان کے پاس بھیجی تھی ، معلوم تیں ان کے ملاحظہ سے گزری بھی یا ٹیس میرا
بہت بہت سلام عرش کر دیجیے و است دعیاء است خفار فی الساعات المحاصد اپنی والدہ
صاحب کو بھی سلام فرماد بچنے کوئی خاص بات اوھر قابل ذکر قبیل ہے۔ آپ کی درخواست آ
درخواست آپ کی درخواست آنے سے پہلے ہی خاکسار نے واشل کردی تھی ، کوئکد آپ کی
درخواست آپ کی درخواست آنے سے پہلے ہی خاکسار نے واشل کردی تھی ، کوئکد آپ کی
صاحب تی بھی میں ۔ آپ ہوتے ہیں ، آج جارہ ہیں ۔ اس وقت تک کی نئی بات کا
صاحب تی بھی دن سے آئے ہوتے ہیں ، آج جارہ ہیں ۔ اس وقت تک کی نئی بات کا

مناظراحس كيلاني

ا قاض محرصين سابق واكن حاسل جلعد مثانيد حيدرة بادوكن

ع ' قرآنی ادب' نامی کتاب مولانا محیلانی نے اردودانوں کے لیے قرآن جی کوآسان منانے کی فوش سے تکسی حی-

س یعن دائسرائے

(m)

۲ارجون۱۹۳۵ء کم رجب ۱۳۲۳ه۔ میلانی (بهار)

مولاناأنحتر م! السلام يليم ورحمة اللدوبركانة

يقينا ميرے عريضه كا انظار آپ كوكرنا چاہيے، ليكن كچ عرض كرتا ہوں شرمندگی قلم پکڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہو بیر ہاہے کہ آج پجیس چھیس دن سے گھر کی فوج کے ساتھناشتے اور کھانے کے وقت اس بٹرؤ کمینہ کی مسلسل مساکھة و ایسا (عبس) کی فوتوں ے مرفرازی فرمائی جارہی ہے۔ لیخدا جموٹ نہ بلائے تو کہ سکتا ہوں کہ سوے او پر ہی آم کتے ہیں، بازار میں جو قیت آمول کی ہے، اس کے حیاب سے دی بارہ روپیروز سے کم کااسراف نہیں ہے، کیکن سوچتا ہول کہ بچول کے منہ ہے چھین کرگراں آ موں کورویے کی شکل میں بدل بھی دیاجائے اور بالفرض بیچنے کی جومز االیک دفعہ بھگت چکا ہوں اس کا اعادہ نہ ہوا تو اس رویے کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ گھر کے لوگ نفع اٹھا نمیں اور دوسرے ارباب حقوق تک ان کے حقوق کینجا دیے جائیں۔ مجروہ آم ہی کی شکل میں کیوں نہ پہنچے۔ ببرمال آپ خیال فرما کے بین کداری حالت میں قدرة اپنے ان احباب کا خیال آنا ہی عابي، جنعين آم ك قدر شناسول من جانا مول، كين حالت يد براميشن (فيخ يوره) تک کی پارسل کا بھوانا ایک ایسا مسئلہ بنا ہواہے جس کے حل کی کوئی شکل نہیں ہے۔ آ دمیوں كا قحط ہے، كمينےعمو ما لمازمتوں ميں جا كر داخل ہو گئے ہيں ۔سيد ھے منہ ہے كوئي بات تك كرنے پر رضا مندنہیں ہے۔ايك آنے كى جگدايك روپية تك ديجيے،ليكن ايمامعلوم ہوتا ب كداس نے كوئى بات تى بى نبيں عجب زماند ب بجھتا تھا كەجرمنى كے خاتمہ كے بعد مصائب کا خاتمہ ہوگا ،لیکن بظاہران میں کچھاضا فہ ہی ہو گیا ہے۔ میں کیا عرض کروں منہ میں آ موں کی قاش ڈالنا ہوں آ پ کو یاد کرتا ہوں،میاں مکارم پر بگڑتا ہوں اوران کی ایک لحجه دارتقرير على الموانع ) من كرچي موجاتا مول بهرحال موسكان كداي ساته كهيآم لے چلول، لیکن ریل کی مشکش کا خیال جس کی تسلیط کا آغاز ہو چکا ہے جب اے سو چہا مول توہری کا بیٹے لگتی ہے۔

سيدصاحب توآج كل ميرته براج رج بي-ايك نوازش نامدان كاآيا تها، مولوي نفغل صاحب اپنے خسر کو چھ مہینے کی توسیع دلانے میں کامیاب ہوئے۔اخبارے معلوم ہوا ۔ ڈاکٹر صاحب سے سلام فراد بیچے گا۔ اخباروں سے معلوم ہوا کد کھنو یس گری مخت پڑرہی ہے۔ بیرگی تو یہاں بھی ہے، لیکن شاتی جس کی ٹیر کھنؤ سے آ رہی ہے۔ فقط مناظر اسن گلائی

> ا يسور عبس عن وارد خاكهة و ابّا عن ابّا موادًا عُمِلاً في كنزو كيان يعني آم بــــ ٢ يمولانا عبد اللفيف ما بنّ صدر شعبتروجيات وعن في توفور في ٢ ( ١٩٩٧ )

> > ۲رنومبر۱۹۲۵ه-۱۳۷۰ کا تعده۳۲۳اه جوارالجامعة عثانيه بحلّه مجداتعنّی

مولا تامحرم إ .....السلام عليم ورحمة اللهو بركاته

چہ فوش! یہاں انتظاری گھڑیاں شارکت کرتے، اسلیے نیاز مند ہی تیس، مولانا نفس ، ڈاکٹر عثان صاحب سب کے سب تھے چلے جارہے ہیں اور آپ کا گرامی نامہ آتا ہی ہے تو کس کے پاس حافظ زریں آگسر وف بہ حافظ محر شریف لرمولوی فاضل) کے پاس لینی مولوی فاضل کے امتحان میں وہ کامیاب ہوگئے۔ اب بہ حالات مالامت مرکرواں ہیں فیر تو اچا تک ان کے نام جو آپ کا کارڈ آیا ہے، اس مصلوم ہوا کہ فقیر کالفافہ بی آپ کو طاہے اور نہ کوئی حیور آباد کی دوسری ڈاکٹ اِڈالِلْهُ وَیَانًا اِلْهُ وَابُدُ اَجْعُونُ نَا

علی میاں سلمہ کا بھی ایک خطرات پریلی ہے ای مضمون کال کرمیرے کیے یاعث حیرت بنا ہوا تھا کہ ٹم نے خط کا جواب نہیں دیا، چھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سز پرجو روانہ ہوئے تو یاروں نے آپ کی ڈاک کوٹرو یُر دکرویا۔ مولوی فشل چار عدیم الجواب خطوط کے دی ہیں۔

فاكسار في است السيم النه المساحة المدكدة كاوش كه العرفي ميال كم معلق دو را بي الوگول في كالى بين ال بين حس جس طريق كا چا بين اسخاب كرين اگر حيدرا باد آكركام كرنا چاہج بين تو في اكثر ثقام الدين صاحب في دوسوكلدار سفر فرق دين كا دوره كيا يعنى طباحت كى درے اوركھنو كين دوكركام كرنا چاہج بين قواس سے بہتر كيا ہوگا كياب

محور خلوط كيلاني

كوقابل طباحت بنابنا كروه بيميت جائين، دائرة المعارف جماياً جائة گا\_ يس نے لكها تما كدهيدة بادة نے كے ليے مفرخرج بن كاموال ب باقى قيام كے ليے تو فاكسار كاغريب فاندجب تك بعلميال كودوسرى جكم تخبرف كاحق بى كب دياجات كار

افسول ہے کہ خط آپ کوئیل طاور نداب تک کارروائی آ کے بڑھی ہوتی ،اب تو نومبر

كامبية آميا، ومبرك تعطيل مريرب، الكي صورت ش على ميال حيدر آبادكيا آئي ع میں نے بریلی بھی ان کوای مضمون کے ساتھ جواب دیا ہے۔ آپ کے متعلق برنی صاحب اورهلی یاور جنگ عودوں سے متعدد باول چکا ہوں ، مراب تک تصفیر نہیں ہوا ہے اور کوئی

خاص نی بات إدهر پيدائيس مونی\_ ہال مولوی شریف صاحب سے معلوم ہوا کہ ای خطیس آپ نے بیا بھی لکھا ہے کہ اعظم گڑھ گئے تنے اور دہاں پیار ہو گئے ، شاید سیّد صاحب قبلہ کی عیادت ہی میں جانا ہوا موگا معلوم نیس سیرصاحب اب کیے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے۔ سیرصاحب نے تو جھے کھاتھا کدوار المستفین کی نظامت اب مولا ناعباری عمر حرکردی جائے تو مناسب ہے، کیے تیار ہیں۔

ا چی والده صادبهٔ محرّ مه کی خدمت بین سلام فر ماد یجیے۔

مناظراحن كيلاني

لے مولانا گیلانی نے کی مناسبت سے انھیں مافظ زریں کا خطاب دے رکھا تھا۔

ع نزهد السعواطر كي طباعت دائرة المعارف على يشير في حظوركر لي تقى - ذاكر نظام الدين السوات الساوار ك ناهم ( وُائر يكثر ) يتھ\_

س پروفسر محدالیاس برنی مرحوم

مع على يادر جنك ما بق واكن حاشطر جامعه وعنانيه ه مولا ناعبدالباري عروي

(rs)

وارد عبره ١٩١٥ء \_١١٠ محرم ١٣٦٥ ه

ميلاني

حبى ورفيق في الدنيا والآخرة .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کالفاقہ گیلائی کے پتے سے کھا ہوا چھے گیلائی ہی میں ل کمیا۔ آپ کے گرامی میں میں اس کیا۔ آپ کے گرامی نامد نے میر کاان کلفتوں کو بچ او جھے او دعود یا جو کھنے کی کارروائی کی ناکا می کی دجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ جھر اللہ تق کے مائی کے اس کے مقابلہ میں پھٹیس ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ فسسے نیسف المجمع کمیا ہے دو اس کے مقابلہ میں پھٹیس ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ فسسے نیسف المجمع میں منسف المحمد کے اس العمد کے مائی العمد کے مسلم انوں کو اپنا علم عطافر مانے میں اب اقت عدر فرمائی میں کے ا

البترآ پ ك خط ع پرش خيال كرتا مول كرآ پ كى كارروائى افحائى جا كى م المروائى افحائى جا كى م المرورد آباد كى الدرد المراد المردر آباد كى المردر آباد كى المردول كى المردول كى كارروائى كى المدرول كى مدور لا مع م الفاظ كى ديشيت كى الفاظ كى ديشيت كى ديشت كى ديشت

اور کیا عرض کروں گر آنے ہے بعد جن حالات میں گھر جاتا ہوں ان ہی میں گھرا ہوا ہوں۔ایک ہفتہ بی گیلائی میں سکون کے ساتھ بیٹنے کا موقع نبیں ملاہے۔ آپٹ یہاں کل وہاں کی کی شادی کمی کی تی۔

آج کل زیادہ ترسلم لیگ کا زور ہے، ویو بندیش مجلس شوری کا اجلاس منعقد و دوبا ہے جھے بلایا گیا ہے۔ شایداس اہم جلسے پس خرور ٹریک ہوں، لیکن حیدرآباد ہی شن ایک دن سرئک پر کیلے نے ایک چکلے پر میرا پاؤں پسل گیا۔ اگر سنجالنے والے سنجال نہ لیتے تو خدا ہی جانا ہے کہ جھے پر کیا گزرتی، لیکن منجل جانے کے باوجود پاؤں پر ایک خت چھٹا تو لگ ہی گیا۔ رگوں اور پخوں پر کائی اثر اس چکلے کارہ گیا ہے، کو مائش وغیرہ سے اب اچھا ہو ر ہاہوں، لیکن تاریخ انعقاد تک بیس خرکے اور کی طویل سنر کے قابل ہوجاؤں گا مشکل ہے ۔ ڈاکٹر صاحب اور مولوی سیّد ابوائس سم کے میرا سلام قربا دیتھے۔ والدہ صاحبہ کو میرا سلام فرباد یتھے۔ فقط

مناظراحسن كميلاني

ال كتوب الدك وظيف كارروائي ٢ مولاناسيدابوالحن على عموى

(ry)

سرجنوری ۱۹۲۷ء مطابق ۲۹رمخرم ۱۳۷۵ھ ميلاني (بهار)

حَى وصد يقي في الدنياوالآخره.....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

ابھی آپ کا نوازش نامہ باعث سرفرازی ہوا، جی ہاں یاؤں تو اب اچھا ہے، ابوالكامي لمقام تك ينيخ ينيخ ره كيارواتى وطن من وطني مشغوليوں نے دماغ بوكلا ديا۔ ا كى ٩ رجنورى كوكالح كمط كا- امروز فرواش خاكسار دكن ان شاء الله روانه موجائ كا\_ مناسب تفاكه تمن جارون بعدا بايك خط ذرامفصل لكوكر بيبيح ،مطلب بيرب كه ائنده اس سال كارروائي كو چركس طرح اللهايا جائے۔جو تكات د ماغ ميں ہيں، وہ تو خيرا بني جگه ہیں، کیکن اس عرصہ میں جو باتیں آپ کے قلب پر دارد ہوئی ہوں ان کولکھ کر بھیجے، میں شدت ہے آ پ کے خط کا انتظار کروں گا۔ و یو بندنہ جانے کی طبیحیے بھی مسرت ہو گی ، نتائج كاعلم جميع جمي بية نه جلا\_

ا پی والده صاحبه کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کرتے ہوئے دعا کی بھی درخواست دیجے۔اب دل بہت گھراتا ہے،اس لیے زیادہ گھراتا ہے کدوکن سے وطن تک ایک آ دی بھی اب ایما کوئی باتی شدر باجس سے میں گفتگو کر کے اپنے ول کی کم از کم مجر اس نگالوں ۔اور نہ کوئی ایسا ہے جس سے پچھین کرسکینت قلب حاصل کروں ۔ایسی تنہائی محسوس كرد ما مول، گويا دنياش تنها پيدا كيا گيا مول \_ گويا اگريش آ دي موں تو دوسرے آ دي نہيں ين اوروه آ دمي بين تويس جانور مول\_

"معارف" بین دوسرانمبرمجی سودوالے مضمون کا آگیا ہے۔ تظرِ مبارک سے گزرا موگا۔ ماجدمیاں نے مطلع کیا ہے کہ کوڑ اخبار جوابوالاعلائی تحریب آرغنون ہے خاکسار پر سب ويم العن وطعن الى مودوا في شعرون كى بنياد يركرد باسب- و إنَّفَ أَشُكُوا أَسَفَّى وَ حُرُنِي إلَى اللهِ (يوسف) وَإِلَى اللهِ المُشْتَكَى . ال كسواوركياجواب دول واكثر

صاحب کوسلام فرماد بچے۔ دار المستفین کی دکئیت کے متعلق شط آیا تھا۔ اس سے شرور مطل فرما کی اس سے شرور مطل فرما کی گئی کام میں مشغول ہیں یا ٹیمیں، فدا کرے آپ کی سوانے و داردات کی فام مسلمانوں تک بینی کر ایمانی قوت کے بدھانے میں مدومعاون ہو۔ نیازمند

مناظراحن كيلاني

ا مولانا الالكلام آزاد مس كركر ي تحقاده يرول شريخت جيث آئي في اشاره اي جانب ہے۔ ع مولانا كمالى دار المعلوم ديو بركي تعلم مورئي كركن تقد. مع مولانا الرف على تعالى ك حصلتي .

(rz)

۱۲رجنوری۱۹۳۲ءمطابق عصفر۱۳۳۵ه حیدرآ باددکن

مخدوى وصديقى ..... وعليكم السلام ورحمة الله وبركات

افرغ الله عليكم من لدنه صبراً و باتا موشاد كوجول بى آب كارويد نظر يرى، كان بن ش طاء أيك وقد يش ابتدائي سطرول كوكاروكي دوباره سدباره يرمتاتها الله يريام من طاء أيك وقد يشتر ابتدائي سطرول كوكاروكي دوباره متوجهوا الله يريا لكور عن الكور الكورة بين من من الكورة بين ا

بلان و ان البه رَاجِعُون مشان و المان اف كياد و الدور الهوك و الدور و الدور و المدوري المدوري

ال عالم كا"حق المقدوم" ب- جالل كوكياتق بكدعالم حكيم كرى فعل ركات ينكى كى السالم كا"حقى المقدوم " ب- جالل كوكياتق بكدعالم حكيم كالم يوجد كوليك مرحوم معداً ب ب لي كواوراً ب كى والده كو كذر ليدس جي افراد كا اضافداً ب كر كني هم جواب البرائي والده كو چاہيك كا الله وكو چاہيك كا الله وكو چاہيك كا الله وكو چاہيك كا الله وكو چاہيك كا الله وكا الله وكا

"وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَ اتَّبَعَتُهُمُ ذُرِيَّتَهُمْ بِايْمَانِ الْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُمُ وَ مَا الْتَنَا مِنُ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْعُ كُلُّ امْرِيْ بِمَا كَسَبَ دَعِينٌ ﴿ طون حَشْتِ عَدُن يُلْحُلُونَهَا وَمَنُ صَلَحَ مِنْ الْمَايْهِمُ وَ اَزْوَاجِهِمُ وَ ذُرِيْتِهِمْ وَ الْمَقِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَاب صَلْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُثُمُ فَيَنعُمْ عُقْبَى اللَّادِ (دعد) عَ

انحوں کے مبری زندگ گڑاری تھی، ان شاءاللہ سَسلہٌ عَلَیْکُمُ ہِمَا صَبَرُنُمُ فَینعُمَ عُفْہَی الدَّادِ کے ساتھ عالم مکوت میں ان کا استقبال ہور ہاہوگا حق تعالیٰ سے مففرت کی التجا ہرموس وسلم کے لیےفرض ہے، ان جیسے موس یا اللہ کے لیے کیوں نہ کروں گا۔

ضدا جائے میں نے کیا کچودیا۔واقدیہ ہے کہ اس خبر نے خود میرے ہوش وحواس کو ایک حد تک مختل ساکر دیا ہے،حالال کہ ان سے جسمانی قرب کے مواقع کم ہی میسر آئے، لیکن دل میں ان کی بڑی جگر تھی کا عماز واب ہور ہاہے۔اللّٰهُمُّ اغْفِرُلُهُ وَ ارْحَمْهُ آپ کی والدہ صاحبہ کو کیا تکھول آخریت سے ان کاغُم کر رچکا ہے۔

مناظراحس كيلاني

ل كمتوب اليك مجوف في بمائي معدالدين مردم كما جا تك انقال كاذكر بـ

ع قرجہ: جولوگ ایمان لاتے اوران کی اولا دیے بھی ایمان ش ان کا ساتھ دیا ، یم ان کی اولا وکو بھی ان کے ساتھ ان کے درجے میں شال کردیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چر کم جیس کریں گے۔ برخض اپنے اعمال میں گرفتارہے۔

سے ترجہ اجسدر سے کی میتنی جس میں دہ اوگ بھی داخل ہوں کے اور ان کے بال باب می ، از دواج اولاد میں سے جرائی ہوں سے جرائی ہوں کے دہ می اور فرشے ان پر برورواز سے سے داخل ہوں کے کہتم سلامت، ہوا کی کرتم نے مبرکیا ۔ ۔ بس بیمان تھم اانجام مجتر ہے۔ (M)

اارفروری۱۹۳۲ءمطابق ۸رئے الاول ۱۹۳۵ھ حبیررآ بادد کن

مولانات من الذي صبراً حميلا السلام عليم ورحمة الله ويكاند

گادن ہوئے کہ آپ کا عنایت نامہ آیا ہوار کھا ہے جواب میں تا فیم کی وجہ کیا عرض

روں ۔ حوادث کا عجب حال ہے ، عشا می نماز کے لیے مجہ جارہا تھا پارو ہوں لے لوغوں

فراست میں "جِسَالُهُمْ " کو " یُسخی اُل اِلیہِ آ نَّهَا تَسْدی " کی شکل میں ڈال دیا تھا اور کی

طرف چھے ہوئے ڈور کے ایک سرے کو ہلارہ ہے بھی ، خدا جانے وام کس لیے بچھایا گیا تھا ،

آگیا اس میں بندہ ۔ تاریکی میں اعدازہ زیادہ شہوسکا، سانپ ہی کا خیال گروا۔ بندل تو

فطر تا ہوں، ترفی کر آگے کی طرف ہما گا، لیکن یا وی میں دوڑنے کی قوت کہاں تھی۔

فطر تا ہوں، ترفی کر آگے کی طرف ہما گا، لیکن یا وی میں دوڑنے کی قوت کہاں تھی۔

چاروں شانے چیت گرتا تو شاید زیادہ تکلیف شہوتی، سینے کے مل گرا گھٹوں اور مویڈ ھے

میں چوٹ تو فیر معمولی تھی، بیکن سینے پرشید یوشر ب آئی، تا ہم بدن جھا ڈر کا تھ کیا۔ دات کو

میں ہوئے تو فیر معمولی تھی بیکن سینے پرشید یوشر سورہا تک کوسٹنے کی تکلیف نا قابلی پر داشت مد

میں ہوئی مورس ہوئی ۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا، سینے کی غالباً کوئی ہوئی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر

صاحب نے ظنِ غالب کی شکل میں اپنی تجویز چیش کی ، من کردم کئل گیا، ایکسرے کرانا ہوگا،

میرد کردیا۔

پر مدیدی ادم پیتال میں جا کرا یکس کرایا گیا، فدا کا شکر ہے کہ فکست کا پیدنہ چلا،
اس کے بعد جا ردن تک مربم پٹی درد کے از الد کے لیے ہوتی رہی ۔ تی صاحب ہے گھر اٹھا
کے لے گئے تنے ،ان کے داماد ڈاکٹر ہیں ،افول نے مربم پٹی کی ۔ آ ہستہ آ ہستہ درد میں کی
ہوئی ، اب کالح جا دہا ہوں اگر چہا بھی بالکلید درد کا از الد ٹیس ہوا۔ اس و کھڑ ہے کورونے کی
ضرورت اس لیے ہوئی کہ جواب میں تا خیر کی وجہ معلوم ہو، درنہ تی ہے ہے کہ آ پ کا قم اس
وقت الیا تم

صبّت على الآيام صرن لياليا

کیات کی دوں میر الفاظ اور معتی کا ذخرہ خم شدہ معلوم ہوتا ہے۔ بڑے زلزال شدید کا وقت ہے۔ الله تعالیٰ ایمان کوجی وسلامت رکے، اُٹے تصال کی مہاجرت کے بعد حبشہ الله کی مہاجرت کے بعد حبشہ الله کی جوب شائل کے بعائی مدینہ آئے تھے، خمبر کے فتح ہوئے کی زیادہ خوش ہے بیاجہ مغربی وہوری تھی، لیکن چندہ کی مہینے کے بعد یا چعفر کی وہ بی کی میں جوب بھائی مونہ جاتے ہیں، ایک ہاتھ کنٹا ہے دوسر سے اسلام کا پھر یا بلند رکھتے ہیں وہ بھی کنٹا ہے تو کئے ہوئے ہاتھ اور منہ سے قاضے ہیں۔ آخرات کی خوب کے مسلسم کا پھر یا بلند رکھتے ہیں وہ بھی کنٹا ہے تو کئے ہوئے ہیں۔ آخرات وہیں۔ یہ جبر شکھی و سے میں اور خبر و سے کھا کر اس دنیا ہے جبرت کر جاتے ہیں۔ یہ جبھی زید بن مجد جاتے ہیں اور خبر و سے جاتے ہیں اور خبر و سے جبل اور آگے جاتے ہیں۔ اور آگے ہیں اور آگے کی اور آگے کے اور آگے کی کا اور آپ کی والدہ کی آپ کروں۔

مولوی سیّد ابوالحس علی کے پال' نزید الخواط' ترتیب تھیجی توظیم کے لیے بھیجی گئی ایم معلوم نیس میٹی یا نہ نوٹی مولوی فضل کا معالمہ نوز روز اوّل ہے کیا عرض کروں، بے چارے مظہر نکوان لوگوں نے پارٹ ٹائم کیچرار بنا کراس وعدے سے بھیجا تھا کہ تین چار ماہ بعداس کوستقل کردیا جائے گا، کیس ڈھائی سال گر رکئے شاس کی سروں ہی مستقل ہوئی اور نہ نہتخواہ میں ایک پائی کا اضافہ ہے جو بساط بھی ہے اس کے مہروں کے متعلق کیا عرض کروں، بی اس کے مہروں کے متعلق کیا عرض کروں، بی والدہ صاحب سے سلام فر مادیتیے۔ آپ کی والدہ صاحب کا صدمہ بخت ہے، ان سے کیا عرض کروں، ایمان واقعان ان کی مشکل میں بھی ہے۔ ۔

مناظراحسن كيلاني

کے چھری ہے چھل پیچنے دانی ایک خانہ بدوٹی قوم جومولانا گیلانی کی رہائش کے زویک جونیزوں میں رہتی تھی۔ ع مولانا کے سب سے چھوٹے بھائی سمایش استاو شعبید معاشیات حانیہ یونورٹی۔

(Md)

۲۸ رفر وری ۱۹۳۷م ۱۵ رویج الاقل ۲۵ سار

حيرة باددكن

احونا في الله صديقي في الدنيا و الاحرة ثبتكم الله على الصراط المستقيم السلام يمكم ورثمة الله ويركانه

ایک بی مضمون کے دوکار ڈجن سے کیے بعد دیگر ایک دن کے تقدم وتا خرسے مرفرازی ہوئی، جمیح پر آتا ہم اسکار مکشف ہوگیا۔ آپ کا سمجومر سے بعد ہوگیا۔ آپ کا سمجومر سے بعد ہوگیا۔ آپ کا سمجوم سے ایک اعتراض یہ جمی ہے مقام بن گیا۔ روایت بالمتی پر مشرسین حدیث کے اعتراض میں ایک اعتراض یہ جمی ہے کہ ایک مقدمہ کی آئیر میں چھرا دی ٹیس بلکہ ایک مقدمہ کی آئیل بلکہ ایک مقدمہ کی اسکا جن سے پہلی وفعدا سے انی افضا کے کواس نے اوا کیا ہو، فک اعرازی کا ایک مشہور حربان کے پاس یہ کی ہے۔

کین آپ کے ان دونوں گرائی ناموں کو طاکر میں نے جود یکھا تو جو کھا کی میں تعا وہی دوسرے میں۔معانی بی نہیں الفاظ تک قریب قریب دونوں کے ایک بی ہیں۔ میں نے تو دونوں کور کھ لیا ہے۔" تدوسی جدیث "کمیں روایت پالعنی کی بحث میں ان شاہ اللہ منجملہ دوسرے دلائل کے بیدونوں کا دؤ بھی ولیل کا کام دیں مے فصوصاً ایک حالت میں جب بولنے والے کے سامنے نہ معانی بھی کا اعادہ چنداں اہم تھا اور نہ الفاظ کا۔ آپ کے حافظ کی داددوں یا وتری گرفت کی استواری کی تحسین کروں۔ بہر حال ایک دلچسی مسئلہ آپ کا یہ بوہن گیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پہلاکا رؤگم ہوگیا ہیکن وہ گم نہ ہواہ میں تو مجمتا ہوں کہ پیشرکے لیے باتی رہ گیا۔

اس وقت بیر ریغدای وأقد کے اظہار کے لیے لکور ہا ہوں ، آپ نے اپنے جس ابتلا کا ذکر فر بایا ہے ، ان شاہ اللہ اس کوشفا ہا سنوں گا۔

ٱلْمَوْمَ يَسْشِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ دِيُوْكُمُ (مالده)

سکاہے؟ اورسب سے بڑی ولایت کا سائر آپ پران بی اقدام کا سامیہ جس کے بنچ آپ کی جنت ہے۔ میرا بہت بہت سلام والدہ صاحبہ عوض کرد بیجے۔ وعاوں کا سخت محان ہوں۔

عن ہوں۔ مولانا فضل کا معاملہ ہوزروز اوّل کے حال میں ہے۔اب تو جھے مایوی می ہوگئ ہے۔ برنی صاحب میکی مُسحَلِّت اس وقت ان کے تن میں ہے۔ مناظر احس کیل مُسحَلِّت اس وقت ان کے تن میں ہے۔

ا فتیر الکار صدیث کے دویش مولانا کی کتاب جس عمل ان فتوک وثبهات کا اطمینان بخش جواب دیا گیاہے جو جمیت صدیث کے مقرمین میش کرتے ہیں۔ ع مولانا حسین احمد ہیں۔

سى يروفيمرمحدالياس بدنى ال زمان ش جلمد من تيك وجرار تقر

ڈاکٹرغلام دستگیررشید<sup>ل</sup> (۱) بم الله الرحمٰن الرحيم

ارخورداد۲۲ (منی۱۹۳۳ء)

حيدرآباد

برادرم اعز واكرام! السلام يميم ورحمة الله وبركانة

بدرآباد کافئ کرآپ کی الاش دل نے زیادہ کی الکن صرت ہو کی جب ساکرآپ نیں ہیں اور بار ہو کروطن تشریف لے گئے۔آپ نے جوابنا حال العمام، کیا اوچیتے ہیں،

كرجس كوآب في كلها إس بركيا كروري اي-

لیکن برادرعزیز اگر جمیس ایجاد مصحردم کیا جاتا اور پیدا کرے بھی اگر جمادات و نباتات، حیوانات کی صف میں (بم) شرکی کردیے جاتے یا انسان ہی ہوتے تو کیا مکن نہ تھا کہ کافروں کے گھر پیدا ہوتے فیکر ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ زندگی نے موقع ديا كەللەدالون كى محبت نصيب موئى، خدا كاكلام پڑھا، تىمجما، رسول اللەملى اللەعلىيە وىلم كى زندگی بردهی، پر هائی اورای کے ساتھ ایک وراز مدت تک وی کھایا جو بردے بردے منکرول كوبعى نصيب نيس، خوب كزرى، اب كه يهار مول اورحق تعالى كى مرضى ب كدچند چيزول ے محروم ر موں تو کیا بیدال کی بات موسکتی ہے؟ بری سفامت اور دنایت موگ جو یاؤں دے سکتا ہے؟ روپیددے سکتا ہے؟ خیال گزرتا ہے کہ طاحدہ شایدا چھی صحت وحالت میں نہیں ہیں؟ شیطان کہتا ہے کہ بیالی دکا اڑے؟ کیکن فرشتہ اعدرے پکارتا ہے کہ آرام وصحت كوالحاد برياتعلق؟ بإل ملاحده كرماته وقدرت البي تعلقات كي نوعيت بدل وفي بركو اس سے خدانی ثابت ہوتا ہے۔ کیا مند دکھا کیں گے اس خداکو (جو) اپنے منظر کی رسیوں کو

و ملی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری ری بھی ڈھیل ہوجائے لیکن ری والے سے شرم کرنا چاہیے۔ آخری انجام پرنظر رکھنا چاہیے۔ بھر الله ش بدظا ہر اب اچھا ہوں۔ البر مین نے دماغ کا جو ہرنچوڑ دیا ہے لیکن ڈھانچہ یاتی ہے۔ ہوسکے تو اس لائی ہے جان کو ایک دند دکھ جاتے۔ والسلام

مناظراحس محيلاني

ے مولانا کمیلانی کے شاکرو اور سابق صدر شعیدہ اردو نظام کائٹے حیدرآباد دکن۔پیدائش: ۹۷ اور وفات: ۲۵ مارپریل ۱۹۹۳ و برنام خطوط بنام ڈاکٹر نظام ڈیٹیررشید ماخوذاز سابق محیفہ لاہور مگی جون ۱۹۷۹ء ۷ ساب

بسم الثدالرحن الرحيم

10181119

رفع القدر ، في ومجى مولوى غلام دشكيرصا حب رشيد (سلمكم الله تعالى) السلام بليكم ورثمة الله ويركانه!

مولا نا سے اعظم گڑھ میں طاقات ہو چکی تھی اس کوکائی خیال کرلیا۔ اگرچدود بارود یا باوش عدر نا قائل مسموع قرار پایا ہے۔ ہمائی اور سال کے بعد اس قیم سے بھی لکلا تھا کہ مشکلات کاس شاید سوچنے والوں کے دماغوں میں آیا ہولیکن کیا عرض کروں یوی باہدی کے ماتھ والیسی ہوئی۔ امت کی گرت متشرہ کو 'وحدت'' کا قالب کیے عطا کیا جائے۔ چار کروڑ زبانوں کوایک زبان اور آٹھ کروڈ کا نول کوایک کان بنانے کی کوئی تدبیر ممکن ہے۔ سوال بی دلوں میں شرقا، جواب کیا بلکا۔ اسکولوں اور کا لجول کے آئی اقامت فانوں کے سوال بی دلوں میں شرقا، جواب کیا بلکا۔ اسکولوں اور کالجول کے آئی اقامت فانوں کے نظام کا ذکر جس سے بھی آیا مفید بتایا کین عمل کے لیے کوئی تیار ٹیس سے گو ہیہے کہ مدت کے بعد آپ کے اور آث نامہ میں ایک قابلی فور مسئلہ دلوں کے بعد نظر کے مراشئے آیا۔

اردو سے زیادہ ہمدی میں اور بچائے تصوصی اختماب کے اسلامیات کو دوسری چیزوں کے ساتھ لپیٹ کراوا کرنا، ایک مفید تصورہ بان شاہ اللہ دارا کھتفین کے بزرگوں کے ساتھ لپیٹ کراوا کرنا، ایک مفید تصورہ بان شاہ اللہ دارا کھتفین کے بزرگوں کے سائے اس نصب العین کوچی کرول گا۔ بات دل میں اثر گئی۔ جیب صاحب کی کتاب میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ نظائی جامعہ ملے دک بک فوجی ش می اللہ ما ہا نے گی۔ وہاں سے متحلول اول گا۔ وَ اکر پسف الدین کی سی محکورہ طبوعہ شکل میں بچما اللہ سائے آگئی۔ اللہ ما بار فحصت فی عُدر و آیک و بیف کو اللہ میں ہیں۔ آپ ہی چند لوگوں کا تصور کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اس وقت صرف آپ کی وابستہ ہیں۔ آپ ہی چند لوگوں کا تصور کر کے مطمئن ہو جاتا کہوں کا اس وقت صرف آپ کی کار و کی دربید کھی دران ہوں اللہ کا اللہ کی کہوں ان شاہ اللہ بچک کمیوں گا روادہ تھا لیکن المی کی کمیوں گا۔ موال ناغو فی شاہ صاحب سی کمی اس اشاہ سے کہا میں میں ہوتی ہوتی میں اس میں ہوتی ہوتی کا رادہ تھا لیکن المین میں اس عدی بالمینان ہوری ہے تو خاموش ہو کیا۔ تیز سے تیز ہوتے جارہے ہیں، اب تو صفرے ہورجی نشانے پرآ کے ہیں۔ کی ہے میا ۔ تیز سے تیز روز ہوئے جارہے ہیں، اب تو صفرے ہورجی نشانے پرآ کے ہیں۔ کی ہے۔ میک اس اعراض ایک این ہوت

ال " دنيا ك كهانى" از يروفيسر محرميب سابق بريس جامعد بليداسلاميدو في-

ع ذاكر بوسف الدين موادنا كيل فى كامورشا كرد سابق صدر شعبة قد ب و قافت عاد يع غور فى حدراً باد دك ان كنام موادنا ك خطوط اى مجوع عن شائل بين \_

ع كتوب الدكي ومرشد

الدص محلوط كيلاني

مع جدرآ بادد کن کا ایک ما موارر سال دس شر موانه اکیا نی کے مضایمن بھیتے رہے تھے۔ (۳)

بم الله الرحمن الرحيم

۱۸رخمبرا۱۹۵ء

گیلانی (بهار) جمح الکهالات عزیز محترم بمائی رشید صاحب ارشد کم الله تعاتی فی الدّ ارین

السلام عليكم ورحمة الشدوير كانتدا

خیال تو آپ کا آتا ہی رہتا ہے۔ خیر بیچھوٹ بھی جائے گا، تو خیال کی قوت انشاء مللہ ساتھ جائے گی۔ ای کے ساتھ اپنے دوستوں کی یاد بھی ان شاء اللہ تعالی ۔ اپنا حال وہی ہے

راست كوئى كەزىدەدركورم

نبوت کاس ملفوظ مقدس کی تقدیق ہوئی۔ فرمایا گیا تھادت آئے گاکہ بسطن الاَرْضِ عَیْرٌ مِّنْ طَفَعِرِها کوموس فیمت شارکرےگا۔ جی بال! دمصلحت عالمان الله الله علی الله الله الله علی م شریک ہونے کے لیے بردازور دیا گیا تھالیکن بھراللہ ایک گاؤں میں آکر جب سے دُن ہو گیا ہوں، پکارنے والے پکارتے ہیں۔ مراشحا تا بھی ہوں، گرجوں ہی کہ:

ديديم شب فتنه كدباقى ست غنوديم

ہندہ نے تو ''غودگ' ہی کوا پاشیدہ کیے یا پیشہ بنالیا ہے۔ تھم واقعی بری بلیغ ہے۔ مطبوع شکل میں کیں ماتی موقد بھیج دیجے گا۔ سودا کاشعراسی زمین میں مشہور ہے:

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

ر ب مرخ قلد نما آشانے میں

کتے میں کی می حزین نے اس شعر کوئ کر کہا تھا ''در بوج گویان ہند بزیستی' محر جوش نے حال میں زراہ (....) سوئے کر بلا' نشریس جو پھے کھے ادا ہے، اس سے دل بہت متاثو ہوا 'معرق میں نظر سے گزراہ وگا۔ بر ہان ، الغرقان ، دارالعلوم میں سلسلہ وارمقالات شائع

A Mila

ہوتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف کی تغییر بھر الله اب کنارے آگی۔..... عمو چکے ہیں۔ اب
کل دو قسطیں اور باتی ہیں۔ کتاب ..... ع آپ لوگوں کی نظرے گزرتا بھی ہے یا
نہیں۔ گاہندری نے اطلاع دی تھی کہ عبدالرحمٰن صاحب نے خاکسار کے مضامین متفرقہ کو
جمع کیا ہے۔ کیا یہ واقعہ ہے؟ میں تو آپ ہی کواپنے مقالات ومضامین کا وارث سمجے ہوئے
تھا۔

آپ کو پہلے شاید کمی الکھا تھا کہ '' تہذیب'' کے نام سے جنیدی صاحب بھیک تاجر
کتب نے سہ اہر نکالا تھا۔ کریم موڑیک کے مقصل بجانب شرق چھوٹی ہی دو کان بھی ان کی
تقی، چٹم ؟ کے نام سے ابراہیم بن ادھم پر ایک مختصر سامنعموں ان کو کلے دیا تھا۔ دو نمبر شاکع
ہوئے۔ پچھان کے پاس مسودہ رہ گیا، کاش! مل جاتا۔ میرے پاس ''اسلائی معاشیات'' کا
کوئی نسخہ باتی نہیں رہا ہے۔ حدید آباد ش ملتا ہوتو تا ان کچھے۔ جدار زاق صاحب ننے نے
''الدین القیم'' چھائی تھی۔ پچھ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن پچھٹیں ملا اللہ یہ کہ چند نسخے۔ اگر ہو
سکتو ''الدین القیم'' کے بچھ نسخے ان سے وصول کر کے بھتی دیجے۔ اور کیا عرض کروں، بس
گزررہی ہے۔ اپنے حلقہ' کے احباب غواجہ صاحب بڑے وجھوٹے ، مولوی عبدالرحمٰن اور
دیگرا حباب کوسلام فر بادیجے۔ گھرش کی دعا کہ دیجے۔

فتظ

بچوں کو دعا

مناظراحس كيلاني

ا جامد عنانيهم شعبة دينات كونتم كر ك شعبة تقابل قد ب ك قيام ك خلاف مولانا كيلا في في اختلاف كيالور خاز نشين موقع يتعي اشاره الى جانب ب-

اساس عبارت فيرموجود

في تاجركتب ديدرة باددكن -

لا ما لك اعظم الليم بريس حيدرآ بادوكن

(r)

بسم التدارحن الرحيم

۲۲رجولائي ١٩٥٣ء

ميلاني (بهار)

براورغز يزمُحرّ ممولوى غلام وتطير صاحب رشيد و ثل ايم السيسلمكم الله تعالى الطام عليم ورجمة الله و بركانة!

اسم ای اور سه اسمویده در این اسموید ایتان و مرت بوا جواب تا فیرے دے دہا ہوں ۔ اور ایف طلب آپ میں اور ایف طلب آپ دہا ہوں کا فوازش نامہ موجب ایتان و مرت بوا جواب تا فیرے دے کہ خط میں تھی جھی تھی میں اس استان میں اس استان میں اس استان کی بیان اس استان کی استان کی اس استان کی اس استان کی اس استان کی ایک جائے ۔ آپ ما ایک دعائی لقم مال میں و مشعل اس کرائی میں نظر ہے گزری ، ماشا واللہ فائد فراج ایک میں ایک میں استان کی نظروں سے گزرت رہے ہیں یا تبین نامی دو اور استان کی نظروں سے گزرت رہے ہیں یا تبین نامی دو اور استان دو میں میان ور میں میں اور ور ایک میں اس کر اس کر اس میں اس کر اور کی انہوں کے جواب میں بیان دور اس کی دور کی اور اس کر کی اور اس کر کی دور کی دور کی اور اس استان کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی در

"وما ذكر الله تعالى منزلة عن الفصل الا وقرن النساء مع الرجال كقوله تعالى " ان المسلمين والمسمات" الآية حاشا الحهاد فانه فرض على الرجال دون النساء"

مطلب یمی ہے کہ فضائل و کمالات کا انتساب مردوں اور مورتوں دونوں ہی کی طرف قرآن میں کیا گیا ہے صرف ' جہاد'' ہی ایک فرض ہے جو فقط مردوں کے ساتھ ختص ہے۔ آپ من کر تیجب کریں گئے کہ شیعہ دی تو ابو بر ﴿ وَعَلَى ﴿ مِن گرفتار ہیں اور ابنِ حزم نے رسول الله صلیہ و آلہ دیملم کے بعد دعوی کیا ہے کہ تمام مسلمانوں سے افضل امہات الموشین رضی الله تعالی عنصن ہیں۔ اس کتاب بیس اس فحض نے بردی تفصیلی بحث اس پر کی ہے۔ مورتوں کی نیوت کا بھی ان حزم قائل ہے۔ اس پر بھی باب باندھاہے۔ شامی میں کھھاہے کہ حنی علی اس کے قائل ہے کہ رسالت تو نہیں محر نبوت کی کھھاہے کہ حنی علی اس کے قائل ہے کہ رسالت تو نہیں محر نبوت کی

نعت اورفضیلت سے حورتی سرفراز ہوئی ہیں۔ای طرح حکومت کے اقد ادی تحکول میں امام ابوضیفہ کار بخان بھی بھی تعکوں میں امام ابوضیفہ کار بخان بھی بھی تھا کہ حورات کو بھی بھال کیا جا سکتا ہے۔این حزم نے مختی میں میں اس مسلم کی المدراة بحکم و حدو قدول ابسی حضفه شمامی وغیرہ میں اس مسلم کی تفصیل پڑھے۔ان بی معلومات میں آپ این مسلم کی تفصیل پڑھے۔ان بی معلومات میں آپ این مسلم کی تفصیل سے موال کا جواب تال کی رکیجے۔

نظ

مناظرات کیائی اپٹی بچیل کا حال آپ نے ٹیل لکھا مزیدا شافہ مجی کھے ہوا؟ گھر میں اپنے میری طرف سے دعا کہ دیجیے۔

اِ مولانا اشرف کل تھا تو کی کے جمانے اور معروف عالم وین۔ پیدائش: ہما کو یہ ۱۸۹۳ ووقات: ۱۸ مو ممبر ۱۹۵۳ و ع مولانا احمد سین خان سابق کی گیرار شعبہ عرفی جمانے پی تحدیثی۔ سع مولانا عبدالی کی حمد مولانا کیلائی۔ سع حیدر آباد دکن کے مشہورتا جرب

(۵) بىمانلدالرحلن الرحيم

> گیلانی ۲۲رجنوری۱۹۵۳ء

الاخ الاع كرا مي قدرمولوى غلام ديميم رشيد صاحب ستمد الله تعالى السلام عليم ودحمة الله وبركانة!

آپ کا کارڈ ہفتی مرہ وہ ای چکا تھا، چاہیے قو بھی تھا کہ وقت پر جواب دیتا کین ایک آل کھنو کا سرمولانا عمد وی مرحوم کی جگل ماتم میں شریک ہوئے کے لیے کرنا پڑا۔ اتنا مجود کیا عمیا کہ جس حال میں بھی تھا چہنچا۔ وہاں ہے واپس کے بعد میر سساتھ ایک حادثہ بیش آیا ایک دات کو چودوں نے میر سے مکان پر تملہ کر دیا۔ ہم لوگ تو سوئے ہوئے تقے لیکن لا تن اُنٹ ڈہ آ سِنة و لا تو م جاگ رہا تھا۔ اذن ان بی کا ہوگیا اور اپناصد رسدی مسلمانوں کے اس عام فت میں بھے ہے بھی اوا کرا دیا گیا۔ زیورات اور خود تو ل کے گڑے تقریبا اس عام فت میں بھی کے کہا دا کرا دیا گیا۔ زیورات اور خود تو ل کے گڑے تقریبا کا تھا۔ حال ہی میں لڑکی کی شادی ہوئی تی ، اپنا جو بھی تھا، چی کو دے دیا تھا، ہم دونوں تو مصف ہونے سے تے۔ وکئی بھیسینا الا ما کئٹ اللہ کیا۔

آپ نے اپ خوط میں اس کی خوش خری سائی کہ کرنے کے جوکام ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دوسروں کے خطوط ہے بھی ای گئی گر میں ملتی رہتی ہیں، بی خوش ہوتا ہے۔
ایّد کُٹم اللّٰہ بِروُح مِنهُ ۔ آپ نے البروالتو کی کے تعاون کے آئی تھی کے محتعلق دریافت
فرمایا ہے کہ مسلم وغیر مسلم مب بی کے لیے ہے یا خاص مسلمانوں کے ساتھ محدود ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ لیکن ہم جب تی رواتوں میں صلف الفقول کے قصے کو پڑھتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ روسول اللہ مطلب الد معلم فرمایا کرتے تھے 'لو دعیت بعد فسی الاسلام ہوتھ الفقول میں الد سلام بھوت کو اس محالم وی طرف آگر بلایا جاؤں جو طف الفقول میں ہوتھ الواس وحولف الفقول میں ہوتھ الواس دوست کی میں ہوتھ کو اس محالم وی طرف آگر بلایا جاؤں جو طف الفقول میں معالم وہ ہواتھ اکر ان ترد الفضول علی اهلها ولا یعن طالم مظلوم اس مطلب جس کا معالم وہ ہواتھا کہ 'ان ترد الفضول علی اهلها ولا یعن طالم مظلوم اس مطلب جس کا

یک ہے کہ بلاویہ کی کا مال اگر لے لیا گیا ہوتو ما لک کووائیں کردیا جائے گا اور کی ظالم کی بہت پنائی بیٹ کی جائے گا۔ آپ کو بیٹر وحدیث کی کمایوں پشت پنائی بیٹر کی جائے گا۔ آپ کو بیٹر وحدیث کی کمایوں میں صلف الفضول کی تصیدات فی جائے گا۔ آپ کو بیٹر میہود اوراطراف و جوائی سے میٹر کی است معاہدات فرما فرما کر تسمساون علی السر و النقویٰ کی جوشری رسول اللہ میں الذین وَ آل میٹر کی جوشری رسول اللہ میں الذین وَ آل میٹر کی جو شری کی ہے ۔

"لَا يَنْ الله اللہ عَن اللّٰه عَن اللّٰهِ الله عليه وَ آلدو می اللّٰه الله عَن وَ اللّٰه عَن اللّٰه عَن اللّٰه عَن اللّٰه عَن اللّٰه الله عَن اللّٰه عَن اللّٰم اللّٰه عَن اللّٰه عَلَى اللّٰه عَن اللّٰه عَنْ اللّٰه اللّٰه عَلْمُ اللّٰه عَلْمَ اللّٰه عَنْ اللّٰه عَلْمُ اللّٰه اللّٰه عَلْمُ اللّٰه عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰه عَلْمُ اللّٰه عَلْمُ اللّٰه عَلْمُ اللّٰه اللّٰه عَلْمُ اللّٰ

جس سے صراحة بي معلوم ہواكم البر بين تعاون كے ليے اسلام شرط فيل ہے۔الغرض قرآن نے على اورقول سے اس قانون كى قرآن نے على اورقول سے اس قانون كى جوتشر آن نے على اورقول سے اس قانون كى جوتشر آن نے على اورقول سے اس قانون كى حرورت بى كيارہ جاتى ہے۔ بڑے خواجہ اورخواجہ حمید احمد صاحب، خان صاحب، مولانا عبد الحالق ان ان سب احباب كى خدمت بين سلام فر ما ديجيے آن كل كليم الشرصاحب قادرى كہاں ہيں۔كيا كر رہے ہيں اگر ملاقات ہوئة عرض كرد يجيے كاكر آپ لوگوں كا نمك خوار آپ كو محولا فين سے مولوى عبد الستار صاحب كو محولاً فين ہيں ہے مولوى عبد الستار صاحب كو محى كيلى بيام پنچاد يجيے۔ اسے تمر ميں ميرى طرف سے وعا كر ديجيء معلوم فين اب آپ كے كتے ہيں۔ فقط

مناظراحس ميلاني

لے مولانا سیدسلیمان ندوی

ع ترجمہ: اللہ صلی ان لوگوں کے ساتھ حن سوک اور انساف کرنے سے بیش روکا جو تم سے وین کے پارے میں بیش از سے اور تم اور کھروں سے بین فالا۔

(4)

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۹۵۸متبر۱۹۵۳ء

براددع بریختر مهولا تادشیوصا حب سکسم الله تعالی السلام چلیم ودحدة الله وبرکاند!

بہت دن کے بعد یا دفر مائی ہوئی۔ بیاتو ٹھیں کہ سکٹا کہ بالکل اچھا ہوں کیکن جس حال **یں تو**اس سے بہتر حال میں اب اپنے آپ کو پار ہا ہوں۔ چار میننے پٹنہ میں گزرے، ابھی لکھنے پڑھنے کی نہ قوت ہی پیدا ہوئی ہے اور نداجازت ڈاکٹروں نے دی ہے۔ البتہ خطوط مختركماته بدربيرى كرلياكرتابول-اس ك خوشى بوئى كدمقالدآب كايورا بوكيا-بزى دلچپ اور روح پرور چیز ہو گی مگر میرے لیے کیا؟ کاش! ہم بھی اس سے لذت حاصل كرتے۔آپ نے جاي كى جس غزل كے متعلق دريانت فرمايا ہے، حيرت ہوتى ہے كہ ویوان میں آپ کونہ لی حدر آباد کے کتب خانے اس باب میں آپ کی مدونہ کر سکے تو بائلی یور کی لا بحریری اے کیا مدول سکتی ہے اور کوئی اب آدمی بھی نہیں جس سے اس کی تحقیق كراؤل -سناہ كدمالار جنك كاخاص كتب خاندعام جو كياہے وہاں تو متعدد لنخ اس دیوان کے ہوں گے۔خیال آتا ہے کہ ناگ بور یو نیورٹی سے بھی آپ نے ڈگری لینے کی کوشش کی تھی اورشاید کامیاب بھی ہو گئے تھے گراب حافظ اتنا توی نہیں رہاہے۔شکر ہے كمولانا عمرقاسم بانى وارالعلوم كى سواخ عمرى يتنن جلدول من تقيم موكر حيب ربى ب\_\_ پہلی جلد کا اکثر حصہ چیب گیا ہے، ان شاء اللہ نظر سے گزرے گل۔ آب لوگوں سے جدا مونے کے بعدید بڑا کام بھی الله میال نے آسان کیا، نیامیلاد نامطاق آپ کول گیا ہوگا۔ مجھی ہمی اپنے حالات اور خیریت ہے مطلع کرتے رہیے۔ آپ لوگوں کی یا داس فقیر کے ول سے کیا مث سکتی ہے۔ زندگی کے دن وہی دن تھے جو آپ لوگوں کی خدمت میں گزرے،اب تو صرف 'اجل سٹی'' کے انتظاریش آٹھوں پہر بسر ہوتے ہیں۔ حالات دنیا ك يبلي مى بدلت رجاوراب مى بدلت بى ريس كـ كلّ يوم هو فى شان به یک لخفه به یک ماعت، به یک دم دگر گول می شود احوال عالم فَنَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِٱمُرِهِ قَتْظ

مناظراحسن گيلانی

بڑے خواجہ چھوٹے خواجہ کیے ہیں۔ کس حال میں ہیں ملاقات ہوتو سلام فرماد یجیے گا۔ یہ بے چاد بے فوٹی اپنے اجلِ مٹی تک پڑتا گئے۔ آپ ہی سے اس کی خبر ملی۔ رحمۃ اللہ

## عليه وغفرلد برنى صاحب قبلي علاقات بولوسلام وف كرديجي كا

إ خدا بنش لا بريرى و كالإريث

ع "سوانح قامی"

س ييميلادنامد مظهورلور كنام عديدة باددكن عثائع موا

ع پردفير محدالياس برنى معنف" قاديا في ذيب ادراس كاكاب" وقات: ٢٥ رجوري ١٩٥٩ ما در مرح

بم الندالطن الرحيم

۳رجون19۵۵ء

میلانی(بہار)

الاخ السعيد الرشيد ارشدكم الله في الدّ ارين

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

شائع کردہاہے۔"اطلاقی تصوف" کی اشاعت کی صورت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ لکل آئے گی بلکہ کل جے کا اس اللہ تعالیٰ لکل آئے گی بلکہ کل چکی ہے۔ کاش النبی الخاتم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کوئی اچھا ایڈ یشن آپ لوگوں کی کوشھوں سے کلگ آئے۔" لا تین القیم" تو آپ بنی کا عطیہ ہے۔ بس ان چیز وں کی خیر وروں کی کری آخری منزل پر بیٹی چکا ہے۔ کی دولوں کی کری آپ لوگ فرمائے رہیں گے۔ بیکو دولوں سے حارے تا دری صاحب کی کوئی فیر و فیر معلوم تیس۔ طاقات ہوتو سلام فرماد بیجے۔ بیکوں کو میری طرف سے دعا کہ دیجے اور بیار کیجے۔

سورهٔ کہف کی تغییر <sup>می</sup> کا قصدافسوں ملتو می ہو کررہ گیا۔ بظاہراس کی اشاعت کی اب فقط

مناظراحس كيلاني

لے ﴿ اَكْمُ عَلَام وَكِيْمِر شِيد كَوْرَ حِتْقَ مَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا جافب اشاره بهد ع بعدش النير مُحل " تذكير بسورة الكبف" كعنوان عشائع مولى \_

## بنام

## علامه سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

(1)

١٩رحمبر١٩٥٤ء٢١١رجب٢٥٦١ه جبارشنبه

سيدى الامام ....السلام عليم ورحمة الشويركان

گزشتر فاجعد الیم " کے موقعہ پر باوجودانتہا کی جدوجد کے دید ماضر ندہوسکا۔ اس نے ایسا شرسار کیا ہے کہ پھر ہمت ندہوئی کتی حریف کل ش فریضہ تعزیت اوا کروں۔

مبرواستقامت کی دعائی پرقاعت کرتار ہا کدادهمولا ناعبدالباری صاحب کنام جوگرای نامه شرف صدور لایا اس آب اور آپ کی الجد کساتھ جو مادشیش آیا اور اس کے ساتھ اس مام کروری بیس اعظم گرھ ، پٹرنہ ویسد ، مظفر پور کی تک ودوکا حال معلوم ہوا۔ جب بات ہے تن بقائی اپنے تخلف میں کے لیے تکفیر وظیم کا اعلی تھم اس دویا میں فرماتے ہیں تاکہ جب دار باتی میں وہ پہنچیں تو پاک وصاف پہنچیں۔ پچھلا حادث اگرچہ آپ کے ایک وصاف پہنچیں۔ پچھلا حادث اگرچہ آپ کے کا خیاب کا واقعہ ہے، آپ کا آپی الا کی سے جدا ہونا اور ان کا اپنی ماں سے جدا ہونا کیفیت کے لحاظ سے دونوں کا بلہ برابر ہے، کین سے جدا ہونا اور ان کا اپنی ماں سے جدا ہونا کیفیت کے لحاظ سے دونوں کا بلہ برابر ہے، کین جواں مرک کی تلائی کی تاریخ کی سے براہ کی کا کرنے کی تاریخ کی سے براہ کی کرائے کی سے برخی کی ہوئے کے دونوں سے بیارتھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کواور آپ کے گر کے لوگوں کو مرجمیل اور اج جزیل سے مرفر اور فرماتے۔

کو کوں کوم جی اور اور اج جزیل سے مرفر اور فرماتے۔

مولانا عبدالباري صاحب بى ك خط سے يه محمطوم مواكد فاكسارك " ووليده نوائى " في سامعة جايونى تك وَنْخِيدى كى محى سعادت حاصل كى \_ كى دفعه ميرا فوداراده مواقعا كه فدمت والا يش كى خط كے ساتھ اس كو ميجوں، ليكن گزشته تدامت بميشه وامن كش موجاتى تى اس خط يش جل كا ايك چول بھى تھا جود يوافے منعور تكسر پر مارا كيا ہے۔

یہ ایک عاجلانہ مضمون تھا جس نے کتاب کی شکل اختیار کی۔ کچھ تو طباعت کی نا قابلِ عنو غلطيال چربهي رو كن بين فيدا بهي ال رساله كواس ليه تياركيا كيا تفاكه جس طرح عیمائی اسٹیشنوں پرانچیل وز بور کے ترجے فروخت کرتے ہیں، ریل کے مسافروں کے لیے ایک اسلامی معظن اس کے مقابلہ میں تیار کیا جائے ای لیے عمر اس کی زبان کچھ انجیل می ہوگئ ہے۔ واقعات میں بجائے بین ترتیب کے ایسی ترتیب رکھی گئ ہے کہ'' ربطِ فقرات'' میں پچھودتت صرف ہو۔اب میں خود جب پڑھتا ہوں تو اس متن کے لیے شرح کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ بھلا اس صورت میں آپ نے اس کوغور سے استیعابا کیا پڑھا ہوگا، کیکن میری تمناتھی کہ ایک آ دھ نظراس حیثیت سے اس برضرورڈ الی جائے کہ واقعات میں علّت و معلول کی جوز تیب قائم کی گئی ہے کہاں تک درست ہے۔ دفع دخل مقدر کے سلسلے بھی آ پ کانظر کے تاج تھے غزوات وسرایا،ازواج مطهرات،مدنی زندگی کی سیاست، تحویل قبله وغيره كاسرار، ميں جا ہتا تھا كدكوئى جائے والا ان كو پڑھتا اور جوتا كوئى خدا كابنده جو جھے نیک مشورہ دیتا۔ اور کیا عرض کرول جی رہا ہول، جب تک ان حالات میں جینا ہے۔ " مندوستانی" علی لفظ نے مبارک ہو کہ حن قبول کا تمغیر حاصل کیا جزاک اللہ -حیدر آباد کا قصد کب تک ہے، مناسب تو بھی ہے کہ''جلد ششم'' ع کے ساتھ تشریف نرمائی ہواور سنے! آپ کے قدیم دوست مفتی عبدالقدیر البدایونی نے آپ ک' 'کتاب البنایات' <sup>، ہی</sup>کو مستردهبراما ہے تفصیل پھر بھی۔

مناظراحس كميلاني

خدمت مرد کی تھی جس کامسود و مولانا سیدسلیمان نددیؓ نے حکومت حیور آیاد کوچش کیا تھا۔

ل الديكر دلف بن مجدرشلي مسترشد حضرت جنيد بغداديٌّ، وفات: ١٨٨ رذي الحر٣٣٣ م

ع حسین بن منعور حلاج جوایے نعرو انالحق کی وجہ ہے مشہور ہے۔

س زبان کے لیے اردواور جندی کے الفاظ کوچھوڑ کر ہندر ستانی کا لفظ سب سے بہلے مولا یا سیرسلیمان ندوی نے وضع کیا تھا جے گا عرص تی نے بھی تبول کرلیا تھا۔

س يعنى سرت الني صلى الشعليدوسلم كي جلد

ھ ۱۹۳۳ء میں حکومت وحیدرآباد دکن نے دار المصنفین کوفاد حق کی روسے ضابط بنایات کی تر تیب و قدوین کی

(¥)

حيدرآ باددكن ١٢رمضان المبارك٢٥١١ه (٨رنوم ر١٩٣٤)

سيدى الا مام! دمتم بالعافية .....البلام عليم ورحمة اللهوير كالته

آپ کواد خط لکھتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، پھٹیس آدیم از کم بھی اعتراض می کہ خط

بغباركا خطاتهابه

امدے کہآب بعافیت اپ الل بیت مل بھی کے موں گے۔ ہم لوگوں کا ای عالم مسافرت میں چوتھا دوزے۔آپ کے جانے کے بعد تیسرے دن یکا یک ایک جُرہم لوگوں کولمی کرآپ کے متعلق اعلیٰ حضرت لھلداللہ ملکہ کا کوئی فرمان اقدس شرف صدور لایا ب\_اس وقت دفاتر بند ہو يح تھے۔ دوسرے دن شيرى شي معلوم ہوا كدوه فرمان آيا ب \_ يس في اورمولوى عبدالبارى صاحب في يرها عالبًا اسفرمان كي قل آب كومولوى صاحب بيجيں كے۔ ين تواس ونت مرف جناب كومبار كباد دينا جا ہتا ہوں اور ديكھيے كم جب طنے کا ارادہ نہ تھا تو ملنے کا کیا مجیب سامان ہوااور بحد اللہ ملاقات جنتی ہار ہوئی اس سے بیشتر کی کوئی ملاقات ایس ثابت ندہ و کی افسوں ہے کد سرکار کے سامنے تمام واقعات اپنے اصلی شکل میں نہ تنے اور اس سے انحول نے بدخیال فرمالیا کہ تین سورو بے تو ان کوئل ہی رہے ہیں،اس میں سوکلد ارہما اوراضا فد کیا جائے، کو یاان کے خیال میں آپ کا وظیفدائے چارسوب، کین واقعہ کے اعتبارے بیسونی روپیہوا۔ کل ہم لوگ متعدلوگول سے اس باب میں مثورہ لینے کے لیے دوڑے، خودہوش صاحب سے یاس بھی گئے۔سب کی رائے یکی موئی کہ اس وقت اہل سوکی منظوری کوٹس سے حاصل کر کئی جا ہے اور بقیہ سو کے لیے اس وتت جدو جهد كى جائ جب" ميرت" كى اعانت كا مسئله فين بوكا لين اس كى توسع كا، بنائی صاحب میلی تحریک مسل میں موجود ہے کہ میرت کی امداد آ پ کے نام تخص طور پر منطل کردی جائے ،ای کو بنیاد بنا کران شاہ اللہ اس وقت اس مسئلہ کو چیٹر اجائے گا۔

ہوش صاحب فر ائے تھے کہ آپ ہے ملنے کے بعد وقین دن تک تقریبازیادہ وقت آپ ہی کے ذکر وفکر ش گزرا۔ سیرے النی جلد پنجم تلر مبارک سے نیس گزری تھی، ہوش صاحب مع مع وائی گئے۔ آئ کل زیر مطالعہ ہے اور داؤ جسین ٹل دی ہے اور کیا عرض کروں جھے اس کا افسوں ہوا کہ آپ صفرات نے میرے اس تقیر مضمون ہی کو سی، کین بہر حال جس کی طرف اس کا انتساب تھا، وہ تو عالی تھا، آپ لوگوں نے غور سے ٹین ور کھا۔ غدا جانے اس پر بھی آپ کو کھانے نے کچھ موقع دیایا ٹیس ۔ ٹین دن تک ہم لوگوں کو تحت خوف جوا کہ اب جملہ ہوا تب ہوا، کین لاکف باتھ سوپ کی جو نٹی رہ گئی تھی، اس سے ایک دود فعہ طسل کرلیا، اب خارشت کا پیتے ٹیس چلا۔ ور شدود دن تک تو یقین ہوچکا تھا کہ آ فر جھے بھی مدی

آپ کواس صابن سے پھی نفع ہوایا نہیں ،اقل صِابن کی ایک اعلیٰ تم بھی ہے'' ٹائلٹ لائف ہاتھ سوپ''اگراس سے نفع تدمحسوں ہوا ہوتو ای کومنگوا کر دیکھیے ہے۔

آئ کے اخباروں میں "معلومات عامد" کی جانب ہے آپ کی اور نواب مہدی یار جنگ بہاور بھی اپوری تقریر وائز ۃ المعارف والی شائع ہوئی ہے۔

نيازمند

مناظراحن محيلانى

ہاں ااشد ضروری سلسلم کی ایک بات رہی جاتی ہے۔ ہوش صاحب نے فر مایا تھا کہ
آپ نے هند اللہ کرہ یہ جو فر مایا تھا کہ فرق بلگرامی نے اپنی کی کتاب میں آپ کے کی
مضمون کو بجلہ نظل کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کا پید کس طرح چلے گا؟ منقول نیے
اور منقول عند ودفوں کمایوں کا پید بھیند اشد ضروری خود ہوش صاحب کو کھے کہ بہج دیجے اور
ان کو آپ ایک خط شکر یہ کا بھی گھیے۔ کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، بظاہر حق تعالیٰ نے
ہوش صاحب ہی کو اس کا ذریعہ بنایا۔

لے اب بیر حقان کی خان آخری نظام حیدر آباد ک<sup>ی</sup> سید آش جمرابر بل ۱۸۸۶ء۔ وفات: ۲۴۰ رفر وری ۱۹۷۷ء ع کلدار جند وستانی سیکر کادر صال حید رآبادی سیکر کئے تھے۔

۳ بوش یار جنگ بوش بگرا می سابق معتر همیرات حیدرآ باد د کن پیدائش: ۸رجون ۱۹۰۰مه وفات:۱۹ رومبر

۱۹۵۵، مصنف''مثابهات'' سے اخریمنائی فرزعا میرینائی سمائی ناقع پذایی امود حیدآبادد کن

## ه سابق وأس چاشلره شديد يوشور خي دفرز عرشاد الملك سيده مين بلكرا ي

اارارج ١٩١٨ء

سيّدى وسيّد المسلمين! وتم بالبناء والعافية .....السلام عليم ورحمة الله و بركاحه مَتُوبِ گرا می کے جواب میں رسید کا کارڈنل کیا ہوگا۔ میں تفصیلی جواب دینا ہی جاہ ر ہاتھاادرایک ضرورت بھی پیش آگی اورواقدیہ ہے کہ ہوش صاحب ان دنوں کھے بیار ہیں ایک دن ان کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھامعلوم ہوا کہ آرام فرمارے ہیں، والی چلا آیا، بعدكوان كا ايك ضرورى مكتوب لما كه " مجھ سے تم اور مولانا عبدالبارى صاحب فوراً لليس" رات كيا تفايجارے اب تك فريش بين الوان فع كا كھانے والا صرف فشك أوس كے دوكر اورايك سفيدسايانى جس كى تشيدانهول في خود الول حمار " سعدى، ان كمسامن رکھا ہوا تھا۔ پُر ابھلا کہتے جاتے تھے اورلقمہ حلق میں اتار رہے تھے، مبرحال ملنے کے بعد فرمایا که ضرورت بیر پیش آگئ ہے کہ مولانا نے اعلیٰ حضرت کے مضمون کے متعلق میری فرمائش سے جو پھولكوكر بعيجائے، بهت الچاتھا، ليكن ناواقنيت كى وجيسة خريس انحول نے کج کلاہ ایران کا بھی ذکر اس فخف کے سامنے کردیا جوایئے سواکسی سر پر کلاہ دیکھنا ٹہیں عابتا۔ انصول نے وہ خط مجمع والی كرديا ہے كدآ بتك بايا دول اوراى خط كودوباره بخذف صدًا آخری ان کے نام بجلت مکندرواندفر مائے۔ای کے ساتھ انھوں نے ایک دوسرامضمون بھی اظہار رائے کی غوض سے دیا ہے۔اس کا تراشہ می ای لفاف میں بند ہے۔ اس کے متعلق ایک الگ رائے قلم بند فرما کر ہوش صاحب ہی کے نام روانہ فرماد یجے۔ آئندہ انھوں نے فرہایا کہ مولا نا کولکھ دو کہ کسی زعمہ و محران کا ذکر تشہیماً ونظیراً بھی اپنے گرامی ناموں میں ندفر ماکیں۔وہی بے جارہ جس کا ذکر آپ نے اس خط میں فرمایا ہے۔ اس كا نام"سابى زاده لدى بورنے والاء اجد جالل" بــ شامول كـ دربار يس ان عائبات كا تماشا ناكرير ب\_حب منا موش ماحب خود بى آب كى خدمت على ان چیز ول کو بیمینے والے تنے الیکن علالت کی وجدے نہیج سکے اور دیم ہور تی ہے۔ ضرورت جلد

جواب پڑھانے کی ہے کیوں کرآپ کی رائے کے حقاق بندگانِ عالی دریافت فرماتے رہے۔ اور ر

یں۔
مولانا مسعود علی الحاج کی واہی سالما عاتما الحداللہ ہوگئ ۔ حق تعالیٰ کے انعابات جو
ان کے حال پر ہوئے ، من کر مرت ہوگی اور تحواز اسارشک بھی ہوا۔ برتی صاحب نے اس
فتم کے معزمات کا نام' ' شکر یون' رکھا ہے۔ تی جا ہتا ہے کہ تیم یک و تہذیت کے لیے اعظم
گڑھ اتر تے ہوئے وطن جا وال لیکن گھرے خطوط الیے معتوش آ رہے ہیں کہ بنی اور نوو
مکارم سلمۂ کی طبیعت تراب ہے۔ خدا کرے کہ بیلوگ ایکے ہوں ورنہ پھر بجبات
مکارم سلمۂ کی طبیعت تراب ہے۔ خدا کرے کہ بیلوگ ایکے ہوں ورنہ پھر بجبات
مکار مجھے گیا تی جانا پڑے گا۔ مولانا الحاج کو سلام فرماد ہجنے۔ حسب الکم'' جمیعۃ التمدن
الاسلامی'' کے کاغذات پر دیخلو غیرہ کرکے والیس کردیا ہے۔

اور کیا عرض کروں۔ حیور آبادا پے آخری تازک عبد کر رر ہاہے ندکوئی دماغ ہے اور شکوئی ول جواس وقت اس کے جہاز کو خید حارے پارڈکا لے۔ حیوری صاحب ایک جہا جاندار آدمی میں لیکن وہ بھی ول سے محروم میں اور اس وقت دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے۔ اب مسلمانوں کی اس آخری پارؤ تان کا خدائی خافظ ہے۔ اخبارات وہ سب مجھ آپ کو سناتے ہی رہتے ہوں گے جو ہم و کیکھتے رہتے ہیں۔ فَاللّٰهُ حَیْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ اَرْحَمُ

مولانا عبدالباری ندوی اگر چهاب مجھے سے الگ ایک مجدی حجرہ میں رہتے ہیں، لیکن بھماللہ جوار کا شرف اب بھی حاصل ہے۔ کالح کی آمد ورفت ساتھ ہوتی ہے۔ سلام فرماتے ہیں۔

نيازمند

مناظراحس محيلانى

لِ مرا كبر حيدري، سابق وزير اعظم مملكت حيدراً باديد أشّ: ٨ رنوم ١٩ ١٩ ووقات: ١٩٣٥ء

(r)

255

Marfat.com

۲۸رجنوری۱۹۳۹ء۲۰رذی الحبه۱۳۵۷هشنه

سيّدي و سيّد المسلمين! متعنا الله بطولِ بقائكم السلام عليكم ورحمة الشدويركانة

ميراكارد،اس يمليكاردكامطلبل يكاموكا!

ایک فاص بات آپ بور فی کرنی ہے۔ موجودہ حالت جواسلام کی مور ہی ہے، جھے نیادہ آپ کواس کا سیح اعدازہ ہوسکتا ہے۔ مشکلات کے مل کی مخلف راہیں اوگ پیش كررب بير-آپ نے پاكتان كى ايك بلى تحريك، ڈاكٹرعبدالليف لكى ديمى ہوكى ان الله علام الله يولي كوك اس المن بن خصوصاً العيل خان كوايد يوب عامیوں میں ہتاتے ہیں۔ ببرحال جہاں تک میں دیکتا موں جن جن لوگوں کے اوطان پر ضرب نیں برتی اے پند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لطیف کا گھر بھی علاقہ مدراس کے شلع کڑیہ یں ہے۔ مدراس سے اس کی دعجی کو بھاڑ کر انھوں نے حیدر آبادیش شریک کیا ہے ، میڈ طاہر ے كديسب الى خوليا تو بى الكن مى جابتا مول كداس سلسلد مي كوكى اور مالى خوليا كول ند پيش كرديا جائے۔ ياكتان كى تحريف اور اس سے بھى زيادہ كرية تحريك يس ملانوں كومرف أيك لازى قوم كى حيثيت ب تسليم كركان كے بقا كى مافعتى كوشش جو مكن بوكتى بيش كائى بجس كيدين إلى كرجن علاقول يس اسلام داخل بوچكاه صديون دبان حق كى يستش بوچكى اسلام دبان چك چكام مجدون سے ده ملك محرچكا، اب چراس كوفوداي اختيار ي كفرخالص كاعلاقه بناديا جائد والانكداملام لازى فدب نيس متعدى ذبب ب، ملمانون كاكام "زَكْ صَ عَلَى الْعَقَب " نيس، بكراقدام ب، آج نہیں و کل جن ملوں میں اسلام کی روشی مل ہوعتی ہے، ان امکانات کوم کرنا کمال کی دانشندی ہوسکتی ہے۔ بہرحال ان امورکو مجھ سے زیادہ آ پ مجھ سکتے ہیں، ممرے سامنے اس وقت دوخیالات ہیں۔

(١) ایک توبیک اگر دانتی مسلمانوں کوایک ست کی جانب سٹ کررہنا تا گزیر ہے تو چرب صورت کیوں ندافقیار کی جائے کہ ہرصوبہ کے چھواصلاع کومسلمانوں کے تناسب آبادی کے لحاظ سے ان کے لیے مخصوص کردیا جائے۔ فرض مجھے کہ مادا بہاد ہے کہ

الله كال كالل آبادى جار كرور كاك بحك به مسلمانول كى تعداداس صويين ع ليس، پياس لا كه كرتريب بتائي جاتى ب، أكراس تعداد كوچندا ضلاع ميں تاولہ توی کے دربع سمیٹ لیا جائے جو بہار میں اسلامی ثقافت وتہذیب مرکز ين قرمسلمانون كانازك مقام قوى بحى موجاتا بادر مرصوبه بين اسلام كى روشى باتى مجىره كتى ہے۔ آئده ال كالدام اور توسيع كامكانات بھى باتى رہتے ہيں اور اس طرح تمام اقليت كے صوبول كو برصوبديس چد تخصوص اصلاع بيسميث ليا جائے، پھر جس طرح بوشیاء ہرزی گویٹا وغیرہ میں مسلمانوں کا ایک محاذ اتی نظام حکومت ہے یک طرز عمل بہال بھی افتیار کیاجائے۔ای کے ساتھ اسلامی فیڈریش کو مجی مشرکانہ فیڈریشن سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ مرکزی حیثیت سے ہماری اکثریت کے علاقے بٹنے سے محفوط رہ جائیں ادرا قلیت دالے صوبوں میں ہم ا کی جگدمث کرآ باد موجا کیں۔ میری غرض سے کہ جب ہرایک ایے ایے اغراض ك تحت تجويز چيش كردى جير، جم بهار ك مسلمان بهي اس تجويز كو كول ند پيش كريں ـ باتى مونے والا جو كھيے وہى موكرد بكا \_آپ كے ياس اوا تو خودايك آر كن ب، فانيا آب آزادين، فالله آب كي آواز ملك ين آواز كي حييت ركفتي ب، مسلمان اور بہاری ہونے کے لحاظ ہے اگر اس کام کو اپنے ذمہ کیجی تو اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور جس زین نے آپ کو یالا ہے، اس کے باشندوں کے ساتھ بھی احسان -1697

(۲) دوسری بات و بی ہے جس کا ذبانی تذکرہ کیا تھا یعنی اردو ہندی کے جھڑے ہے الگ 
ہوکر مسلمان جو تعلیم پا تاہو، اس کے لیے اتّی عمر بالا نرم کراد ہیجے کرقر آن مجید کا ترجمہ
براہ داست کرنے پر قادر ہوجائے۔ عنوان اس کا '' قر آن کی تعلیم'' بی رکھا جائے۔
ہماری بھی فہ بی تعلیم بھی ہادوائی جس ہماری زبان ، تیون ، تہذیب سب کی تھا ظت
ہماری جی فہ بی تعلیم بھی اختا ہی تعلیم سک اتفاعی تعلیم سک اتفاعی ہو ماد نے کی مشکل
ہماری جدمحدود ہے، اگر فاری
مدیمی جائے ، لیکن اس کی جگہ برمسلمان کے لیے عربی رہم الخط کا پڑھا و تر آن

ع بی کا جاننا ضروری ہے تو میراسب کھے محفوظ ہوجاتا ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ چلتے چلاتے اسلام اور محدرسول اللہ نظے کے دین واقت کی آب آئی خدمت ضرور کیھیے۔ اب ہم لوگوں کا آخری وقت ہے میں تو ہوئمی خالی واباں چلا، حیدر آباد کے روپے پر سب کچھ نثار کردیا اور وہ روپیے بھی شدم ہا، زعم کی کے لیتی اوقات ان میں موخر فات میں بسر ہوئے ،کین بھر اللہ حق تعالیٰ نے آپ سے کام لیا اور بہت کچھ لیا۔ بید دو کام اور کر جاسے تو بڑاکام ہوجا تا۔

نظ مناظراحس محیلانی

اہِ اکثر سیدعبر اللطف کرنول کر رہنے والے ایجریزی کے بہترین انشاپر وازیتے ۔ انھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تغییر 'تر بیمان القرآن' کا انجریزی ترجیم میں کیا تھا۔ یہاں اشادہ ڈاکٹر صاحب کے اس مغمون کی المرف ہے جس میں انھوں نے مسلمانان ہند کے لیے کچرل ذون کی اسکیم چیش کی تھی۔ ع سابق وائس جانسلر سلم ہو نیوز کی انگرائو ہو اب مسلم فی شان چیفت کے ہوتے ۔ مسلم لیگ کے ایم رہنما۔ ع سابق وائس جانسلر سلم ہو نیوز کی انگرائو ہو اب مسلم فی شان چیفت کے ہوتے ۔ مسلم لیگ کے ایم رہنما۔

۱۹۳۹ مارچ ۱۹۳۹ء

ہے۔ مولانا عبدالباری اوفقیر نے ایک وفعہ اصرار کر کے لڑی کو بھو پال جانے پر راضی بھی کیا گئی گئی ہیں ایک خل اور ان کی شکل تو کوئی باتی نہیں رہی ہی ہو گئی ہیں ان کی شکل تو کوئی باتی نہیں رہی ہو گئی ہے ، افتر ان کی شکل تو کوئی باتی نہیں ۔ در میانی راہ بھی ہو گئی ہے ، اگر ارب کے لیے ظالم شوہر کی تخواہ ہے ہوگئی جائے ۔ فیصلہ بھی ہوگیا ہے مجم بھی دیا گیا گئی تھیل کوئ کرے ۔ فیصلہ بھی ہوگیا ہے مجم کی دیا گیا میں کہ کئی گئی ہوگو اسے سوچے ، اللہ واسطے کا کام ہے موس کی کشف .... کا معالمہ ہے۔

و بن سعد الله و بنا ہو گا ہوگا۔ فاکسار پر الله الله و بنا ہوگا۔ فاکسار پر الله بنا ہوئی میں بالٹل گیا۔ اللہ مجد کو اللہ بنا ہے اللہ میں بالٹل گیا۔ ایک مہینہ ایک مہینہ کو فریش رہا، ایک بفتے ہے کا بنی آر باہوں اب میری مدت بال تھا اور ابھی اس خیال باتی ہوئے تو مہی خیال تھا اور ابھی اس خیال ہے نیٹنے کی کوئی مین وجہ سامنے بیس آئی ہے۔ مولوی عبدالباری صاحب بعی خصصت کے سے نیٹنے کی کوئی مین وجہ سامنے بیس آئی ہے۔ مولوی عبدالباری صاحب بورسر اخیال کیا جائے گا، کیکن تین چاردان ہے کچھڑ ہیں الی ال رہی بیس کوئی میں کی ادباب طل وعقد کو چونکر سر دست کوئی درست کوئی درست کوئی درست کوئی ہے۔ بورس اللہ بالے کے حدول کی توسیح کردیے کا خیال کیا گیا ہے۔

ومرا الرسال المراج المسال المسلم الم

تمی، اب اس کا کی تحقول ابہت ایمازہ ہور ہاہے۔ مولوی فضل صاحب معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کی محتوم ہوا کہ مفتی صاحب کی مدت ملائم ہوگئی اور لوستے ہی ایمی تبین ہوئی ہے۔ شروانی صاحب کا خطام سر سے نام محل آیا تھا، جس شرطی گڑھ آنے کی دعوت دی گئی تھی ہی اس کی تحریوں میں اب فرافت کا ارمحسوں ہوتا ہے۔ محدثین پر جب آخر عمر ش بی صاحت طاری ہوجاتی تھی اس کے اس کے اس کی تاریخ کی ایم جائے۔

بال صاحب! میں بید طاکعہ ہی رہا تھا کہ ای زمانے میں اچا تک مجو پال ہے ایک طویل دعریض و کھیں لفا فدر چشر ڈموصول ہوا، کھولا تو معلوم ہوا کہ زمیری صاحب کا ہے، دار آصنفین ہے ''اعتر ل عنا'' کا جو فیصلہ ان کے متعلق کیا گیا تھا، ای کے متعلق مجھے سوال تھا کہ جس جرم کا بجرم بجھے تھرایا گیا ہے اور جن صاحب کی ویہ سے تھرایا گیا ہے، اس جرم کے سب سے بڑے بجرم تو وہی تنے بلکہ پہلے آدئی وہ ہیں جشوں نے الموتی کے متعلق ذکر بالشرکی تحقیق کا ایک اہم فریضہ قرار دیا تھا۔

اس سلسلے میں پشتوں کے چندافراد مامون،سعدی،حافظ،امر خسرو کے متعلق مولوی شبلی صاحب کی عبارتیں نقل کر کے میجئی ہیں، میں تو یمی جواب دے رہا ہوں کے خلطی کا جواب فلطی نہیں ہے یا کیا تکھوں۔

والسلام مناظراحس محيلاني

(4)

١١ركوبر١٩٣٩ ومطابق ١١شعبان ١٥٥٨ه

سيّدى وسيّدالبند! السلام ليكم ورحمة الله وبركاته

لیے جناب آما مذا فقد قصلی ما علیه " حق تعالی کا براد براد شکرے کہ ایفائے عہد کی تو نی اس نے آسان کی مضمون کی رہا ہوں۔ یس نے اپنا کام کردیا ، اب آپ کو پند آئے یا نہ آئے ، اس کی ذمد دادی جمعے پر بیس ہے، لین مید داقعہ ہے کہ اتی محت ذمد کی میں کی مضمون کے لکھنے میں مجھے اٹھائی ندیزی۔

آپ کو کیا معلوم کر حیدر آباد می کن العنی مشاغل می زعر کی بر مولی ہے۔ کمال

دار المستقین کی یک سوفطاادر کہال دکن کی الدینیاں، ٹیرجو کچھ ہور کا وہ یکی تھا۔ خدا کرے
کہ آپ اس کو پہند فرمالیس تو میری محت ٹھکانے گئی، اس سے زیادہ کچھ مطلوب
ٹیس۔ میدھہ کی کا تب سے چاہا کہ تیاد کرائے بھیجوں، یکن اس نے ۱۵ ادن کی مدت چاہی،
آپ کے انظار کی تکلیف کا خیال کر کے ای کئے پہنے حال میں بھیج دیتا ہوں۔ دار المستنین
کے انتظار کی تکلیف کا خیال کر کے ای کئے پہنے حال میں بھیج دیتا ہوں۔ دار المستنین

پیشهٔ کا تیمونشانه پر بیشه کر چر خلط موگیا۔میاں جم البدیٰ <sup>لے</sup>نے پہلے تارر ہے کا دیا، پھر ا کو برکوطبی کا دعوت نامه آپ کے حوالہ ہے آیا، لیکن ای دن شام کو بوس پویڈ کا تاریحی ل ميا-"الياس احدى الراحتين "كفط علفت اعدوز بوا مضمون كور هذك بعد ضرور مطلع فرمائے کہ جمعے سب سے زیادہ ای کا انتظار رہے گا۔ طویل تو ہو گیا ہے، لیکن اس يس مرع قصد كوفل ب، ورنداللي الحاتم عَن كامعنف اختصار ربعي قادر ب، بحدالله اليكن في كى راه مع يحروم، كماب من يعض غلطيان تحيس، جن من غلط نامه في بعض کاتھے کردی ایک جگن خذف "علے ساتھ" غلیل" کی حرمت کاجو دوہ آپ نے کیا ہے بھے می جیس آیاد اصل ایک کا ترجمه اظام سے فرمایا گیاہے، لیکن میرے اساتذہ بیشد نبی خوابی "و د خیراندلین" اس کا ترجمه جمعے بتاتے رہے ہیں کولفوی معنی "سینا" سے زیادہ مطابق ٢- "النَّصحُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ" كامطلب زياده دلچسپ تعالم في ان باتوں نے تعرض نہیں کیا۔ حسن و رقت کی بحث میں فٹ نوٹ میں معتز لدے نقط نظر کی طرف ملکاسااشارہ ہےاور میر بچ عرض کرتا ہوں کہ یہی دو با تیں ایسی ہیں جن پر دل میں کھنکا پیدا ہوا ور ندان کے سواہیں نے جو کچھ لکھا ہے خن سازی نہیں بلکہ حقیقت طرازی ہے۔جو ول میں تعاقلم برآیا ہے اور کوئی نئ بات نہیں۔مولوی عبدالباری دل شکتہ تو پہلے ہی تھے دست شكته بوكراور.....<sup>ك</sup> فقط

مناظراحس كيلانى

مضمون كوقصداً چند حصول بن تقتيم كرديا ب بالكل نالبند ، وتو صرف بهلاصفي كو پند ، دوتو صرف ميضد اوركل پند ، دو قو كل - نالبنديد ، حصد كودالس فر ماديجي كا آخرىنت صرف بوئى ب\_ L. W. An

ا مولانا عُمِ الهذا ﴿ ولانا كِيالَ فَي مَعِيمِ عِيمانَى مولوي خَمِر أَكُمْن كَم يَجِيدٍ ﴿ \* Postponed فِي المَوَى المَوَى المَوَى المَوَالِينَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ع بیافظ مرحت بیل بلند حرف ہے، ساہ در مدیرے میں اور کھیے۔ فی اُصلاح کے لفوی معنیٰ اخلاص اور ( کیڑا) میٹا دونوں میں اور قصحت کی تجبیر بھی خواجی اور خمر اندیش کے مہاتھ میں مدینہ

لے بقیہ عبارت غیر موجود۔

(4)

• اردمغان المبارك ١٣٥٨ه (١٢٤ كوبر٢٩٠)

ایک اور بات کا بھی کھکا تھا۔ لین جھو تک بی کوئی اسی صورت تو لکل ٹیس آئی کہ

ہوائے واقعی تعریف کے مراء اور فلو کا بیس مرتکب ہوگیا۔ بیس بچ عرض کرتا ہوں کہ تھم کو

میس نے سنبیال سنبیا آل کر چلا یا ہے۔ جو پھی کھھا ہے وہ میرے دل میں واقعی جذبات ہیں،

ریائی کھٹکوئیس ہے۔ بہر طال اب جو پھی بن پڑا وہ چی کر کویا۔ آپ کے حقوق جھے پر بہت

زیادہ ہیں۔ بقول آپ ہی کے کہ 'الندوہ' کئی راہ سے اپنی طالب علمی کے ذبانہ میں بہت

ہی شھوری و غیر شعوری طور پر استفادہ کرتا رہا ہوں اور میں اپنے لیے اس میں کھڑھےوں کرتا

مور شیف کواچها موقد ملا که سلیمان کے تخت کے ساتھ دلگ کراہے ہی ایک گونہ بلندی میسر آئی، حسب الکم ایک ایک گونہ بلندی میسر آئی، حسب الکم ایک ایمالی فہرست کتاب کی مرتب کر کے بیچے رہا ہوں میرے باس مودہ بیش ہودہ جوز کس طرح سلے گا؟ اب اس وقت میں اس کا اعدازہ نہیں کر سکتا ۔ بہر حال کی طرح اس کو کھیا دیجیے ۔ ضرورت اس کی واقعی شدید تھی میرا خیال او حرفیس گیا تھا۔

(ایک ضروری بات بیر عرض کرنی ہے کہ اگر بہار مدرسہ بورڈ کا جلسم مکن الوقوع ہوتو

یہ آپ کے افتیار کی بات ہے کہ دہم ہیں جھے ۲۱ دنوں کی تعطیل جو لئی ہے، اس کی مدت

اور بڑھاد بیجے میرامطلب بیہ کہ دیو بندیش بھی ای زمانہ کے قریب قریب جلس شور کی

کا اجلاس ہے۔ اگر آپ کہ دہم کو جلسہ کی تاریخ مقر فرما نئیں تو میں دیو بند ہوتا ہوا پنداور

پند ہے گھر چلا جاؤں گا۔ ویوبند بھی تاریخ کے بدلنے کے لیے لکھ

دہا ہوں، دہاں، ۲۹،۲۸ و جلسہ ہے لین مسانو ہر کو ہمارے کالی کی جدید بمارت کا

دہا ہوں، دہاں، ۲۹،۲۸ فرمانے دالے جی سے جیشیت صدر دینیات ہونے ک

دہا ہوتے چراپنے غائب ہوئے کو مناسب خیال نہیں کرتا۔ سانو مرکو یہاں سے فارغ ہو

کر جس سادہ میر تک دیو بند بہتی سکتا ہوں اور سام ہی ہی دوال کے گئے۔ اور ایک

کر جس سادہ میر تک دیو بند بہتی سکتا ہوں اور سام ہی ہی کہ والی نفتے بھی ہو اور ایک

کر جس سادہ میر تک دیو بند بھی ان شاء الند تھائی می جا اس جس میر امائی نفتے بھی ہے اور ایک

ہفتہ جس گھر دہنے کے لیے بھی ان شاء الند تھائی میں جا دیاری کا تھین آپ کے افتیان آپ کے افتیار جس

آج کل تو روز وں کا خمار چڑ حاربتا ہے۔ پیچارے مولوی عبدالباری صاحب علاوہ وست تکنی کے بخار گرز وں کا خمار چڑ حاربتا ہے۔ پیچار سے گئی کے بخار گرز بیل کے عارضہ میں چندون کے لیے جٹلا ہو گئے تھے۔ تین روز وں کے متحلق "فَسَعِدُةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُحَرَ" بِمُثَلِّ كرنا پڑا۔ اب اچھے ہیں، آج صائم تھے، ليكن ہاتھوان کا ملائم ندہوجائے اور بحالت کا ملائم ندہوجائے اور بحالت

مناظراحس مميلاني

ا مبالغة ميزدر-

پیدا کردیاہے۔

ع ماہنا سالندوہ اگست ۱۹۰۴ء شیں جاری ہوا جس کے الجے یفرمولانا شکی اُنوبائی اور مولانا حبیب الرحن شروانی تھے۔ بیدور ۱۹۱۷ء بحک جاری رہا۔ اس رسالے کو دوباوہ ۱۹۳۰ء شن مولانا الدائس بلی عمدی اور مولانا عمیدالسلام قد وائی عمدی کے جاری کیا کین ڈھائی سال بعد بیش عمو کیا۔

س قوسين كي مباوت ماخوذ از مامنا مدموارف اعظم كرد مابت فروري ١٩٢٢ء

(v),

٢٢ مارج ١٩٢١ء مطابق ٢٢ رمنفره ١٣١٥

سیّداُمحتر مالمحد وم! دام محدکم العالی!.....السلام علیم ورحمۃ الشرویرکات. معارف لیمن' یا دیجاؤ' رحمہ اللّد تعالی سے معوّان سے آپ نے چو پ<del>کو کھا ہے</del>، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کیفیت مولانا مرحوم کی وفات پرمیرے دل پر طاری **تی، ای** کی آپ

و اولام مداویت کا در این معمول سے اس معمول سے اس معمول کے پڑھنے سے نے تر جمانی فرما دی مصنوت میں سے کہ جوآ نسوء آنکھوں سے اس معمول کے پڑھنے سے بے اختیار لکلے آپ کے کسی مضمول پر شاید بھی نہ لکلے تتھے۔جس وقت مولانا مرحم کی

وفات کی خراج کک جمعے معلوم ہوئی، بے افتیار چندمعرے موزوں ہو گئے تتے جو فالبًا "نتیب" ایس شائع بھی ہو گئے نقم میں جن جذبات کا اظہار بند بند فقول میں میں نے کیا

یب نین میں من ان ہی کو کول کر رکھا اور خوب اوا ہوا۔ واقعہ بیہ ہے کہ بہار کی تنجا دولت ان آئی۔ ان آئی۔

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ عَلَا مِت

شایدان کے لیے بھی نازل ہوئی تھی ۔ مولانا کی وفات کے بعد مسرعبدالعزیز عسے تحسر أان کاذکرآیاتومعلوم ہوا کہموت کے بعد بھی دل ہےان کے گرانی نہیں گئ تھی۔ ان شاء الله غدا القي الاحبه ..... محمد يَ وحزبه

ل دار المسطين اعظم كرد كامشيور عالم على ما بهام جرين ١٩١٧ء ي آج تك برابر جاري ب-معارف كانوب مالدا شاديد كرا في سے شائع موچكا ہے۔

الخار فقيب المارت شرعيد بهارواز يسكا ترتمان

سيرجمه: كاش يمرى قوم جال ليى كدير برور كارن جي يش ويادر جيم معززين بي شال كيا\_ سيمار كيسابغ وزرتعليم اورمشبور يرسر

. (9)

٢٠رئي ١٩٢١ء مطابق٢٢ رئيج الآخر ٢٠ ١٣١٥ بانکی بور

مُدوم ومحرّ مسيّد صاحب قبله اثبتكم الله ورزقكم الله صبرًا حميلًا.

وعليكم السلام ورحمة الشدويركات

آئ بی آپ کا گرای نامد گیلانی سے گومتا ہوا جھے پٹنہ یں ملا ہے جہال بحیثیت ا کی مہا جر کے اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ متم ہوں۔ اس کا افسوں ہوا کہ آپ مجى ادهر پريشانول ميں جلا رہے خصوصاً معصومہ كے جران كاغم آ ب كے ليے خت ہے، كيكن جوز عمده و يكاوه مرتانين ب،اس واقعه كي بعد صرف"انا بفراقك لمعزون " كاصدمه بى باقى رەجاتا ہےاور" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ وَاحْدُونَ" كَالْمُمِينَان اس كے ليے كاني ہے۔ہم لوگوں کا حال کیا پوچھتے ہیں۔۱۸ مراپریل کوگیلائی پہنچا۔ ایک ہفتہ اطمینان ہے گزرا که اچا تک دومرے مفتہ میں واقعہ کا آغاز گیلانی ہے بیشکل ڈاکہ شروع ہوا۔سیدمحمد ندوی م استمانوی کی سرال میلانی می حسن صاحب کے یہاں ہے۔آپ ان سے ناوا تف نہ ہوں گے۔ دات کے دو بج جب ہم لوگ وئے تھے جیکا رول کی آ واز لگاتے ہوئے لئتی کے شالی حصہ کی طرف جہاں ان کا مکان ایک ویران ٹولہ میں ہے، ڈاکوٹھس پڑے۔ ہم لوگ انتہائی جنوب کے حصہ میں سوئے ہوئے تقے اطراف میں کوئروں، پھاروں، سناروں کا

مکان تھا۔ ڈاکووک کود کیمتے ہی بچائے مقابلہ اور شور و فوفا کے سب اینے ایے مگر وال کوبند كركرام دام جيئ كله، واكو باطمينان تمام اليه كام عن معروف رب سيد محد عدى ك نانا خرجن كانام بعكوم إل عيم ال يجارك وفوب لافيول ، كر انسول سي ويا اناوياك ماركر كويا كراديا بحرا غدر ويلي ش ايك عورت (عمر٥٥ سال) يوه، ان كي اثري اورايك ان كا پوتا (۲۲ سال) جس نے بی اے میں امتحان دیا تھاان دونوں کوز دوکوب شروع کیا۔ سب ے ال دریافت کرتے تھے، بیاری ورت کے بال پر کر کھیٹے تھاور کمروں میں لےجا كر مال مدفو ندكا بعد يو جهت اوربيرب قصداس لي كردب تنع كدا تح ي مال يمل بھومیاں نے یا بچ ہزار ردیے میں ایک جائیداد بیچی تھی اورای روپیے سے و**وا ک**ا ول والوں کے ساتھ کچھ لین دین کا کاروبار کرتے رہتے تھے۔ بیں سال میں روپیرٹر ہی ہوچکا تھا، لیکن عوام پر یکی بادر رہا کداب تک موجود ہے، ای کی بیر رائمی جے وہ بھت رہے تھے۔ آ دھ گھنٹے بعد بالآخرایک ملاح زادی جواس طرف دہی تھی اور میرے کھر کے ساتھ حیدر آبادحال میں گئی تقی، اس سے رہانہ کیا اور سریٹنے وہ ہمارے مخلہ کی طرف کمی ند کمی طرح بيني كى \_ برادرم مكارم سلم جواية كر ين سوئ سف،ان كواس في جايا مكارم افح، میں زنانے میں کوشے برسویا تھا مجھے جھیا اور اطراف کے ہندومسلمان جوسوئے ہوئے تے،سب کو جگا کرڈ اکوؤں پر ملدا ور موے ،لین دہ کام کر پیکے تھے بلد کا شوری کر چیت ہو گئے ۔زخیوں کواٹھایا اور بیمعالمدتوخم ہوگیا، لیکن اس رات کے دو بجے سے جوآ کم کملی قو یقین کیچیے کے تقریباً سرّہ ،انھارہ دن تک پھراس طرح بند نہ ہوتی تھی ،جس طرح مجمی نیندی<u>ا</u> خواب شري من بعر موقى تقى - وَ مِنُ إِناتِهِ مَنَامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَ اوروَ مِنُ شَرّ غَسامِسةِ إِذَا وَعَبَ فِي كَاتْمِيراور تِمِت اب بجح ش آكَي أَ تَلَبِعُ وبُ بوتا تَعَااور فَلَعْ ستوں ہے مسلسل خریں آئے گئیں کہ ڈاکوفلاں طرف ٹاریج، جے انھوں نے بھومیاں ك داند مي بكثرت استعال كيا تها، دكهارج بي يستى كالمحقرنوج ل كركيلاني وال اس يرحمله كرت منفي موندو بم يادهوكا البت بوتا تحار

ر پہاتوں پر بھی مختلف دھاوے ہوتے رہتے تھے، چند دیہاتوں کے متعلق زیادہ شمرت تھی جن ش ایک درمند مجی تفایم حال بیدنته انجی خوابیده نده واقعا کداجا تک ۲۵ را بریل کو بهار کا حادثہ جال کداز چی آیا۔ مغرفی بہار کے قرئی پرمصائب کے پہاڑٹوٹ پڑے۔ ہم مصیبت کے مارے کانپ رہے سے کہ امری کو بالا خرشرتی بہار کے گاؤں چثی پوریس کر بلاکا میدان دن دھاڑے سب کے سامنے پیش کردیا گیا۔اب تک فسادی آگ ہم لوگوں کی طرف مينول مي وفي موفي على الكن يشتى إورة "مَا بَطَنَ" كو مَاطَهَرَت بدل ويا- بر گاؤں کے گنواروں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ حکومت کی طرف سے الداد کے ویہنے میں دىر بوئى، كىن خدا كاشكر بے كة بل اس كے كم چشتى بور كے واقعه كا اعاده كى اور گا دَل ميں بوء نوح پلٹن وغیرہ آگئ۔ پچھال بیرونی الدادادر پچھٹو ماٹریف بستیوں میں چند بندوتوں کا مونا اس في بالول بال بجاليا اورحق تعالى كافضل عظيم موا ورند آج ريسفه اور كيلاني، استمانوان تو تودهٔ خاک کی شکل اختیار کریکے ہوتے۔ دیسند ادرا ستمانواں میں تو ننیمت ہے کہ کچھاوگ رہتے بھی گیلانی میں، ایک مکارم اور اس فقیر کے سوا سالہا سال سے کوئی قابل ذكرانسان ثبيس دبتا تعاحق تعالى كاكرم لماحظة فرماسية كدهس اتفاق سيصرف اى سال چند گھرانوں کے پچھلوگ بعض خاص ضرورتوں ہے اس گاؤں ٹیں آئے ہوئے تتے، جن كى وجدے كھے آ دمى اور كچى بندوقيں مہيا ہوكئيں۔اى عرصہ ميں گيلانى كے ايك بھھا ميں هيفه شديدتهم كالمجوث بإدا سات موتس دهرا دهرا ابوكئيں \_خطره بوا كه ، فرقه وارى فساد كوتو برداشت كردم تعى الكن اب يتيرى بلانا قابل برداشت موكى اورى يب يد كدراصل ول يبلية ال عطر حكام الماس وقت الله مَكْنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا للے سوال کے جواب کی تھیل پر آبادہ ہونا جاہیے، خصوصاً گیلانی میں میرا پوزیشن بہت نازک تھا، اندھوں میں ای کوراچہ قرار دیا گیا۔ مولویت کی پخ الگ کی ہوئی تھی، آخر "اِنّ الْـمَلاة يَـاتُسُورُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاحُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " عَكَمَ كُلِّيل مِن "فَخَرَجْ مِنْهَا خَآلِفًا يُتَرَقُّبُ وَ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "كَلَهال جاوَل؟ کیا حیدرآ باد، بیس اکیس آ دمیول کا قافله اورای کے ساتھ مکارم سلمهٔ کے گھریس بارہ ون ہوئے کدولادت ہو کی تھی۔ ایسے لوگول کے ساتھ سینٹلزوں کے مصارف کے ساتھ دکن میں دشواری معلوم بوئی اور پیشد (مدین) کا شیال کرے "فَلَدًا تَوْبِّهُ بِلْقَا آهَ مَدْیَنَ فَالُ عَنْی رَبِّی اَنْ لِی اَنْ اَللَّ عَنْی رَبِّی اَنْ لَیْهُ بِی اَنْ اَللَّهِ اِللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

سیکیا ہے؟ یہ کول ہے "منب فی بیت المنحوف" کا عام انتا کی ظہور ہے یا کی قوم کی قسمت کا آخری فیصلہ ہے۔ ابھی تک میراد بھان پہلے خیال ہی کی طرف ہے، جنگ شی تصمت کا آخری فیصلہ ہے۔ ابھی تک میراد بھان پہلے خیال ہی کی طرف ہے، جنگ شی حکومت کی کور دیوں کا پروپیگٹر اموام شی کیا جارہا ہے۔ کسان جہا بھا کا گری فیصلہ ہوکر ملک کے امن وامان کو پھر قانون کے آئی بھول کے بیٹے ندد بایا جائے گا اس قسم کے واقعات کا اعادہ شاید ہوتا رہے۔ اس جوری دور بین آخر آگلیت کے صوبوں میں مسلمالوں کی حفاظت کا کیا سمان کیا جائے۔ چالیس، پچاس لا کھا آنسانوں کا اچا تک ایک صوبہ سے کی حفاظت کا کیا سمان ان کیا جائے۔ چالیس، پچاس لا کھا آنسانوں کا اچا تک ایک صوبہ سے نشل ہو کر دوسرے صوبوں میں میر پڑگا قائی کی حفاظت کے لیے کی حفر میں ہوگا وی کی منا مندی مسلمان حقاظت کے لیے کی طرح تیاد میں اپنے اوپر عائد کرنے کے لیے کی طرح تیاد نمیں ہوئی میں اپنے اوپر عائد کرنے کے لیے کی طرح تیاد نمیں ہوئی کی منا مندی مسلمان حقاظت کا کوئی تیک ایک موجود تی دخت میا تھا وال جیسی کی ایک ماتھ اگر دو بھائی یا سرحدی پٹھان دکھ دیے اپنے دوبر عائد کرکرا کی اور ای کیکس سے بڑے بڑے گا کا مسلمان جی ماتھ اگر دو بھائی یا سرحدی پٹھان دکھ دیے جائی اور کی صورت بچھ جی ٹیس آئی۔ اپنی دھر ہراء وہ یو سے حفوظ قر کی جائی سے اوپر کی مطلح فر بائے۔ مطلح فر بائے۔ مطلح فر بائے۔

معو پال عيرے نام اب تک کوئي مراسلينيس آيا ہے، ان شاء الله تعالیٰ آئے گاتو ضرور ماضر ہوں گا۔

معاشیات والےمقالے کوساتھ لایا تھا کہ درست کرکے بھیج دوں گا، کین ہوتی ہی کب باتی رہا، اب بچومطمئن ہوا ہوں تظمیر ٹانی کرکے ان شاہ اللہ تعالیٰ بھیج دوں گا۔

آخری معیبت بید ہے کہ چھ دن ہوئے مسلع پٹندیں شدید اولہ باری، تیز طوفانی آعرف کے ساتھ ہوئی، بول آمول کے فیر ایمل چکے تھے بچ کھی چھل بھی صاف ہو کے رہے نام اللہ کا۔

مناظراحس كيلانى

مولاناستیسلمان عربی کی صاحبزادی کی وفات کا ذکر ہے۔ استعمال عربی منطق میں منطق می

ع سابق استاد جامعه مرحمانی مونگیرو در رسه تحدید استفادان شلع پذته سع اصل نام محرفسیرالتی تعاادر کیلانی کے رسینه والے تھے۔

ے سے ترجمہ اوراس کی نشانیوں میں سے تمار اسوا ہے دات اورون میں۔

في اوراء مرك رات كثر يدب دات آجائ

الرجمة كياالله كازين كشادونين في كرتم جس بس اجرت كرجات\_

ہے بیرآئیسی حضرت موک<sup>ا ''</sup> کے واقعات ہے لگ گئی ہیں، ترجمہ: لوگ تمعادے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تشمیسی آل کردیں، بہل تم فعل جاؤ ۔ چیک شرح کارے بھرودوں میں ہے بول۔

عن و رو گار میں اس کی گئے تو قد اور وحث کی حالت میں کہنے گئے کراے پرورد گار جمیمان ظالموں مراجہ نے محر

سے بات دیں۔ فی ترجمہ: جسید موکا کا بین کی امرف چلے تو کہنے گئے کدامید ہے میرادب جھ کوسید ھے دات پر چلادے گا۔ علی سال اور موضع محکومت بھار۔

ا مایق وز رکھیم حکوم الے پھولول کے میجیے

(1+

۱۲ اراگست ۱۹۴۱ ومطابق ۲۰ رجب ۱۳۲۰

سيّدالكريم! دمجده العالى .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

سخت تشویش کی حالت میں اس وقت رات کے تین بجے میر مضر کھور ہا ہوں۔ قصہ میں ہے میر الفر کھور ہا ہوں۔ قصہ میں اور مدرسہ نظامیہ ان کی خوام نہا دے لیے ہائی کورٹ کے مقتی ہیں اور مدرسہ نظامیہ ایک مجلس انتظامی کے میرمجلس ہیں، تحض اپنے ذاتی اغراض کے تحت ایک نیا فنذا خا رہے ہیں گئی اعداد کام کو ہمواد کرکے میرکوشش کررہے ہیں کہ جامعہ عثانیہ کے شعبہ دینات کوجامعہ سے نکال کرمدرسہ نظامیہ شین شریک کردیا جائے۔ متعدد باراس ترکیک کواس مختص نے اٹھایا، میکن تحریک دیا جائے۔ متعدد باراس ترکیک کواس مختص نے اٹھایا، میکن ترکیک دیا جائے۔ متعدد باراس ترکیک واس

توجه خاص کی ہے، مطلب مد ہے کہ اس کے نقصانات کا آپ کواعدازہ ہوسکتا ہے۔ جو وقار اسلام علوم كوجامعاتى نصاب ين شريك بونى كى ديدے آج حاصل ب، وه بالكل برياد ہوجائے گا۔ پیچارے مولو یوں کے لیے جو بھی چندا تھیازی جگہیں حیدر آ بادگی ریاست میں اس ذراییہ ہے نگل آئی ہیں، ہاتھ ہے جاتی رہیں گی۔میرا ذاتی طور پرتو چھداں نقصان نہیں ے ، تخواہ تو بہر حال ملتی رہے گی ان شاء اللہ الکین پریزی مُری بات ہوگی۔ ایک دف جہاں بيعلوم يو غورش ك نصاب سے لكے جيسا كراكريزى خوانوں كا كروه مت سے ماه رہاہے پران کا داخل ہونا نامکن ہے، مولانا حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علی ایک یادگارہے، دارالعلوم کو تو ر كرانهول نے بى جامعہ بنايا تھا اور شعبه دينيات بى قديم دار العلوم كا جامعہ من فمائندہ ب عرض بدب كد بعبلت مكنه جس طرح موسك، مب س يملي ايك خطانواب مهدى يار جنگ بهادرکوبذر بعدرجشری ارسال فرمائے کدوه اس تحریک کوآ کے بدھے فددیں۔اسلامی علوم کے وقار کو تخت صدمہ بینچے گا اگر ایسا ہوا۔ نواب عماد الملک علے جمیشراس ریاست یس اسلامی علوم کی سریرستی کی آگھیے کہ آ ہے ہی کی 3ات سے ساری امیدیں وابستہ ہیں اوراگر آپ كے تعلقات نواب صاحب محتار كا في مول تو ايك خط ان كو مح كله و يجي كريد صورت غالبًا آپ کی صدارت کے زمانہ میں پیش ہے۔ شدت کے ساتھ وواس کی مخالفت فرماكين \_ بوسكة ايك خط عبدالعزيز صاحب في كويمي لكود يجيد يول تويس حتى الوسع كام کرئی رہا ہوں، لیکن ضرورت آپ کی امداد کی ہے۔ انیا نہ ہوغیراہم قرار دے کرآپ تغافل سے کام لیں، خداجائے آپ ہیں کہاں؟ میں اس خط کوریسنہ کے پند سے کھور ہا مول \_ببرحال آب جبال مول كان شاء الله ل جائكا وقط مناظراحسن كيلاني

. 2

و و و و ا ا جامناتی نصاب میں اسلامی علوم کی شرکت اس کے و قار کا باحث ہے نظامیہ جو نیم سرکاری ادارہ ہے، اس میں چلے جانے کے بعدیدہ قارجا تارہےگا۔
(۲) دونوں اداروں کے مقاصد جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں کی فیہی ضرورت کی پخیل کرنے و ا اے کا میں میں کی کی میں ایک خالص دینی دانیا میدا کرنا ہے نظامیہ کا مقصد ہے۔ سارے مما لک محروس میں ایک خالص دینی

مدرسه یکی ہے گویا کی تو می ضرورت کی اس سے پیچیل ہوئی ہے اورا یسے علماء جوجد پر عمرى تعبيرون من اسلامي علوم كوعلم كيموجوده مر بلند طبقون مين بيش كرسكين بيشعبه دینیات کامقعدہے جس میں گی،اے تک طلبہ کوانگریزی پڑھائی جاتی ہے۔جدید عمری علوم تاریخ ، جغرافیہ و ریاضی میٹرک چرایم اے میں ایک ہی مضمون بڑھا کر آ بندہ ڈاکٹریٹ کی تیاری کے لیے طلبہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھگوان دا*س بح*مرادها کرشنن<sup>4</sup>وغیرہ بیبیوں علاء ایسے پیدا ہوچکے جنھوں نے ہندوؤں کی خرافات وعلم کارنگ دے کر پورپ میں مقبول بنایا ،کین مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہ ہوا۔ بیکام ہم مولو یوں کانہیں انگریزی خوانوں کا تھا، لیکن چند امیر علی <sup>9</sup>اور صلاح الدین کے سواکون پیدا ہوا؟ نہ ہندوستان میں نہ بیرون ہند \_شعبۂ دینیات ہے تو تع ب كه جاليس، يجاس مين وس بائح الي عالم ذكل آئي كي كي جيس ايك واكثر حمیداللد ملیں اور بھی چنداڑ کے اس سلسلہ میں کام کررہے ہیں۔

(٣)اس ليے شعبۂ دينيات ميس بھي اسلامي علوم پڑھائے جاتے ہيں اور نظاميہ ميں بھی۔اگردونوں کا انجذاب ہوسکتا ہے تو عربی ادب کے شعبہ ادر فارسی ادب کے شعبہ کو کیوں نسدرسته نظامیہ میں داخل کردیا جائے۔ حالا تکدیموکی نہیں کرے گا اور نہ ایسا ہونا چاہیے گر اسلامی علوم کا جامعہ میں رہنا بدلوگوں کو ناگوار ہے۔ وہ نہیں سیجھتے انگریزوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے چونکدان علوم کوشہر بدر کیا، واخل ہونے کے بعد اب جامعه عثانیہ سے شہر بدری کا سامان مور ہاہے۔حالاتکہ ڈھا کہ علی گڑھ نے اپنے نصاب میں ان کوٹر یک کرلیاہے۔

ل هدر مده نظامیه دمیدرآ با درکن کاقد کی ه در سرجواب جلمعهٔ نظامیه کنام سے معروف ہے۔ ع جلىعة عنانية ش شعبة ريينيات ،مولانا حميد الدين فراي سابق برليل وارالعلوم حيدراً باد كي كوشش اورتجويز ك نتج من قائم كيا كيا تعاـ

سع مولاناحيدالدين فراي مغمرقر آن- يدائش: نومر ١٨٠٣ه وقات: ١١ رنوم و١٩٢٠ ع نواب مادالملك سيد حسين بلكرا في بيدائش ١٨٢٧ء وقات ١٩٣٧ء

<sup>@</sup> نواب حافظ محراحرخان جمتاري مابق وزيراعظم حيدرآ باددكن

لا سابق وزرتعليم حيدرآ بإدوكن

ے ڈاکٹر بھوان داس، اہر ہتد وفلے دوائی دویا پیٹے میٹر در گئی، السآیاد ۸ ڈاکٹر دادھا کرشش، اہر قلب عدد تائی دسائل صدر ہتد و تان ۵ میٹر در مطامعین میں مصرورہ و کا میں دونان دیں تاریخ

و سيّدامير على معنف Spirit of Islam وقات: أكست ١٩٢٨م

ال و اکثر محد حید الله عالم اسلام کے نامور محق وانشور اور کی اہم کتب کے مصف بیدائش:۱۹ رفروری ۱۹۰۸ء وفات : ادر میر ۲۰۰۷ء مفصل حالات اور علی خدمات کے لیے طاحق فرما کی فاکر محم حیداللہ الا محدر اشدیث

(11)

٢٩ راكتوبر١٩١١ء \_ عرشوال١٣١٥

حيدرآ باددكن

سيد الحترم! مظلم .....السلام عليم ورحمة الله وبركاته

والله اعلم آن کل آپ کہال ہیں۔ رمضان کا خالبا عشرہ درواں تھا جب آپ کا آیک سفار قی کا میں اسفار قی کرائی نامہ ملا تھا۔ چونکہ واقعات کا علم بیس تھا۔ چا ہا کہ تحقیق کے بعد آپ کو جواب دول ، ان ولوں بُعدِ مسافت اور پڑول کے داش کی وجہ ہے آبد ورفت میں بولی وشوار کی دول ، ان ولوں بُعدِ مسافت اور پڑول کے داش کی وجہ ہے آبد ورفت میں بولی وشوار کی دریافت کیا، زنا نہ کا کی میں بافعل کی تقر رطلب جائیداد کا چہ نہ چلا اور شرکو کی جل تقر رات مور موالا نافیل عرب صاحب کی صاحبزادی صاحب ہے مال موچکا صاحب اور کے لئے مقرر ہوئی ہے۔ جس کا فقیر رکن ہو، موالا نافیل عرب صاحب کی صاحبزادی صاحب ہے۔ دریتک جھے تار فی کر شتہ سال میں تواب مجمد یار جنگ بہادر کے قوسط سے حاصل ہوچکا نہیں کہ بندو سیان خورتوں میں اس بی جیسی قابلیت عربی و اسلامی علوم میں کی دوسری خورت میں موسل ہی دوسری کے بعد تو اور تقریب ہے گئی ہے۔ ان کے اعتبار خمن فر انوی کے بھی تارش کی تحق خود کورت میں موسل کی جو بال سے ڈاکٹر عبدالرحیٰ فرم انوی کے بھی مقارش کی تحق خود کورت نام اس کرائی کا میال سے ڈاکٹر عبدالرحیٰ فرم انوی کے بعد تو اور تقریب کا میال سے ڈاکٹر عبدالرحیٰ فرم انوی کے بعد تو اور تقریب کا میان کی ایم تھی اس میان اختیال جملے کا میں میں جو کھی ہوگا ، کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی اسٹر کا میان خوال می ان موالات کا افراند رکھا جائے گا۔

ید مضان بی شرایعض مقامی اخباردل مین آپ کی آمد آمد کی خرشانع موئی، به ماوکول کرتجب موارشند دا حباب خصوصاً امجد صاحب عمور یافت کُرنے آئے، حین مجو العلمی ک

اور کیا جواب دے سکتا تھا۔ داللہ اعظم کیا داقعہ ہے۔ مولانا عیدالباری بے چارے ان دنوں تخت بیار ہیں، رخصت کے کر گھر جانا چاہتے تھے، لیکن میس روا کی کے دن دورہ پڑا گر گئے، اب اجتمع ہیں گرکالے نہیں جارے ہیں۔

ہاں صاحب مشہور تو یہ ہوگیا کہ بالآخر آپ نے بھی ایک دیو بندی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے بی دیاء کیا میں جمہ ضدا کر مجمع ہو۔

ہودے میں دیا، میں میں وقت پر امداد ہے شعبہ دیات بھداللہ التلائی طوفان ہے نگا کیا۔ گواس میں حیدری صاحب کی روا گئی کو بھی وَفل ہے۔ ہندووَں ہے مرعوبیت اس جیارے کواس میں حیدری صاحب کی روا گئی کو بھی وَفل ہے۔ ہندووَں ہے مرعوبیت اس بچارے کواس حمر سے ہرا اوہ کردوی تھی۔ نوا اس میں میں اور انگی میں اور جنگ بہادر ہے ہر وائی صاحب ہے، بھیشہ بھیشہ کے لیے اس خزدہ کو تھی کر دینے کا انصوں نے تہدیکیا ہے۔ شروائی صاحب نے بھی اس میں بین وقع بی ا، جدید صدر اعظم بہادر لواب چھاری ہے آپ کے نا میں اس میں اس میں بین وقع بی ا، جدید صدر اعظم بہادر لواب چھاری ہے آپ کے مطالب بھی نہ تھی۔ اس کے مطالب بھی نہ تھی۔ اس کے مطالب بھی ان وقع مل ایک دفعہ میر وہوا، آٹھ دی مہمان تھے اس دن گفتگو کا موقع ملا تھی نہ گئی۔ اس کے مسلم کر لیے گھرکوئی صورت اجماع کی تھی نہ گئی کہ کئی کر بات ہو۔ آپ کا ذکر سیاس کر آپ کے سلم میں آبا تھا، دہ گئی ہار آپ کو شام کیا نہا ماد گئی ہار آپ کو شام کا فیصلہ کر دیا ہوائی ہیں۔ جس کی شامی کا فیصلہ کردی۔ آب کل مولوی عبدالقد پر بدایو ٹی کا ان کے یہاں بہت زور ہے۔ ہر ڈنراور دو تو جس میں ساگیا ہے کہ مولوی عبدالقد پر بدایو ٹی کا ان کے یہاں بہت زور ہے۔ ہر ڈنراور دو تو جس میں ساگیا ہے کہ مولوی عبدالقد پر بدایو ٹی کا ان کے یہاں بہت زور ہے۔ ہر ڈنراور دو تو جس میں ساگیا ہی کہ مولوی عبدالقد پر بدایو ٹی کا ان کے یہاں بہت زور ہے۔ ہر ڈنراور دو تو ت

ایک اور ضروری مسئله شن آپ کی اعانت کامختان ہوں، قصہ یہ ہے کہ ای طالب علم نے جس نے طحاوی کی احتالہ لکھا تھا اب ایم اے شن کا میاب ہوجانے کے بعد چونکہ یہاں کے امیر ومشاخ کے گھرانے کا لڑکا ہے، اس لیے ٹوکری ہے بے پرواہ ہوکر کی انچ ڈی کی تیاری میں لگ گیا ہے۔ ''جونی ہند میں اہلی حدیث' اس سے تحقیقاتی مقالہ کا عنوان ہے۔ محرانی میری ہے۔ کئی دن سے چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کے متوقع موادکی نشاندہی میں آپ سے اعانت حاصل کروں لیتی چا ہتا ہوں کہ: (۱) آپ کے جومضاین فتلف اوقات میں "بندوستان میں علم حدیث" کے متعلق شائع بوئے ہیں، ان کا پید د بجیے اپنے کسی شاگروئے"معارف" کے ان پرچوں کو لکلوا کر میرے نام ویلوکراد بیجے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ خود ذرا فرصت سے چندسطروں میں ان کمایوں کی نشان دی فرائے درسری بات یہ ہے کہ خود ذرا فرصت سے چندسطروں میں ان کمایوں کی نشان دی فرائے جن سے اس لائے کو مددل سکتی ہے۔ مجر بھی تاریخ ،این بطوطہ مجم اخیار الاخیار شم یا دائی منظم کا انتخاب کر دہا ہے۔ جنوبی ہشر میں الدخیار شم یا دائی ہوگا۔ عام میں اگری فی اور گجرات کو بھی داخل کر لیا جائے تو اس میں پیکھرج تو تو ند ہوگا۔ عام طور پر پرانی کمایوں میں سورت، بھی ،احمد آباد کوجنوبی ہند میں بی خیال کرتے تھے، ای طرح" بایڈ ویر بان بور" کی اسلامی ریاتیں بھی جنوبی ہند ہی کی ریاتیں عالبا بھی جاتی ہیں۔

" رحمت عالم" اللے توں کا انجام؟ مرا بجیب حال ہے یوں توحیدرآ باد کی پیک جس قدر بھے دیات کے بیان بقری کے دبان بقری کی وجہت کے ہوگئی ہے، لیک سکندرآ بادی سر بہفتہ خطیم الرجمہ بھوتا ہے۔ عید کی نماز بھی بیس کے "درحت عالم" کا بیخنا کو سال بھی تقریبا ۹،۸ ہزار کا بجی تقاریک وارے میں! بیس کے "درحت عالم" کا بیخنا کو سال بھی تقریبا ۹،۸ ہزار کا بھی تا کو وانان سکندرآ باذ" کی ایک مشہور بھاعت ہے جوآپ سے بھی خطور کتاب وعقیدت رکھی ہے، ای سے سکریٹری سے والد آئے ہے کہ حس طرح سے بھی کیا۔ ہر ہفتہ تقاضا کرتا ہوں مختلف جوابات پار ہا ہوں، غالب قرید ہے کہ حس طرح کی بہلے کیا۔ ہر ہفتہ تقاضا کرتا ہوں مختلف جوابات پار ہا ہوں، غالب قرید ہے کہ حس طرح کی بلے کیا۔ ہر ہفتہ تقاضا کرتا ہوں مختلف وان اور انتظار کرکے ان کی ٹو جوائی ہی آئو بہاتے بر سے احتی کو اور آن اور انتظار کرکے ان کی ٹو جوائی ہی آئو بہاتے ہو کہ سے اس کا ایک لوج بھی بدھے احتی کو تو ان ہو کہ کی اس رقم کو خود دی گئی دوں گا۔ کمال میہ وگا کہ میرے پاس اس کا ایک لوج بھی مستضعفین اب تک برائے "اکل" کے سواان ایجنی وقو میاتی شکلوں کا اور کوئی تیجہ نظر آیا۔ مستضعفین اب تک برائے" اکل" کے سواان ایجنی وقو میاتی شکلوں کا اور کوئی تیجہ نظر آیا۔ مستضعفین اب تک برائے" اکل" کے سواان ایجنی وقو میاتی شکلوں کا اور کوئی تیجہ نظر آیا۔ اُن کہ وَ لِمَا یَقْدُونُونَ

جب آ پای مدیث کے مفاش کے پرے"معادف" کے تاش کرایے اوا ک

كے ساتھ اگر ممكن ہوتو معادف ميں خاكسار فے مولانا بركات احمر سلرحمة الله عليه المحمعال جمعمون لکھا تھا اورآپ کی سرت والےمعمون کے برچوں کو چنوا لیجے ان ہی ہ چی سے ساتھ ان پرچوں کو بھی ویلو کرا دیجیے۔ بال مرتضیٰ زبیری سایر بھی شاید و معارف ' بى يس كي كلها تعااور دادامرهم هلي ايك كتاب كم متعلق بهي المعارف على الله الكريم منحون شائع مواقعاء ميں چاہتا ہوں كەان سب كومنگوا كرايك جلد ميں جمع مردوں۔ میرے سارے مضاشن بھرے ہوئے ہیں کسی کا ایک ورق بھی موجو دنیس اور موجودر من ك ليوه إلى جي أيس- "فَيَلُفَبُ جُفَاء"

مناظراحس ميلاني

. أو مولانا خليل عرب مهابق استاد شعبة عربي لكعندً يو غدر خي مولانا سيّد ابو الحسن على غدوي ك استاد - بيدائش: ١٨٨٤ و وفات: ٢٦ راكست ١٩٢٧ و بمقام كرا يي

ع وقيه خليل عرب صاحبة عرفي وعلوم اسلاميه كي ما ير- [ پيدائش ١٩١٧ه و- وقات ٢١، ومير • ١٩٨٥ وكرا جي ] علا مطل مرب کی صاحبز ادی\_ ع مولانا کیلانی کے قریم عزیز۔

م حكيم الشعراء، امجد حيدراً بادي.

في مولا نااشرف على تعالوي مع مولاناسيّرسليمان ندوي كي بيعت كاذكرب-

ل الإجعفراحمد بن محمطاوي مصنف شرح معاني الآثار

م استحاب المعجر الإعفوم من معيب كى تاريخى تعنيف يحدد المزعم حيداند في الم كااور١٩٣٢ وهن دائرة المعارف عمانية حيدرآ بادوكن في شالع كيار

لى مشبورعالم سيّاح جس في ٢٩ برس تك يخلف مما لك كاسيّاحت كي ادر سفرنامه تدحيفة السنظيار في غرائب امصار و عمدات الاسفارك مام يه كلها ميسر غرامداردوسميت دنيا كى كى زبانول ش ترير و يكاب

. اعتبار الاعتبار في اسرار الابرار ، حضرت في عبد الحق محدث د يلون كي معروف تعنيف. ا أوايًا م المختر تاريخ مجرات عكيم ميرعبدالحي سابق عالم وارالعلوم عدوة العلماء كي تصنيف - يه مجرات كمسلم

المرال امثار من المراد مثابيرك كارنامول وتحقر لكن ناريخي مطومات مالريز كتاب ب-فی ولیوآرملڈ کی معروف اگریز کی کتاب The Preaching of Islamجس کا ترجمہ ڈوکوت

ملام کے نام سے شالع ہو چکا ہے۔ ، مولانا سیرسلیمان غددی کی سرت النبی کیلئے کے موضوع پر تصنیف جو خاص طور پرخوا تمن اور بجوں کے لیے سى گئے۔

سل مولانا عليم يركات احرفوكي ويدائش ٢٢٠ ٨١هـ وقات جمير ١٩١٨م مولانا كيلاني كم استاد اورناهم مدرت

ال عربي لغت كام ماور قامور كامور كامرار 10 مولانا كيلانى كدادا بمولاناسيد محراحس كيلانى

(11)

٢٥ راير بل١٩٣١ ومطابق عرر الحالا فرا٢١٥

ميَّدى الامام د متم في ظل الله العلك النعام

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

قسمت کے تبی دستوں کے لیے رہبران کامل کی راہ ٹمائیاں مہلی دفعدال سود ثابت نہیں ہوئی ہیں۔آپ نے جا باتھا کہ بھویال جھے بلائے۔ میں نے بھی حاضری کا ارادہ کرلیا تھا۔ مارچ سے تفتگو ہوری تھی، کیکن مارچ والی تاریخ حکومت نے ٹال دی۔ اپریل کامپیشہ مقرر بواء حيدرآ بادين فتقرر ماكداب مراسله مطحاء بديك كرشمدد وكار بوكاميكن شكام بى لکل سکانہ کرشمہ ہی کاظہور ہوا۔ جب زیارا کوعبور کر کے میں گنگا کے کنارے پیشہ میں بڑا تھا کہ تب حکومت بعویال کا تاریلننے کا لما۔

٧٤ تاريخ ابريل كي مير بيالا كي عمر الدين سلماء كي برات كي زمعتي كي تاريخ مثى -اب تك شادي ك متعلق ايك زكا بمي خريدانه كيا تما، پندسيد هي حيدرآ باد سه اى كياترا تھا، مکارم سلم کیلانی ہے آ مے تھے، میں خریداری میں مشغول ہوچکا تھامشغولیت ندموتی تو جیے میرا سارا کام مکارمسلم کافتیار تمیزی کے سرد ب، بیکام بھی وی کر لیتے ، لیکن اب بہت ی چیزوں سے میری ذاتی ولچیں بھی پیدا ہو چکی تھی کسی کی رائے نہ ہوئی کہ ای حالت میں پھر جنوبی مند پلٹ جاؤں، وہی تاروے دیا، جوآپ کے سامنے پہنچا ہوگا۔ بحو پال میں نے اب تک فیس دیکھا تھا اور نہ دہاں کے لوگوں سے میرا کو کی تعلق تھا، اس دفعہ ا كا الجي صورت آ پ ك ذريع الله آئمي ، شيت الى عالب آئى، بهرمال آپكى كرم فرمائيون كالشكريية بركردن ماواجب! مجه نفع ندينجاءاس كاالزام خود مجه برعا كدموتا ے کہاں کے بوجینے کی ضرورت تو نہیں کہ غالب ختہ کے بغیر کام فاہر ہے کیے رک مکما

معلوم نین اب کی موسم گر مایش حسب دستور دسته تشریف آ دری بوگ یا نه بوگ اور موگی تو کب؟

میں بید الدین سلّما کی شادی کی تاریخ بجائے سے سرار بل کے بعض دوسری تقریبوں کی اوجہ الدین سلّما کی شادی کی تاریخ بجائے سے سرائی اس بلندی کو محسوں کرتا کہ آپ کی مشرکت کا امکان اس تقریب میں کی طریقہ ہے۔ میں مشرکت کا امکان اس تقریب میں کی طریقہ ہے۔ کے جہول ہیں۔
کے دونوں پہلوخورصا حب قسمت کے لیے جہول ہیں۔

ےدووں پہو ورص سب ست ہے ہوں ہیں۔

بھراللہ علم کی دولت کے ساتھ معرفت و عمل کی دولت بھی آپ کے لیے مقدرتی،

آستانہ تھانہ بجون کی حاضری کا حال مولانا عبدالباری صاحب ہے معلوم ہوتا رہتا تھا،

"مَنبُتُ الْکُمُ أُمْ هَنبُنَا لَکُمُ "الصَّادِقِين کی معیت آپ کومبارک ہو، اَنْعَدُت عَلَبُهِمُ

کے صراط کی ہدایت اصل ہدایت ہے غضب اور صلالت ہے جہلت کی واحدراہ بھی ہے،

"وَحَدُسُنُ أُو لَئِكَ رَفِيْقًا" کی سند کے ساتھ "الرَّفِنْقِ الْاَعْلَىٰ" کی جلس، اس کی شرکت ہر
می مجلس سے گردنے کے بعد ان شاء اللہ رسورتِ تام کی بشارت وضائت کی حاللہ

عجیب ہات ہے کہ نہ یہاں محاسدہ ہے نہ مباغضہ ، نہ منافسہ اور نہ مقابلہ ، بلکہ ہرا یک دو مرے کے لیے دائل ۔ گو مدت ہوئی اس راہ ہے دور ہو چکا ہوں <sup>بلکی</sup>ن اب تک وہ حاوتیں دل ناکام کو یاد ہیں جو کسی زمانے ہیں میسر آئی تھیں۔ آپ لوگوں کی انتقابی زندگی خیر کی طرف اور میرا انتقاب شرکی طرف باعث عبرت ہے۔

مولانا عبدالباری تواپے اہل وعیال کے ساتھ عالباً تھانہ بھون کروانہ ہو بچے ہول کے۔وہ خانقاہ امداد سیسی بران رہے ہیں اور بس گیلانی میں بہاری شادیوں کی ظلمتوں میں جتلا ہول۔ بہ ظاہرزندگی کے آخری ڈول میں ان محروہ مشاغل کے ساتھ ابتلا میرے لیے سخت ابتلا ہے کہ " آلیفرزہ پالحکو آئیم " ہوسکا ہے آپ جیسے "الصّالِحِینَ "کی محبت وعقیدت میرے حسنِ عاقبت کی وجہ بن جائے۔

آخرين چرائ تمنا شركت كا ظباركرك اس عريضه وخم كرتا موں فداكر درند

آنے کا پروگرام ا فرکن سے پہلے ہوورنداعظم گڑھ سے ظاہر ہے کداس کی قرقع کیا ہو کھی ا بے۔فقط دالسلام مناظرا حسن کمیلانی

مناظراحس گيلانی ۲۵راپريل ۲۳۰

ادرسیات کی محیل کے بعد مولانا قمیلانی خانفاہ رحمانی موتگیر عمل ڈیڑ ھرمال تک مولانا تعیر طام موتگیری گی تربیت عمس رہے، یہاں اشارہ ای جانب ہے۔

ع قعاند بمون مثلغ منفرگر نو پل کامروم خیر خطه جمع موانا نااشرف علی قعانو کی کی نسبت سے حالمکیر شرت می سع خافقاه امدادید بنقاند بمون درامش موانا حاجی امداد الله کی کاسکن تھاجی سے بجرت مکد کرمد سے بعد اس خافقاه کو موانا نااشرف علی تعانو کی شئے دوئتی بخشی ۔

(11")

سرفروري ۱۹۲۳ و محرم ۱۲ ها پخشنبه جامعه عمانيه سيدالا مام بشر كالكم وطوبي .....السلام يميم ورحمة الله و بركامة . اين قالب فرسوده گر از كوئ تو دورست الله في سابك فيلي برايك فيلا و فهارا

کھ عجب مال ہے، جب آپ کی زیارت موجب اجروا اب بی اقد جے اواب واجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس سعادت سے محروم ہے۔ آپ کمال سے کمال پیغے اور بی بنج اے گئے اور ہم جزئ کا دوال کی صرف آواز ہی سنتے رہے۔

از فدا خوابم و از فیرنخوابم بخدا که نیم بندهٔ غیرو، نه فدائے دگراست

ہمیں ناکۂ ماعد مسکتین حسن را ازال روز ترسم کدائی ہم نہ ماعد

والله اعلمنسل انسانی کی دیواد کس کردٹ گرنے دالی ہے۔ خیر ہم تو بہت جی سیکے۔ اتنا کہ حساب سے عہدہ برآ ہونا صرف فضل ہی پرمحمول ہے، اب تو سامنے بھی صال رہتا ہے۔ مند

عُنقریب است کداز ما اڑے باتی نیست شاہ کا ہے ۔ میں منسب اتی نیست

شیشه بشکسة و مے ریخته وساتی نیست

اس وفتت مولانا عبدالباری صاحب کے مشورے سے میرعر لیفیہ خدمت والا میں رواند کرر ہاہوں۔

مولاناعبدائئ مرحوم على كمّاب البندع كاحال آپ سے زیادہ دومرا كون جانتا ہے، خیال بیر آیا ہے كەمجلس تصنیف و تالیف كی زیر تگرانی مولانامحمود الحن ٹونگی كی <sup>ه</sup>. «مجم المستفین الی رتب و تدوین کاجوکام تعاده ختم بو چکاہے، اس میں گفائش کافی ہے، نواب مبدی یار جنگ بہادر کی خدمت ش ایک مخترفیش کیا جائے جس کامسودہ آپ کے پاس بھی مبدی یار جنگ رہا ہوں ، مقصد یہ در کی اس مقصد یہ در کا ہوں ، مقصد یہ در کی گلار بابوں ، آپ مجی لکھیے وہ مجی بہادر "کے پاس کا گر نے بختی ویں نواب صاحب کوش کی لکھر بابوں ، آپ مجی لکھیے وہ مجی اس پر وقت خافر ما کمیں میر مناسب شہودہ الگ ایک خط "نواب مبدی یار جنگ" کواس سلسلہ میں کھیس ۔ اس کے بعد حدید آب بادر کی جندمت انجام پاجائے گی ، اگر حکومت خدمت میں ہم لوگ لے جا کر چیش کریں ۔ یوی علمی خدمت انجام پاجائے گی ، اگر حکومت قدمت انجام پاجائے گی ، اگر حکومت آمنے کی طرف سے اس کی اشاعت کالقم ہوجائے۔ فقتا

نيازمند

مناظراحن محيلانى

ل كم حوصله كي دل كا\_

ع سابق صدر، شعبه واردو، عربی، فاری بینه شد ایون کارنج مینی سع سابق ناخم وارالعلوم بمروة انعلها رکهمنو و مصنفیه نوحه المعواطر. والد گرا می مولانا سیّدا ایرانسن ملی عمد ق

س كتاب البند مولانا عبدالى كيكوني تعنيف فيس عالبازهة العواطر لكمنا واحتق

ه مولا المحروت أو كل مصنف مجم المعتقين: أوقات بتمبر ١٩٢٧ و بمقام أو مك

لا مولانا محود حسن أو کی ک معرد ف تصنیف جزش بزار مصنین کے طالات اور ان کی تصنیفات کے جامع تذکرہ پر مشتل ہے۔ اس کتاب کی معرف چارجلد سی حیر رآ باود کن ہے کی تقییم شابعے ہوسکیں ، بقیہ جلدوں کے وجود اور معام وجود اقلام بارے بیس متضاد آرام ہائی جاتی ہیں۔

(11")

۵رفروری ۲۳ و ۱۳۹۲ ۱۱۵

سيدوسيدالبند! ادام الله عجر كم .....السلام عليم درحمة الله وبركات

مولاناعبدالباری صاحب کے ادراد کا صال تو آپ کومعلوم ہی ہوچکا مولوی عبیدالله صاحب ادالمضمون ٹائپ ہوکرآگیا ہے۔آپ کی خدمت ش اسے بھی رہا ہوں، اسے طاحظہ فرما لیجے، یس اسے بھی شائع کرنائیس چاہتا، یککہ خیال میہ ہے کہ ایک کائی اس کی دیو بند بھیج دوں ،مولوی طبیب عمولانا تحسین احمصاحب عجمولوی شیم احمد صاحب علم ک

و کھ لیں اور دراصل جس کے لیے جس نے بیسب کھ کیا ہے۔ مولوی سعیدا کبرآ یا دی ھیں اور دراصل جس کے لیے جس نے بیسب کھ کیا ہے۔ مولوی سعیدا کبرآ یا دی ھیں افتحان کی جنوب نے ان کوئنے بھی کیا تھا، کین افتحان نے خالا میں ہے جات بھی کیا تھا، کین افتحان نے خالا میں ہے کہ باس بھیتا ہوں اور پچھتا ہوں کہ اس قسم کے ارتداری عقائد کے آ دی کوئی کرنے کا امکان نہ ہوکہ حکومت نمین ہے تو کم اذکر اس کی تردید تو کرنی چاہیے، میں آ ب ان بی کی تائید میں اپنا وقت ضائع کررہے ہیں۔ اگر اس مضمون کو دیکھ کروہ پلیٹ کے تو فینما، ورند ظاہر ہے کہ چھر میدان میں اتر تا ہی پڑے گا۔ بہر حال اگر سعیدا تھی صاحب کی تبھھ میں بات آ گئ تو '' بربان' ہی میں کہوں گا کہ اس مشمون کو اپنے نو ن کے ساتھ شائع کریں اور اگر وہ راضی نہ ہوئے، اپنی غلطی پر ان کا اصرار باتی رہا تو چرکسی ماتھ شائع کریں اور اگر وہ راضی نہ ہوئے، اپنی غلطی پر ان کا اصرار باتی رہا تو چرکسی دو سرے پر ہے میں دے دوں گا۔ آب اگر فرما ئیں گئو ''محاد نش کرئی جائے۔ پر اس کین میں آئے ہے بہلے اصلاح کی جمکہ کوشش کرئی جائے۔ پر اس میں آئے ہے بہلے اصلاح کی جمکہ کوشش کرئی جائے۔ پر اس میں آئے ہے بہلے اصلاح کی جمکہ کوشش کرئی جائے۔ پر اس میں آئے۔ پر اس میں میں آئے۔ پر اس میں میں کی میں میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں میں کی میں کر ان میں میں کر اس میں کر ان میں کر اس م

مناظراحس محيلاني

له مولا تا عبيدالله مندهی، پيدائش الارچ ۱۸۷۲ ميالکوث، د فات ۱۹اگست ۱۹۴۴ء

ع مولانا قاری محرطتیب صاحب سابق مجتم دارالعلوم دیویند پیدائش ۱۸۹۵ مه وفات: سمارجولائی ۱۹۸۳ م مع مولانا حسین احمد د فی

مع مولاناشير احرعاق بيدأش ١٨٨٨، وفات ١٩٣٩ء

فی مولانا سعیداحمدا کبرآبادی، سائق دیر ماینامه رُیر بان وفل۔ پیدائش: ۹۰ ۱۹ میتقام آگرہ۔ وفات: ۱۳۴ مرتکی ۱۹۸۵ء برتقام کراچی۔

(Ir)

سرمارج ١٩٢٣ء ٢١١ رمغر ٢٢١٥

حيررآ باددكن

سيّدالكريم إزادكم اللّه عرفاً ناوقر بأ.....السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

يقينا بم زمينول كحددد سے آب بہت بلند مو يكم بيں يوں بى بلندى كيا كمقى اوراب تو ماشاء الله عكيم الامت عظم العالى كى نيابت وخلافت كى دولت مرمرازين، بالس سال تك موادى شلى الى نيابت اور عرع ايزكي جبل سال كر بعد مواد نا تعانوى كى:

رئد كرندر بإته ب جنت ندكي

عربن عبدالعزير المرحمر الله تعالى كاواقعه ياوآيا، خلافت كزمانه يس لباس كى قيت چنددرہم سے آ کے نہ بردی۔ پوچھنے والے نے ولید عل اورعبدالملک سکی گدی پر بیٹھنے والے ے یو جھا۔ مشہور جواب ہے کر تمنا کی مدیندی ولایت کی ، یوری ہوئی ، فاطمہ بنت عبدالملک ے شادی کی ، پوری ہوئی ، ظافت کی ، پوری ہوئی، اب جنت کی تمنا کی باری ہے، صرف اس کاسامان ہے۔ آپ نے بھی وہی کیا۔

وَ لِمِثُلِ هٰذَا فَلَيَعُمَلِ الْعَامِلُونَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمُ وَ عَلَيْكُمُ

لیکن عریضہ نیاز کے ساتھ اتی بے اعتمالی کہ ملنے کے باوجود جواب سے محروم رکھا كيا، رسيد كي فرجهي غيرك باته ينيال كي ادرية وارالمستفين كى ركنيت كاكيا تصديه، بجث کے ملنے سے پہلے اس کاعلم بھی کمی ذریعی سے ندہوا مجھ میں شآیا کہ کس خصوصیت کو میرے اس انتخاب میں دخل ہے۔ نظرِ عنایت نگاہ کرم کے موا ادر کس چڑکا نصور کروں۔ حسب الحكم وستخط كركے واليس بينى رہاموں۔

' ومحضرنامہ'' کوشروانی صاحب کے پاس آپ نے روانتہیں فرمایا۔ان کا خط آیا تھا كه انظار بي مرآ يانبين نه بعيجا موتواب بيخ و يجيه جهال تك عجلت ممكن موكرنا عايي كه:

آفتهااست درتا خرطالب رازيال دارد

ادركياعرض كرول جى ربامول،آبكوادرمولاناعبدالبارى كود يكتامول-شعريادآ تاي

یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم محو نالہ جرب کاروال رہے

ادر کیاعرض کروں ، مولانا عبدالباری کا حال صدودر فنک سے بھی آ مے لکل عمیا، اب مر عزد يك ووه اليح فاص صاحب ول يزرك بي كور الله أمَفَالهُمْ-

دیکھے'' دارالمصنفین'' جمحما پی رکتیت کے بحد بھی اپنے آنے کی اجازت دیتا ہے یا 'ٹیس،اب تک و:

تو برون درچه كردى؟ كه درون خانه آكى

كساته بى دانث بتا تارباب

ميزانيه دي كوكر بحمدالله طبيعت خوش بوگئ ميكن به " دار المصنفين" كاتو مي داجما عي نزانه

ے۔ ہمارے احباب میں تو ایے متحدد حضرات ہیں، جن کے شخصی دفائن اس سے اضعافاً مضاعفۂ بڑھے ہوئے ہیں۔ مجھ میٹ ٹیس آتا ہے کہ یہ کیے ہوتا ہے، ساری زندگی ای تمثا میں کٹ گئی، کیکن اللہ میال نے اس تجرب کا موقع شدیا۔

میں نے بھی عرض کیا تھا کہ معاشیاتی مسائل کے متعلق کھے چیزیں جمع ہوگئ ہیں۔ پہلے ''معارف'' میں سیمیجنے کا خیال تھا، کیاں بعد کودل سے اثر گیا۔ مسودہ کوڈال دیا تھا، حال میں کائے کے ''مجلہ علیہ'' میں مضمون نہیں تھا، مجرتی کے لیے اس کے ایک باب کو دے دیا تھا، میں نے آپ کے پاس میمیوایا تھا، مرا ہوگا۔ چند چیزیں اِدھر خاص تیار ہوئیں، لیکن السے وقت میں۔ م

چول دو پخسر دآ مده مے درسبونه مائده

کاغذ وطباعت کی در واریاں ایس ہیں کہ ان کی اشاعت تقریباً نامکن ہے۔مولانا مسعود علی صاحب فکی خدمت میں سلام فرمایجیے اور مبار کباد گرا می صاحب کیما ایس کار ڈ میرے قرآنی جنون کے متعلق آیا تھا، جواب تیار کر دہا ہوں، ان شاءاللہ بھیجوں گا۔

فقط

مناظراحسن مميلاني

ل علامة بل نعماني، يدائش كى ١٨٥٥مدوفات ١٩١٢م

ع حضرت عمرتن عبدالعزيز بيدائش ۲۷ هدوفات ۱۰ اهد یا نچه بی خلیفه مداشد جنموں نے تحض و صافی برس سکومت کی کیان این تقدیقی ایمان داری اورموجه یو جوسے دو پوخلفاتے راشدین کی یاد تاز وکر دی \_

س اموی خلیف بدائش ۵۰ دوفات ۱۵ که

مع عبدالملك بن مروان، اموى خليف، بيدائش ١٠٠٠ هـ وفايت ٨٥ه

ے مولانامسود فلی عدی سرائی مہتم دار المستنین اعظم کڑھ۔ ند مولانا محداد لیس عددی محرامی سرائی شخ الحدیث دار الطوم عددة العلم المستو (۱۲)

۵امارچ ۱۹۲۳ء - ۸روی الاول ۱۲۳۱ه

حيدرآ باد

سيّدى الامام وثمّ بالعافي والسلام .....السلام عليم ورحمة الله وبركانة "الْحَمُدُ لِلّهِ الَّذِي ٱسُبِعَ عَلَيْكُمُ نِعَمّةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِئةً"

لیجے حق تعالی نے ایک ہی سال میں ظاہری و باطنی تعتوں سے سرفراز فر مایا۔
ہندوستان کے دونوں علمی مرکز وں کو اتفاق کرتا پڑا کہ جن نیک بزرگوں نے جس نصب
الیمن کو پیش نظر رکھ کر عدوۃ العلماء کے داوالعلوم کی بنیا در کھی تھی ، بالآخروہ ای بیجے تک اپ خریجوں کو پہنچا کر رہا، آب واحد میں دیو بینداور کی گڑھ دونوں نے اس کی تقد اتی کی ۔ آپ کو بھی مبارکیا دویتا ہوں اور ان پاک جانوں کے نام سے فاتحہ فیر پڑھتا ہوں، جن پر برگانیاں کی کئیں ، لیکن بالآخروہ میں ساسے آ یا جو دورا عدیثوں کے اس مقد س گروہ نے سوچا تھا۔ دین کی بھی تو تین ہوگی اور علم کی بھی شفداکر سے عدوہ اپنے قتائج کو آئر سرو بھی ای مثال کا تابع رکھے، وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرْنِيْزِ،

(آپ کا گرامی نامدرجشر ڈیل گیا۔ تاخیر کی دجہ دل بیل و موسے ضرور پیدا ہوئے کئی بار کا گرامی نامدرجشر ڈیل گیا۔ تاخیر کی دجہ دل بیل و موسے فرار پیدا ہوئے کئی کئی کہ دائے دیا ہوئے گئی کئی کا کہ مار کے معروضے کو شاید زیادہ آتیہ سے نہیں پڑھایا جواب چونکد دیر بیل در ہا۔ آپ کی خدمت میں در خواست جو بھی گئی تھی اس کا مطلب تھا خودا ہے د مختط ہا اس کا سے اے مزین فرما کر اواب مدر یار جگ بہادر کے پاس حبیب تنج جھیجے کئی آپ سے اے مزین کی اس کا مطلب تھا خودا ہے د انجا کے دیجے کہ بیکی اس کا مطلب تھا خودا ہے کہ اس میں مدر یار جگ بہادر کے پاس حبیب تنج و بیجے کی تی آپ مستقل سفارش نامداد قام فرما کر وائی فرمادیا ۔ تواب مہدی یار جنگ کی خدمت میں آپ کے اس سفارش نامد کے ساتھ اس درخواست کو خاکسار نے مولوی عبدالباری کی معنیت میں چیش کیا ، ان کی رائے بھی بھی ہوئی کہ آپ حضرات کے دمولوی عبدالباری کی معنیت میں چیش کیا ، ان کی رائے بھی بھی ہوئی کہ آپ حضرات کے دمولوی عبدالباری کی معنیت میں چیش کیا ، ان کی رائے بھی بھی ہوئی کہ آپ حضرات کے دمولوی عبدالباری کی معنیت میں چیش کیا ، ان کی درائی میں بھولت ہوئی کہ آپ حضرات کے درخواست چیش ہوئی تو کارردائی جس مولات ہوئی کہ قرما ہے کیا دوبارہ

خدمت عالی میں اسے معیوں یا کوئی مصلحت مانع ہے، اگر ایبا ہے تو وہی ارقام فرمائے۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، آپ کو پکھ خیال ہی شدر باور نہ بجائے ایک متقل سفارش نامد کے چند الفاظ کے ساتھ ورخواست ہی پر و شخط کا شبت کرتا مہل تھا۔ شاید جذب کا پکھاڑ ہو نے برجو پکھ ہوائی کی مرضی ہے ہوا، ٹیم ہی ہوا) نے بچوں کی تقریب سے ان شاء الذفر اخت ہو پکی ہوگی،

فَ سَارَكَ اللّٰهُ لَكُمُ مِنَ أَوَاحِكُمُ بِالرَّفَاءِ وَ الْبَيْنَ، وَ اللَّهُ حَمَلَ لَكُمُ مِّنُ ٱلْفُسِكُمُ أَوْوَاجًا وَ حَمَلَ لَكُمُ مِّنُ أَوْوَاحِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيْبَاتِ.

معلوم بیس دستر میں کب تک قیام رہے گا۔ اپریل میں بیرا کالج بھی ان شاء اللہ بند ہوگا۔ اگر آپ حسب دستور کرمیوں میں گھر ہی رہے قوقدم بوی کی سعادت ان شاء اللہ حاصل ہوگا۔ آپ نے قود یو بندیت کے اقمیاز پر بھی قبند کر لیا اب ہم خربیوں کے پاس کیارہ گیا ہے بچواس کے:

توشادگفته بفر مال دوی و من بغلامی و شادگفته بفر مال دوی و من بغلامی خیال آتا جائید به می منطقات و منطق می الم تعلیم خود افرادی از می داری از کردی الم می مالی و فریاد چرامی داری الم می ماکرده چرامید عطامی داری ادری اوری ادری خام شرے از می داری ادری ادری خام شرح شامی داری ادری ادری خام میر سے چوٹ فریمانی مظامی داری ادری خام میر سے چوٹ فریمانی مظر سلم نے کہا کہ:

"دسيِّد صاحب توجيشت واي تقد حس كي تقد الق مولانا تقانوى (منسع السلُّ المصلمين بطول بقائه ) فرمائي: وه بابرس زيردي كچردن كے ليے وه ب رب جو وه بين تھے"

علی گڑھ کے اقبیاز ہے تھانہ بھون کے اقبیاز کا دل پر زیادہ اثر اور وزن ہے، لیکن بعض روایتوں میں پڑھا ہے'' فاروق'' کا خطاب فاروق اعظم گو یہود یوں سے ملاتھا، غالبًا ''اپنِ سعد'' میں ہے۔اس سے تبلی ہوئی، آخرعلی گڑھ کا گروہ کیا یہود یوں سے بھی زیادہ ہم ے دور ہے؟ کیچے یہ مجول ہی گیا، خاکسار کی ہرز مرائیوں کی جو "هجائہ علیہ" میں شائع ہوئی ہے، آپ نے آپ کی ہوئی ہے، آپ کی ہوئی ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہوئی ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہوئے کی جارت ہے، اس جب زنگی کو " کا فور" آپ تر اراق دیے ہیں قواشا عت کے لیے ہو چھنے کی جارت ہے، اس کے دومرے اجزا چیومنظر تا رسالوں میں بائٹ دیے گئے۔ شائع ہونے کے بعد خدمت کرای میں جانب مول کے۔

الداعي لفلاحكم و

صلاحكم

خاكسادمناظراحسن كيلاني

ل قوسین کی عبارت ماخوذاز ماهنامهٔ معارف أعظم گره و پایت ماری ۱۹۹۳ء ( ۱۷)

۱۳ رئم ۱۹۳۳ء مطابق مرجها دی الاولی ۱۹۳۳ه الی السیّد الدکتورالا مام .....السلام علیم ورحمهٔ الله و بر کانته

مایوی کے بعد گرامی نامہ سے سرفرازی ہوئی۔جواب ای وقت دیتالیکن بہاری بھی بھی میں میں دولت دیتالیکن بہاریش بھی بھے جھے میلا دخوانی سے فرصت نہیں لمتی ، بر بکھا، استھانواں کے بعد بہاروالوں نے پکڑا میحت ایم نہیں رہی ہے کہ تقریروں کا بارزیادہ برداشت کرسکوں، چند تقریروں کے بعد ہی گرجاتا ہوں، آج آ ہے گرامی نامہ کا جواب دے رہا ہوں۔

ندوہ کی حالت ہوئی انسوساک ہے، شروائی صاحب کا بھی ایک دولا آیا تھا، اب کبری کے ان کواس قابل نہیں رکھا ہے گئی دلچھ ہوں کوائی بیانہ پر باتی رکھی، احشام ملی صاحب کی وفات کا تا گہائی حادثہ ندوہ کے لیے ایک نا قابل حلائی نصان ہے۔ ان کی جگہ کس کا انتخاب کیا جائے؟ میرے پاس بھی ایک حق چھی آئی ہے، ضرورت ایسے آوگی کے جو زمینداری وغیرہ کے معاملات کا بھی تجر بدرگھ ہو، کیا احترام علی صاحب عمان کی قائم مقائی نہیں کر کئے ؟ اور تو جتنے نام ہیں، ان میں یا تو پیرفرات ہیں، مثلاث می صاحب عمام میں، ان میں یا تو پیرفرات ہیں۔ میرحال فور کرد ہا ہوں، رائے کا صرف مل جیں اور بعض او بی کاروباروالے معترات ہیں۔ میرحال فور کرد ہا ہوں، رائے کا

أ ، كان جس كي طرف موكاء لكو كر بين ون كاركات الناوت موتاك آب حضرات رُ . قانوں سے داقنیت حاصل ہوتی ، اب دیکھیے ، عمدہ کیا ہوتا ہے، جہاں تک بہار وغیرہ میں آئے ہوئے طلبہ نے معلوم ہواعمران خال صاحب علے اکثر حضرات شاکی نظر آئے۔ان کے بیان سے محسوں ہوا کہ عمران خال کو بیلوگ ایک جنگی صف کا اچھا ناظم تصور کرتے ہیں، کیکن درسگاہ کی نظامت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

معلوم میں آپ کے دفتر میں دیو بند کارسالہ "وارالعلوم" آتا ہے یانہیں۔ اپنی معاشی كتاب كامقدمه ميں نے اى رسالہ كودے دياتھا، اگر آتا ہوتو منگوا كر ضرور ديكھيے رطباعت کی فاحش غلطیاں رو گئ میں، افسوں ہوتا ہے کہ ایک مرکزی درسگاہ کے مجلّم میں قر آنی آيتين بحي سيح نبيل چيپ عتي بيں۔

آج کل ایک مکروہ مشغلہ میں پیش گیا ہوں، ابوالاعلیٰ صاحب مودودی <u><sup>6</sup> نے</u> اسفار اربعه کے بعض حصول کا ترجمه اپنے قیام حیدرآ باد کے زمانہ پس لے لیا تھا، کیکن اس فن ہے بالكل كورك من بتيجديه واكداة ل سا أخرتك ترجمه غلط در غلط موكيا بـ " دارالترجمة" نے میرے حوالہ کیا ہے کہ اس کی تھی کروں، تج بدے معلوم ہوا کہ تھی کیا ہوگ، الگ ترجمہ کی حاجت ہے، تا ہم درست کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ بہار کا آئم آپ کا منظرے، خوشبوہی کے لیے تک مثاید آپ کی زیارت میسر آجائے۔

مناظراحين كملاني

ل منشى احتشام على كاكوروى، پيدائش ١٨٢٩ه - وفات ١٩٣٣ء

ع منش احتثام على كماحب زادك

س سابق وکیل منطع باره بھی ہے تعلق تما

مع سابق مبتم دارالعلوم نددة العلما- پيدائش: ۱۳ رنوم سر۱۹۱۳ و يعو پال ، و فات: ۱۸ را كتوبر ۱۹۸۷ و

🙆 مولانامیدانوالاگل مود دری، پانی بتداعت اسلامی پیدائش: ۲۵ رتیر ۱۹۰۳ و وات: ۲۲ رتیر ۱۹۷۹

١١ركت ١٩٢٢ و١٥٠ روجب١٣٦١ هـ حيدر آبادوكن

سيّرى أمتر م! ادام الله مجد كم .....السلام عليم ورحمة اللهويمكاته

خداجائ آپ کہاں ہیں۔ دنی کی گیوں میں آپ و دھو تا اس لیے دھو تا تا تا کہ کہ دو اور اس لیے دھو تا تا تا کہ کہ دو اور الحادم دیا بندگی در ہرا گئی ، فتی صاحب لے معلوم ہوا کہ آپ کو بھو ہی اس بیٹی پر ، جو باپ کی ، وارالعلوم دیا بندگی جلس شور کی بھی شریک ہونے کے لیے دیو بندگیا تھا، کیا معلوم تھا کہ دیو بندگی جلس شاتم بھی شریک ہونا میرے لیے مقدرہ و چکا ہے۔ اراستہ میں معلوم ہوا تھا کہ آپ بھی ہو یال آئے ہوئے ہیں۔ قالبادی میں بہر حال آپ کو وہ غم مبارک ہو، جو ان شاہ الشرس مائی شاط و مرود ہے۔ بدے بلنداخر آپ لگے، وقت بحل شور کی کا اجلاس شروع ہوا، دارالعلوم میں جماعت دیو بندید کاس ستون اعظم کے انبدام کی شرید رسی پیٹی جو بھرالشانبدام میں میں جاعت دیو بندید کے اس ستون اعظم کے انبدام ہی مجما گیا۔ حیدر آباد جب والی ہوا تو مدون عدرا تا باد جب والی ہوا تو جون فی حالت میں۔ مبارک ہے ہے حون فی دائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے جون فی دائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے جون فی دائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے جون فی دائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے کہ کی دفون شدائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے کہ کی دفون شدائی جا تھی۔ مبارک ہے ہے کہ کی دفون شدائی جا تھی۔ اس حال میں ہوں گے خواجہ تی دارے تو مجذوب سے تھی اس خالے کے دون خواب کی دفون سیارک ہے۔ مبارک ہے ہے کہ کی دفون سیارک ہی جو تھی اس مبارک ہے ہے کہ کی دفون سیارک ہی جو تھی دون ہوں تھی۔ آپ مبارک والی میں دول کی دفون سیارک ہی جو تھی اس میں دول کی دفون سیارک ہی جو تھی دول ہوں تھی دول ہوں تک ایک ہو تھی دول ہوں تک اس میں دول ہوں تھی دول ہوں تک اس مبارک ہو تھی دول ہوں تک اس میں دول ہوں تک اس میں دول ہوں تک اس می دول ہوں تک اس میں دول ہوں تک دول تک دول تک دول تک میں دول تک میں دول ہوں تک دول تک دول تک دول تک دول تک دول تک دول تک میں دول ہوں تک دول تک دول

اس وقت ہے ویشد ایک خاص وجہ ہے بھی لکھ رہا ہوں، دیو بندے والی کے بعد
دمارف ' ملا، دیکھ کریں نے سر پکڑلیا کہ ادار اُ معارف نے میرے اس مغمون کو جو
درارالعلوم میں شائع ہوا تھا، معارف ہیں شائع کر دیا جمل ہیں ٹاٹ کا بخیہ، ادراس پرطرہ
ہے کہ دارالعلوم والوں نے تو میرے مسودہ ہی کوشائع کر دیا تھا جس کی تقر طائی ہجی نہ
ہو کی تھی ادر پھرا پی طرف ہے اس مسودہ کا منہ کا لاکر نے ہیں دارالعلوم کے کا تب و مسجح
نے کوئی دیتہ اٹھا نہ رکھا تھا گا شاہ اٹھا عت سے پہلے حقیر کو مطلع فر مادیا جا تا ہم آذ کم حجمیہ
کر دیتا کہ ذراست بھل کر پروف ادر کا بی کے دیکھنے والے لی صاحب دیکھیں گے، لین خفلت
میں انھوں نے لا پروائی سے کام لیا۔ جانیا ہوں کہ مفعون ٹکار کو جشتی تکلیف اور جتنا
احساس اپنے مضمون کے اغلاط کا ہوتا ہے، پڑھنے والوں کواس کی چھوال پروائی بیوائی ہوگی،
لادیا تا اپنی انگلاط کی بھی مد ہوتی ہے، علاج نامہ کے موااور کیا ہوسکی تھوال پروائی بھا کر بھی دیا

ا بوں، اگر مناسب خیال فر مایا جائے تو آئندہ فہر میں اس فلط نامہ کوشائع کر دیا جائے جو الگ ای کے ساتھ خسلک ہے۔ اور کیاعرض کروں، ویو بندے مولا ناشیر احمر صاحب کا تعلق بالکلیہ جدا ہوگیا، آیندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
عدوہ کا حال ند معلوم اب کیا ہے شروانی صاحب سے مطنع کا گڑھ گیا تھا، میرے ساتھ وہ بھی کھنؤ دوانہ ہوئے تھے، فرماتے تھے کہ آپ بھی کھنؤ آئیس کے، الجھا ہوا مروہ

سلجمایا جائے گا۔

'دارالعلوم' کے شائع شدہ مقالہ کے بقیہ صے اگر'' معارف' میں آئندہ شائع ہوں تو

کی ناقد بصیرے اس کی تھے کر المجیے۔ آزادی کے ساتھ تھے کر سکتے ہیں، ہیں آواس مضمون کو
''معارف' کے لائق خیال بھی نہیں کرتا تھا، کین ہے جیب بات کہ حید رآ باد ہیں، دتی ش
جہاں کی ہے ملاقات ہوئی، اکثر وں کو دیکھا کہ وہ اس کے مدّ اس تنے، واللہ اعلم کیا بات

ہوئے ہیں، شمیں درست اور کھل کر کے خدمت واللہ بی ہی دوں گا۔

ہوئے ہیں، شمیں درست اور کھل کر کے خدمت واللہ بی ہی دوں گا۔

ہوسے ہیں ، میں رو سے در سے در سے در التحام دیو بندیش عندالتوریت جوارتجالی تقریر محضرت والا رحمت الشعلیہ کے متعلق دارالتحام دیو بندیش عندالتوریت جوارتجالی تقریر طاکسار نے کی تھی ، مسلام فرماد پیچے تعویت کے ساتھ اٹھیں اس مبارک و مسعود حزن وغم کی تہذیت دیتا ہوں۔ ہرا کیک کا مقددا تااو نچانیس ہے ، جے بیٹم نصیب ہو، ایسے کتنے ہیں۔ مولانا شاہ معین الدین صاحب کی خدمت میں غیری سلام عرض ہے۔ نیاز مند نیاز مند

لے مفتی تنتی الرحمٰن مثانی، بانی عدوۃ الصنفین دملی۔ پیدائش: اکتوبرا ۱۹۰۰ء وفات: ۱۲ رکئ ۱۹۸۰ء ع مولانا اشرف علی تعالوی کے انتقال کے بعدان کی یاد شرقتر یب

ع خوادیمز برانحن فوری خلیفه مولا نااشرف علی تعانوی چیشاعری مین مجزوب خلص ر یکتے تھے۔ م

ع سابق ناظم دار الصفين اعظم كر ودرير معارف بدائش:١٩٠٣ء وفات:١١٠ ريمبر ١٩٤١ء

۱۹۲۸ نوم رس۱۹۲۲ و ۱۹۲۷ د فیقنده شنید حیدر آبادد کن سیدی الامام ادشم بالبناد العیش المدام .....السلام ملیم ورحمة الله دیرگاند مدت بونی ایک عرفیف خدمت و دالایس رواند کرچکا بون، معلوم ندفعا که فیمب روشمان اوهر آپ کی طبیعت بهر که میگر می و وشمان ادهر آپ کی بیار بوری بادی بوری بوری بواکدادهر آپ کی طبیعت بهر که میگر می کشی عبد الباری صاحب حیدر آباد پنچ بین، جب معلوم بواکدادهر آپ کی طبیعت بهر که میگر می کشی تی ، با اصف عرض کرتا بول که چل چلاؤکے اس حال بیس مسلمانان بهند کے ایم رحمن چند نفوں کے دم کوفیندت خیال کرتا بول ، ان میں اب تو شاید سب سے ذیادہ انجیت آپ بی ا کے وجو دِگرا کی کو حاصل ہوگئ ہے۔ دست بدعا بول کہ آپ صحت عاجلہ سے متمتع ہو پیکے

وونول كيمجوان كابعين اشد ضروري ونتر كوهم وعد يجيد " تاريخ ترك" توباضابطك فكل مين منكوالي جائے كى، برچينى "حيات بلى" كرويكھنے كى ہے، چند قطرات نے بياس مرکادی، خصوصاً فہرست نے تو تھلیلی کا باطن میں مجادی ہے، جب تک پوری کماب بڑھ نہ لوں گا، چین نہیں آئے گا۔ ہاں صاحب! مولانا شیانا کے متعلق میرا ایک انفرادی نقطہ نظر تغام ليكن رع

درجرتم كه باده فروش از كباشنيد؟

لین یاوجودب کچه موجانے کے ابتدایس بھی وہ ملا ہی تھے، ج مس بھی ملا ہی رہے اورم ہے بھی ملا محیری کا کام انجاد دیتے ہوئے کسی حالت میں ملائیت کے دائرے ہے نەنكل سكے بوت ميں اى چركو پيش كرتا تھا، جس كا ذكر سواخ ميں كيا گيا ہے كہ مقلديت وغير مقلّديت، شيعه وسي ،ردِّ آربيه، ردِّ عيسائيت ساري زندگي ان کي ان بي ملايا نه مشغلوں میں گزری، اگر چدونیا نصیس مورخ شاعر، لیڈر تعلیمی ماہر دغیرہ وغیرہ بھتھ رہی اور میں ملا ئیت کے ساتھ کمال وفاداری کی دلیل اسے خیال کرتا ہوں ۔انھوں نے ملا ؤں ہی ہے سیماتھا،جو پچے سیماتھا،ان ہی ہے رہ حاتھا،جو پچھ پڑھاتھا،اتی ساری زندگی ان ہی کے آستانوں پر چولا بدل بدل کر گھومتے رہے، کی موقع پر آپ نے ان کی تحریر کے بیالفاظ كە ابىل عقىيدة بىمى شنى بول اورمملا بىمى أن كى زندگى كا آخرى تا ترجىكى نمائش يرجمول نہیں کیا جاسکتا اور بھی ملائیت پراُن کے مہر لگادیتا ہے۔

ببرطال جس طريقد الب حقلم في ان كويش كياب، دل حكم كرتاب كدان شاء الله آخرت مل بھی وہ کامیاب رہیں گے۔ جھ پر تو ان حالات کے بڑھنے سے جنسیں اب تك يرْ صح يكا مول يكي اثريرُ اح كم كان رَجُلًا يُحبِّ الله وَ رَسُولَهُ اور اه للدري كا يرواندراه دارى صرف يمى ب:

> فر کافر را و دیں دین دار را ذرّهِ وَردَتُ ولِ عطّار را

اوراگراس میں وہ کامیاب ہوئے تو کامیاب ہے، ورند آج سوائح عمری کے بیہ اوراق ان کے کس کام کے!:

## ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے کہ ہم تو یہاں بھی اکیے رہیں کے

نازمندمناظراحسن كيلاني

المنظمة التي المنظمة المنظمة المنظم المرحلي كارتامول كالمجموعة حال كم شاكر ورشيد مولانا سيوسليمان عرويٌ نے تعنیف فرمایا۔

ع كناب كادرست نام وولت والتياب جود وجلدول عن وارالمعتقين احظم كره عد شالع مولى اورجي واكم محرور نے تالیف کیا۔

(r<sub>+</sub>)

پنجشنه کارا گست ۱۹۲۴ء ۱۲ رشعبان ۱۳۳۳ ه

حيدرآ باودكن

مخدوم و محترم سيّدي وسيّد المسلمين د متم بالهناء و العافيه السلام عليكم ورحمة الثدوير كانته

من غيرتر قب آپ كالفافه پريول ملا (پڑھ كرمسرت ہو كى كەبخيرو عافيت آپ ديسه ے اعظم گڑھ تشریف لے آئے۔اس کا افسوں ہوا کہ شاہ معین الدین صاحب فریش ہیں۔جواب کے ند طنے سے تر دو ضرور جواتھا، شکر ہے اجتین ' کی ہاتی آپ نے بھی پیند فراكس ي - ى بالكاغذى وجد يرى كملبل ع كل آپ لوكول كالوساداكاروباركاغذى ناؤ یر جاری ہے،خدا کرے کوئی صورت استثناء کی دار المستفین کے متعلق لکل آئے **ی**گر جوتقر مر میں نے صالح حیدری کی اس مسئلہ کے متعلق برجمی اس سے قد معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ہمی کچی مجور نظر آتی ہے اور آ مد ہی بہت کم ہے۔ لیکن ماشا واللہ آب حضرات اثر والے ہیں ، کو کی صورت خدا كرے لكل آئے \_ مالا بطا كفدان شاءالله كو في مخلص لكاليس مح \_

حسب ارشاد میں نے رضوی کے معالمہ کی محقیق ای ون کرائی لیعی مولانا فضل صاحب جواس سے کافی والنیت رکھتے ہیں،ان کورضوی کے پاس بھیجا۔ آج مولانانے ب خرسائی ہے کہ براوراست ان سے وہ طااور کہا کہ آج بی اس نے آپ کی خدمت میں مط بيجاب اورود پيم محسب الوعده اس في بيان كيا كرآج بذريع بيروواندكر چكاب،

روانہ کرےگا۔ایک صورت میں بجو انتظار کے اور کیا کرسکتا ہوں۔ مولانا فضل صاحب سے پی نے کہا ہے کہ رضوی کو براہ راست مجھ سے ملئے کے لیے کہیے ، وعدہ تو آنے کا کیا ہے۔اس سلسلہ میں بس بھی کارروائی گی گئے۔فدا کرے جو پکھاس نے کہاہے وہی کیا مجمی ہو۔ ک

مولانا عبدالباری صاحب کی حالت دن بدن بهت زیاده قابل رشک بنتی چلی جار ہی

ب، یس آو ہر دن ارتقاء کی کیفیت پار پاہوں، وہ یو کی روح اور بولے لئس کے آوقی ہیں۔ ما استحد مولانا مسووطی صاحب کی خدمت میں بہت بہت ملام عرض ہے۔ ان کے حکیما وہ ظرافت آمیز نقرے بہت یا آئے ہیں۔ "اَلَّلْهُمْ اِلْمَده و انْسُسْرُ عَلَى مَسْعَلَة کاعَذَ " جہاد کے دے کے بی رو گیا ہا ہے اس پرائے گائے اس پرائے گائے کا در نہ صورت ہی کیا باتی رہی ہی مولی علیہ بیات کی مورث کی اور ہوتی ہونے کی بات آو مولانا معروفی کے لیے بھی ہوئی جا ہے ہی کا اور ہوتی ۔ بات آو مولانا کی مورت کوئی اور ہوتی ۔

بہر حال'' کا غذی ناؤ'' کے ملاحوں کے امتحان کا بھی تو وقت آ گیا ،اس طوفان میں ''اپنی کشتی'' ساحل تک پخیر رسلائر تک کون پہنچا تا ہے۔

نیازمند مناظراحس کیلانی

ل توسین کی عبارت ماخوذ از مابنامهٔ معارف اعظم گرده مارچ ١٩٢٣ء

ع الدين الخيم مولانا كيلاني كر معروف كاب جن كاعمل الديش مكتبه اسعد بيارده باذار كرا في في كيم عرصه على بالدين الخيم المولانا كيلاني كرمعروف كاب جن كاعمل الديش مكتبه اسعد بيارده باذار كرا في في كيم عرصه

س اس کتاب کا مکمل نام میمور حتان شد مسلمانوں کا نظام تعلیم و قربیت کے جسے سے پہلے عموۃ المستثنین وہلی زشائع کیا۔

س معتقد اعظم عدراد غالبامولانا عبد الماجددريا بادى يي-

۔ اشاره باس مدین نیول شخصی مانب جس شرایا گیانتم ش سے جوکوئی کی برائی کودیکے قوطاقت سے برائی کودیکے قوطاقت سے برائی کو انتخاب کا برائی کا دیکھا و ساتھا ہاں کا دیا ہے اور ساتھا ان کا سب سے کر در مرتب ہے۔ مسب سے کر در مرتب ہے۔

(rı)

۲۲ رخمبر۱۹۳۴ه مارشوال۱۳۲۳ه

سيّدى الكريم النحيب الصديق ايدكم الله بنصره..... السلام عليم ورحمة الله و بمكانة

من فيرر قب آپ كاكراى نامدال و وكر جومرت موكي في ال كااعازه جحم

زياده آپ خود كريكة بين خيال و تجييك

راہ پر ان کوتو لگا لائے ہیں ہم باتوں میں اور کھل جائیں کے دو چار ملاقاتوں میں

کی آگر میں جس کی عمر گزری ہو، وہ اپنے اس مشن کی کامیابی کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ جتنا بھی مسر ور ہو بجا ہے گئر میں جس کی عمر الدائر فاکسار نے خدمت والا میں جب آپ تو کے سار نے خدمت والا میں جب آپ تو کے سار نے تھے، آلی حالت میں مطالعہ کے لیے بیش کیا تھا۔ اس وقت بھی جہاں تک میرا خیال ہے، آپ نے پڑھ لیا تھا، بلکہ بعض مقامات میں آپ کے اصلاح کردہ الفاظ اصل نو شیس موجود ہیں، مجراس جدید تا تھری وجہ ہے میں نیس آئی۔ بہر حال شک ہے کہ بزرگول کی نگاہ میں کوئی چیز کی جائے اور قائل قدر تھم رے، میرے لیے جبی چیز اس کرتی ہے، میرے لیے تو بھی جی جہ شاہد کے کہ بیر دائول کی نگاہ میں کوئی چیز کی جائے اور قائل قدر تھم رے، میرے لیے تو بھی چیز اس کرتی ہے، میکر چیز اس کرتی ہے، میرے لیے تو بھی چیز اس کرتی ہے، میکر کے اُلے خیا ہے۔ اُلے خیا اُلے خیز اُلے کیا اُلے کیا ۔

ما جدمیال لی خصفی مجھے فود جرت ہے کہ انھوں نے نہ معلوم کس حال میں ہی کھودیا،
کل انھوں نے اپنے لفاقہ میں اخبار انھاب کا ایک تراشا بھیجا ہے، جس میں ای کتاب
دور نف کے القاظ استعال کے جیں۔
دور نف کے الفاظ استعال کے جیں۔
جھے یا دہیں رہا کہ آپ کو میں نے کیا لکھا تھا ان کے مسلب سینما ہے تدر سے میرا تجاوز ہی جی
ہار کتاب کی ابتداء میں مولوی عبدالباری صاحب کی کتاب کو مافذ بنانے کی ترکت ان کی
ہوئی کا باعث ہوئی ہے، واللہ اعدام بالقواب میر اید وسور وسور ہی ہوئات میا اس کے بات کے
ہوئی حقیقت پوشیدہ ہے، لیکن آئی خفیف کی بات ہے ماجد میاں کی جو عظمت میر سے
ماک میں ہے کیا وہ کم ہوگئی ہے۔ بلاشید انھوں نے ایک خاص پہلو سے ہندی اسلام کی
ہوئی خدمت کی ہے، ایک خدمت جس میں وہ جہا جی اور میں خیال کرتا ہوں کہ اپنے ول
سے آپ بھی اس کو لکال دیجیے۔ آپ نے بچ کھا ہے، ساری عمر کے حاصل ہی چندلوگ
ہیں، اس بھی چندلوگ جیں، ان کو بھی تجموڑ دیا جائے تو تنہا زیرگی کیے بسر ہوگی اور وہ ہوں یا
ہم ہوں، پچھنہ پچھ کمزو دیاں سب ہی میں ہوئی جیں، تعلقات قائم جیں دوام کی صورت ہے کہ
ان کی پچھنہ بچھ کمزو دیاں سب ہی میں ہوئی جیں، تعلقات علی دوام کی صورت ہے کہ
ان کی پچھنہ بچھ کمزو دیاں سب ہی میں ہوئی جیں، تعلقات عائم جیں۔ جوقع فی اور کمزور بنا کر پیدا کیا گیا
ان کی پچھنہ بچھ کم نور یوں کا تی جراس بندے کو دیا جائے جوضع فی اور کمزور دیا کہ میرے ان کے تعلقات قائم جیں۔ چوقعائی صدی گر روگی اس اس کے میر سے ان کی تجھنہ اور کمزور بنا کر پیدا کیا گیا

دن باتى بى كن يس حق تعالى سدواى بول كركن كل كات چدىدرگول اوردوسول سى نياز مندى كى جو تعلقات آخر عربك باتى رو ك ين، وه آخرى سالس مك باتى ربس-

یافعل اس عریفد کوئم کرتا ہوں اور دوایک روز بحدوہ مضمون آپ کی ضدمت میں ان شاءاللہ بنتے گا۔ تا پھر بھی کہ دیا ہوں کہ دوار استاد بنتے گا۔ تا پھر بھی کہ دیا ہوں کہ دوار استانے بنتے گا۔ تا پھر بھی اس طور پر دکھنا چاہج ہیں کہ قطعا کی دومرے کے ادادے سے یامٹورہ اور ممل سے مدونہ ل جائے ، کیا خدا نے جس بد جھے آپ کو آخری زعمی تک ہا کا کہ ایا کہ اور کہنا چاہ بھی اس فید رہ تعمیل آئندہ سے کہنا کا رکھنا چاہا ، اس فیدت کے کریز کرنا چاہج ہیں ، بس آئ مرف ای قدر ہفسیل آئندہ سے کہنا کہ کہنا ہوائے کا مسلم لیک کے مطقہ میں تو کہنا ہوائے گاہ سلم لیک کے حقیم میں تو کتاب نہائے۔ مقبول ہوئی '' لذین القیم'' پھی طوالت مائے ہو، ورندا ہی تجویر '' دار المصنفین'' بی کے سلم لیک مدت سے دماغ میں آئی میں ہو سے بھی کرتا ، لینی بی جو بہتا ہے کہ' دار المصنفین'' میں ایک شعبہ '' دارالمصنفین'' میں ایک شعبہ '' دارالمصنفین' میں ایک شعبہ '' دارالمصنفین' میں ایک شعبہ '' دارالمصنفین' میں ایک شعبہ کرتا ہوں بھی جو کی ہیں ان بی صورت میں ایک کرتا ہوں بھی کہن ہوں جس سے دورے بھی متفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادر آپ لوگوں کی محتفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادرائی میں اور کوئی کی مستفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادرائی میں کوئی کی مستفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادرائی میں کوئی کی مستفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادرائی میں کوئی کی مستفید کرمتر جمین کر سے ہیں ادرائی میں کوئی کی مستفید کرمتر جمین کر سے جوئی میں ای کرتا ہوں جہوں ، ان کی صورت کی مستفید کردی ادان می صورتوں میں میکن ہے۔

معظ مناظراحس ممیلانی

ال مولانا حبدالما جددريا بادي-

ع انتخاب لا بورے شائع ہونے والامعروف دوڑ نامے قلام دمول ميراوم بما لجيد ما لک ك و اوارت شائع بونا قا۔

## (rr)

• اردوم ۱۹۳۷ و ۱۳۳۳ یقنده ۱۳۷۳ ها پنجشنبه سیّدانگریم العلامه!..... السلام علیم ورحمهٔ الله و بر کاند

(سخت درخ وانتظار کے ساتھ آپ کو بیڈیردے دہاہوں کہ ہمارے مولانا عبدالباری صاحب دمیں ہے۔ ش ماحب دمہ سے اجھے ہوئے کے بعد ای کس بلڈ پریشر کی شکایت میں جتلا ہوئے۔ میں گلبر گمٹر فیف خطابت کے سلملہ میں گیا ہوا تھا، والہی پر معلوم ہوا کہ ای کے بعدان کے دل پر چند جملے ہوئے، وہ می جملے جو بلڈ پریشر والوں کو ہوتے ہیں۔ پہلے تو صرف دورانِ سر ای کی شکایت محسوں ہوئی، وہ می شکایت جو آپ کے سامنے بھی ان کو ہوئی تھی۔ جس دن گلبر کہ شریف سے میں والی ہوا، ای دن مولانا رخصت بیاری لے کر کھنوتشریف لے جارہے متے۔اللہ رحم فرمائے کا

آج آپ کی فدمت میں اپنی کتاب 'نتدوین فقہ' کا ایک ابتدائی حصہ جوبصورت مقالہ ہمارے پہل کے دیسری جرآل شل چھپا ہے، بھتی دہا ہوں۔ جا نتا ہوں کہ غریب کی کتابوں کے رشد میں گریا گا ہوں کہ انتظار رہے گئی مادا کے ایس نظر جیسے خاکسار کے دوسر بے ڈافات پر ڈال دی جاتی ہے، خدا کے لیے اس نظر ہے بھی اسے محروم خاکسار کے دوسر بے ڈافات پر ڈال دی جاتی ہے، خدا کے لیے اس نظر سے بھی اسے محروم شرائے ہے۔ آپ کی دائے اور خیال کا انتظار رہے گا ، اجد مولا نا عبدالباری صاحب نے بڑی ہوت افزائی کی ، ای جھی کی جیسے جناب والا نے 'نلمہ مولا نا عبدالباری صاحب نے بڑی ہوا ہے، بڑی دیر جس طا، 'معارف' کے ہمارت نے محارف' کی سے بہ مولوث اس کتاب پر شائع ہوا ہے، بڑی دیر جس طا، 'معارف' کے محروف اس کتاب کر جھیا تھا، ای کے بعداس کی تلاش شروع مجذوب صاحب خرجہا تھا، ای کے بعداس کی تلاش شروع مولی ، کالی سے بی کوئی صاحب لے گئے تھے اب کل ان شاء اللہ اس کے بڑھے کا موقع مولی ۔ مولی ، کالی سے بڑھیا تھا، اس کے بڑھے کا موقع مولی ۔ مولی کی سام سے کرھیا تھا، اس کے بولی اس کی تو کا موقع ۔ مولی ۔

جھے اس کی دگایت آپ سے دہے گی کہ تعلیم و تربیت والی کتاب کی طرف آپ نے توجہ نظر مائی۔ مولوی کی طرف سے دکالت کاحق افسوس ہے کہ اس میں خواہ تو او ش کیا۔ جھے کیا معلوم تھا کہ اپنے خانفین تو خیر موافقین کی بھی کتابیں بیٹیس پڑھتے ، کتنے قدیم اوہام باطلہ جوعہد جدید کی پیداوار تے، ان کا ذکر کیا گیا، کیس شاید کی مولوک نے ٹیس و یکھا، ایک مولوک صاحب کا صرف بنجاب سے خط آیا ہے کہ خو و قرف بیس تو نے جن چیز مختر رسالوں کوکائی قرار دیا ہے یہ کیا غضب کیا ہے، بس اس کے سوااور کوئی ہات کی نے بوچی بھی نہیں ۔ ہاں انگریز کی خوالوں بین سے مرف افضال قادری صاحب مسلم لیگ کے شعبہ تعلیمی کے تیکریڑی، ان کا ایک مفصل خط موافقت بیس آیا تھا۔

بہرحال میری بیرفن تطعانیں ہے کہ آپ لوگ میری مدا می فرمائی خمیرا بیاتی میرا بیاتی میرا بیاتی میرا بیاتی بہارتی بہارتی بہارتی ہے گئی میرا بیاتی بہارتی ہے گئی میرا بیاتی میری کتابیں نظر فتط برف کی کتابیں کا در کا کتابی کا در کتابی کا بیان ہوں کہ جتنا نفع آپ حدات کی کتابی سے خاکسارکو پہنچاہے، میری کتابی سے خاہرے بیڈ بیست آپ حضرات کو بیدائیس ہوئتی ،کین پڑھنے میں کیا حرج تھا، کیا بیا ہی کوئی کتابہ ہے کہ کوئی کتابہ ہے ۔

(شُّ اَکبر کے نظریہ علم کے مقالد کا کیا انجام ہوا۔ اسلامی معاشیات کی آخری قط بھی ا سیاست میں شالع ہوئی لیکن میں اے اس لیے نیس بھی رہا ہوں کد گرشتہ اقساط ہی کے لیے ا معارف میں مجکہ نہ لگا تو آئندہ کے لیے کیا لکلے گی۔

اس میں شک تین کہ معارف کی بدوات اس مضمون کو لوگوں نے کثرت سے
پڑھا۔ بچھاس پر جرت ہوئی اور علم میں اضافہ بھی ہوا کہ آپ کے پرانے کرم فر ما امین
صاحب زہیری مورخ بحو پال ای مضمون سے متاثر ہوکر بھے سے ملے مگر ان کے متعلق میرا
جو خیال تھا وہ بر تکس نابت ہوا۔ میں نے ان کی مشہور شاہح کروہ کتاب محلوط شی نہیں
دیکھی تھی ، نام سنا تھا، جھے وہ دکھائی گئی۔ خطوط میں تو نجر کھے شرقا لیکن مولوی عبدالحق
صاحب پر تجب ہوا۔ افسوس دل کی تربیت جب تک نہ ہوتو صرف و ماخ کوروث کرکے
تادی نہ فود نفع حاصل کرسکا ہے نہ بہنچا سکتا ہے۔ نہری نے آیک پرانا دکھڑ اانیا شروح کیا
۔ آپ پر بشروانی صاحب پر اکرام الشرفال پر سب پر ان کے وعادی وائر تھے۔ ہال
۔ آپ پر بشروانی صاحب پر اکرام الشرفال پر سب پر ان کے وعادی وائر تھے۔ ہال

ہوا کہ ذیر دی مولوی حید الحق صاحب نے اپنے خیالات کو مولوی شیلی مرحوم کے الفاظ میں مجر کر ان کے کر دار کو داغدار بنانے کی تا مبارک کوشش کی ہے۔ میں اس تصد ہ بالکل ناواقف تھا۔ ذیبری صاحب کے آپ کی حیات شیلی پڑھی بڑے بڑے دوسے ہیں۔ دھمکا رہے تھے کہ میدان میں میں مجمی آت ہوں، جمت کر دہے تھے کہ میرے حوالے ساس کتاب کے اعدر جب واقعات دری کیے جی جی تو آت اب ذمہداری مجمد پر بھی عائد ہوتی ہے محق جی آت کو اب ذمہداری مجمد پر بھی عائد ہوتی ہے محق جی آت کو اب ذمہداری مجمد پر بھی عائد ہوتی ہے محق جی آت کی کا اعتصاف کروں گا۔ بڑی گھٹک ویس کو بات بیا ہوتا ہے۔ انتخار اللہ کی ا

میراایک مختصر سامضمون 'جدید خارجیت' کے عنوان سے صدق میں لکا تھا، آپ
نے کا ہے کو پڑھا ہوگا، اس میں مشرقی عاور عبدالوحید کے ساتھ ساتھ حماقت یہ ہوئی کہ
مودودی صاحب کی طرف بھی ذرا سخت الجدیش' 'دوئے تخن' نام کی صراحت سے ہوگیا،
مسلسل لعنت و طامت کی بارش جھے پر ہورہ ی ہے، ان کے معتقدوں میں ہل چل چی ہوئی
ہے، جھے حاسد قرار دیا جار ہا ہے، خود مودودی صاحب کا بھی گرا می نامر آیا تھا، جس کا جواب
ان کودے دیا ہے۔
نیاز مند

مناظراحسن محيلاني

ابع قوسین کی حمارتش ماخوذانه مابدانه مشعدارف عظم گرده بابت اپریل ۱۹۷۳ء ۳ خوابیر از ایسن خوری مجدوب خلید مولانا اشرف علی تعالوئی مصنف اشرف السوارخ 'روفات سما ۱۹۸۳ء سع حتاجت الله شرقی بانی خاکسار توکیک به پیدائش: ۲۵ راگست ۱۸۸۸ء، وفات: ۱۳۷ راگست ۱۹۲۳ء ولا بور (۲۳۳)

ےرد مبر ۱۹۳۷ء۔ ۶۰ تی المجبالا ۳۱ ہے چہارشنہ حیدر آباد وکن سیّدی دسیّد البند! ادام اللہ عزم کہ .....السلام علیم ورحمت اللہ ویر کالتہ گرا می نامد ساقی کی دن ہوئے کہ موجب فرحت وانبساط ہوا۔ گوتھوڑی می اس کی تکلیف مجمی ہوئی کہ آپ کے قبیمی وقت کو بلا وجہ پس نے کویا ضائع کیا۔ آپ کی تحریح امر لفظ جو قیت رکھتا ہے اور اس کے بعد ان دوطویل اور اق کے خط کود کھتا ہوں تو ضدا کا شکر ادا کر تا ہوں کہ جھے چیسے جول وظلوم، ڈیل وڈلول کے ساتھ تی تعالی کی ٹو از شیس ہے سبب کے سوا اور کیا ہے؟

الحدالله اس وقت تك حيدرة بادابي تمام خصوصيت كساتهاى حال مي بع جس مال میں چھوڑ کرآ ب گئے تھے، اس بشامت سے کہ درائ کا قصد ہے اور سفر درائ کے سلسله میں حیدرآ باد بھی سرفراز کیا جائے گا ، فقیر کوخصوصاً اور جن جن جائے والوں سے ذکر آیا، بری سرت ہوئی، بلد جواب ٹس تا فیر کی دچہ آپ کی کی بشارت ہوئی۔ آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ تُو ان دنول بٹل کہال رہے گا، واقعہ بیہ کہ وہی زبانہ جاری سرمائی تعطيل كاب، عام طور ير مِن دُوُن مَن حَلَف تُعْير برو وتعطيلوس مِن ميلا في شريف كى حامرك ضرورديتاب، ليكن اب كى سال بيا تفاقى صورت فيش آگئ ب كدم ما كى تعطيل كى مدت كل ادن کی ہے، ای ش آ مرجی اورای ش رفت کی طویل مت بھی شریک ہے، بیمسئلة قالمی بحث ہوگیا۔ میں نے مکارم سلّمذ کوگیلانی اس حادث کنجردی تھی اور لکھ دیا تھا کہ اس سال اب کی ٹال جانے کا ارادہ ہے، لیکن بعض خاتی ضرورتوں کی دجہ ہے انتظار تھا، اس کے بعد آخرى دائے قائم كروں كا، مگرميال مكادم سلَّه كا جواب آئ تك فييس آيا۔ مجبود أسطى كرايا ہے کہ اس سال سردی کا بیموسم حیور آبادہ ی بس بسر کروں ، ان شاء اللہ ای صورت میں بېرمال حيدرآباد اى ميں رمول كا خواه جناب وألاكى تشريف آورى آمديس مويارفت ك وقت لیکن ایک چھیرا ہونا ضرور چاہیے اور قیام کے متعلق کیے جرأت کروں، آپ کے مير بان جب بنجاره ال لربهي بائ جائے جي توسية الميل منڈي ع كفقر كے جمونير مكو كون يو چما بيكن كاه كوشيرد بقان خودة آسان تك بين بي سكا، جو كافي سكا بي كاش اسے پہنچانے کا خیال آجائے۔

مولاناعبدالباری ساحب نے افاقہ کا حال دوسرے ذرائع سے محی معلوم ہورہاہ،
اپنی رخصت کی توسیع ''سربائی تعظیل' کئی انھوں نے کرائی ہے۔ اب ٹوکر کی وہ چھوٹریں
کے کیا، ٹوکری پیچارے کو فورچ ہوڑرائی ہے، بلکہ یہ سکتہ موجودہ حالت میں مولوی صاحب کی
تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ بڑھا ہے میں اہلی و عمیال والے ہوئے ہیں جب زیادہ آسائی
کی ضرورت ہوئی ہے ای وقت آسائی گایکا کیے غیر معمول حد تک کم ہوجانا، موجب فکر ہی
ہوسکتا ہے۔ کوئی کوشش اس سلسلہ میں انھوں نے محمد حد تک اٹھا بھی ندر کی، کیمن اب سک
اور کی منظور کڑیں ہوئی ہے، می تعالی فضل فرمائے۔ جھے وابیا معلوم ہوتا ہے کہ "منسن

خيست لا يندوى طور يرمولاناكاد ماغ ال واقد كاحماس عمار براريركا جديدم في كالكل يس ال يرحمل كرنا بالوجريس بي كعية بين كدد ماغ يرزياد والرب اور كماعرض كرول، "للذين القيم" برجناب والاكى رائے" معارف والى يوهى" صوفيانه علم كلم"نام آپ فوب ركا في الكافون بكاين فطرى استانى رنگ كنوف ے پنسل پرداشتہ والے اس مسودہ کوای اجمال واختصار کی حالت میں شائع کرانا پردا۔ اہل بعيرت او اعدازه كريست بين اليكن عوام بي جاري كواس كالمحيح اعدازه لكانا كدكن كن مسائل مین ی راین افتیار کی تی در رامشکل ہے گوبعضوں نے اعتراف کیا ہے کتر با کتاب ك دونك ماكل الي بي جن ك دعادى تو محك قر آن وحديث ب ماخوذ بين، كين استدلال میں کی تھلیڈبیس کی گئے ہے۔لین بات آپ نے چھ کھی کہ شکلمین ہے ہے کر در حقیقت حفرات صوفید کی زلد زُبائی کامینتجه ہے۔ میرے پیش رواس راہ میں شُخ ا کبر ''اور مولانا اساعیل شہید سرحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کہیں کہیں اٹی انتج بھی ہے، آپ نے حدیث کنز ھی جس کھنے کا اظہار کیا ہے ہمچے ہے، لیکن فقیر نے ملّا علی قاری <sup>کئ</sup>ے اس بیان پراس مسئلہ میں مجروسہ کیا ہے کہ 'معناہ سجے''میر بزر کی بھی واقعہ یہی ہے،''موضوعات علی قاری''<sup>عے</sup> يس الماحظ فرمايا جائ ، روايت أو مكلوة أحمر بي محى موجود ي، إنى "و لا الصّالين" كي تعمير یرآ پ کا بیاعتراض کرنص کےخلاف ہے،اس کا جواب تو ای مضمون کے ذیل میں دیتا چلا عمیا ہوں،غور فرمایا جاتا تو شاید اس کا انداز ہ فرمالیا جاتا کہ بخاری بھی اس تغییر سے غفلت نہیں برتی گئی ہے، ملاحظہ ہو''ص ۱۲الدین القیم'' کے بیالفاظ:

''مبود دید کو تجربات کے جومواقع میسر آئے، وہ عموماً نصار کی کو حاصل ندیتے، اس لیے اگر بخاری میں عبد نبوت کے ان دوفر توں میں سے ایک ''مخضوب علیم'' اور دوسرے کو''الضالین'' کے تحت داخل کیا گیا، آوان الفاظ کی بیا ہیں آچھی توشی مثال ہو تکتی ہے۔''

آپ نے "دارالمصنفین" کے اعرونی قصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو ارقام فرمایا ہے کہ میرے مبسوط خط کا تُونے جواب نہیں دیا، واللہ اعلم، اس سے اشارہ کس گرامی نامہ کی طرف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ نہ طا ہو، بہرحال قصہ یہ ہے کہ مولانا عبدالباری صاحب کے یاس آپ حفرات کے جوآخری تطوط آئے تعے ان سے معلوم کر کے تھی ہو چکی تقی کہ الحمد اللہ خز حد مث چکا ہے اعراض کی وجہ یکی ہوگی، واللہ اعلم ۔ اس کے تھے میں فقرکہاں تک حق بجانب ہے۔ دعاتو یمی ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے اس ایک ادار مے کو تو جھڑوں رگزوں سے باک رکھ، جھے أميد ہے كہ جب تك دار المستغين كوآب كا اللم وسكوت ميسر بير برنمائي كي صورت ان شاء الله ظا مرد موكى -

یہ آپ نے خوب لکھا ہے کہ میں مینہ برسار ہا ہوں۔ یع عرض کرتا ہوں، لکھنے کے لي فقير نے اب تک خود كچونيس لكھا ہے جو كچونجى جوجاتا عبےكوئى سريرسوار جوكرلكمواليتا ب یاای م کی مجوریاں پٹی آ جاتی ہیں۔ باتی آپ کا اعراد خدا کرے بوحتا جائے ،اس ليرك أجرت مين اى قدراضا فد موكاجس مدتك نفس كى لذت اس مين شريك شعوگا-

" کماب تعلیم و تربیت" پر آپ ہی کچھ ارقام فرمائیں مے یاکس سے الصوایے

كا؟ ببرحال مجع بملي ال عمعلوم بك.

الی ضد کا کیا ٹھکانا اینا غدہب چھوڑ کر ہم ہوئے کافریخ وہ کافر مسلمال ہوگیا کین آج نبین نوکل ، کرنامسلمانوں کووہی پڑے گاان شاءاللہ جو آج کہلایا گیاہے وماذلك على الله بعزيز مناظراحس كيلاني

ے بنجارہ ال حدور آبادد كن كى وه آبادى جہان امراء وائل حكام كى ر باكش كا ي حمي -ع جامد عن نيديدرآباد وكن على مولى عمولى كا بادى جال مولانا كيلانى كا قامت كامكى-س بيخ مى الدين ابن عربي مصنف فسوص الحكم" م حضرت شاہ دلی اللہ ؓ کے ہوتے اور شاہ عبدالتی کے صاحب زادے۔شہادت بمقام بالا کوٹ مور وحد ہ مرک

٥ مديث كالفاز مي

ل طوم عقلیہ وظلیہ کے اہر، پیاسوں کب کے مصنف ي ملا على قارى كى تالف حس شر موضوع احاديث ر تحقيق تبروكيا كيا ب-م مدیث کی مروف کتاب

ع الم العمد الشرك بن اساصل بناري مولف مح بناري

(m)

۲۳ مرابریل ۱۹۲۵ه به اجهادی الاولی ۳۲۳ هدو دشنبه گیلانی (بهار)

یہ بن ربودی سیدی دتم بالهمنا والعاقبیة .....السلام علیم وتمة اللہ و برکانیڈ بیر عریضہ گیلانی سے کلور رہا ہوں۔ (اعظم گڑھ کے متعلق تو قطعی طور پنہیں کہرسکتا

لیکن لکھنؤ ہوتے ہوئے بہارآنے کا ارادہ جز أطے شدہ تھا، کمٹ بھی مولا ناعبدالباری کے ساتھ کلھنؤ کا پندرہ دن پیشتر لے چکا تھا، برتھ بھی رزرو کراچکا تھا۔خیال اس کا ضرورتھا کر لکھنؤ میں آپ حضرات ہے نیاز حاصل ہونے کا موقعہ ل گیا ، تب تو خیرور نہ ہلکا ساارادہ میہ بهي تما كه گاڑي ميں زيادہ زحت نہ چين آئي تو ايک درش دار المستفين کا بھي حاصل کرلوں كالبين اعظم گزهة اعظم گزه كفهنؤ جانامجمي ميسرنده واشكث بدلوانا پزاا درمولوي عبدالباري صاحب کے چندون بعد حیورآباد سے روانہ ہوا، ایک ہفتہ کے قریب پٹنہ میں قیام رہااور اب کسی نہ کسی طرح ہانیتے کا نیتے گیلانی پہنچے گیا ہوں مستر دہوکر دکن کی جو ڈاک گیلانی پنجی ہے، ای میں دارالمصنفین کا بجب بھی تھا۔ دستخط کر کے اسے داپس کر ہا ہوں۔ ) ادھر حيدرآ باديس فتلف ذرائع معلوم موتارم كملك بحويال آب كواية محروسه كاقاضى القضاة اوركى نئ قائم ہونے والى جامعه كا امير بناكرو بين قيام كرانے پرمفرب دنيال تفا كماس مسلم والمعنوي عن هي شفامًا منقلك كام موقع ملے كامير عزد يك تواس من بظام كس فتم كاحرج نبيس معلوم موتا \_ بحويال مين ره كرمجى جهال تك مين خيال كرتا مول آپ ان خدمات کوانجام دے سکتے ہیں جنھیں اس وقت اعظم گڑھ میں انجام دے رہے ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جتنی تکرانی اعظم گڑھے اس وقت کررہے ہیں بھو پال ہے بھی كركت بيں۔ بلكاى كے ساتھ اپنے خاص مقاصد واغراض كے مطابق آپ تعليم مهمات کے حل پر بھی ایک حد تک قادر ہو سکتے ہیں۔ حیدر آباد میں تو دھو کہ دیا گیا ، دارالعلوم کو تو ژکر جامعه بنانے كاخيال مولانا جميدالدين نے جن عزائم كے پيش نظرر كاكر فرمايا تھا، وہ پورے . نہ ہوئے ، دارالعلوم تو ٹوٹ گیالیکن ای کے ساتھ مولانا کے عزائم کو بھی بری طرح فکست نعیب ہوئی۔ شعبہ دینیات جامعہ عاند کا بوجد بنا ہواہے، خدا کرے ہو پال میں آپ کو موقع اس محست کی علاقی کا ل جائے۔

جمع اس کا افسوں ہے کہ طول کائی کی دید ہے میرا مقعد لوگوں پر گاہر نہ ہو سکا۔ حالانکداس کے سوا اور بیس کیا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اسای علوم (قرآن وحد ہے دفقہ) کی تعلیم کولازم قرار دے کرقد کم علوم کی جگہ جدید علوم دفتون کو قبول کرلیا جائے اور اسلامی علوم کے کی خاص فن بیس کمال پیدا کرنے کے لیے تحصیصی درج قائم کردیے جا کیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طریقہ سے نصاب کی دوئی کو قتم کر کے مسلمانوں کے لیے ایک بی تعلیمی نصاب کے قائم کرنے کا امکان پیدا ہوجا تا ہے۔ میری میر برقمتی ہے کہ آپ بیسے بردگوں نے میر سید ترشمتی ہے کہ آپ جیسے بردگوں نے میر سید تحقیم یا کم اذکم سمجھانے بیس تفافل سے کاملیا۔

بہرمال بحو پال میں اگر کوئی میدان عمل کافل سکتا ہے تو اس کو چھوڑ ناممکن ہے کہ مسئولیت کی دجہ بن جائے۔ حید رآباد کی سرز مین ای تم کے اصلاتی کار وہار کے لیے کم اذکم جہاں تک میرا تجربہ ہشورے، لیکن علی یا دید جنگ اگر آپ کے مشوروں سے مستفید ہوتا چاہیں تو اس سے گریز مناسب نہ ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ جامعہ عنائید کے ساتھ ساتھ کی جامعہ

عربيك قيام كاامكان پيدا موجائ

پندیں ایک ہفتہ کا قیام مرف موز اور اعدو فی کش کش یش گزرا۔ عجب بے حی اور مرونی وہاں کی اسلائی آبادی پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ کی تجویز'' جامع عظیم آباد'' کا خیال مسلسل وہائی پر مسلط رہا ، کا شیال مسلسل وہائی پر مسلط رہا ، کا شیا ایک جامع مجدے قائم کرنے میں کامیابی ہوجائے ، آپ مسلمانوں کی ہے مغرب کی نماز کی دفعہ اس مجد میں پڑھنے کا موقع ملا ۔ ای کے سامنے مسلمانوں کی ہے مغرب کی نماز کی دفعہ اس مجد میں پڑھنے کا موقع ملا ۔ ای کے سامنے مسلمانوں کا میں مسلمانوں کا میں جو نہزا، دریتک باعث تحتر بنا رہا ۔ خیال آتا تھا کتنے دن کی بات ہے ای سرز مین کے ہم بادشاہ میں مسلمانوں کا میں بادشاہ تھے۔ '' نَبَدو اُمِن الاُرْضِ مِنْ حَدِثْ نَشَاء " کما متام ای علاقہ میں مامل تھا اور برائی مؤرم کے نواز کی بات ہے ای سرز مین کے ہم بادشاہ تھے۔ '' نَبَدو اُمِن الاُرْضِ مِنْ حَدِثْ نَشَاء " کما متام ای علاقہ میں مامل تھا اور برائی مین حَدِثْ نَشَاء " کما متام ای علاقہ میں مامل تھا اور برائی مین حَدِثْ نَشَاء " کما متام ای علاقہ میں مامل تھا اور ان مین کے نیک بیات ہے ان کی

حیثیت وقی تمی جوآج ہماری ہے۔خالق کے پوجے والولیدی، خالق کی زئین پر یہ بے ہی اور الحقاق پر ستوں کا بید زور بر ظاہر ایک فیر شطق می بات نظر آئی تمی، لیکن دل نے کہا کہ طالق پر تق کے مدی ، کاش خالق پر ست ہوتے ، تو بیم مورت ہی کیوں بیش آئی ۔

آپ کیا اب کی گرمیوں میں تشریف لا تیں گے ، آم کی فصل گیلائی میں تو اچی ہے،
میرے باغ میں دہمری کا ایک دوسالہ ورخت تھا ، کیلوں ہے اس کولدا ہوا پایا ، ای پر تیا س کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا بیا بی عواد رکت تھا ، کیلوں ہے اس کولدا ہوا پایا ، ای پر تیا س کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا بیا بی عواد ورکت ورختوں ہے جارت ہے وہ توفیہ طور کہ کہتا ہوں کہ آپ کا سال میں بھی ذکتی کا ایک واقعہ موضع دیو کئی سے ایک بیکھے میں بیش آبیا ہے ، ایک اگر چے حال میں بھی ڈکٹری کا ایک واقعہ موضع دیو کئی سے ایک بیکھے میں بیش آبیا ہے ، ایک کوئری کسمان کے ممان پر ڈاکوؤں نے تملہ کیا اور نقد در یورلوٹ کر لے گئے ہوض لوگ

فقظ نیاز مند مناظراحس مگیلانی

لے توسین کی مہارت ماخوذ از ماہنا مدمعارف عظم گڑھ بابت اپریل ۱۹۲۳ء میں تاریخ

ع قرآ فی آیت ہے نَبُ وَاُمِنَ الْسَدُنَّةِ حَمِّتُ نَشَآءُ (الزمراع) رَجِد: كهم جنت ش جهال چاچی جنام كريم-

- LUNE 18 20 20 - T

زخی بھی ہوئے۔

مع موض و یوکی شلع پینه ش استفادال سے جا رئیل بجائب جنوب داقتے ہے۔ (۲۵)

روشنبي ١٣ امركي ١٩٢٥ء - يم يمادي الاخرى ١٣٧٢ هـ كيلاني سيدى وسيد المسلمين متعنا الله بطول حياتكم

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة

نوازش نامدے مرفرازی ہوئی۔ دیر تک طبیعت آپ کی خاتی پریشانیوں کی خبرے متاثر رہی۔ بارے خدا کاشکر ہے کہ پکی کی طبیعت روبدا صلاح ہے۔ دنیاای کا نام ہے بھروسااس پر ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہاں کاسب کچھے خودای کی اطلاع بیہ ہے کہ تمام

رم کرنے والوں سے قطعاً وہ سب نے اوہ مہر ان اور دیم ہے۔ گراہ نے بال پھل بھی ان کا در کر میں جورم کی کیفٹ اور اور بہت نہا وہ مہر ان اور دیم ہے۔ گراہ نے اوہ اور بہت نہا وہ بہت نہا وہ ہے۔ خود بخاری کی شہور دوایت ہے کہ دست اللی کا صرف آیک فیصدی حصر ساری و نیا اور تقدیم ہوا ہے۔ بڑی مسر ت آئ ہے ہوئی ہے کہ جس کے قبعت اقداد میں میری و نیا اور میری آخرت ہو وہ ایسا دیم ایسا مہر مان ہے میں اس قطعی اس محمد میں اس قطعی اور نیٹنی مختلف ہے کہ کو اجمادتے ہوں ایکن ناتھ معلومات کے متاب کے میں ہوتا ہے ہوں ایسا نیس معلومات کے متاب کے میں ہوتا ہے وہ ایسا ترجم دسہ کرنا ہی تو خود عشل ہی کے مسلمات کے خلاف ہوا وہ معلومات کا ہمارے ناتھ میں ہوتا اجلام اسے ہوتا ہیں ہوتا اجلام اس کے متاب کے خلاف ہوتا وہ معلومات کا ہمارے ناتھ میں ہوتا اجلام اس کے خلاف ہوتا وہ معلومات کا ہمارے ناتھ میں ہوتا اجلام اس کے خلاف ہوتا وہ معلومات کا ہمارے ناتھ میں ہوتا اجلام اس کے خلاف ہوتا دیا ہے۔

حق تعالی ہے دعائے کہ آپ کو اپنے نگام اہلی بیت کے ساتھ اس دعافیت کے ساتھ اس دعافیت کے ساتھ اس دعافیت کے ساتھ رکھے۔ اس وقت سرز مین ہندیش آپ کا وجود کی اسلام وایمان کا ایک مرکز می ستون کے مداوندا بھارے اس ستون کو دریتک ہم میں قائم رکھے۔ رائنا و تَعَبَّلُ دُعَا۔

بھو پال کے معاملات میں آپ نے اقد ام کا انتظار رہے گا۔ فلی گڑھ سے بوخبریں مختلف ذرائع ہے بھو بیال سے معاملات مطاب کی اقد ام کا انتظار رہے گا۔ فلی براہ راست خطاب کی ابتدا بھی ہوگئ ہے۔ ایک خطا ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کی آیا تھا۔ میں نے چندا صولی یا تھی اس سلمہ میں ان سے دریافت کی ہیں، چیش آنے والے واقعات سے ان شاء اللہ تعالی آپ کو مطلع کرتا رہوں گا اور دہی کروں گا جس کا آپ حصرات مشورہ ویں گے، زعر گی کے لیے اس بہتے م یاتی ہیں بیز افسوں ہوتا ہے کہ کچھ کے دھرے بغیر مرر باہوں۔

اس کا بھیے خود افسوں ہے کہ نہ لکھنو ہی کی حاضری کا موقد ل سکا اور اعظم کرتھ تو میرے لیے بیشہ سے اعظم گر ھ ہی بنا رہا ہے۔جس گڑھ تک میری چ حالی میری کتاہ تسمت میں شاید نہیں ،بہر حال دی ملا قاتوں ہے کیا ہوتا ہے 'ایمانی خلہ:' کا رشتہ جن تلوب میں قائم کیا ہے اجمام کی ملاقات ہے اگر وہ محروم بھی ہوں تو یم وی تیس ہے۔اس خبرے ذرا تکلیف ہوئی کداب کی گرمیوں میں دسٹراوا پی روئی افروزی سے محروم رکھا جائے گا۔خیال تھا کہ پرانی آرز و بہار کے کتنے خالوں کی میر آپ کی معیت میں شاید پوری ہوئی میں بلائ گری ہے اس مم کی سروں کے لیے سرمانی کا موسم مچومناسب ہوتا ہے کین اس وقت نہ مجھے فرصت ہوتی ہے اور نہ آپ فرصت حاصل کرتے ہیں۔ سُن کر بری تکلیف ہوتی ہے کہ خصر چکے اور شکر انوال کل کا کتب خانہ دونوں جانی کے قریب آلگا ہے ، نالائق وارثوں کا عجیب حال ہے ، نہ خودان کمآبوں کی خدمت کرتے ہیں اور جہاں ان کی خدمت ہو کتی ہے وہاں خطل مجی ٹیس کرتے۔

مولوی منعود عالم صاحب یکی کتاب جس پرآپ کا مقدمہ ہے اگر دار الصنفین میں ملتی ہوتو ایک نسخداس کا گیلانی کے پتہ ہے ججواد بیجی، آپ کا مقدمہ میں نے نہیں پڑھا ہے،

سخت اشتیا ت ہے۔

آم کی پکائی کا آغازا بھی ٹیمیں ہوا ہے، لین فَرِیْبَ الدَهُو ہے بھوسہری کا ایک مختفر کمن سا درخت میرے نئے باغ میں کمیں ہے آگیا تھا اس نے تو وہ ساں قائم کیا ہے کہ تماشاگاہ بن گیا ہے۔ اس کوتو دکھی کرمیاں مکارم ہے کہ رہا ہوں کد دسمری کا ایک مستقل باغ ہی لگا دو۔ مکارم کا بیان ہے کہ آپ نے بھی اپنی دسمری ہے تھم لیننے کی اجازت عطافر مائی تھی۔

فقط

مناظراحس كبلانى

ل و اكثر ضياء الدين اجرسابق وأس حيات المسلم يو غور شي الكرف يد أش ١٨٥٤ و وفات ١٩٢٨ و

ع شال وکمیر کاایک گاؤں مناب کر ہوت

س صلّع بندك شرّق مرحد يردا تع كادَل سي مولانا مسودعا كم عدى ما يق مريو لفيا ويداش: ١١ رفرورى ١٩١١م وقات: ١١ مارچ ١٩٥٥م ويمقام كمراجي

ه يخت عقريب

(۲۲)

٢روى تعده ٣١٣ اه (١٥٠٠ كور١٩٥٥م) شنبه

سيّدى وسيّد المسلمين \_ اطال الله بقائكم متعنا الله بطول بقاتكم السلام عليم ورحمة الشويركانة

ملفوف كرا مي نامه لما كى دن يهلية بى ل چكا تھا۔جواب مجى اس كالكھ چكا تھا كەكارۋ مجى ملا يمل خط كومنسوخ كرنا يزاراس خرس كونداطمينان مواكه بالفعل كوئى ظاهرى تكليف یاتی نیس رای بے لیکن (۴۸) اڑتا لیس محفظ کھڑے کھڑے گذار دینا میرے لیے آواں کا خل بی تکلیف کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ جس کی نے سااے قدرہ کلیف پیٹی۔ کیا عرض کروں ہم جیسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے لیے بیدامراض ومصائب سب كفارك كي حيثيت ركحت نين، من يحتا مول كه جن مزاؤل كوجهم مين بتلكت والاقعاشايد ارحم الزامين كى رحت شامله في ان بى كودنياوى مصائب وآلام كى شكل ميس بدل ديا ب لكن آپ حضرات كے متعلق كيا سوچوں، إن اس كوكمال وفاداري كا ظهار كى ايك شكل كهسكة بين المحدللد كدقل جب اى مقام برب جهال براس د مناج اي و و اكثرول ك يدكنے سے كيا موتا كر دو كھٹ كيا ہے يا يون كيا ، حضرت سلطان في لئے ايك الميف نقل کیا ہے کہ کی برائمن پرداند ایا وشاہ کا عماب مواء سب چھوند کرلیا گیا جواس کے پاس ظ اک نے یو چھا کرکیسی گذری ہے؟ بولا° خوب می گذرو' بو چینے والے نے کہا کرمب کھ توضط موكياية فوب كيد كذرتى موكى ، يولا " زمارس بامن است "بس ايمان ساتهده جائ اوران شاء الله وه ائي جگه قائم ہے۔ الحمد لله كه الله ايمان في آپ ك ايمان كي تو يقل كي ے،اس سے زیادہ اب اور کیا جا ہے۔ ایک لطیفہ جھے اپنا بھی یادآیا کر زخوں سے چور مہلی د فعد جب پشنه مپتال میں داخل ہوا تھا اس وقت آپ نے نبیس و یکھا تھا، دوسرے حملہ میں آپ سے پندیس ملاقات مو کی تھی اس وقت جم کے برجے اور برحضو میں اعرونی زخم پیدا بو من تقدان كاليك اوركرب وبي ين جومو في تني كياع ش كرون، باامبالذع ض كرر ما ہوں کہ تقریباً دو ماہ میرے اس میتنال میں جوگز رے تمام آرزو کیں دل سے فکل میس تھیں،اور باتی کوئی آرز واگراس دنیا کے متعلق رہ گئے تھی تو صرف پر کہ دو ہی سیکنڈ کے لیے سبى،كين مجھےكوكى بھاديتا، پيٹير پر محى جوسونا تھا تو دوزخموں پرسونا تھا۔ دونوںشق ميں ايب ایک رخم تھاا عدرونی کی گی ون کے بعد آپریش کر کے ان کا پورامواد خارج کیا جاتا تھا۔ خبر قصدييب كداى وارده من جس من شاكي صاحب مريض بن كرا ع فالباان كوسل یادت کی بیاری تھی، جھ نیم مردہ کے پٹک کے پاس بھی بھی آگر بیشہ جاتے لیکن بھیشہ مغموم اور منظر سر جمكائ رہے۔ ميں في وجه لوچي تو كينے كيك كم مولانا آپ كى يمارى توالى ہے جس نے ان شاء اللہ شفاکی تو قع بھی ہے اور مجھے تو ایسی بیاری نے پکڑا ہے کہ جان ہی لے سے مٹے گی۔اس رفقرنے ان ہے ایک بات کی تھی۔ میں نے عرض کیا! کہ بھائی! بہاتو تھیج ہے کہ مرنے کا خطرہ آپ کے سامنے ہے لیکن پیخطرہ کب چیش آئے گااس کی مدت تو مقررتین ہے، اور اگرای کوآپ خطرہ قراردیے ہوئے ہیں تو میرے زدیک ہروہ تحف جس میں زعر گی اورحیات کی بیار کی پیدا ہوگئی ہے اس کوم ناپڑے گا اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہاس مرض میں تو ہروہ خض مجتلا ہے جے لوگ تی اور زندہ کہتے ہیں۔ کی تھی تو میں نے شاعری، لیکن اس مریش کودیکها که اچانک اس کاچره بشاش موگیا اور کہنے لگابیاتو آپ نے الى بأت كى كدان شاءالله جمع بي فكرتوجم ستانبين عمق بعد كوجب ملغ آئة تويي كبت كن فري خودايك يمارى بي فت لك كل احرانى برت كانواه مولوى صاحب! آپ نے خوب بات فرمائی'' واقعہ بیرے کداب جدب میں سوچما ہوں، توبات اتنی غلامیں نے نېيس کې تقي۔

آپ کے دوسرے والا نامیٹ یاس کے آثار بہت محسوں ہوئے لیکن ای کے ساتھ

میر تجیب بات آپ نے ارقام فرمائی کہ اسٹم لوگ اسے سنجیالو! گویا جن لوگوں ہے آپ کا
خطاب ہے کچھ فریا دہ وقفہ ان کی روائی ش ہے۔ پچاس سے متجاوز ہوجانے کے بعد زندگی

کا انسانی حق میرے نزدیک ختم ہوجاتا ہے۔ انسانیت کے کال ترین نمونہ نے بہی نمونہ
مارے لیے چھوڑا ہے، باتی اس کے بعد کیا ہوگا جب مجھر سول اللہ تنظیے کے بعد تھی و نیا چکتی

ری اور دنیا کیاد نین کا کام می چال ای رہا تو اب اس کے بعد کوئی ہوں ہم ہولی ہا آپ ہمی ہوگا ہے۔

بی طاہرے کددین ودنیا کا کوئی کام موقو ف بیس مہ سکا فعا و عقالی کا جزار جزار الحر ہے

کدا کی بیرے موسی کا دائن آپ کو آخر وقت میں گی گیا اور چھے تو سب سے زیاوہ سمرت

اس کی ہے کہ آپ کا دابطہ بالشخ بحد اللہ غیر معمولی طور پڑھکم واستوار ہے ہے تی تعالی کے آپ محبوب ہیں آپ ان لوگوں میں ہیں جن کے تعالی ارشاد ہوا ہے کہ "بیجہ ہم نے ہوئی فائن "اللہ

میاں ای نے آپ کو پہلے چاہا ہے اس لیے تو زعری کے ہم جرقدم پر آپ کے سامنے آپ کے

میاں ای نے آپ کو پہلے چاہا ہے اس لیے تو زعری کے اس مرحلہ پر چیش ہونا چاہیے تھا۔

چاہندوالے نے اس چیز کوچیش کیا جے زعری کے اس مرحلہ پرچیش ہونا چاہیے تھا۔

معاف فرما یے گافدا جانے کیا کیا لکھ گیا، آپ کے آخری فط کے پڑھنے ہول بہت متاثر ہوا۔ ای تاثیر نے بے ساختہ آلم کورواں کردیا، اور کوئی خاص بات قائل ڈکرٹیں ہے۔ مولوی شہر احمر صاحب بھی بیار ہیں جھے آو تو تی ٹیس کد کن آسکیں کے کاش ندا کی آو ان کے لیے اچھا ہے، زعدگی کے آخری دنوں میں عزت وآبرو کے ساتھ چلا جانا ہی زیادہ

مناسب ہے۔

مناظراحس ميلاني

( ہاں، ایک چیز جے لکھے والا تعاونی بھول گیا۔ گیلائی کا ایک ہم سر صدگا ؤں اسلائی ہرگا نواں ہے۔ شیوٹ کی لہتی ہے۔ ای ہتی کے ایک ممتاز کھاتے چیتے خاعدان کے ایک نو جوان مولوی عبد المحتان ایم اے جوآج کل کھڑک پور میں ہیڈ ماشر ہیں، اٹھوں نے لکھا۔ ہے کہ شیلی کالنے اعظم کر حد میں تاریخ کے استاد کی شرورت خاہر کی گئی ہے۔ درخواست اٹھوں نے بھی دی ہے۔ آدئی مختی اور جعائش اور زیادہ شیپ ٹاپ کے ٹیش ہیں۔ اگر آپ کی دائے کو بھی تقر رہیں چروشل ہوتو دوسرے امیدواروں کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھے گا۔ مولا نا مصودعل صاحب کو دل کہتھے ہی آ مادہ شہوا۔ کی ا

ع حضرت نظام الدين اولياء بيدائش ١٣٣٠ ه وبدايل وقات: ع قوسين كرم رت ماخوذاز ماجنامه معارف أعظم كره بابت اي يل ١٩٦٢ء ( ٢٤)

مجوعه خطوط محيلاتي

۲۱رومبر۱۹۲۵ مس رشوال ۱۳۲۳ هـ مرشنه حيوا آبادوكن ميدى وسيدالمسلمين معتمنا الله بطول بقائكم السلام عليم ورحمة الله ويمائة

ایک مت سے خاکسار می جناب سے رو اوٹ ہے اور طاہر ہے کہ درویش بنوا ك تعد حال كاخيال صاحبان كرامت كوسلامتى كي فشكرائي يش كيول مون لكا-بهرحال مولانا عبدالباري صاحب كے خطوط سے آپ كى خروعافيت كا عال معلوم ہوتا رہا ميرك روپوژی کی وجد بیتی که مولانا ظفر احد صاحب کی مضمون معارف میں جب شاکع ہوا، اس وت فقر کیلانی میں تھا۔خیال تو گزرا کہ کمیلانی ہی ہے جواب کھ کر بھیج دول کیا بعض كاييں جن كى خرورت اس مئلہ كے متعلق تقى وه كيلانى بيں ميرے ياس ند تھيں اس ليے خيال ملتوى كرديا \_حيدرآ باديني كرحيدرآ بادى محجمول ميس الجمنا برا-جابها تفاكد لكصف ك فرصت لکالوں بلین میسر ند ہوتی تھی ای خیال ہے کہ خطامضمون کے ساتھ کھوں گا ، مینے ۔ گزرتے رہے۔ادھ رمضان میں پکھڑ صت میسر آئی کیکن رمضان کا دن روز دل کے خمار میں گزرتا ہے۔رات کورمضان کے لیلی مشاغل کے بعد کچے فرمت جو لی تو تھوڑا تھوڑا كرك كلمناشروع كيا، لكوكرير سائك دوست جوآج كل اضلاع يرجي، أن كي خدمت میں مودہ کو مبیضہ کرنے کے لیے بھیج دیا ، انصول نے کافی تا خیر کے بعد مبیضہ ارسال کیا ، آج جا كراس كا مرحله طے موا اور خدمت والا ميں حسب وعده اسے حقير معلومات جواس باب میں ہیں انھیں پیش کررہا ہول \_ پہلے تو آپ ہی دیکھ جائے پھرمضمون آپ کے نزديك قابل اشاعت نظراً ئے تو "معارف" ميں شائع فرما ديجيے۔ اپني حد تك اس مسئله میں ایے ضمیر کومیں بالکل مطمئن یا تاہوں، مجھے مولانا ظفر احد صاحب پر تعجب ہے کہ انھوں في المستلدك منا لقا ومساعليها كامطالد بهت مرسم كاطور برفر مايا ب-ان ك اعتراضات اب میں کیا عرض کروں طالب العلمانہ نوعیت سے زیادہ د تعت نہیں رکھتے۔ حمرت ہے کہ' خلافیات' مر کلصے لکھانے کا ان کو کافی موقع ملاہے لیکن اس مسلم میں خدا ہی جانا ہے کہ اتن بو جی سے انھوں نے کول کام لیا۔ بہر حال میں شدت سے آپ کے جواب کا منظر رہوں گا گوای کے ساتھ رہجی جانتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے شکل ہی ہے

آپ کوموقع ال سے گا، خصوصاً مضمون میں بادجود اختصار کے ادادے کے کافی طوالت ہوگی۔ دونمبرول سے کم میں مشکل ہی سے گنجائش پیدا ہوسکے کی حین وقت ضرور لکالیے مخلف جلسات میں ختم کیجیے لیکن مرور پڑھیے۔

اور حالات كيالكمول ،اس كاعلم قو بونى چكا بوگا كمدمولانا حبدالبارى صاحب كى چوبی سالدرفاقت آخراس نقیر کے ساتھ ختم ہوگئ ، حالانکدان کے آنے کے بعد بدی توقع قائم ،وكُنْ في كر كيدن الرواقت كيدت اور بزه جائ كي ، يكن رويفول في وقت ر کچھالیں جالیں چلیں کہ مولانا کو جائزہ دے ہی دینا پڑا۔اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا ،افسوس مرف اس کا ہے کہ ان کے حسن خدمات کا صلہ خدمات کی نوعیت کے مطابق نہ ملا۔ کل دوسواکیس رویے کچھ آنے حالی سکہ سے انجی د طبیعہ منظور ہواہے، تین سوکی تعمیل ہوجائے،اس کے لیے کی سال ہے کوشش کا سلسلہ جاری ہے لیکن فیصلہ اس کا ہوئے مجمی نہ پایا کەمولانا كى ملازمت كى مدت بى ختم بوگئ تا بىم ابىمى اميدمنقطى خىس بوئى ب، خداكر ب طے ہوجائے۔ میر اتو خیال ہے کدوار المصنفین کا مجھ کام اگر مولانا کے میروفر مادیجی توان ك فواطروسواخ كى بقا كى بعى شكل لكل آئى كى وارالمستفين ك فدمات من ايك يتي سلسله كااضافه بحى موجائ كااور موسكات كر كجه معاثى موات محى مولانا كوخصوضا كراني کے اس زمانے میں اس ذریعے سے میسر آجائے۔ آخراب تو وہ فارغ میں ، ہر سال ایک بی كتاب أكر لكوديا كرين توبهت كجوكام موجائ كالتصنيف تدكري توترجمه الكاكام ان ے لیے، کھ عدوہ کو محی مستفید ہونے کا موقع ان سے حاصل موجائے تو یہ می ایک مفید معرف ان ك علم كا بوكا ـ ان كا خيال تفاكر كجد مرايد جع كرك اعلى عر في مخلوطات كي اشاعت كاسامان كى ريس سے كياجائے۔آب بھى اگراس بي شركت فرمائي و فقر بھى شريك بونے كى مكن بے بمت كرے۔

یہ محکوم ہوا ہوگا کہ اچا تھ اعلی حقرت کی توجد درستر نظامیہ کی اصلاح کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ جیسا کہ ان کا 'قاعدہ' ہے جدھ رخ پھر گیا، پھر گیا، مسلسل فراین' مح دک' 'ش لکل رہے ہیں۔ ای سلسلہ میں ایک فرمان یہ محی لکلا ہے کہ مولوی شہر احمد صاحب کو بلاکر درستر نظامیان کے ہردکیا جائے۔ اوھراُ دھرے یہ فیر کی کہ قالباً آپ کی حال میں ای سلسلہ میں ہوئی تھی، لین بید معلوم شہور کا کہ پکھ آپ کے پاس مجی خطوط وغیرہ پننج تھے۔ مولوی شیر احمصا حب کو مسلسل تا داود خطوط ہے ڈھا تک لیا گیا تھا۔ سنا ہے کہ حیدر آباد آنے پر مولانا نے اپنی ارضامتدی طاہر بھی فرمادی ہے لین میر سنزد کید مولانا کے حق میں بیر بھرا بھانہ ہوا۔ حیدر آباد الی کمال کا عداد ہے اب سیک جنتی بلندی ان کو حاصل ہے حیدر آباد کانچنے کے بعد بیقطعا باتی شرہ کی لیکن ما الحدث و اللّٰه فَسَوُف بَحُون، فَاللّٰهُمُ

نرمائی جو پاک محتفاق آپ نے کیا کیا جھکومت جمید بیکا دوبیاب س نقلہ پر ہے؟
علی گڑھ سے اب ایک خط میرے پاس گرمیوں کی تعطیل میں آیا تھا۔ میں نے اس کا
جواب ای وقت دے دیا تھا اور آپ میر تھ میں تھے۔ یا د پڑتا ہے کہ آپ کو ہمی آگاہ کر دیا
تھا۔ آپ نے ارقام فرمایا تھا کہ پروفیسری ہے کم کی جگہ نہوں کرنا ہای ارشاد پر اب تک
قائم ہوں مگر اب نوکری ہے تی تھرانا ہے اور حمید آپادے تو بہت زیادہ تھرایا گیا
ہوں۔ ایما بی چاہتا کہ آئ تی مدے طازمے ختم ہوجاتی تو حول ناعید الباری کے ساتھ:

رخصت اے اہل دکن سُوئے وطن جاتا ہوں آو! اس آباد ویرانے میں تھراتا ہوں میں

کہتا ہوا گیلانی کے گوشے میں جا کرچیپ جاتا لیکن ما شاءاللہ سارامعاملہ الکا ہوا ہے اب دم واپسیں کا خیال سر پرمسلط زیادہ رہتا ہے۔

وقتِ طلوع ریکھا، وقتِ غروب ریکھا اب وقتِ آخری ہے، دنیا کوخوب ریکھا

مناظراحس مميلانى

لے مولانا ظفر احمد تقانوی ، مرتب اعلاء اُسن بیدائش: ۵راکو ۱۸۹۲ و وفات: ۸ردمبر۴ ۱۹۵ م ع مرعنان الخل خان ، فقام دکن ۔

(M)

۵ اردمضان المبارک ۱۳۷۵ (مطابق ۱۹۳۳ راگست ۱۹۳۹ء) جوارالجلمعة العثمانيه حيورة باودكن

سيدى و سيد المسلمين متعنا الله بطول جياتكم السلام عليم ودتمة الله ويركان وعريف كناز بيبيخ كى حد تك وخاكساد ف بيجي وياتماء كين بيني جائے گا ،اس كى اميد بڑتالوں كى دجہ تے بيل تقى ،اورجواب يا كرتو قد يم لغافوں كالفاظ "بعونة تعالى" زبان برجارى بوئ متوب كراى برج كالمحدل سة واز آئى،آپ وَ وَاطِ كِر مِنْ مُوسِ كُمِهِ إِنَّا اللَّهِ لَقَدُ الرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا " اليميت ك ليے جوعد مناسب تعااس میں ابوبیت اور سلیمان کوبېر حال سلیمانیت کی کیفیتوں سے بھی لذت ائدوز ہونا تھا، سواب اس بے لطف ائدوزی فرمائے۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کی مناقض آرز وشہادت فی سبیل اللہ والموت فی بلدرسول الله باوجود مخافض مونے کے بوری ک گئی کہ اللہ برچ ری قادر ہے۔وئی آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔جوانی سے زیادہ مہولت برهابے میں عطاکی جائے ، دل آدی کا بھی جا بتا ہے لیکن برها بے میں او کری سے تکال دیا ما تاب، آدمی آرنی اس کی چین لی جاتی ہے مرکز نے والا کرنے پرجو آتا ہے تو مید محاتا ے كر بردها بے ميں دونى بكر چوكى آمدنى كردى كى ليے توبيہ كرديدة باديس وہ موتيس اوراس آؤ بھکت کی تو تع نیس ہو سکتی تھی جن کی امید ہے کہ بھویال میں آپ کو تجربات مو رہے ہوں گے۔ بھویال آپ کو بڑائیس بنائے گا بلکہ بھویال نے آپ سے بڑائی حاصل کی ب- تیجہ دونوں باتوں کا ایک کیے ہوسکتا ہے۔ اگر مولوی شبیرا حمرصاحب نے وجوت عمانی كويدرسة نظاميه كى نظامت ك متعلق قبول كرايا تو آب ديكه ليس م كمستى حرحيدى دورتى ياعنى ؟ اورى تويب كرجس اقد اركو بويال بساس وقت آب كے ليے كل تعالى فرمايان، مجمع واميد بكراس كوئى بواالتلالى تيجه كم از كم ملالول كى تعليي زيرگي بين ظاهر موگا-ان شاءالله كميثيول كااسير بناكرآب كوو بال نبيس ركها جائے گا-اگرمیرانس ظمیح ہے تو پھرآپ ذمددار ہوں کے اگراں ارتداد کی ترکیک کے مقابلہ میں كرد كرك، حي كالركي كوشي اليداية موون عل تعلم كام مسلالول عن جاری کرنے برتی ہوئی ہیں ، ایک عدد فیس تن تن عددے آپ کے برد کے گئے ہیں۔ چاہے تو " جامعہ اسلامی حیدیہ" کے قالب عل اس کو ڈھال کر دوسرے علاقے کے سلمانوں کے لیے اس کو تمونہ بنائے۔ دی علوم کو محفوظ رکھے ہوئے ، چھوٹے ہوئے

ويرسولهان

کاراتوسوں کی جگہ تازہ بھرے ہوئے کا رقوس (میٹی علوم جدید، جن کا ند ہب ہے تعلق ہے، مثل فلند نفسیات، معاشیات، مغربی زبائیس، انگلش، فریجے اور ہندوستان کی مقامی ضرورت کے لحاظ ہے بھاشا اور مشکرت) کا جوڑاسلامی علوم کے ساتھ وقائم کیجیے ہونا تو یجی چاہیے اور شاید بھی یہ موکر رہے گا، کیکن اس خیر کا فاق کون موگا؟ علق کے گھر انے ہے کی کواشمنا

بہر حال آپ نے دعوت و ہے ہی دی ہے۔ بھو یال کی زیارت کی سعادت بھی بھی نعیب نہیں ہوئی ہے، ایک دوسفر حیدر آباد کا ابھی باتی ہے، ان شاء الله ای سلسله میں حاضري كاموقع ميسرآيا توشفاماً بحي ان عي بالول كوعرض كرون كاجنيس بجرآب كي ندكس ے كبرسكا موں اورندكوئى سكا ب\_ميراخيال بكدأردوغريب كويجا لينے كى واحدثكل اب یمی ہے کہ ہرقتم کی تعلیم میں مسلمانوں کے لیے بنام دینیات اسلامی حربی کولازم کردیا جائے، اس کے سواکوئی دوسری صورت اب اس غریب کے بیخے کی نظر نہیں آتی مولوی عبدالحق ہندوؤں کوتو اردو کیا پڑھائیں گے، بنگال،سندھ، تجرات کےمسلمانوں کوبھی یہ سمجانا آسان نیں ہے کداردو پڑھناکی جہے بھی ان کے لیے ضروری ہے۔لیکن عربی کا معالمه اور ب-اس كرزوم كامطالبه برمسلمان ع كياجا سكتا ي فواه كبين كابو، مندوستان بالمعنى الأعم ش عربي كتعليم كا آسان ذريعة يحى موكا كداردواور فارى سے آشابنانے كے بعد عربی میں لوگوں کولگایا جائے۔ حیدرآباد میں تو کھینہ موسکا کمیٹیوں نے سب کامخراب كيافي الوكيجيك اسميني كاحنت كاكرموالا ناعبدالي مرحوم كى كماب أ المنحواطِ وغيره آئ جارمال كيمڻى ك چكريس ب، بمشكل جارمال كى جدوجبدك بعد پہلی جلد کی طباعت کی اجازت عطا ہوئی ہے۔ علی میاں <sup>ع</sup>ے بے چارے نے ایک مختصر کیکن جامع تعارنی مقدمهاس كشروع من كلهاتها ارباب ميني كي نگامون مين وه ندجيا إنسا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ رَاحِعُونَ - يَجَارِح بَمِينَ س جاتِي موسِّدَ آئِ تَصْ تَشْرِيف لِ كُنِّ -

رویت بلال کا شوت بالرید یو کے متعلق آپ نے وریافت فرمایا بے۔ شہادت کا لفظ اس موقع پر گواستعال کرتے ہیں گئی و ال الواحد العدل فی اسموقع پر گواستعال کرتے ہیں گئی نقدل الله العدل فی المحد عشد موضعا فی تقویم السلف فی المحرج و التعدیل و التراجم و فی حودة

السمسلم فيه وردانته وفى الإحبار، بالفكس بعد مزيل مدة وفى رسول القاضى الى الدركى وفى اثبات العيب وفى روئة رمضان عند الاعتدال الغ جم كامطلب الى كسوا اوركيا بواكر عام فرول يرجن و رائع ساحة وكيا جا تا ب وبى حال رويت بلال رمضان كاعتدالاعتدال بها سروت الاوت الاقراب كرتا بول، بأتى مجرمى و خاكسار مناظرا حس كلانى

مولانا رضوان صاحب كوسلام فرما ديجيج جو كچوان كے متعلق آپ نے اوقام فرمايا ہے، خاكسار يہلے بى ان باتول كوكھ چكاہے قعم الوفاق۔

> ا دار المستفین اعظم كرد مسفقل بوكرقانسي رياست بحويال كرهبد، ير ع اواب ميدالله خان داني رياست بحويال كي جانب اشاره ب سع مير عن مان خان وقال ميدرا بادد كن

س مولانا سيّدايد أسم على عددى، سابق عالم دارالعلوم عددة العلم المعتوّجن ك نام مولانا ميلا في ك علوط ال

(rq)

ے اردیمبر ۱۹۳۷ء حیدراگیا ددکن

رراً بإدوان سيّد ى افرخ الله علينا وعليكم صبراً حميلًا

السلام ملیم ورحمة الله و برکاند \_ حَسُنا اللهُ وَيَعُمَ الْوَ كِنُلْ جَوَ كُورُر رِجَاوَرُ رِبَى

چکا، کین اب آئده کیا ہوگا ۔ جانے ذالے تو ان شاہ الله جنت الغروق من کافی کے کین جو

پر اکی این کے لیے بہار ' مها دنار' ؛ بنا دیا گیا ہے ۔ اور فقیر تو خصوص طور پر ایے وقت

میں ان حالات ہے دوچا رہوا ہے کہ دیا خمصطل سا ہواجا تا ہے ۔ جہاں پیدا کیا گیا تھا، بکی

خیال تھا کہ وہیں ہے اٹھایا بھی جاؤں ، اس لیے حیور آبادے ول کو بھی تیس لگایا ہیں جب

خیال تھا کہ دہیں ہے اٹھایا بھی جاؤں ، اس لیے حیور آباد ہے ول کو بھی تھا کہ آپ کو تعلامی کا تعالیٰ خدا نہ کرے ان

کھوں ، حیور آباد کی حالت یہ ہے کہ بہار میں جو بچی ہو چکا یہاں کا آسان خدا نہ کرے ان

تی کی دھمکیاں دے دہا ہے ، فَایَنَ الْمَفَرِّ۔

کل لیک صاحب آپ کی ریاست عسے آئے ہیں۔معلوم ہوا کہ وہاں کی حکومت مهاجرين كے ليے كولم كرنا جائى ہے بعض كو كوآسانيال بم كنچائى بھى كئى بين \_آپكا اب كمااداده عدد النصع لِكُلِّ مُسْلِم ، و مكاو كل كن مك مثور عصر فراز فرماي -

يرجيب القاق كى بات تى كه ظلاف معمول كرميون كالعطيل كے بعد جب كيلانى سے چلے لگا تو کمر کے لوگول کوزوردے کرحیدرآباد چلنے پر مجبور کیا۔ان کوحیدرآباد سے بھی دلچپی پیدائیس ہوئی اس لیے میں نے بھی زیادہ زوریہاں آنے پرٹیس دیا تھا، کیکن اس دفعہ کچھ

اندرونی نقاضا ہی ہیہ دوا کہ ساتھ لیتا چلول میر الڑکا پٹنہ ہے اچا یک فساد کے پھوٹ پڑنے ے ایک ہفتہ پہلے حیدرا ہادگئی ممیا تھا، کو یا ذاتی حد تک حق تعالی نے میرے خاندان کومیرے پاس پہنچادیا تھا۔ لیکن بیچارام کارم پیش گیا۔ خدا کاضل ہے کیگیا نی پر تعلیمیں ہوا۔ اس وقت

اہے بال بچوں کے ساتھ وہ استمالوال منتقل ہو گیا ہے۔ گیلانی میں کوئی نہیں ہے، میں جران موں کداب کیا کروں۔ پڑھنے کاحرج چونکہ ہور ہاتھااس لیے کی الدین میرا بچہ پٹنے چلا گیا۔ خطوط اس کے آتے رہتے ہیں، مایوسیوں سے لبریز رہتے ہیں۔کوئی تجویز آپ کے دہاخ

میں ہوتو اس ہے مطلع فرمائے گا۔

عین وقت پرمیری مقتی منجد هار میں مچنس کئی ہے۔ سارا کیا کرایا معلوم ہوتا ہے صفر ہو كيا-وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ،كياسوچَمَار بااوركيا ،وا\_

مختاج دعاوتوجه خاص مناظراحسن محيلاني

لے بہارے مسلم ش فسادات کی جانب اشارہ ہے۔

ع رياست بعو پال، جهان مولانا سيدسلمان عدوي اس زيائي قاضي رياست اورع يي مدارس يح محران كي حيثيت ے متم تنے۔

(r<sub>0</sub>)

۲۹ روتمبر۲۳ ۱۹۱۰

حيدراً باددكن، جوارالجلمعة العثمانيه "حول المسجد الانضى"

سیدی اطال الله بقائکم و علیکم السلام ورحمة الله و برکاته

برے وقت میں آپ کے نامر سکین ہے دل کوسکون میسرآیا۔ برطرف ہے اسک

ناگوار نامناس بجری مسلسل آ رہی تھیں کہ قریب قریب بہادے میں نے اپنے دل کو گویا

یوں جھیے کہ تو ڈی لیا تھا۔ ایک فید آوال کیا پی زعدگی گی آخری منول پہلے ہی ہے تھے، اب

کہاں بہاراور کہاں دکن، جہال کا سفرور چیش ہے وہ سامنے جما تک رہا ہے۔ گویایوں جھیے

کہ او تھتے کوشلتے کا بہائی گیا کیوں بہلی و فعد آپ کے ٹوازش نامے نے دل کی چکھڑ ھاری

بندھائی۔ ای کے دوسرے دن ایک خط بھی میاں مکارم کی کا استحالواں سے طاجس میں

قریب قریب ای خیال کا اعادہ انھوں نے بھی کیا ہے دیکھیے حالات آئندہ کن صور تول کو

سامنے لگاتے ہیں۔

سَتَبِدِى لَكَ الْآيسام مَا كُنُتَ جَاهِلًا وَتَسارِمُ اللَّهُ مَسالَم تَسزوه

حصرت شی البندر حمد الدعلیہ بعااوقات اس جابلی شعر کواستعال فرماتے اور کہتے کہ بری کی بات کہ گیا ہے۔ میاں ہائم علی معالمہ بین دوڑ دھوپ کر رہا ہوں قطعی طور پر میرے پاس آنا جانا بند کر دیا ہے کہن بیچار امکافی جیس ہے۔ خدا کر سے ان بعوی بچل کے معالمہ بین ویڈ دھوپ کر رہا ہوں قطعی طور پر جو کر کے پاس آنا جانا بند کر دیا ہے کین بیچار امکافی جیس ہے۔ خدا کر میاں تا بچر کر کے گئی کی کئی گی گین فرمان بچر کر دو ہے کہ اصاف کی گئی کی کئی فرمان بچر روپ کے اضاف کا ہوا ہے۔ بین تو اس کو بھی غذیمت خیال کرتا ہوں، بے چار مولوی عبدالباری سے نے ماری زعد گی خواب کر کے دکن سے قریب قریب بس ای مقدار بین فقع اضایا، ان کی اداد کلد اری شخل میں دوسوی ہوگ کو پاسوادوس نے اند ہی تھے خوش ہوتے ہیں یا کہا تک میں اطلاع تھے جو اب نظر المحد معا حب ہے کہ طویل مقالہ کا تھے جو اب نظر سے کر راہوگا ۔ آپ کا بلی مقالہ بول کے معلومات بین اضاف ہوا۔ حسب ارشاد سے کر راہوگا ۔ آپ کا بلی مقالہ بول کے ماری خواب آوری کے بیس اس مقالہ بول کی انہوں آپ کو ایک کو ایس وارت میں اضاف ہوا۔ حسب ارشاد دوسری جلد آجس کا آپ کہ 'نا کہ نوٹ پڑا ہوا تھا، بھی دیا ہوں۔ آپ کو آئی فرمت اس تھے کر فراف کے کے مربانے رکھ کیچے تھوڈا اوری کے لیے می وارات کی کہاں شرک کے گئی خواب آوری کے لیے مربانے رکھ کیچے تھوڈا ا

تھوڑا کر کے دیکھ جائے، تو میرادل ٹوش ہوگا۔ ایک غرض بھی آپ ہے کل ہی متعلق ہوگئی۔ اد کھدی مے میں میاں مکارم کی بڑی لڑی کی شادی آپ کے تیلے ساڑھومولوی شارصاحب كالرك سے بوئى ب-افخاراحد نام ب- مير بساتھ بة طاش روز كاردك بحى آئے تے، ملازم ہوگئے تے مرجیسی ملازمت جا ہے تھے ولی ندلی، آخر چھوڑ کر بہار ہی ہلے گئے اور دہاں کدوکاوش کے بعد ایک معقول صورت نکل آئی ہے۔ ڈیڑھ دوسال سے اس جگہ پر یں۔ کا بیج اغر سری کے انسکٹر ہیں، ملا جلا کر عالبًا دوسور دیے ل جاتے ہوں گے، کل ان کا خط آیا ہے کہ چھولوگ جیسا کہ قاعدہ ہے ریشہ دواندل میں لگ گئے ہیں۔ جھے سے خواہش کی ہے کہ ڈاکٹر محمودصا حب (وزیر بہار) کے نام ایک سفارشی خط منگوا کر بھیج دوں۔ وہ میرے بی فیس آب کے مجی عزیز ہیں ،ان کی خالد بنت ڈاکٹر صدّ بی مرحوم ہے آخر آپ کی شادی ہوئی تھی،اس لحاظ سے گویا سڑہ بیٹا آپ کے ہوئے جمکن ہے اور دشتے بھی ہوں بہر حال اس وقت تواس خاكساركي التجاكا لحاظ فرمات موئ چند كلمه خراكه و يجيه ما بهاس كويرا و راست ان کے نام پٹنہ بھیج دیجیے، پیدان کابیہ ہے: گلز ارباغ، افیم کونکی، افخاراحد انسکٹر کا ٹیج ایڈسٹری۔اور بیمناسب نہ ہوتو میرے پاس روانہ فر مادیجیے، میں افتخار میاں کو بھیج دوں گا کیکن اس میں طول عمل وطول وقت دونوں ہے، معلوم نہیں ان کی ضرورت کیسی ہے۔ ایک بو دردناک سانحدید ہے کد میرا بھانچا مولوی عبدالعزیز خان بہادر کا اڑکا جومیاں جم الهدائ کا والماديمي ہے اور سب ڈپٹی تھا، دانا پور میں تھا۔ ای ہنگاہے میں فوج کے ساتھ بھیجا گیا۔ ملمانوں كے ماتھ جومظالم ہوئے تھے ان كود كھ كراس كا قلب الث كيا۔ واقعي مجنون ہو گیا۔ کل خرآئی ہے کہ کو منے سے اپنے آپ کوگرادیا جس سے دہ زندہ نے گیا۔ تعجب ہے، جون كماتهاب چوكى ئى آنت ك،اس كى ليدوما كيجي

مناظراحسن كيلاني

ل مولانا كيلاني كي حيوث بمائي

ع مابق ناظم دائرة المعارف على نيه حيدرة بإددكن

س مولاناعبدالماجددريابادي

سم مولا تاعبدالباري عدوي

ہ مولانا ظفر احرحیٰ فی تعانی کی از حالباً اسفارار اجد کی دوری جلد کا ذکر ہے جس کا ترجیر مولانا گیلائی نے کیا تھا سے صوب برار کا ایک گاؤں

ی برار کے سلم حق فسادات کی جانب اشاروب ۸ برار کے سلم حق فسادات کی جانب اشاروب

11)

٣١رجنوري ١٩١٧ه - ٨زر مج الأول ٢٧ هـ پنجشنبه

سيّدى وسيّدى المسلمين، رزقسنا الله واياكم العافية في الدنيا والأحرة السلام وَلِيمُ ورحمَة الله وبركانة

بهار ك حالات منة منة كليركي كيا:

"أَلَهُ مَرَالَى الَّذِينَ عَرَحُوا مِنْ دِيَادِهِمُ وَهُمُ أَلُوْقَ حَلْرَ الْمَوْتِ" (هُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مراب ید د گیلانی کوم کا کیا کردن، بی ظاہر لنڈ ھے ہوکر جینے کا وقت باتی نیس رہا شاید کمیں ادھر ادھر مرنا پڑے گا، دکن شری کیکن دکن میں کمپ تک بھوسکاتو کوئی مشورہ دیجے درنہ کم اذکم دعا کیجے، اچا تک زندگی کی ایک ایمی منزل پر پہنٹی ممیا ہوں کہ ہر طرف ماہری ہی ماہری نظر آر ہی ہے۔

منا آپ کونین اوگ بهاول پورے دعوت وے دہے ہیں ، بغداد جدید عیس اس میلانی کے فقیر کو بنے پر آمادہ کررہے ہیں۔ بناہے کہ کوئی جامعہ عبّا سیدو ہاں ہے آپ کے معلومات وہاں کے متعلق کیا ہیں۔

مجلّہ کانام' دانش' بھے بھی پند ہاس سے بہتر لفظ اب تک دماغ ش فیس آیا۔

دیانی کے لیودائش میں کیا مخبائش ہے، معادف والے مشمون (درو") پر چارول طرف سے حملے مورہ ہیں میرے ایک قدیم رفیق فی الاستاذیت کے صاحبز ادرے تر بمان القرآن کے میدان میں اترے ہیں، نیروہ تو ابھی نوآ موز ہیں اور غالباً فتیہ انفس نہیں معلوم ہوتے گئے ن تیجی بجھے مواد نا ظفر احمد صاحب پر ہے۔ میں نے سوج کیا ہے کہ اب بجہ نہ کم مواد کا ظفر احمد صاحب پر ہے۔ میں نے سوج کیا ہے کہ اب بجہ نہ دو یو بندی سے کی اور مولوی شفیح کھوں اور زیادہ لوگوں نے ستایا تو سحکیم پر آبادہ ہوجا دک گا۔ آپ کو اور مولوی شفیح دیو بندی سے دیات کے اس کے میں آپ کے دیجانات سے دو بیندی سے شرات کے دیجانات سے داقف ہوں لیکن اس کے ساتھ اس کا بھی اعتماد ہے کہ "اِنے بلوً الله الله الله کی اعتماد ہے کہ "اِنے بلوً الله کی آپ جیسے حضرات سے قدیم کی جاسمتی ہے۔

فقد داسلام مناظرات گیلانی کی روز ہوئی''الخائن' سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑی وسمکیال''حیان شیلی' کے متعلق وے رہے تھے کہ مواد تیارہے۔ کہتے ہیں جو ہری بم ہے'' ہورش'' اعظم گڑھ کا پیتہ بھی نہ رہےگا۔

## مركس بخيال خويش خط درد

لے ترجمہ: کیا تم نے ٹیل ویکھا جواسیے کھروں سے موت کے فونسے نظے اور بڑا دول ٹیل تھے۔ ع بہاد لیود کا دو مصر جہاں ریاست کے امراء واللی خام رجے تھے، پیٹی ٹیامھ جہا سے قائم کی گئی گی۔ سع مولانا مفتی کھ شفیع الی دارانطوم کرائی۔ پیدائش: جوزی ۱۸۹۷ء و بیند۔ وقات: ۵رائو بر ۱۷۵۷ء و سرسا

> ۱۹۷رفروری ۱۹۳۷ء بهم اوتی الاول ۱۳۷۷ء حدید رآباد دکن، شنبه سیّدی .....ولیم اللام ورحمة الله ویرکانهٔ

اس قدر جلد نقد جواب کی تو تع نیگی مخرزاکم الله عنا عیر الحزا ، بهارک مسلمانوں کے سامنے کوئی دی او تعدی نصب العین ادھر چند دنوں سے باتی ندر ہاتھا قریب قریب ہے مقعد زندگی گذارد ہے تھے، زیادہ سے زیادہ تو الدو تاسل بقائوی کے لیے اور جائے تھے، اور جائے تھے، کی متحد اساور اسباب کی ضرورت ہو کتی ہے،

ی ایک حیوانی مشخله ان کے سامنے رہ گیا تھا۔ وہ آج شاکی ہیں، کہ فیروں نے ان کی مجدول کو دیران کیا، لیکن میں گوائی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے برسوں سے وہ خووا پخے ہاتھوں اپنی مجدول کو دیران کر چکے تھے۔

لَا أَيْمَانَ لِمَنْ لَا إَمَانَةَ لَهُ \_ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى لِـ (الحديث)

ليكن ان ش امانت كرماته ما تحد وان صَام وملّى كا دُونَ محى ثم مو چكا تعادان بهاريول ش ج يويحية و أيك خودش كى مول، ديكهيدوين كا افلاس دنيا ش محى افلاس ك كس تقطا تجادتك مم لوگول كو ينها تاجد اللّهُ مَّ إِنْ عُدُودُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ.

مراارادہ اب المازمت کے جہد حدیث و بی بتال ہونے کا شرقا کین موجودہ حالات ایسے ہیں کہ بچھ بچھ میں نہیں آرہا ہے ، بہادل پور کے خیال کوآپ کے خط کے بعد میں نہیں آرہا ہے ، بہادل پور کے خیال کوآپ کے خط کے بعد میں نے اٹھا دیا ، اب جوآپ حضرات کا تھم ہوگا۔ اس وقت تو میں بے دراور بے گھر ہور ہا ہوں ۔ بحل فرس کے مسلمان باشندوں نے تطعی طور پر چھوڑ دیا ہے ، بعض فرس اوھر ایسی آرہی ہیں ، کدو بد نے بردگوں کے پائے استقامت میں تزائر ل 'دلا فیصل الله '' پیدا ہور ایسی مدال کے دراور کے مارے استقامت میں تزائر ل 'دلا فیصل الله '' پیدا ہوگا۔ خداد عمد الحد ہوگا کے دراور کے دائے۔

مسلم يونيورش يعض سلسله جنبانيان بوئى بين، معاملة بن كي بروكرتا مول المتوسل بذيلكم في الدنيا والاحرة

مناظراحس كيلاني

ا برجمر: جس كي إس لمان فين الحكي إس ايمان فين أكر چده و و زاعد و كمنا جواد رفمازي يره هنا بو-( ١٣٣)

۱۹۲۸فروری ۱۹۴۷ء

حيدرآ باددكن

حول المسجد الاقصى، جوار الجامعه

سيدى الكريم وعليكم السلام ورحمة اللدو بركات

کل بدحوای ش کارڈ کلیے ہوئے ایک خروری مشمون کا ذکر ہی رہ کیا، اس کی طافی اس عریضہ سے کر رہاموں یعنی مواد تا عبد صاحب کے متعلق آپ نے جوسفارش فرمائی تھی

الله کا جواب بہر حال جھے دینا چاہیے تھا اور وہ یکی ہے کہ اس سال تو سارا قصد ختم ہو چکا ہے، اب تو گل ایک ماہ اصحاف شی باتی ہے، کاش! مولانا دسمبر وغیرہ میں آپ کویا دولات تو میکوئی چنداں دشوار امر ندتھا۔ اب آئند مسال ہی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ شاید میں وعدہ بھی کر لیکا لیکن جہاں تک موجودہ حالات کا اقتضا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے جامعہ جمعے چھوڑ دے کی اور میں اس کو چھوڑ دول گا۔ میر کی حدے طاز مت تجربی میں ڈتم ہورہی ہے، احتحانات کا نظم نومبر میں ہوتا ہے، میر کی طرف سے بھی عذر ان کی خدمت میں چیش فر ہا و چیجے۔

ای سلسلمین آپ کو می مطلع کرنا جا بتا ہوں کداجا تک حدور آباد کے حالات بدل م بیں-اب مسلمانوں کا حدر آباد کم ان م اس وقت تو وونظر نیس آر با بـ برادرم تق الدين صاحب اورصدر اعظم موجوديس كتكش اندروني طور برتوشا يدشروع بى سے جارى تى کیکن ظہوران کا آخر جنوری میں ہوا۔ایک اسلیمجلسِ متقنّہ کی بناکر وہ لے گئے تتے جس پر صدر اعظم بہادر نے فرمایا کہتم بڑی بڑی اسکیسیں صرف بنایا کرتے ہواور کام کرنے کا مطلق سلیقیتم میں نیس ہے۔اس پرتق کو پچھ نا گواری ہوئی ، جوابا کہا کہ کام تو خاکسار ضرور كرتاب كروه الحجية بى رب-اورآخرين كهاكن آب كربيشرجائي جس كمعنى يمي تھے کہ استعفیٰ داخل کیجیے۔ پیچارے کیا کرتے استعفیٰ داخل کر دیا، اس کے بعد درمیانی لوگ تك ودويين مصروف موسئ اور پهلے قصہ كچي تم سا ہو كياليكن بعد كونخالف پار أي في صدر اعظم صاحب کوابھاراادرایک طویل مسودہ معانی نامہ کالکورتنی صاحب کے پاس صدراعظم صاحب نے بھیجا کہ اس پر دستخط کر کے واپس کرو، انھوں نے اس سے انکار کیا، تب جائزے دے دینے پر ان کو مجور کیا گیا۔ اس دقت اخبار میام کے ایڈیٹر جناب قاضی عبدالغفارصاحب پیش پیش بین، پندره مورو پیدکی ایک جگه اطلاعات عامه کی نظامت بران کی بحالی بھی ہوگئی ہے اورتقی صاحب کی جگہ متفتہ بیں ان ہی کوسر کاری طور پریا مز دکر دیا گیا ب- تق صاحب بوائی جهاز پر پیشکر مالیر رواند موع جهال مسلمانوں کے مهابت جنگ ال وقت مقيم بيل-

مىلمانان حيدرآباد اور حكومت ك تشكش روز بروز بزهتى چلى جارى ب- خداى

جان ہے کہ کس وقت کیا صورت پیش آ جائے۔ودوں طرف ضد مراصراوہ۔ان امود کا انتہا ہے کہ میں وقت کیا صورت پیش آ جائے۔ودوں طرف ضد مراصراوہ۔ ان امود کا این بھی ہیں ہے کہ جید آباد میں بھی توسیع اللہ جائے گا، جہال تک میرا خیال ہے بھی تہیں ہے۔ اس کا امکان آو ہے کہ میں بھی وسٹ ویروی کروں آو سال دوسال کے لیے اور حید آباد شری ہے وال کی اس معالمہ میں کسے کھند کہوں گا۔خود میراول حید آباد حالی ہے ہوئے ہوں کہ اس معالمہ میں کسے کھند کہوں گا۔خود میراول حید آباد سے اچائے میں اور میں ہوگا ہمان سے ایک اس معالمہ میں کہا کہ وقت جارہ جی اور میں ہوگا ہمان کا قطعاً کوئی صدیمی تین اور میں اس کا قطعاً کوئی صدیمی تین اور میں اس کا قطعاً کوئی صدیمی تین اور میں اس کا قطعاً کوئی سال کا قطعاً کوئی سال کو تھوں ہے کہ حید رآبا کی پیلک ان کو حکومت کوئی سالم تی بھی عالم انسان کوئی سروکار؟ نیز سال ڈیڑ میال کے بعد جو صورت بیش آنے والی ہے، ای کواجی کیوں اپنے سروکار؟ نیز سال ڈیڑ میال کے بعد جو صورت بیش آنے والی ہے، ای کواجی کیوں اپنے سامنے نہ آنے دول۔

میں فین آتی۔ بہاری میں ممکن تھا کہ مہیا ہو جاتے لین اس کا ماحول تفایدل کیا اب تو اسلام سے بیر صوبہ بہت دور ہوگیا۔ مجھاتی کچھائیا گھوں ہوتا ہے کہ گل کڑھ میں ہندوستان کے مختلف حصول کے نوجوان مجمع ہوتے دیجے ہیں شاید وہاں کوئی جماعت ایس ال جائے جو اس راہ میں آگے بدھنے پرآبادہ ہو۔ حیور آباد میں قطعاً اس کی صلاحیت فیس ہے۔ یہاں کے لوگ قدر تاہوں ہی ست، کائل بیش پہند ہیں ادر اس وقت تو یہ می بہارہ فی بتا چا جارہا

ہے۔ عسر من منسروری: آپ کا وقت بیتی ہے، جانتا ہوں کہ اس تم کے خرافات میں آپ کو جٹلا کرنا پڑے کام ہے جٹا کرچھوٹے کام میں الجھانا ہے۔ جواب اس کریشہ کا آپ سے سنتا چاہتا ہوں۔ دل کی ایک بات کھودی ، اس کے لحاظ سے میر سے لاحاصل وجود کا کوئی مطلب چیرا ہوسکتا ہوتو اس کا بس خیال تجیے، اس سے زیادہ اور پچھ کہنا نہیں ہے۔ فقط والسلام

مناظراحس ميلاني

یس نے کارڈ میں بھی شاید مطلع کیا تھا کہ مسلم ہو نیورٹی ہے ایک استضاری مراسلہ میرے پاس آیا تھا، اب معلوم ہوا کہ وہ آپ کی تحریک انتیجہ تھا نا بہ آپ کے لکھنے کے بعد جھ سے ہو چھا گیا۔ جواب میں صرف اس سے مطلع کر دیا ہے کہ تتبر میں میری مدت ملازمت تم ہورہی ہے۔

ا مولانا اشرف على تمانويّ

ع مولانا سیّدسلیمان عدد کی اور مولانا عبدالها جدور بایادی کی خوابش تحی کرعثانیه یو ندرش سے پنش لینے کے بعد مولانا گیلائی کاتقر رسلم یو غدر کی گار حش موجائے۔اشارہ اس جانب ہے۔

(mm)

۲۳ رر جب ۳۱ ۱۳ ۱۱هـ ( ۱۳ جون ۱۹۲۷ه) محد، حيد رآباد دکن سيدکی، دشم بالعناء والعاقمة ...... وليکم السلام ورتمة الله و برکانهٔ نيازنامه کے جواب ش شفقت نامه باعث ابتهائ وشکر مواسطالات استے چش آگئے چين که بجائے چکو کمنے کے خاموثی ہی اولی ہے، تو می مجی اور ذواتی مجسی ، براور می کے

موالات يكى ، لن وَأُفَوِّضُ آصُرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَيَهِيرٌ بِالْفِيَادِ \_ العير فيما وقع وان شاء الله سيكون العير فيما سيقع فان الله عندَ فإن عيده به.

شایدان کا خیال آپ کوند دہا کہ موسم کر ای تبطیل میں جامعہ بھ ہے ور شمولانا فضل کوسلام اوران سے اس استفدار شفر ہائے۔ آج کل فقی صاحب کے پاس کل گڑھ میں بیس۔ آپ کوزبانی استحان کے لیے تشریف لانے کی زحمت شاید ڈاکٹریٹ کے مقالے کے سلمہ میں تیں و سے سلمہ میں دی گئی ہور کا ٹی کے بھر ہونے کی وجہ کوئی خاص خبر اس سلمہ میں تیں و سسکا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں جامعہ کا افتتاح ہوگا۔ پونے تین مینے گری کی اس تعطیل کے قائب پوری ملازمت میں بہلی دفعہ حیور آباد ہی میں گذارنے پر مجبور ہوا۔ کمیلانی میں ایمی کوئی واپس نہیں ہوا ہے گھر کے لوگ ساتھ تھے، پڑار ہا اب بی تھر خبر ہیں الی آر ہی ہیں کہ بھر تن کو لوگ ساتھ تھے، پڑار ہا اب بی تھر خبر ہیں الی آر ہی ہیں کہ بھر تن کو لوگ رجور کر کے کا ادادہ کر دے ہیں میاں مکارم اپنے الی وعیال کے ساتھ استحانواں میں دیکھیے اس تحقول کا کا ادادہ کر دے ہیں وی گئی ہورش فروہ کی ہے آئیں۔

میری طازمت کی مت عظر کے مینے میں پوری ہورہی ہے۔اس وقت تک کو جی اس معلوم کہ ادباب اقتراد کا کیا ادادہ ہے امیر جامعہ جدید ولی محمد صاحب الورب مے ہیں، آنے کے بعد کچی فیصلہ ہوگا بہاول پورے وزرتعلیم کا تازآیا تھا کہ چندی دن کے لیے ایک دفعہ بہاول پورآ کرد کچے جاؤے معذرت کھی جی دی ہے۔

"اسلام معاشیات" تمیری تمابشائع موگی فقریب عاضر موگی نصف حساس کا غیر مطبوع تھا۔

ہاں صاحب!اس وقت دراصل اس عریف کواس خاص خرکی دوبہ سے کھور ہاتھا جس سے آپ نے مطلع تر مایا ہے، یعنی اہل وعیال کے ساتھ سؤر گئے۔ جب انقاق ہے میرے گھر کا بھی ہفتہ عشرہ سے اصرار ہور ہاہے کہ تم تو فرض سے سبکدوش ہو گئے میں رہ گئی، جمعے لے چلو، لیکن اس سال میری طازمت کے فیصلہ کا زمانہ وہی ہے جب روا گلی کی تیاری میں مسافر کو مشغول ہونا چاہیے، فی کس اس سال خرج کا تخمینہ اوسطا کیا ہے، یعنی جہاز کے عرشہ اور فرسٹ کاس دونوں کا ہو سکے تو مطلع فرما ہے۔

محرم! قانون مانع شهوتاتو آپ كوق فل على محركوشريك كرديتا \_ بهارك

جموعه خطوط كبيلاني

ہاشم سی اصال کیا عرض کروں و کیو کرول کا تپ جا تا ہے۔ وہ کوچہ تم ش اور ہوتی والوں کے لیے مصیرت ہے ہوئے ہیں جمکن صد تک تر گیری جو پکھ کرسکنا ہوں کر رہا ہوں لیکن خود مجھ ریکا فی بارے۔

فنظ والسلام مناظراحس مميلاني

ل ذا کنر ولی محدسالتی پر دفیر طبیعات کھنٹو کو غور ٹی دواکس چاشلرعث نیے بینور ٹی ع مولانا کمیلائی کی آتشنیف جس میں خالص اسلامی تعلق تھرے معاشیات کے سائل پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ سع سابق ناظم دائرۃ المعاد نے مثانیہ حیدر آبادد کن

> ۵رجنوری ۱۹۴۸ء حیدرآ بادد کن جواری الجامعه العثمانیه

حول المسجد القصر سيوى الأمام دمتم بالهناء والعافيه السلام عليم ورحمة الله وبركات

یسی اده است است بیاده و است است کا سال از که دیال از سے تھے اور آپ سے ملاقات مولا نافشل صاحب سے ابھی معلوم ہوا کہ بجو پال از سے تھے اور آپ سے ملاقات مولی تھی۔ فاکسار نے واقعی ادھر مراست کا سلسلہ ترک کر دیا تھا جس کی دجہ یہ تھی کہ کوئی مطلع کر چکا تھا، بزی حسرت اور عبرت کی بات سیہ ہوئی کہ بجتہ وہی معاملہ جو میر سے ساتھ مطلع کر چکا تھا، بزی حسرت اور عبرت کی بات سیہ ہوئی کہ بجتہ وہی معاملہ جو میر سے ساتھ کی کیا گیا تھا۔ یعنی وظیفہ دے کر باز ماموری کیا گیا قال مجتبی تعنی وظیفہ دے کر باز ماموری کیا گیا ڈاکٹر عبد ان بھٹر دو سر سے عالم کی طرف اچا تک روانہ ہوگے، وہی قلب کے موال سے بغیر دو سر سے عالم کی طرف اچا تھی دور مرام ش کو یا پھڑوو کر وہ ہے جات ہوں تا تھی اور نہ بھی اس کے موال کے بغیر دو سر سے عالم کی طرف اچا تھے وہ اخبار وں سے معلوم ہی آیا۔ اب بچر اللہ انجما ہوں، لکھنے کے واقعات جو ہو سکتے تھے وہ اخبار وں سے معلوم ہی آیا۔ اب بچر اللہ انجما ہوں، لکھنے کے واقعات جو ہو سکتے تھے وہ اخبار وں سے معلوم ہی آیا۔ اب بچر اللہ انجما ہوں، لکھنے کے واقعات جو ہو سکتے تھے وہ اخبار وں سے معلوم ہی ہوتے ہوں کے ، ان کے موال وقت اور کوئی مسئلہ نہ میرے دباغ میں ہے اور نہ کی

دوسرے حیدرآبادی کے دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے؟ پی سوال سب کی ساتھ ہے۔

آج بذر لید ڈاک ایک مختر سامغموں بھی بھی دیا ہوں، میری کماب فقد وہ ان مدین کا ایک حصر ہے۔

حدیث کا ایک حصر ہے۔ ایک حصر تو پہلے شائع ہو چکا ہے اور دوسری تسل دلیر چی جول میں میں شائع ہوئی ہے۔ آپ کے پاک دوبرے جول میں شائع ہوئی ہے۔ آپ کے پاک دوبرے جول ایک مالا حقفر فرائے ، اور نامنا سب نہ ہوتو ''موادف'' شی اسے شائع کراد یہتے ، کو تکدر لیری جرال ایک سالاند پر چے جو چھاپ کر بینت و باجا ہے ہاں کو کوئی پڑھتا ہے ند و کھا ہے۔ شی اقتصل ایک غرض سے دے دیتا ہوں کہ ٹائپ ہوکر ایک نقل تو تیار ہوجائے گی۔ ایک کا لیاس کی موالا تا رہاست علی کے نام بھی آب بھی دیا ہوں۔ مولوی فضل صاحب نے شاہ میسی الدین عمدی صاحب کے نام بھی تھی دیا ہے، لیکن وہ تو ''معارف'' کے نائب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی صاحب کے نام بھی تھی دیا ہے، لیکن وہ تو ''معارف'' کے نائب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی ضروری ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' کی کا جب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی ضروری ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' کی کا جب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی مدردی ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' کے نائب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی ضروری ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' کی کا جب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی معارف ' کے نائب مدیر ہیں اصل مدیر کا تھی مدردی ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' بھی کی مدردی ہے۔ پہلے بھی ''معارف'' بھی کی دید سے دو مقمون شائع ہوا۔

فقط نيازمند

مناظرات گیانی اور کیالکھوں۔ ماضی، حال، متعقبل تطفا ایک دوسرے کے تالی نیس دے ایں، د ماغ کی نتیجہ تک ویٹینے کی ہمت بیس کوتا۔ خدائی جانا ہے کہ کیا ہونے والا ہے بس اس کا اطمینان ہے کہ جو کچھ ہوگا باذن اللہ ہوگا۔ اور اللہ بی کے لفظ میں تکمت ورحت سب بی چیزوں کی صاحت پرشیدہ ہے۔

میاں مکارم آخر پریٹان موکر استحالواں سے گیلائی مراجعت کر گئے ہیں۔ اس وقت تک تر بیچارا اس و عافیت سے ہے، آئدہ کون جانتا ہے کہ کیا ہوئے والا ہے۔ کوئی صاحب کشف بزرگ بھی ٹیس طنے میں طبقہ بھی قریب قریب معدوم ہو گیا۔ ہم لوگول فے د ماغ سے اتنا کام لیا کدل بالکل مردہ ہوکررہ گیا۔ اس عمر میں اگردومری راہ پر دہتا تو کیا کچھ مامل ذکر لیتا ایکن آواکہ

> روزگارم بود سنادانی (۳۷) دور ایر ۱۳۷۰ در سالدکند

٩ رفر وري ١٩٢٨ و ٢١ روي الاول ١٣٧٥ هـ حيدرآ بادوكن-

**32**K

سيّد أكتر م،متعنا الله بطول حياتكم، ..... وليم السلام ورحمة الله وبركامة محص تعجب فأكرجواب يس خلاف وستورتا خركيول موكى بكن اب معلوم مواك بهار كوسعادت اعدوزي كاموقع ديا كيا تفا محويدونيا بهرحال جهوشن والى بهركين اب اس صديث كي قيت مجميري آ كي بي جس شي "اغسرور فست عينه الأكم الفاظ أي -۔ آخفرت نظا کان مذبات کا ظہار کیا گیاہے جوڑک کمرے بعداس کے ذکرے آپ ينطاع مظاهم مونے لكتے تع مرزويوم كرماتھ الف اوراس كى طرف تين كى عقل توجيمكن ب ندہ و سکے چیسے اولا د کے ساتھ غیر معمولی عطوفت بھی غیر موجہ ہے، حمر واقعد کا کیسے اٹکار کیا جائے۔اب و پروگرام بنانے سے دل الجتاب۔ بیکوئی دنیاہ،جس سے ہم گذرد ہے میں، پہلے بی منطق تعلق یہاں کے حوادث وواقعات میں کیا تھا،اوراب تولیا ہے الواجید ۔ الْفَهَارُ كِارادة قاہره كے سواہر سب اپنى كى حيثيت كوكھو چكا ہے۔ بڑى بے ركى كاار لكاب ہندوستان کے اس بوڑھے پیرمرو<sup>ع کے</sup> ساتھ کیا گیا۔ مارنے والے کا کوئی تصوراس بیچارے فيس كياتها ميرى مجه ين وصرف اس آيت كالفيرا ألى ، كُوْ فُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِن فَرَرُتُهُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْفَتُولِ "تلمب السي كي مجعا جائ كي علاقد كوفق كرك وارالسلطنت میں اس کے بیٹھ کرمجی کولی کا نشانہ جب آ دمی بن سکتا ہے تو پھر ایس السمعاد واين المفر.

میاں ہاشم سلّمۂ کا حال کیالکھوں۔ مجھ ہیں اوران میں یاجوج ماجوج کی دیوار کا سا معاملہ مور ہاہے۔ رات مجر کی ساری محنت مج کووہ ضائع کردیتے ہیں، میں وظیفہ کی کوشش كرتا ہوں اوران كواييے ہوش وحواس كى صحت كاچؤنك كامل يقين ہے اس ليے عود كى جدوجهد میں گومے ہیں کل برسوں ہے آ کر چھے بیز خوشجری سنارہے ہیں کہ نواب مہدی یار جنگ بها درنے ان کے تقر رکا باضا بطر تھم دے دیا ہے خدا کرے سیحے ہوء کی دفعہ باور کرایا، مُرْتحقیق فظاظات كيا-ان ك بال يحل كاحال من كركليجكان كيا-"اللَّهُمَّ نَعُودُ أَبِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ" عَالات ويكي كيابوت بي ميال مكارم جمح بارب ين افتظ-

مولا نارضوان فحساحب كوملام فرماه يجيء مولوى فضل صاحب سيمعلوم بواكدان کے کمری طبیعت تشویشناک حدود تک میٹی ہوئی ہے،معلوم نہیں اب کیا حال ہے، مولانا

بموعد معوم والبلاي

## فضل کوسلام پہنچادیا تھاجواب فرماتے ہیں۔

نیازمند مناظراحس گیلانی

ان كا تعين دُبدُ بِالنَّين -

یے مراد کا عرصی تی۔

س رجر آپ كرديج مس بماكنا كري كان فيل ديمكا ارتم موت يال عدا ما كت بو

س اسالله من بناه المكابون اللاقلان بي جوفو الكالك بعدا \_\_

ه سابق قامنی ریاست بجویال۔

(12)

۲۳ رجون ۱۹۲۸ء

حيررآ باددكن

جوارى الجلمعة العثمانه

سيدى الامام العكامه دمتم بالهناء والعافية

السلام علیم ورحمة الله و برکاند آلفی من اُحصورُوا فی سَینِل الله کی حالت بیل به و یست میل به عرف من مین الله کی حالت بیل به عرف است میل به عرف من من من من ۱۹ من الله به الله به من الله الله من من الله به من الله من من

تھالیکن دانا پوری صاحب سے شخص واقنیت نہ تھی۔معتمر ذریعہ سے غالبًا کان میں یہ بات پڑی ہے کہ معفرت گنگوی قدس اللہ سمرہ العزیز کے صلائد درس میں بیٹنے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ بس اصل مقصورتو اس عریضہ سے اپنے اس وقع تا ٹرکا ظہارتھا۔

آپ کے ارادؤ عدم شرکت سے مطلع ہونے کے بعد خاکسار نے بھی تطعی فیصلہ کرا چی انته جانے کا کرایا تھا لیکن مولانا عثانی می طرف سے تاروخطوط کے تسلس نے لیخ عزم کوانب خیال کیا،ان سے تلمذ کی نبت دکتے ہوئے دل نے آگے ہوئے کی اجازت نددی ۔ واکٹر حمید الله صاحب کوسم تھے لے کرحیدر آبادے اڑے، اب تک برردی زین کا سفر تجربه بوا قعاء المجاعلي وجدالبحر اوراس بعجى زياده مهيب منظر'' کچھدران' ^ کے اوپر اڑان کے دفت سامنے آیا۔ یے میلول دلد لی زین تھی ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سوئی بھی اس یں اگر گرے تو تحت الرئ بی میں جا کردم لے، پانچ ساڑھے پانچ کھنے میں کرا ہی کے مطار پراتار دیا گیا۔مولہ دن قیام رہا، باہرے ان دو دکنی فقیروں کے سواصر ف مفتی شفیع صاحب فیشریف لا سکے،اوروہ بھی ٹایہ جرت ہی کے ارادہ سے آئے تھے۔اہل وعیال کو ساتھ لائے تھے،مکان بھی تلاش کردہے تھے مغربی یو پی کے خوفاک حال نے دیو بندے ان کے دل کو اچاٹ کر دیا تھا۔ اختمام مجلس سے تین چار دن پہلے مولوی احتشام الحن صاحب بحى آمل تتح \_آب كاشهونا درامس واسطة العقد كافقدان تعاتاهم جب توثي چوٹے کچروگ بھٹی می میں متعلق کام کا آغاز کردیا گیا۔مقامی طور پرصرف معترت تعانوی کے بھانج شاب صالح مولانا احتشام التی المجلس میں شریک تھے۔ ایک صاحب ظفر انساری الم میم اے ایل ایل فی مجلس کے ناظم تھے۔سنا ہے کہ وفی سلم لیگ کے کوئی سرگرم كاركن تع، ابتداء فاكسار كى طرف ي مجلس مين تمن سوالات پيش كي كئ تق (١) اسلا گی حکومت کے قیام کی غایت (۲) اس مقصد کے حصول کے ذرائع (۳) اسلامی قانون كامرچشمه كيا ہوگا؟ قرآن كاحواله ديتے ہوئے ميرعرض كيا گيا تھا كہ سياى كتكش كى غايت میں بتائی گئے ہے کہ فتنہ کا از الدہ و جائے قبار د کے برفر د کا وجود دوسرے فر د کے لیے باعث آز ماکش قلق وَچش وخطره ما تی مدرے ۔ تغییروں کے حوالہ ہے '' فتنہ'' کی پیشر ۲ چیش کی گئ چونکهال مقصد میں سیح کامیا بی اس وقت تک نبیس ہو علق جب تک که برفرد کی آئین زندگی پر

بدليس اور فرج ك محرانى كرواس الله كالحرانى تدقائم موجائ جس ك على بلايد احاس پاچاتا ہے کہ برجگہ برایک پرظا براد باطنا حمران ہاس لیے از الد محترے لیے ضرورى بوگاكد الدّين (آكنن دعرى) كوالله كي لي بنائ كى مكذروش كاكوكي وقيقدافها ندر کھاجائے اور اس سے بیشرورت پداہوتی ہے کہ السدّین یا آسمین کا مطالبہ می اللہ کے لیے فالص کردیا جائے کہ ای کے بعد اس کی گرانی کا احساس بیدار موسکا ہے۔ اس مقصدتيام حكومت كابيهوا كدخداكى بات سبساد فجي بوجائ اورقلوب يركلمة اللس زیادہ اثر کئی کا باتی ندر ہے۔ وہی سب سے برتر اورعلیا ہونے کی حیثیت مامل کر لے وهذا هى غاية قيام الحكومة الاسلامية المستعدكوه مل كرف كيا اقتدارى توت كاحصول اوراس كي تنظيم ضروري بيكن اقدّ اركى شكل مارى مكومت مي اليكي شهوكي جس برمسئوليت كى ذمددارى عائد ندموتى مواز غلام تابدام مسئوليت كى بيذ مددارى عام ہوگی بس کے آھے؟ اس کوحدیث میں عام رکھا گیا ہے۔ پس بم بھی عام بی رہے دیں لیکن باشدگان ملک کے آ مے \_ آئدہ نسلوں کے آ مے اور سب سے زیادہ اس خالق کے آ مے جس كى برچ زسل انسانى كو بعيد برنيم بك بدامان فى ب،اى ليد مارى حومت كا نام حکومت نہیں" خلافت" ہے اور ای سے اسلامی قانون کے سرچشمہ کا سوال حل ہوجاتا ہے جس نے عرض کیا تھا کہ ساری دنیا کے توانین وآ کین کی بنیاد ہا لا خرچند موروثی وروالی مسلمات پرفتنی ہوتی ہے لیکن میرور فی اور رواجی مسلمات مشکوک ہو چکے ہیں اورای فنک ك از اله ي كيان موروثي ورواجي مسلمات كا آخرى اعادة الكتاب كي فكل ش كيا كياب جس کی علی تشریح"المنة" سے کی تی ہے۔ پس بھی"الکاب والمنة" جو بی آدم کے موروفی مسلمات كاخير مشكوك ذخروب الارع قانون كامرچشم وكاليس مستوليت اورمستوليت کے ماتھ ''الثوریٰ'' حصول مقصد کے بنیادی واساس ڈرائع ہوں گے۔ان امور کے بعد غاكسارنے چيش كيا كرهمرى تقاضوں كا اقتضا بيك "ازالد فتنة" كى بعض شكلوں كوزياده نمايال كياجائ مثل اغسانة السله فسان المروكيس بالمتدسكي آمد في اس كي بنيادى ضرورتوں کی محیل کے لیے کافی نہوان کی بنیادی ضرورتوں کی محومت کفالت کرے گی۔ اشراکیت میں بنیادی خرانی بدے کہ انفرادی ملامیتوں کے اجمارنے سے محرکات ہی کو

ساكن كرديا جاتا ہے۔ ہم ايمانيس كري كے بلك برخض كواس كى صلاحتوں كم مطابق اكتماب كا آزاد موقع فراہم كياجائے گا۔ اغداثة السلهفان كرساتھ ابدفساء العقود دادارى حكومت كاسب يردائم إزاري شان موگا۔

و سی و سبت پر بین بین میں دیا ہے۔

الاحول و لاقو ۃ الا باللہ شر معمون کھنے پیٹے گیا۔ حکمت بلتمان آ موفقن، کہنا یہ چا ہتا تھا

کہای ہم کی باقوں سے ایترا ہوئی گھرجید اللہ صاحب ہے کہا گیا کہ عمری قال بیس

"اسلامی دستور" کو وہ پہلے کھیں اور دو تین دن تک جو باتی ہوئیں ان کو اپنی اپنی جگہ
کمپائیں۔ پھرمجل میں وی دستور پٹر ہوا، بحث ومباحث کے بعد آخری شکل میں اس کو قلم
کمپائی کے حوالہ کر کے ہم لوگ چلے آئے۔ مفتی شفیح صاحب کی عنان گیری ہے کا نی بدر کرے کا نی کہ کے باتی علاق کے در آخ تک موال نا عنانی کے مدولی ۔ باتی عکومت نے بندو بست بیش کیا۔ ہم لوگ شخصہ بھی تھوڑی دیرے لیے لیے کمی مکان تک کا حکومت نے بندو بست بیش کیا۔ ہم لوگ شخصہ بھی تھوڑی دیرے لیے لیے کمی مکان تک کا حکومت بی بندو بست بیش کیا۔ ہم لوگ شخصہ بھی تھوڑی دیرے لیے گئے تھے مثاہ جہاں کی بہت بیزی مجد ایک مہر میں کہا ہوگائی کے اس کا معمومت بیٹری کیا۔ ہم لوگ شخصہ بھی اور کیا کھوں۔

لے مولانا شاہ اللہ امر تسری۔ ع مولانا عبدالماجد بدائونی۔

ع خود ما موران ما بداری بازی جن کی سرت نبوی شکاری آب استر استر معروف ہے۔ سع مولا نا ابدالبر کات دانا بوری جن کی سرت نبوی شکاری آب استر استر معروف ہے۔

م مولاناعبدالماجدوريايادي-

ہے اشارہ ہے وفیات کے عموان سے رسالہ معارف اعظم گڑھ ہیں شابع شدہ مولانا سیّدسلیمان ندوی مضاہین کی طرف من کا مجمومہ اور ختال کے نام سے شابع ہو چکاہے۔

سرت ن ، جور پارستان سے ماق نے بغرض شرکت مجلس تعلیمات اسلامید

کے جر ن حراث کا میں اور مثالی۔ مے مولانا شہراحد مثالی۔

٨ اشاره معلاقدران كحمل جانب

و مولانامفتي محد شفع، بان دارالعلوم كراجي -

ع مولانا اختاع المن تعانوي معروف عالم دين بيدائش: ١٩١٥ه مقام الأوه ، وفات: ١١٠/١ بريل ١٩٨٠ م

لا مولانا ظفر احد انساري، ابرقا أون اورتر كي باكتان ككاركن بيدائش: ٨٠١ والدآباد، وفات: ١٠ مردكبر

<sup>1991</sup>ءاسلام آباد۔

ال شاجباني مجد محضر جس زمائي شرمولانا ميلاني پاكتان آئي،اس وقت مميري كي حالت يرس تي بعد يس

المداللة تعيراوك بعداصل على من بحال كردى كال-

(PA)

اارنوم ١٩٢٨ء ـ ٨ مرمحرم ١٣٧٨ ه جحد

سيدى! ادام الله محدكم السلام المجم ورحمة اللدوركانة

مولوی محر علی صاحب اورمیاں ہائم کے خطوط میں تفقد حال فقیر کا جوفر مایا گیا دل متاثر ہوا، زعرہ موں اور اُ لَاَسَانُ حُسِدُهُ مِسنَةٌ وَلَا اَسُوعٌ "كساتھ موں جب جيك متاثر ہوا، زعرہ موں اور اُلاَ لَاَسَانُ حَسنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

مولوی عبدالباری مسلسل پوچورہے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ بیں لکھتا ہوں کہ کوئی ارادہ نہیں تو گبڑ جاتے۔ ہیں۔ انجی لکھا کھ ترک ارادہ بھی تو ارادے کے دجود کو ثابت کرتا ہے، چمرجمار میں جھے شریک کیوں کرتے ہیں پچھے نہ سوچنا بھی عقل بنی کا اقتضا ہوجا تاہے، تو نعمت عقل کے نفران کا الزام آپ دیتے ہیں۔

محکمات بینات "وَمَا تَدُرِیُ نَفُسٌ مَّا ذَا تَکْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدُرِیُ نَفُسٌ بِآیِ اَرْضٍ تَسُونُ "لَی بعدآپ بی بتا ہے کہ وادی عبدالباری صاحب کوش کیے بتا وال کہ کل کیا کروں گا اور کباں جا کرم نے کا ارادہ ہے۔ فقط

مولا نارضوان صاحب كوسلام فرماد يجيئ

خاکسار مناظراحس محیلانی

ار جر : اور کو کی مجی نیس جان مکنا کرد و کل کیا اُس کرے گا اور شاک کی بیجان مکنا ہے کہ و مکن شن شرم سے گا۔ (۳۹)

۲۵رد مبر ۱۹۴۸م- حیدر آبادوکن

سيَّدي و سيَّد المسلمين دمتم في عصمة الله وبين عينيه وعلیم السلام ورحمة الله دیر کاند- جی بال شفة حقیره کے ارسال کے بعد جواب کا کچھ دن انظار دہا۔ مگر اخباروں سے معلوم ہوا کہ اردو پروری کے سلسلے میں آج کل گشت فربائی ہو رى باس ليا نظار كوم كرديا فيرمز قي نبت كالكل مين اي ليكل كاكراى نامد نشاط افزاہوا، پڑھ کرجواڑ ہوسکا تھا ہوا، لیکن آپ سے بچ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جو پکھ ارقام فرمایا اس میں میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ خبر دارالمصنفین کی مالی حالت کی زبوني كى خبر ب-اب تك اس خيال مين تعاكد دار المصنفين دين خدمت كاليك ايبااداره ہے جو بھراللہ اپنے پاؤں پر کھڑ اہے بتجارتی کتابوں کی جیہے عقل کوزیادہ دشواری بھی اس اطمینان کے پیدا کرانے میں پیش نہ آتی تھی لیکن آپ نے اس اطمینان پر بھی پھر رسید ہی کر دیا۔ تلملا اٹھا، میرا حال تو بہ ہے کہ بجر دائرۃ المعارف کے بس یمی سجھتا تھا کہ کوئی خاص امّیازی کام نیس بور ہاہے، مکان بنتے تتے ، موٹروں پرلوگ ناچتے پھرتے تتے ، ناشتہ اور ڈ ز عشائية ظهرانو ل كاز درتقا، بس گاؤ آيد و تررفت كيسواايسامعلوم موتاتها كدكو كي نياوا تعنيس پٹن آیا۔ تکلیف اگر تنی تو اس کی که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علوم کی اشاعت کا ایک ادارہ قائم تھا، دیکھیے اس پر کیا گزرتی ہے۔اگر چرمیاں ہاشم کے جنون کے بعد اس کامعاملہ مجى درجم برجم موتا چلا جار باتھا،اس سے انداز وفر مائے كداس افقاب سے بہلے ہى جناب ڈاکٹرولی مجمد نے خاکسار کا اور ڈاکٹر حمیداللہ کا نام دائر ۃ المعادف کی اتبطا می فلکسیمیٹی ہے خارج فرما دیا تھا۔ ان ہی ' ولی محر' صاحب نے شعبۂ ویٹیات کے رعایق وظا نف ختم فرما دیے تھے۔ لی ای ڈی کا درجہ شعبر دینیات سے نکال دیا تھا،ان کی سب سے زیادہ عمایت ال مرحوم شعبہ برمبذول تھی اوران سے بہلے بھی بجز مرحوم قاصی محرحسین کے بمیشہ غیفا و فضب كانشان اعالى ادانى تك كاء يس وبى تاريخى مصرعدد برايا جائ گا

ع بائن آخچ کردا آن آشا کرد آپ سے زیادہ قرآنی آبے۔ اِذَا دَحَلُوا اَفَرُیْدَ کاراز دال کون ہوسکتا ہے۔ ای دشت کاسیا می ش ساری عرکز ری۔ فَبِانًا لِلْهِ وَلِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَهِ رَاتِقَا فِی کے حوالے ہے برِقْتُره ابن حساكر فِيْقُلُ كِياسِ عَلَى وابت غلبة فارس على الروم ثم رابت غلبة روم على فارس ثم رابت غلبة المسلمين فارسا و الروم وكل ذالك في مدة حمس عشره سنة ، كل يوم هو في شان، يرفع و يخفض -

بہر مال، فقیر کی حد تک تو جناب والا کی بیسفارٹ اور کچھ ند ہوتو ایک سفر کی حیثیت
رکھتی ہے۔ میں نے تو آپ کے گرای نامہ کوائی لیے مخوظ کرلیا ہے کہ ام المورثین فی عصر
کی طرف سے بیسر فرازی ہے۔ یول بھی، امراش کے بجوم، پیراندسالی، تشعنت بالی نے کیا
اس کا موقعہ باتی چھوڑا ہے کہ کئی شے تدر کی مضمون کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔
مولا نا ظفر احمر تھالوی نے اپنے ایک گرای نامہ میں ضوقبلہ میں ایک چگدومت وی تھی۔ کم
فیصلہ کو تو تفاظ سلب ہو چکی سلب تو پہلے ہی سے تھی کیس نفاؤہ بھی تھی تھی کہ جو فیصلہ ہونا تھا
دوہ ہوتا نہیں بلکہ کیا جاتا ہے۔ بھر الشوائی کا واقعات نے از الدکر دیا۔ بھر الاکا گی
الدین سلم بھی بہان تحصیل ہی کے جوار میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کو کی طاز مت اس کو
سلم نئی ہے۔ بہان تحصیل ہی کے جوار میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کو کی طاز مت اس کو
سلم نئی ہے، یکن نفیدا سے کا علم نہیں ہے۔ بہت کم خطو دکتا ہے۔ اس کے المل وحمیال
سلم ناکی عمر دوری میں وکیل کے اہل وحمیال کے ساتھ حماجت بور قبط پنے ہیں جو اسے جوالہ میل

پالسواب میری مد ت طازمت ادرج یس ختم جوجانی ہے۔ اس کے بعد بہر حال کہیں جانا قل پڑے گا، اگر داستاس عرصے ش عالم آخرت کا چیش شآگیا۔ مولوی عبد الباری صاحب کا خط آیا تھا کہ ڈاکٹر عبد العلی صاحب کا تھم تھکم فقیر اور جناب والا کے لیے بیہ ہے کہ جس طرح ممکن بوارض قدس میں اپنے آپ کو لے جا کر ڈال دیں۔ لیس کام کیا ہوگا۔ کام کی فرورت کبال ذیا وہ ہے۔ ارض الحسنة والمعشرة میں تصادم وتحاسد کا شدیداند بیشہ ب اور فول یا قال کے بین کی آب وہوا تقیم ہے، تاہم شعلوم کیوں اس بن کی طرف دل کھنچتا ہو۔ شاید کچھین پڑے، بالفعل قومیاں مکادم کیلائی بی بلارہ ہیں۔ مناظر احس کیلائی

لِ عَالَبًا وْ اكْتُرْمِحْرْ حِيداللهُ

(r<sub>\*</sub>)

ارمارچ ۱۹۳۹ء

سیدی و سید المسلمین القائم الله و حیاکم بالصحة والعافیه السام علیم ورحمة الله و حیاکم بالصحة والعافیه السلام علیم ورحمة الله و برکاند بر اورم مولوی غلام مجرسلم الله تعالی تشریف لے جا رہ جہ بین خیال آیا کہ ان بی کے ہاتھ بیم یفسرارسال کروں ۔ مرسجے میں نہیں آتا کہ کھوں کیا؟ جرت اور بہت جرت کے عالم میں ہوں ۔ میری طازمت کا بیر آخری مبینہ ہال کیا جونبریں وقت تک دل مطمئن قو شرحالیکن ایک جائم پر ابوا تعالی اب ہوائی اب ہون کے ایک وقترین المحل کیا ہوتا ہے ہوئی معلوم نہیں ہوتا ۔ افرادوں سے لمتی ہیں ، ان سے بجواس کے کہ پر بیٹانیوں کا اضاف جوادور کچھ معلوم نہیں ہوتا ۔ آپ کا ارادہ کیا ہے ہے سروست اس کے سوالور کچھ میں نہیں آتا کہ کیا فی چا جاتی لیا ہوتاں ۔ کین وال جا کر بھی سائس لینے کا موقد ملتا ہے یا نہیں اور یہ بھی اپنا خیال ہے ۔ مر عالم کی ہاگ جس کے ہاتھ میں جاتی کی مثال ہے ۔ مر عالم کی ہاگ

آپ نے ارقام فرمایا تھا کہ لاہور سے طبی آئی تھی، فاکسار نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر مجود کے لیسفارٹ فرمائیے گر چمر پینہ نہ چلا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ ان کی طرف ضرور توجہ فرمائے علی گڑھ سے میری طبی بذرا بیڈ ڈاکٹر ٹاظریار جنگ ہوئی تھی پھر اس کا پچھ بھی

پہ نہ چلا کاش! کوئی سی مشورہ آپ دیتے۔اور کیا عرض کروں۔اگر مکن ہوتو اپی خمر ہے۔ اورآئندہ ارادوں سے مطلق فر مائیے۔

> نیازمند مخاج دعا مناظراحس کیلانی

مولوی ظہور الحق سیخواری کی کتاب 'تبویلات الفلاسفہ قالبا ہیں نے آپ کے پاس سیجی تھی۔ مولوی صاحب نے ڈھا کہ سے کتاب طلب کی آئی۔ (۸۱)

> ۱۹۲۴ پل ۱۹۳۹ء حیدرآبادد کن

سبدی الامام العلامة بقية السلف الصالح ادام الله ظلالكم الله ظلالكم الله عليم الله ظلالكم السلام عليم ورحمة الله وبركاته آخره كمرس آئي كي جمل كا آئ سے يم سمال پہلے و انظار شروع بوا تھا، درمیان بیس سبدوش یا گوخلاصی کی کوشش بھی کی گئی ، کی معلمت النی نے اس وقت کی کوشش کو کا دی ہے محدارت کا جائزہ دے دریا تھا۔ الله اور 1918ء ابدظم جامعہ عنانیہ کے شعبہ دینیات کی صدارت کا جائزہ دے دیا اور ان شاہ الله دو تین دن بیس پھرائی عنانیہ کا ارادہ ہے جس سے تقریباً اصف صدی پہلے روائہ ہوا تھا۔ جہال کا آب ودائہ تھا دہاں رہنا پڑا۔ مولوی فضل صاحب تو موسم کر ما کی تعطیل منانے کے جہاں کا آب ودائہ تھا دہاں رہنا پڑا۔ مولوی فضل صاحب تو موسم کر ما کی تعطیل منانے کے اور فقی رہنے اس کا چھیل منانے کے اور فقیر نے اس کا چہ چلانا جا ہا کہ ماجہ میال آئی وقیقہ جب جاری ہے تو آپ کا دوقیقہ کیوں رک گیا ہا کہ اور میا تا جا ہو گیا ہا ہو گیا ہے۔ دوقیقہ کیوں رک گیا ہا کہ دوگیا تا ہو گیا ہا ہو گیا ہے۔ دوقیقہ کیوں رک گیا گئی ما استعبار ذریعہ ایسا بی شدیا جس سے وجب رہنے ہوئی ہوئی ہوئی وی ادارہ جات کی ماہواری روک دی گئی ہیں۔ انظی مخالط کا نتیج ہے بعنی وقی طور پر پیرونی ادارہ جات کی ماہواری روک دی گئی ہیں۔ انظی مخالط کا نتیج ہے بعنی وقی طور پر پیرونی ادارہ جات کی ماہواری روک دی گئی ہیں۔ اس سلط میں بعض ایسا بھی ہوگی جاتے۔ یہ مشکل ایک صاحب نے اطلاع دی ہوئی ہیں۔ کو تقل کی ادارے سے تعلق ہاں کو بھی کی آئی فہرست میں اسلط میں بعض ایسا بھی بھی میں بھی اس فہرست میں۔

می کے مدرستر نظامیہ کے تعلق کی بنیاد پر ان کے شخصی وظیفہ کو بھی مسدود کر دیا گیا تھا لیکن انھوں نے درخواست پیش کی ،امید کہ جاری ہوجائے گا۔

ان صاحب کا خیال ہے کہ دار المستنین اور دار العلوم ندوۃ انعلماء کے ساتھ آپ کا جو العلق ہے ما تھ آپ کا جو العلق ہے ما نبیال سے مالئری گورز کے العلق ہے مالئری گورز کے نام کوئی درخواست اگر بھتے دیں گے و مغالط کا از الد ہوجائے گا۔ مگر میری مجھ میں نہ آیا کہ آپ سے یہ کیے عرض کروں، چاہے تو بھی تھا کہ ہم جیسے نیاز منداس مرحلہ میں کام آجاتے لیکن کروں کیا

خلت الدّيار فلا كريم يرتهى منه النوال و لا مليح بعشق

تا تم اسليے ميں بالواسط يا بلاواسط آپ اگر بي كركتے جي تو ازاله وہم كے لحاظ

عالبًا مناسب شهو مير بي چھوٹے بھائي برادرم مظهرات سليم معاشيات كيكم ار
جامعة عيمين جين، ان كوكه ديا ہے كمال سليلے ميں جوتگ ودوم سے كمكن ہو كيدو، اور چلتے

ہوئے ڈاكٹر رضى الدين عماحب كوكى كهدول كا، آپ سے وہ خاص عقيدت رکھتے تھے گر
دو ہے جارہ خود ہے بال و كہ ہو چكا ہے۔

معلوم نیس بحو پال کا کیا حال ہے اور مآل کیا ہونے والا ہے؟ ممکن ہوتو اس طریقہ کا جواب گیا کہ کہ سے خودکھوں جواب گیا کہ جائے تو دیجے۔ ان شاء اللہ وہاں گئی کر میں خودکھوں گا۔ اس وقت تو صرف حیدر آباد چھوڑنے کی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں علی گڑھ گئی کر وہ ہے نامہ وہیام کا سلسلہ پہلے جاری ہوا تھا، مگر ادھریند ہے۔ آپ نے ارقام فر مایا تھا کہ علی گڑھ گئی کر لوگوں سے للوگوں سے للوگوں سے للوگوں سے للوگوں سے للوگوں کے امور میں ملنے طانے پرآماد وہنیں اور تی بات سہ ہے کہ کہ مقام کی کہ شری مقام کی کہ شام کی کہ مقام کی طرف تھوڑا بہت میلان اگر باتی ہے تو صرف مضلہ اور دل بھتی کے لیے۔ بہر حال حق تعالیٰ طرف تھوڑا بہت میلان اگر باتی ہے تو صرف مضلہ اور دل بھتی کے لیے۔ بہر حال حق تعالیٰ سے دعافر مائے۔

نیازمند مناظراحس میلانی

(ف)مطلب بیہ کرافخاص کے نام جووظا نف دمناصب دغیرہ جاری تھے ان کوموجودہ

حومت نے بنر نیس کیا ہے البت مما لک محروسہ باہر جن ادارہ جات کو الماد التی تھی، مردست مسدود کردیا گیا ہے۔ آپ کا دعیق فرق قرآتی ہے چیے دومروں کے نام جاری ہے، آپ کے نام بھی نہ جاری ہونے کی کوئی وجر نیس ہو تتی ۔ باجد میاں کو دعیقہ اہ بماہ تا تھی رہا ہے صدیہ ہے کہ آج بی بینک ش معلوم ہوا کہ تکیم یعسوب عددی کو تیس دو ہے کلد ارجو سالہا سال سے بدالداد لئے تقود و بھی جاری ہے۔ (حاشیداز مولانا گیلانی)

> ا مولاناعبدالماجدوريابادى ع جامع على در آبادوكن

سے ذاکٹر رمنی الدین صدیقی، نامور سائنسدان و با پرتعلیم \_ پیدائش: ۱۳رجنوری ۱۹۰۸ه حیدرآباد د کن، وفات: ۱۳ جنوری ۱۹۵۸ه اسلام آباد

(rr)

٣ مرکن ١٩٣٩ء

ے اس فلط خیال کا ازالہ قرما و یجے۔ پاتی علی گڑھ ہے جان چکی، اس ہے تو بہت خوش موں۔ میری محت بی اس کے تو بہت خوش موں۔ میری محت بی اس قابل نہیں ہے کہ طائر مت کی ذمدوار ہوں کو آبول کروں اور بحم اللہ بختا ہر معاشی حیثیت ہے جس کو تی ضرورت طاؤمت کی معلوم نہیں ہوتی۔ اور علی گڑھ کے متعلق جب بید خیال ہے تو آپ اشازہ فرما سکتے ہیں کہ لا بعور چسے پھوڑ کے چیتے ہیں اپنی میرات کی ارتبال کا کو سرکا ہوں۔ بس آپ حضرات کی اس سے بڑی دیکھیری ہے ہوگی کہ عفاف وقاعت کے جذبات کو تو کی کرنے ہیں میری کی مدر مائے، بیکی آپ کو کھیر کیا ہوں اور ماجدمیاں ہے بھی اس کی استدعا کر چکا ہوں۔

اپریل ۱۹۳۹ء کورقیت کی زنجیریاؤل نے کئی تاستانیس اٹھائیس سال کی اس طویل مدت میں راحت و سکون کے دنوں میں میسر مدت میں راحت و سکون کے ان پہلوؤل کو تقریباً بحول چکا تھا جو آزادی کے دنوں میں میسر آئی ہے۔ بچراللہ کہ جیسے جیسے دن گزررہے ہیں الیامطوم ہوتا ہے کہ اللہ کہ جیسے جیسے دن گزرہے ہیں الیامطوم ہوتا ہے کہ اللہ کا خطاب کی حال رہا تو شاید ملازمت کے لفظ ہے جمع پرلرزہ طاری ہوئے گا۔

افسوس کے زندگی اب ختم ہورہی ہے۔ آپ لوگوں نے آزادی کے ان دنوں کوایا م شاب میں گزارا، اور میرے سامنے بیر عیدافسوں ہے کہ سر شام آئی ہے۔ بہر حال ڈاکٹر ذاکر صاحب کے دل ہے ممکن ہوتو اس خیال کا از الدفر ما دیجیے ورنہ چھوڑ دیجیے، تاکہ جھے اس ذریعے ہے وہ چھول جا کیں۔ اب تو تی یکی چاہتا ہے کہ جہاں سک ممکن ہو، جائے والوں کے حافظ سے جی تعالیٰ اس فقیر کو ڈکال لیں۔ بھرائٹ کہ گیلائی اہل وعمال کے ساتھ پخیرو عافیت بھی محلوم ہوتا عافیت بھی گیا۔ تقریباً میں دن اس گاؤں میں گزار چکا ہوں۔ بدظا ہر اس وامان بھی معلوم ہوتا ہوں کیا جائے۔ ما اَصَابَ مِنُ مُعِینَةٍ فی الدِّرُض وَلَا فی اَنْ فَسِ کُمُ اِلَّا فی کِسَابِ

سسسسه فکا حال آپ نے جولکھائے کن کرافسوں بھی ہوااور عبرت بھی ،خدا جانے اس دنیا کی زندگی اگران تغیرات کا شکار نہ ہوتی تو قلوب کی چسپیدگی کا اس کے ساتھ کیا حال ہوتا۔ اس خبرے کہ میں عتق کی فعت سے سرفراز ہوا، شروانی صاحب کا گرامی نامہ آیا تھا۔ را فی جب تفریف فرمانی مولو دست می گزرت جاید، اگراس کا اداده مولو ضرور مطلع فرما دیجے گا۔ اس کی ہمت کیے کروں کد گیلانی کوا پی رونق افروزی سے منور فرمانے کا موقع دیجے۔ لیکن دستر تک بھی کرقدم بوی کی سعادت ان شاہ اللہ بی فقیر حاصل کرےگا۔

آمول کی بہار بھرالشگیلانی کی الی نییں ہے کداس پر بہار کو اطلاق نہ کیا جائے، کین پکائی کے لیے موسم میں جن آٹاد کی شرورت ہے وہ نییں پائے جارہے ہیں۔ بیزی تیز پرواہوا چل ربی ہے، ضرورت پچھوا کی تھی کیکن جس کا ملک ہے اس کنزد کی پروابی کی ضرورت ہوگی ،ہم وضل دینے والے کون؟ '

برادرم مکارم سلّما سلام عرض كرشت بين اوركيلاني تشريف لان كي دموت دية بين كاش ايها بوتا -

آپ کی ماہوار کی اجرا کا حال ماجدمیاں کے قط سے معلوم ہو چکا تھا، میں نے عرض کیا تھا کر صرف کی فلط بھی کے تحت اس کی مسدودی ہوئی ہے ورند تخصی و مُلا تَف عموماً جاری ہیں۔

> نیازمند مناظراحن کمیلانی

> > ا مولاناعبدالماجددريابادي-

ع داكرواكرسين فان جوال زمائد على معلم إيندو في الى وسكواكن والمرح

س سبكدوش از جامعه التي ديدرآ بادوكن\_

ر الشرك كراس كريم ان جانون كويداكري بيدالشك لياسان ب

343

Marfat.com

بنام مولا ناس**يدا بوالحن على ندوي** (۱<sup>)ل</sup> بم<sub>الشال</sub>رمن الرحيم

ا سالام المریز النسیب الکریم مولانا سیدانی است کا الندوی سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکانته پنسل سے خط تکھنے کامیر مطلب نہیں ہے کہ اس سے عدم مبالا ہ پر استدلال کیا جائے ، بلکہ تجربہ سے سہولت اس میں معلوم ہوئی ، مقصودا ظہار مائی النسمیر ہے اور وہ حاصل ہوجاتا ہے۔

آپ کا تخذ کریر گرای نامد کے ساتھ بھے گیا تی بل الما ایک ایس فدمت جس کا صرف ابھی ارادہ کیا گیا ہے۔ جینگی شکرید، آپ کی شرافت نفسی کی دلل ہے۔ آپ کے دالد مرحوم نے جوکام کیا ہے مسلمانان ہنرکی پُوری تاریخ مش صد سالماس کے شکرید ہے عہدہ تفصیل ہوتی ہے۔ آپ کے دالد تفصیل ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ جوارادہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو۔ موالا ناعبدالباری صاحب مند تفصیلات کا علم ہوا ہوگا، ان شاء اللہ دالہ ہی کے بعد حیدر آباد میں اس معالمہ کوراہ پرلگانے کی مند کوشش کی جائے ہوا ہے۔ ان کی جو حیدر آباد میں اس معالمہ کوراہ پرلگانے کی مکد کوشش کی جائے ہوا ہوگا نے کی محدد کوشش کی اور تی پوچھے تو اس کے مید کوشش کی اور تی پوچھے تو اس کے بعد حیدر آباد ہی اور تی پوچھے تو اس کے بعد حیدر آباد ہی اور تی پوچھے تو اس کے بعد حید کر اور تی گیا ہوئی ۔ مرف علی ہی ٹیس بلد اس بعد حقیق قد اس کہ کا شاعت کو مسلمانان ہند کا ایک وی بھی پروائے ہوئی ۔ مرف علی ہی ٹیس بلد اس کا اشاء اس کی محمل وصورت سے پچھلوں کو دوشتاس کرانا، اس زبانہ میں ایک مذہبی نام میں ایک میں ان بادر کے سے جو اللہ تعالی منظور تھا کی ام انجام با پہلا ہے۔ موالانا منظور تھا گی ام انجام با پہلا ہی سلم ایک میں ان برادر نے سید شہید تقدس اللہ میں اللہ میں دائلہ میں اللہ میں دوست ہی کو کوئی ۔ می کو ان اللہ میں دوست کا میا ہے میں النان شہید کے متعالی اس باتھ میں اللہ میں دوست کے محمد اللہ میں دوست کی میں ایک میں اللہ میں موالانا شہید کے متعالی اس باتھ کی کوئی ۔ می کوئی ۔ میکر مید تو تعالی اس باتھ اس کی محمد ان اور ان اندانہ دیا۔ اس سلمہ میں موالانا شہید کے متعالی اس کی محمد ان کی کھیل آپ کی کہا ہے۔ اس سلمہ میں موالانا شہید کے میں اور کوئی ۔ میکر مید تو تعالی کی کھیل آپ کی کہا ہے۔ میں سلم کوئی ۔ میکر مید تو تعالی کوئی ۔ میکر مید تو تعالی کے میں کوئی ۔ میکر کے کوئی کے کہا ہے۔ می سلم کی کھیل آپ کی کہا ہے۔ اس سلم مورف کے میکر مید تو تعالی کے کہا کہ دیا۔ اس سلم کوئی ۔ میکر کی تو تعالی کے کوئی ۔ میکر کی کوئی کے کوئی ۔ میکر کی کوئی کے کوئی ۔ میکر کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کوئی ک

چندنام بیں۔آپ کے والد مرحوم کی کتاب جب شائع ہوگی تب لوگوں کے سامنے علم کا وہ ذخره آئے گاجس سے چاہنے والے اگر چاجیں گے تو ان شاء اللہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ كے ہر بر كوشد كے متعلق بہت كچھكام لے سكتے ہيں مولانانے قصدا وضمنا اس كتاب ميں سب پکچ بحرویا ہے۔ جھے خود بھی صحیح طور پراس کا اعمازہ نہیں ہے کیوں کدان کی پوری کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، صرف سرسری زیادت آپ کے بھائی صاحب کے ذربعه بے تلفنو میں نصیب ہوئی تھی۔ البتہ "نزبۃ الخواطر" کے حصہ مطبوعہ نے میری آ تکھیں کھول دیں ۔مولا نامرحوم کی زعرگی میں بھیٰ متعدد باراس کتاب کی خصوصیتوں کا ذکر خودان کی زبان مبارک سے سٹنے کا اتفاق جواتھا بلکہ یاد پڑتاہے کہ بہار کے چند علماء کے متعلق مولا نامروم نے خاکسارے جا اِتھا کہ تحقیق کرے ان کے کچھ حالات لکھ کر بھیجوں، مكريادنيس يزتا كهأ مثال كاتونيق ميسرنجي بوؤكتي يانبيس على الخصوص خاكسار كيجة امجد مولانا محمد احسن كيلاني رحمة الله عليه جن سے مولانا مرحوم واقف اور اچھى طرح واقف تھے لیکن جائے تھے کہ ان کے تفصیلی حالات لکھ کریس ان کی خدمت میں بھیجوں۔ یہ ایک ز مانے کی بات ہے، کچھ یادئیس آتا کہ میں نے دادامرحوم کے متعلق ان کو کچھ کھ کر بھیجا تھایا نہیں۔آپ کے اس خط سے اور خط کی اس خبر کہ آپ مسودہ کی نظر ٹانی فر مارہے ہیں، یہ خیال آیا کہ اگراس وقت اس حکم کی تھیل سے قاصرر ہاتو کیوں نہلِ اشاعت کتاب کے آپ کے پاس ان کی فر مائش کو چرکھ کر بھیج دوں۔ اگر مناسب خیال فر مایا جائے تو کتاب میں بشرطیکہ پہلے سے دادامرحوم کا تذکرہ اس میں موجود نہ ہو، آپ ترجمہ کر کے نسلک فرما د بیجے۔ بچھ اللّٰدع کی انشاء میں کیر کی مہارت بھی پدرے کم نہیں ہے، بجائے اس کے اپنی نُوثْي بِهوتْي عربي مِن است قلمبند كرون، بيمناسب معلوم بواكدار دومِس لكه كرآب وجيج دون ادرآپ ترجمہ کر کے اس تذکرہ کو بقدر ضرورت کتاب میں داخل فریا ویجے۔اپنی کتاب اد تعلیم وربیت "میں بھی میں نے دادامرحوم کی تعلیم خصوصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ غالبًا آپ کو شاید یاد آجائے، چند سال ہوئے''جدید کلام قدیم زبان میں'' کے عنوان ہے میراایک مقاله "معارف" مين طبع مواتفاء چرجة امجد كي أيك غيرمطبوع كتاب كاخلاصه تعا، ادراس سلسله میں ان کے کچھ حالات بھی آ گئے تھے۔ بہر حال ول کے اس خصارہ <sup>6</sup> کوفلم بند کرویتا

موں اب آپ جیسامناسب خیال کیجے، میں ان کے مرمری حالات کھر کر بھی دیا ہوں۔ نظ

نيازمند

مناظراحن كيلاني غفرالله اس مئلدیں آپ کے تحف سامیسند کا تذکرہ ہی مجول گیا۔ آپ کے مظارات ك اگرچدايك اتخابي كام كى حيثيت ركيت بين، ليكن آپ في جس نظار نظر كو بيش نظر و كوكريد کام انجام دیا ہے وہ آپ کی روٹن خمیری ادر اسلامی ضروریات کے مح اصاس کا آئینہ بردار ے۔اس وقت تک ادلی انتخابات میں عوماً ان بی چیزوں کو داخل کیا جاتا تھا جن کا تعلق ادب ے بے کیکن قرآنیات، خطبات نبویدو صدیقیہ وفاروقی علومیے کا طرف جہال تک میں خیال کرتا ہوں آب نے کہلی دفعہ توج فرمائی ہے۔ یہ مارے ان چھددوستوں کا جواب می ہے جو کہتے میں کر فی ادب کی ضرورت اسلامی علوم کے علاء کو صرف اس مدتک ہے کہ قرآن وحديث آثار حديث مجويس آجائ - امراؤ الليس كفائد قس ك خطبات أكر سجه میں نه آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ ایک مدتک میں مجی اس خیال کا حامی مول کین آپ نے جن خطبات کوائی کتاب میں درج کیا ہے، ان کود کھنے کے بعد خیال آیا کہ ان خطبات کا مجمنا کیا ذہن کی ضرورت نہیں ہے؟ بہرحال آپ نے برااح مااور ضرور کی کام انجام دیا ہے۔ خدا کرے و بی مدارس کے ارباب بست وکشاداہے نصاب اس اس کو شريك كرك (منثورات عربيه) كفتدان كي شكايت كا ازالدكري- جامع كفعاب یں بھی ان شاء اللہ اب کے داخل کرانے کی کوشش صدرصاحب شعبة عربی سے کرول گا ۔اور حالات اپنے کیا عرض کروں ، جی تو بہت کچھ کرنے کو جا ہتا ہے لیکن اپنے مگلے میں لمازمت کی دی میں نے اکی ڈال لی کماب نداس کوچھوڑ سکتا ہوں اور شہوڑے بغیر کو کی کام کرسکا ہوں۔ابتدائی زندگ سے جمع پر ہندوؤں میں دعوت وتیلنے کا سوداسوار ہے، بہت کے تیاریاں اس کی کرتار ہالیکن عل کے میدان میں اس کیے قیس او تا مول کہ چیز دیے ك بعدا بسنبال كاكون؟ دوسرى يز" وحدت تعليم" كاستد يص اى كاشدت مخالف ہوں کەمسلمانوں کوفٹلف الزعیت والآ ثارد دنظاموں (مغربی ومشرقی) کے تحت تعلیم

دلا کر علم کے دوستقل ٹمائندوں کوسلمانوں میں پیدا کیا جائے۔ بیرے نزدیک مسلمانوں کے علی طبقات کے نفتے خواہ وہ سیاسی ہول یا معاثی یا اعتقادی،سب کی بنیار تعلیمی نظام کی يكي نعمويت "ب-يس نے اى مقصد كوچيش نظره كه كر " تعليم وتربيت " نا مي كياب كھي ہے جوشايد پانوسفات بين ختم موئى ہے۔مطع بربان نے اس كتاب كو ما تكا تھا، مولانا فضل صاحب كوزريع ي يحيح ديا بي الكن الك مبينه المجمال كالبية نيس ب كركما موا؟اس كاب من "زبة الخواط" ، من في كانى أن الفاياب ول جابتا ب كرب ، الگ بوكراس آواز كوطك ميس بلندكيا جائے۔ انگريزي يونيورسٹيوں ميس ترميم مكن نه بوتو ع بى مدارى ك نظام كوبدل ديا جائے ميرارائخ خيال بے كموم ويديدار بدر قرآن و حديث، فقه، عقائد وتصوف ) كے سواسارے علوم آليہ جو جارے بدأرس جس عربي ادب ك موارد هائ جات ين ، ان كو تطعا خارج كرديا جائ ادران كى جگه علوم جديده، معاشیات، عمرانیات، نفسیات وغیره کو انگریزی زبان کے ساتھ اس وقت تک واخل کیا جائے، جب تک اگریزی حکومت کا بھوت ہم پرسوار ہے گویا اگریزی او ندوسٹیاں اگر ہم ےمثابہونے کے لیے تارنہ ہول تو اپ عربی بدارس کی پیدادارد س کوہم ایسا بنادیں کہ على حيثيت سے ان ميں اور جامعاتي پيداواروں ميں كوئي فرق بجزاس كے باتی ندر ہے كہ مارے طلباسلام کے علوم رینیہ کے بھی قائم مول کے اوروہ اس سے جاال۔

تیرگ چیز جویر نے لیے سوہان روح بنی رہتی ہے وہ سلمانوں کے عام طبقات کا مشرکانہ طور وطریقہ ہے۔ اس کی تیرفواز ہوں، مزار پرستیوں کو دیکھ دیکھ کر کامیر مدکو آتا ہے۔
علاء کا ایک طبقدان کی پشت بنائی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور سارا تصوران ہی علائے سوء کا ہے ور شداللہ اور اس کے رسول کے سام عام مسلمان اب بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہیں کین اس کا کیا جواب ہے کہ اوھر سے اصلاتی پیغام دیا جارہا ہے اور ووسری طرف ہے ہم مولویوں میں سے چھے مولوی اس اصلاح کا نام افساور کھتے ہوئے جو بھی موام کر رہے ہیں ہر ایک تا میانہ میں گی لیے ہیں، تو وہ بھی اس نام کو پیش کرتے ہیں، آپ کو جمال کا نام ہم بھی لیے ہیں، تو وہ بھی اس نام کو پیش کرتے ہیں، آپ کو جمال کی مولوی نے ہیں، آپ کو جمال کے بیار سے نیے ہمارہ کی گارے ہیں، آپ کو جمالہ کی سام کی بیار کی سام کے ہیں۔ اس میانہ کی گارے ہیں، آپ کو جمالہ کی دولوی نے ہیں، آپ کو جمالہ کی مولوی نے ہیں۔ آپ کو جمالہ کی گار کے ہیں۔ سام کے ہیں۔ سام کی ہیں کا مطلب ایک مولوی نے ہیں۔ سام کے ہیں۔ سامنے ہی

بیان کیا کیمری قبر کو بت کی طرح ند بھٹا کہ شاس مے نفع ہوتا ہے تہ ضرور بلک میری قبرنافع می ہاور ضارتی موٹی براعت بلی شاہ نے حدید آباد ش "! نّما آنا بَشَر" کا ترجمہ مرے مجمع میں کیا کہ وقط انہیں ہوں میں بھر"۔ "انّسا" کی "مّا" کو اس خص نے مّانا فیقر اردیا اور کہا کہ "اَ بَشَرَّ بِسُهدیدا" تو کفار کا تول رسول کے متعلق تھا۔

چیس گفتے اس ادھیونین میں گررتے ہیں کہ شرک کی اس کیفیت کا از الد کس راہ سے
ممکن ہے۔ پچھاز الدہوا بھی ہے تو الحاد کی راہ ہے۔ خدا ہی کا جہاں انکار ہو وہاں اگر خدا
والوں کی عبادت ہے بھی انکار کیا جائے تو ہہ بھارے لیے پچھ خوشگوار بات نہیں ہو تقی ۔ خدا
والوں کی عبادت ہے بھی انکار کیا جائے تو ہہ بھارے لیے پھر خوشگوار بات نہیں ہو تقی میں اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا میں میں اللہ کا اللہ کا رشامہ نہیں تو اور دیا جا سکتا ہے ہم اللہ کے اللہ جہر سلم
مشرکوں کے شرک پر جب تک اقدامی تملہ ہماری طرف نے بیش کیا جائے گا بھسلمانوں کے
مشرکوں کے شرک پر جب تک اقدامی تملہ ہماری طرف جیش کیا جائے گا بھسلمانوں کے
مشرکوں کے شرک پر بان سے تملہ کرادیا جائے بھرکیات کا جواب دیتا پڑے گا بجب فیروں
کے شرک پر ان سے تملہ کرادیا جائے بھرکیات کا جواب دیتا پڑے گا بجب فیروں
بھی میں میں دوست ہے۔ ہندووں بھی دوست اسلام کا ایک بیز ااور شمنی فائدہ ہیہ بھی معلوم ہوتا

اب کے افلام، جو بھل کے قصے مولانا عبد الباری صاحب سے مثنا رہتا ہوں،
کی ان بی باتوں کا نتیجہ ہے کہ بلا وجہ آپ کے سامنے خواہ تو او اپنا و کھڑا ہے کہ بلا وجہ آپ کے سامنے خواہ تو او اپنا و کھڑا ہے کہ بلا وجہ آپ کے سامنے خواہ تو او اپنا و کھڑا ہے کہ مواف کی جو بھی خود کھی تھی کر دہا ہوں، تو ان خیالی بندیالوں کہ عمری کی تھی میں کتا ہوں، تو ان کے دنوں میں کچھ شہو سکا تو یو حالے میں کیا خاک بچھ ہوگا، ایک ہلا سا خیال ہے۔ جب جو ان کے دنوں میں کچھ شہو سکا تو یو حالے میں کیا خاک بچھ ہوگا، ایک ہلا سا خیال ہے ہے کہ طاز مت کی ذخیر ان شاہ الشرسال و مسال میں اگر فوٹی کی و کھے او قت تر یب ہے، عزد اکر ان کے کھڑ مت دی تو ہاتھ پاؤل مارنے کی پچھوٹش کروں گاور نہ

گریدیر یم عذر مایه پذیر ای بها آرز و که فاک شده آپ جیسے نوجوانوں کی ہمت پر رفیک آتا جا پر کشباب کا آغاز ہے، و نیا میں قدم م كف كرماته ،آپ ف وي كوفوكر مارى فبارك الله في مساعِ يكم

لے تاریخ دربع نجیل ۔ واقع انتہاد تو اس پید چلاہے کر مید خلا کھر نوم ۱۹۳۵ء ہے کہوں آئل کھوا کیا۔ عرصان مصریت عربی کی منتج کی معدید عربی کی بین مدورہ اس اسان میں میں اور اس اسان اور اور کا اسان اور انتخاب کا

ع مولانا تعيم يوعدا فى حتى كامعروف و فى كاب نوهة العواطر و بهدة المسامع والنواظر يا تحقر أنزهة المعواطر كى جانب المراره بي ويكل مرتبدائرة المعارف مثانية بيدرا بادوك سعولانا كيلانى كارششوس سع مثالي مولاناً

س ابهامه الفرقان جومولانا محمنظور فعماني كزيرادارت لكعنوب شالع موتاتها

م اشارہ عالباً مواد نا ایو اُس کل عدی کی کتاب میرت سیّد احر شہیدا کی جانب ہے ہے خطر مع کی زبان میں اندیشہ اید میر سرکو کیتے ہیں

مع سره مرب ہوت میں سیرور و مسرسید یں کے مولانا ابوائس کی عمول کی عمر کی کماب منعتارات من ادب العرب کی جانب اشارہ ہے۔

(r)

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۰ رشک ۱۹۳۹ء

جى الكريم السلام عليكم درحمة الله وبركاته

مسلسل خبرین ل ربی بین که حضرت سند بر یلوی قدس مر والعزیز کی سیرت آپ
کرقلم سے شاکع ہوکر سارے ہندوستان میں تقسیم ہور بی ہے لیکن خاندان احمد بیکا ایک
دیماتی عقیدت کیش اس وقت تک اس کے مطالعہ سے خروم ہے۔ جھے غلط فہمی تھی کہ اس
کما ہے کے قدروانوں میں اس فقیر کا نام بھی آپ کے بیش نظر ہوگا گئین الزام خودا ہے کو دیتا
ہول نے نیاز صادق ہوتا ، تو اس کا اثر آپ پر بھی مرتب ہوتا۔ بہر حال شدت کے ساتھ اس
کما ہے کے دیکھنے کامتی ہول۔ اس ' حیان ' کی خریداری جیتے" جماؤ" میں ویلو کی جاتی ہو،
ونی سیجے اور میری ہے جینی کا از الہ فر مائے۔ اپنے ان کمیر حضرت سیدی الدکتو رائکیم
عبد العلی صاحب مذالمہ العالی سے سلام فرماد ہجے۔ فقد

مناظراحسن گیلانی ڈاک خانہ بر بکھاہ شلع موآگیر

ار مرت سيداحمة شهيد از مولانا سيدانوالحس على عدى

## (۳) بم الله الرحمان الرحيم

۳۰ را کور ۱۹۳۱ء

برادرعز يزمحترم السلام يحيم ورحمة الشويركات

ابھی آپ کالفاقد ملاء " مذید" والا وہ معمون اور میرے پاس اس کا مسودہ آپ کو شاہدی آپ کو شاہدی کا حال معلوم بیں اجمل نامی پر و فیسر کے نام سے " مدید" بیس مفائین کا ایک سلمار شائع ہونا شرودہ وہ میریت تمام سے " مدید اکر مقابل پرا اکدہ خیالات سطے، لکھر کہ بھے دیا مسودہ تیار ای کب کیا تھا، وہا مسودہ وہ میریت تھا، بھی ہونے کے بعدا کیک کا لیک کا کی کہ کہ ایک کا لیک ایک کا لیک کا تھا۔ وہا کہ میریت تھا ایک کا لیک میریت شائع ہوا، ماری کا مہدید خال بالاء کا بالاہ ایک کا لیک کا کہ ماری کا ایک ہوا، ماری کا گا کا ایک کا کہ بدر گھر صاحب کے پاس ہو گا کا ایک کا کہ بدر گھر صاحب کے پاس ہو گا کا ایک کا کہ بدر کی کام ہور ہا ہے کا ش اقر آن کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائی کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائی کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائی کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائیت کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائیت کے ساتھ کھردی جاتی تو " آلا رائیت کی خوالی ۔

آپ سے دل میں کن تو تعات کو دابستہ کیے ہوئے ہوں ، آپ کیا جا نیں۔ ظامد یہ ہے کہ اب اپنے مرنے کا افسوس نہیں ہے۔ بچر الله امت و مجد یہ میں آپ جیسے لوجوان اٹھ کیے ہیں۔ زَاد کُھر الله اعلاصا و صدقاً.

پیس استاراده تو آپ کے ساتھ کچھاں ہے بھی زیادہ پڑھا ہوا ہے جس کا تجربہ آپ کو ہوا،کین انسوں اختیارات کی محدودیت الغ آرہی ہے۔موقعہ کا منتظم ہوں۔

مناظراحن كيلاني

ك ك كائات بداد كى،اس لي بداد كى كداس ذان قانى تديب شاسك

350

(r)

لے سردوز داخبار کہ یہ بجنور ع مولوی مجید حسن ، مالک مدینہ م کسی مجنور

کم نومبر۱۹۳۵ه

پیندنیس کیاجاتا، حالانکدوه جانتے ہیں کہ منافقوں کی تہذیب کی نبض شنای کی حد تک شاید مولانا لعمانى كے مقابلہ من فقير كچي يڑھ كروكو كى كري توبيدوكى خلاف واقعه عالبانيس قرار دیاجاسکا میراتومعودی اس سے عصدی داتیزتری خوان چودون نفر کم یانی ، تفاری بتاناجا بتاتھا كەخواە دە ھارى جماعت بىكا آدىي كيوں نەمودلۇگوں ميں اس كى بردائى جس مە تك بفي مسلم موديكن في كالدم جب درميان ش دي كالو پركس كا يكول النيس كياجائ كَا رُواه وه كُولَى مو- "وَلُو ان فَاطِمة بنت مُحمّد (اعاذ الله تعالى) لَسَرقت لَقَطعت يَدَها " جارے دين كا الله إنى نشان بيد مولانا نعمانى اور مير افيعله اب يهال نبيس ويس ہوگا۔ میراارادوتو یکی تھا کہ اب بجائے'' آج'' کے''کل'' بی پراس معالمہ کوٹول کروں ، كين مولانان في وكن فريائي في كدان كى جوباتي اس وقت ير لي تكلف ده ثابت مورى بي، تين چارميني بعدواضي موجائ كاكمولانانعاني بي تصاور فقير باطل بر اس انتظاریں' جار' مینیے کے قریب میں نے گزارے کے ن اب تک اپنابطلان جمیر پر واضح مہیں ہوا، اور بھے میں نہیں آتا کہ کیام نے سے پہلے العیاذ باللہ میں بھی اس کا قائل ہو جاؤل گا کہ ابوطیفی فقد عجیول کے قانون سے متاثر ہے۔ اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سرزمین عرب کے ایک خاص تاریخی دورکی اصلاح تک محدود ہے، قر آنی قوانین کی حیثیت مرف مثالی باتوں کی ہے، بخاری وسلم انجیل وتورات جیسی مخرف کابوں کے ہم وزن ہیں،العیاذ باللہ کیا ہیںا پی خودی کے اعتاد کوخدااعتادی بچھے لگوں گا۔ قبل اس کے کہ میرے ا ندر، خدانخواسة اس فتم کے خیالات کی صداقت واضح ہو، اللہ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور کچ تو بیہے کہ ایسے پختہ کا رار باب دین جیسے مولا نا نعمانی ہیں، ان بزرگول کے اندر''سندھیائے'' کے ساتھ رداداری مسامحت خود ایک ایسا واقعہ ہے کہ جینے ے جی کچ گھرایا گھرایا سامعلوم ہوتا ہے۔

بہرحال ایک اچھاموقد ہے بھر اللہ کہ آپ دین اور علم دونوں چیزوں میں متوازن فیصلہ کے مالک ہیں، میں اپنا اور مولانا نعمانی کا مقدمہ آپ ہی کے سپر دکرتا ہوں اور جو فیصلہ آپ فرما کیں مے، اس کے آگے مرشلیم تم کرنے کے لیے تیار ہوں۔

نيازمند

مناظراحس مميلاني

سدواقد ہے کہ آپ کے والدم رحوم کی چیزوں سے بوں تو بھے بچپن ہی سے خاص در کیس رہی ہے بھی ہی ہی الد مرحوم کی چیزوں سے بوں تو بھی بھی ہے کہ اس کے لکھنے کے وقت جھے بہا نی اس کما ہے کہ کھنے کے وقت جنگی خاص وقت بندے اس کلھی بندے نے کمال کرویا ہے ہم نی کھنے سے استفادہ ہے ہم نی کھنے سے استفادہ کا موقد دنیا کول جائے ، آیک انقلا فی کام ہے جے وہ کر کے چلے گئے ۔ اب سیم کوگول کی کوقت کی اس سے خود مستفید ہوں اور دومروں کے مستفید ہونے کے مواقع پیدا کو مستفید ہونے کے مواقع پیدا کو کی کی بات ہے کہ اس سے خود مستفید ہوں اور دومروں کے مستفید ہونے کے مواقع پیدا کو کی کی بات ہے کہ اس سے خود مستفید ہوں اور دومروں کے مستفید ہونے کے مواقع پیدا

میراخیال تھا کہ جہاں اپنے دالد مرحوم کی کتابوں کے دوسرے فد مات کے لیے آپ اپنے آپ کو آبادہ فرما رہے ہیں اگر ایک تھملہ کا بھی ادادہ فرمالیں تو مناسب تھا، لین نعورستان کے جن متاز علاء کے حالات اس کتاب بیں ٹیس آئے ہیں، ان کوکھ کر بطور ذیل میں اس کے ساتھ شریک فرما دیں، '' تذکر ۃ الحقاظ''''ابن خلکان'' اور بھی دوسری طبقاتی انگایوں کے ساتھ سلف میں بیش ذیول کے اضافہ کا عام دستور تھا۔

من آپ كرجواب كا انظار كرد كا فصوصاً " إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمْ مِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهُوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِهِ " لَا حَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَحُواهُمُ إِلَّا مَنْ اَمْرَ بِصَدَقَةِ أَوْ مُعُرُّوْفِ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ " عَ

خاکسار خیرسگال مناظران میلانی

ا على ابتدال مطور موجوديس\_

ع ان سلور شر مهولانا عبيد القد سمة محى كي فيالت كي جانب اشاره بي تن كار دمولانا كيلا في في كياتها . مع مولانا ميرايا المن على عدى كي كسب مولانا عجد الهاس اوران كي دي وجوت .

س ترجد سرگوشیاں بہت ی ایک چین جن ش کوئی جوائی جیں۔ ہاں البت بھوائی ہے ہے کہ کوئی صدیے کی ترخیب دے یا کی اور قید کام کی یا گوگوں کے درمیان اصلاح کی۔

(۵)

ببم اللدالرحن الرحيم

نومبر1960ء حيدرآ باددكن جوارانجلمعة العثماني

اعالثاب الباء الراشد .... الصالح السيد مولانا أبي الحن على

اسلام ملیکم در تمة الله دیرکاتید آن ای ایک آپ کشفقت نامه کو پاکریس متر در دوگیا ہوں۔ آپ کا خط تقریباً آن سے پچپس چیبیں دن پہلے ملا تھا۔ میں نے اس وقت مکنہ کارروائی اس کے متعلق شروع کر دی اور نتیجہ یہ پر آمد ہوا تھا کہ دورا کیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، ایک تو یہ کہ آمد درفت کے مصارف آپ کودیے جا کیں گے باتی تیا م کا مسئلہ تو وہ قامل بحث ہی کیا تھا، خاکسار کا غریب خانہ جناب والا کا گھرہے، خود تجھے آپ کی ایمانی و علی صحبت سے استفادے کا موقعہ میسر آتا کہ مظار دگی بعلم ست نہ بسال، اور دو مری صورت

يرقى كرآب كفنون ك كراب المحتفلة خدمات لاانجام دير المجتاب ين طع مونى مائ ين في ترب يا يعضون عن الناباقون والمراجعوا وعندالمري صاحب كوشل كلما تعاادراس شاش مي مضون يحى تعاادريداس كي كيا في الحرارية ويستري ك بعد يراس مضمون كاخط مولانات بحى لكما تعالم في أن بن أوجواب ويع مو يُلكما تفاكدة اكرصاحب تبلدادركل ميال صاحب تكاس بيغام كي بيغام ركي تيجيداى بنياد يرين ستھے بیٹھا تھا کہ مذکورہ بالا دوصورتوں میں ہے کی ایک صورت کورج دے کرمطلع فرما تھی كيكن آج آپ ك خط معلوم واكرآپ كو كوفرى فيس ب\_ مى ن آپ كوجواب یا سمجے بیں دیا تھا لیکن مواد ناعبالباری صاحب کے خط میں میں نے خیال کرایا تھاوہی آپ كے ليے كانى ہوگا۔ واللہ اعلم كياصورت بيش آئى مولانا كاس كے بعد خط بھى تبين آيا إلى عن المكارية ويش من المول مسين فيرياد آب الكل مطمئن روي جب تك آب ك اجازت وامضاء برجلد عاصل دركر في جائ كى ،كتاب بريس من نيس دى جائ كى،ان شاءالله البرتمام كنه كصورت في رب كى اب چردائ قائم كرك آب جواب ويجي کهان دونول صورتوں میں ہے کونی صورت پیند ہے۔اگر حیدر آباد کا خیال ہواور خدا کرے خیال آجائے ، تو آپ کی خدمت میں خرج مجوانے کی کوشش کروں گا۔ سروست ناظم صاحب دارالتر جمد ف دوسوروب دين كالراده كياب البته اتى بات اس كرساته عوض كروينا ضروری ہے کہ دممر، جنوری غالبالقطیل کی وجہ سے خاکسار حیدرآ بادیش ندرہ سکے گااورآ ب حيدا آباد جب آنا جائي ، جهال تك يس خيال كرتا مول مير عدما مخاوران اى ولول يس أنااورر مناج بيء جب من يمان رمول-

مسئله انحرى

ہاں! جناب حسنِ اتفاق ہے اس وقت آپ میرے ایک 'درگی علیہ' کے پاس مقیم بیں۔ مولانا نعمانی صاحب نے اس فاکسارے فلصانہ روابدا اپنی کرم فرمائیوں کی بنیاد پر بر حائے تے۔ بنیادان روابد کی صرف ' لاترین' پر قائم تھی اور بحد اللہ وہ اب مجی قائم بی ہے لیکن' لاترین' کے سلسلہ جس ایک ایسے فتص کی طرف ہے وکالت کرنے اور خاکسار کو مستوجب لین وطعی خمبرانے پرمولانا تیارہ وکئے ، جس کی نیت کاعلم ظاہر ہے کے مثل م الغیوب كم سوااوركس كوموسكا بي ليكن بدها برجس كاهل "اسلام" كي بنيادون كومتزازل كرر باقعا، جس نے مسلمانوں کی فقہ مسلمانوں کی حدیث اور حدید ہے کہ مسلمانوں کے تر آن تک کو مشتبكرنے كى كوششوں ميں اپنى سارى د ماغى طاقت خرج كردى \_ ايك طرف تو اس تماشے كو حماة دين فاموقى كے ساتھ و كيستے رہے لكن الك فيم ديني ادارے في كوتو فيق لَكُم كَى مُونَى ، تو بجائے نفرت و تائيد كے اس کو تيمڙ كا گيا ، اس حال نے آخر ميري حميت ميں جنبش پيداكى، ليكن جيران موكرده كيا كهال تتم كي و خالص ايمان والے حضرات مولانا نعمانی ہیں جومودودی صاحب تک کے اسلام کو برواشت نہ کر سکے وہ جھ یر بھر بیٹھے اور زجر وتون العنت وطامت كاكوني وقيقداس مين المحاندركها كيار واقعديه بسيركداس وقت ثبلي ك اں بعول کی حقیقت (مجھ ) پر ظاہر ہوئی جس کی حسین بن میفور نے کہا جاتا ہے کہ شکایت کی

تَقَىٰ اُعْتُلَ مَعُدَ دْلِكَ زَنِسِيُم " تَك كَمِنْ كَاجازت جِس دين كاساى كتّاب يس دى كَيْ ہ،ال دین کے ماننے والول کومیرےلب ولہد ...........

🖈 مولانا لعمانی ہے میراسلام فرماد بچے۔ میراد ماغ ان سے ایک حد تک شرور جدا ہوا ہے لیکن ان کے دیاغ کی جدائی کے بعد باتی ول مجی ان بی کے ساتھ ہے اور اس لیے بن کر عالباً ان کا دل مجی امجی مجھ سے جدائیس ہوا الله آب نے مراشكرينوب اواكيا بيميرى معادت موكى كداكركى حيثيت سے السلسله ميس كى كى خدمت

جھے ہیں رہے۔فلاح دارین کا ذریع تصور کرتا ہوں۔ (حواثی بقلم مولا نا گیلانی)

لے نزعة الخواطر \_

ع مولا نامحه منظور نعما ني سابق مديرُ القرقانَ للعنوَـ

ع يدفط يمل تك دمتياب موسكا\_

بسم الثدالرحمن الرحيم

۲ د کمبر ۱۹۳۵ء

حيدرآ باددكن

برادرمحترم مولاناسيرعلى ابوالحن صاحب سلمكم اللدتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \_ آپ كاعتايت نامه كافي انتظار كے بعد جھے مل كيا تھا

ليكن يس مى جواب تاخيرے دے دما مول، ديدان لاچ كاكما رراس تشريف لے كئے تتے مفتكو كالعلق ان اى ب قاراب مل في الن سيرا سارے معاملات مے کر لیے ہیں۔ ہم دونوں کے باہمی مشورے سے میر باب مے اون کہ آپ و يهال بلاكرد كف اوركام كراف ش بلاوچى ورومرى ش آپ كويتلا كرنا ي-جب اس كتاب كم متعلق تمام محميلي امور كا الساف كاسامان أب العنوي عن كري يع بي الو آپ کام وہیں بیٹر کر کیجے ، کتاب آپ کے پاس والی بیجی جاری ہے۔ یس فیر بھی طے رایا ہے کہ طباعت کے لیے جومیضہ تار کرایا جائے گا، تمیش وفیرہ کے مصارف آپ کوایسال کے جاکیں مے، ناظم صاحب کا مراسلہ سرکاری طور پر ڈاکٹر صاحب کے نام ان شاء الله كل تك روانہ ہوجائے گا۔آپ اب كام كرنے كے ليے تيار ہوجا كيں۔اس من من نیس كرديدرة بادة في سربات كدكام جلد جلد كا عاد كاجيسا كرموادنا عدالبارى نے فرمایا ہے ایک پہلوفائدے کا ہے لیکن آپ برقتم کے کاردبارے الگ مور محش اس ایک کام کے لیے حدر آبادیس جو قیام کریں گ، جہاں تک میرا خیال ہے بہت سے دوسرے نقصانات کا باعث بی موسکاے ہے۔ ان شاء الله فاکسار جب تک حيدرآباد ش موجود ہے، یہاں کے معاملات کوخود سلیما تارے گا۔آپ کے قیام کی صورت مس محی کام ق جھن کوکر تا پڑے گا چر بادو آپ کو کول تکلیف دی جائے۔ آپ کے ساتھ کھنوسیا اور بهت سے کام متعلق ہیں، لس اس وقت تو صرف اس کام کو کردیجے کہ " نزمة الخواطر" کی جلد اوّل جہاں تک جلدممکن موہ طیاعت کے قابل موجائے۔

ادی بہاں سے بعد میں بور بیسی سے باس کا دیا ہے۔

ادا کڑ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے مضمون واحد کے مضمون کو فیر
موجود میر کی تعطیل کا زیانہ می قریب ہے، سریاش ادھر کئی سال سے صرف بیس ون کی تعطیل
چونکہ ہوتی تھی، اس لیے گورٹیس جاتا تھا لیکن اس سال اتفاقا کی کھون اور لی کے آو ادادہ آتو
ہے، دیکھیے خدا پورا کرے حیدر آباد سے بہار ہوں کا ایک قافلہ دواندہ دور ہاہے میں میں اس
قافلہ میں شریکہ ہوں، ادادہ کر لیا ہے، ان لوگوں کو مجھا رہا ہوں کہ کھنتو ہو کر چیس کی وہ وہ راضی نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر دہ کھنتو کے واست سے چلنے پر راضی ہوئے آتو خاکسار بھی ان کے
ساتھ ہوگا ورشان کی دفاقت میں شاید کھنتو کو چھوڑ تا پڑے۔

مناظراحس ميلاني

آپ نے خاکسار کے تعلیم مشوروں کے متعلق جو با تیں کھی ہیں میں نے ان کوغور ہے برد ما، بردی تفصیل طلب یا تنی ہیں، جن کا فیصلہ کی شفائی ملاقات ہی میں موسکتا ہے۔

و نزعة الخواطر

(4) بسم الثدالرحن الرحيم

11157011

اسالاخ الصالح السعيدمولا نالسيطي الى الحن سلكم اللدتعالى وايدكم بروح منه السلام عليم ورحمة الله وبركاحه بين مين سنا موا ايك شعر بازاري جس كااب ايك مهرعه بی یا در با ہے آپ کے علمی بدایا کے طو ماعظیم کود کچے کر وہی معرعہ د ماغ میں تازہ ہو گیا، شاعرنے کی ہے کہا تھایا خودمیرے د ماغ نے بنالیا

يس في اكت كا تاراتوف چيرركاديا

اگرمیں پیجانناتوشایداس کما بچہ کے جیادت بھی مجھ میں بیدانہ ہوتی۔الکرم فی العرب۔ جب ہائمی اور فاطی خون میں ہیوائی جسم ہوا ہوتو عالبًا اس کے مظاہر بھی ہو سکتے ہیں، تجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔چھپر کا جواب تنکے کے مقابلہ میں ملاہوتو چھپر کے جواب میں کیا چین کروں۔"اٹک آلود" پرنم آکھوں کے ساتھ دعائے اضطرار ' نقرِ تام' ، احتیاج مطلق کا صرف بھی ایک سر مایہ ہے۔ حق سجانہ و تعالیٰ آپ کے بلند و يا كيزه عزائم كے ساتھ "انت مرحومة" كے ايقاظ واحياء كے ليے آپ كى قوت ميں قوت كا . ا**شا فىرمائے۔ چمکنت دلول کی آپ آئ امیر چیں**۔ مَتَعنا اللّٰه وَالْمُسُلِمِینَ بِطُول بقایا۔ مرسله کتابوں کامطالعہ غیرمعمولی ذوق وشوق ہے شروع کر دیا گیا ہے لیکن اب تک جو پکھ پڑھ سکا موں اگر خاک جرنے کی جمکی سامنے شہوتی تو منہ برآ آ کریہ بات والی ہو جاتی ے که 'سیف الله' کی کاث کامقابلہ عربی کم از کم میراخیال تو بی ہے کہ بیں کر سکتے۔ مادآتا ہے،آپ ہی کےخطابات یا مراسلات میں نظرے یہ بات گزری تھی،شام

کایک ناقد جمر نے کہا تھا کہ بندی علاء کی گاہوں بھی فور قطر آتا ہے۔ کیا حوض کروں اس بندی فورے بھی فورقطر آتا ہے۔ کیا حوض کروں اس بندی فورے بندی فورے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمہوط وی "میں بھی حرات مددی کیفیت قل بھی خور عادی بھی معلوم ہوتا ہے۔ حراء والے بھی وی "میں جی جو بری فقالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تہاؤی ایک اضافہ بھی ایک جمل و جمہول بھی جس جو بری فقالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تہاؤی ایک ایک جمل و جمہول بھی جس جو بری فقالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تہاؤی ایک ایک جمل و جمہول بھی جس جو بھی ایک ایک جمل و جا کھی بندی معلوم بھی ایک جو معلوم بھی ایک جو معلوم بھی موالا تا قد والی طاح مسلم کے ایک جا بھی بال ایک کہا ہے واسطے عطا فرما دیے جا کھی، مولانا قد والی صاحب کیا اجازت اور گئی بیدا کرسکتے ہیں؟

.خاکسار

مناظراحس ميلاني

این اورش نامدیس مخدوم و محرّ م دا کر صاحب کا حال آپ نے میں لکھا، حالا لکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی تھی ، میر اسلام عرض کردیجیے۔

ا دُاكْوْسِيْدْ عِبداً حَلَى شَنى برادر بزرگ مولانا ايدالمن على عدى وسايق باللم وارانسلوم عدوة انعلمها وكلعتور ( A )

بم الثدارحن الرحيم

۲۲۷ جنوري ۱۹۵۳ء

سلالة السادات الكرام البررة خير اللحقة بالمدة آيدكم الله بروح منه السلام يليم ورحمة الله ويركانه يحيت واطلاس جم عرض قرف ترف تقط فقط سي تمك ربائه كارت ميرودادكو پره پره كرمسرت حاصل كرد با مول موراكم الله عنا خير الحزاء كادت ماخوش كردي.

اخباروں میں مزیداس اضافدگی تجریز و کرکدآپ نے وصل بے نورٹی کی فدمت کو تجو افزار میں مزیداس اضافد کی مورت کو تجو افزار میں کا مورٹ کے اس میں کا مورٹ کے اس میں کا مورٹ کی اس میں کا مورٹ کے اس میں کا دور میرہ فرمالا کے مرسل کے اس میں کا مورٹ کے اس کی کا مورٹ کے اس کی کا مورٹ کی کا مورٹ کے اس کا مورٹ کے اس کا مورٹ کی کا مورٹ کے اس کا مورٹ کے اس

اليے بوں جودين كى فدمت مرف دين كے ليے كرد ہے ہيں مگر ادباب ہم كسوائت بلندرات كوافقياركرنا آسان بيس ہے۔ ہم جيے حريصوں كے ليے جس كا تصور بحى دشوار ہے، آپ كے ليے وہ كاآسان كيا مياہ فنسنگيت وُهُ لِلْنُسُونُ ''كى يمي كُل آخير ہيں، لِللَّحَرُبِ رِ حَال وَلِلْقَصْرِ حَال ۔ "نوهة النحو اطر"كى طباعت كاسلىلہ جارى ہا اور پانچال صحدتك زيوطح ہے آرات ہوكرآپ كے پاس آچكاہ ۔ كيا لوچھ ہيں كداس جر سے نظاط كى كيفيت كا ۔ افسوس بے كدوائرة المعادف والے دين ضرور توں ميں اب بھى خاكساركى طرف رجوع كرتے ہيں كراس مى خجروں سے بخبر بھى ركھ ہوں ہے۔ بہر حال مقصد كتاب كى اشاعت وطباعت بے، بيكام قو بور ہاہا وارائي وقت ہيں بور ہاہے جب

ميرت سيّرا توشهيد (حيّاه الله حيوته الطيه )كال تازوننوكو بهيجير كاجو لا مور میں چیپ رہا ہے ممکن ہے کہ 'اجلِ مسلیٰ ''اس وقت تک فرصت دے، اس نسخہ کے ٱنظار كى لذت بھى كافى لذيذ ہے۔ آخرى فقرواس ليے قلم سے نكل گيا كه ادھر دوڑ ھائى مہينہ کے افاقہ کے بعد یرسوں پھر دورہ وجع القلب کا پڑ گیا تھالیکن زیادہ تیز تملہ نہ تھا، کم از کم اتن قوت باقى رە كى بے كەر يوريفىدلكەر بابول \_آ ہسته آ ہستة للم اللها ناشروع كيا تفا\_' الفرقان' کی برم سے اٹھ جانے یا اٹھا دیے جانے کا کافی احساس دل میں یا تا ہوں مگر مجبور ہوں معذور موں ایک مختفر سامقالہ "الفرقان" کے لیے لکھ بھی رہاتھا کہ تھیل سے پہلے کر گیا تھا، ان شاءالله پلی فرصت میں اپناارادہ تو بھی ہے کہ اس ناقص مضمون کو پورا کر کے دفتر میں بھیج دول-جاريمولانانعماني تو "زنده فيح" يس عرق جوكة بين اللهم ايده وانصره نهصوا ..... والرمون توسلام عرض كرديجي كا-" البلاغ" والمضمون كويهندفر مايا كيا ،كونى خاص چیز تو ندهمی میری آرز والبته پوری هوگئ، اگر عربی لباس میں وه آگیا، ندوه کی محنت بالآخر بارآ وربوكروبى ان شاء الله بهت سے مسائل "البعث الاسلام" ك زريد آئنده ص مول کے عربی مدارس میں جہال تک ممکن مواس کا ایک نتر بینینا جاہے۔ آپ حضرات کا کام ان شاءالله نبیس رُ کے گا۔ خدا جائے ''سواخ قائی'' کی دوسری جلد نظر ہے گزری پانین اشاعت وفشر بکد طباعت هرمعالمه مین المامت "کے اثرات عالب میں۔ بعض فاحش غلطیان دہ کی ہیں۔ کرآل انسکاٹ تھیا سولو بھی ہوسا کی ہائی میں آل وال ہو ا اس کتاب میں جہاں کمیں درج ہوا ہے، جائے انسکاٹ الحلام کے اسکاٹ ہو اور ا صاحب کی توجہ نہ ہوئی۔ ایک جگر آو صفحات کی ترتیب ہی الب پلٹ گئے۔ شدت فتاط عمل اس کا خیال بھی ہمارے دوستوں کو نہ ہوا۔ نہ مطوم موالا نافعمائی میں طباعی سلینز کھاں سے بھی ہوا اور کیسا سلیقہ کراب آویہ لیتھان کا موروثی سلیقہ بن کیا۔ میتی میاں سلین خوب کام کردہے ہیں۔

> فقا خاکسار مناظراحن میلانی

اس نقیر کے خطوط کا جواب آپ جیسے بزرگوں کے لیے ضروری قبیں۔ آپ کے مشاغل کا جھے اعمازہ ہے، ہاں! کوئی ضروری جواب طلب بات ہوتو خودیا کسی سے تکھوادیا کیچے میں تو بے کار پڑا اہوا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے سلام فرمادیں۔

عزيز محترم مريز البعث الاسلائ أسية محدميال كاخدمت على ملام فرماديجي

بم الله الرحل الرحيم

٣رفروري١٩٥٣ء

سلالة السادات الكوام البررة حير اللحقة بالمدة آيد كم الله بروح منه السام عليم ورجمة الله وركات من السام عليم ورجمة الله وبركات من السادى مواح كي فرموالا عمدالبارى صاحب كرائي نامد الله وبركات من المدقورية في كارة عن كامدتول كي بعد في ما مدتول المدتول كي بعد في المرابع المواح المواح

کی قدید بجوآپ حضرات کی خاعدانی سعادتوں کاور کس چیز ہے کروں۔ بہر حال بکورن او واقع کا فی پر یقان دہا۔ ایک بہتری کوئی جیائے فی مقدور ہا لیکن بہتری کوئی جیائے واقعائی نے شفا کا ذریعہ بادیا۔ اب کہہ مقا می علاج و معالج اور حالت کی بہتری کوئی جیائے وقتائی نے شفا کا ذریعہ بادیا۔ اب کہہ سکتا ہوں کہ ضعف و نقابت کے سوا اصل مرض کی شدت او نے بجی ہے، خدا تخواست بید صورت اگر چیش نہ آئی او مجد کے سوامل ، اور کہاں دو ڈتا۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج بھی اسے معمول حال کی طرف والی س و چکا ہوگا۔ موالا نانے لکھا تھا کہ " تیمن کی گفیت پیدا ہوگا۔ موالا نانے لکھا تھا کہ " تیمن کی گفیت پیدا ہوگا۔ موالد نانے کھا تھا دار لیتا ہے۔ بہر حال " لئن اُلے میائی الله میا کئی بعض دفعہ قدید کی شعر ناک شکل تیمنا فقیار کر لیتا ہے۔ بہر حال " لئن اُلے میائی الله میا

آپ نے "نزھة النحواطر" کی آئندہ جلدوں کی طباعت کے حال ہے آگاہ نہ کیا۔
میرے لیے قو میررآباد کھنٹو نے زیادہ اجتمی ہو چگا ہے۔ بعض دوستوں ہے پوچھا بھی ہوں
لا جواب بی ٹیمن دیے حکم آپ کو قو حالات ہے باخبر رکھا جاتا ہوگا۔ آخر کتنے حص شائع ہو
سے اور کہاں ہے لی سکتے ہیں۔ حال میں خاکسار نے اسلامی دواوین کے ایک دید بائے
مسلم کو دموارف " میں ابھارتا چاہا ہے ، معلوم ٹیمن دمینداری دیا گیرداری والا بیمقالہ آپ کی
مسلم کو دموارف " میں ابھارتا چاہا ہے اس کا خلاصہ آگر کی زبال میں آجا تاقو مصر میں بھی
جو کھی کھی گھی گیا ، کی قو چاہتا تھا کہ اس کا خلاصہ آگر کی زبان میں آجا تاقو مصر میں بھی
مسلم آئی کل چھڑا ہوا ہے شاید گوگ کو مسلم کی تقیع و تحقیق کی طرف توجہ ہوتی نے دوا پ
مہندین کی پیدا ہو چی ہے مگن ہے تو کہ بارے میں سنا ہے کہ کانی تعداد معرین و
مہندین کی پیدا ہو چگی ہے۔ مگن ہے تو کسی سنا ہے کہ کانی تعداد معرین و
اخباریا رسالہ میں مجمود جی و اکثر صاحب قبلہ کی خدمت میں ان کے اس قد یم مریش
مون کرم کا سلام و نیاز پہنیا دیجے و اکثر صاحب قبلہ کی خدمت میں ان کے اس قد یم مریش

فقط

مناظراحسن

مندے،اےمریض بناکر کیوں بلایا جائے۔

رون المرادي الم

۱۰ ارفر دری ۱۹۵۳ء

سلالة السادات الكرام البررة نحبة الأقران والأتراب مولانا السيدائي الحن على صاحب الدكم الله بروح منه

السلام علیم ورحمة الله و برگاند اس بیشتر آپ کے مرفراز نام کے جواب میں فاکسار ایک عرفراز نام کے جواب میں فاکسار ایک عریفہ معدمت والا میں روائد کر چکا ہے۔ اس کے بعد "فقیر" کا تازہ شارہ ملا جس میں آپ کی ٹی کتاب مما لک اسلامیہ کے تاثر ات کے متعلق و کر تھا کہ کتاب پر لیں سے باہر آ چکی ہے، دل ترب کر وہ گیا، اس میں شک نہیں کہ نم چیسے فرسورہ لوگ آپ چیسے نوجوانوں کی امنگوں اور حوصلوں میں مملی حصہ لینے کی ملاحیتوں ہے محروم ہو چے ہیں گین میں بھائی!

ہاتھوں میں جوجبش نیس آنکھوں میں تو دم ہے

در ایک سافر و بیتا برے آگے

آپ اواس کا اندازہ نہ ہوگا کہ آپ کے تعلی افادات کے ایک ایک حف ہے میرادل ایک اندازہ نہ ہوگا کہ آپ کے تعلی افادات کے ایک ایک حف ہے میرادل مردم مکتا اثر پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی ایک سطر میں جھے جو پکھڑل جاتا ہے وہ اس طو مار ہیں نہ میسر آیا، جے آپ نے بدیئہ معرب والی کے بعد ادسال فر مایا تھا، شدت کے ساتھ اس میسر آیا، جے آپ نے بدخواہوں کی وہ ایندائی تعلیم کی راہ تو مسدود ہو چکی لین ہے۔ بکوں کو عربی کی میں ایندائی تعلیم کی راہ تو مسدود ہو چکی لین میزان ومنعوب والی محراس کے بعدخواہوں کی وہ بحرار ہوئی ہے کہ نظر میں بحرار ایک ایتدائی عربی سطوا نے کے لیے جو بحرار کی ایدائی عربی سے اس زمانہ میں ہون کی ایک ہو تو کا بیس مرتب بحرار ہوگی۔ کے مذیر ہو کئی ہیں دو اس کام کے لیے مذیر ہو کئی ہیں دو اس کام کے لیے مذیر ہو کئی ہیں دو اس کام کے لیے مذیر ہو کئی ہیں اور وی دور دوراز "کے تھے نظر آتے ۔ اس کو میٹور ایس کو ایس کام اس کے لیے مذیر ہو کئی ہیں دو اس کام کے لیے مذیر ہو کئی ہیں آج وی کا بیس کر ہو کئی ہیں دو اس کام کے لیے مذیر ہو کئی ہیں آج وی کئی ہوں دور دوراز "کے تھے نظر آتے ۔ اس کو کھوٹ کی کھوٹ کی میں دوراز "کے تھے نظر آتے ۔ اس کو کھوٹ کی کھوٹ کے بسلد کھوٹ کے ۔ اس کو کھوٹ کی کھوٹ کی میں دوراز "کے تھے نظر آتے ۔

### Marfat.com

بہرمال اپنی کتاب کے ساتھ '' الاس کی ابتدائی دو تین ریڈروں کو بھی میرے نام ویلو کرون کے بھی میرے نام ویلو کرونے کی کرنائش کر ویجے۔ شدت کے ساتھ آپ کی اس کتاب کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت بیل فقیر کا سلام فرماد بیجے۔ وش کر دیجے کہ یامنقل تو ان کی دعائق کا فی ہوگی۔ مولانا عبدالسلام قدوائی صاحب سے سلام عرض ہے۔ فقط خاکسار

مناظراحسن محيلاني

ے اشارہ ہے مولانا عبدالسلام قد دائی کی کتب ،قر آن جمید کی پیکی کتاب ،قر آن جمید کی دوسری کتاب اورقر آن جمید کی تیمری کتاب کی جانب ۔ان مثل ہے ابتدائی دو کتب کے جدیدا نے پشنی ڈاکٹر رضوان فلی عمد دی اور مجر راشد شخ کی کوششوں سے پنگل نشریات اسلام کرا تی ہے شابع ہوئے ہیں۔

ع اشاره ہے مولانا بمحفوظ الرحمٰن ، فی کی کتب مقال می اقر آن کی جانب جو کئی حصوں میں شایع ہو کیں این کا

(11)

بسم الثدالرحمن الرحيم

۲۰ رفرود ک ۱۹۵۳ء

نخبة الار اب والاقر ان مولانا الميدى الندرى الديم الندروم منه المسلم عليم ورحمة الندوي وسطى السلام عليم ورحمة الندوي كانت مشرق وسطى السلام عليم ورحمة الندوي كانت مشرق وسطى والى اسيخ باته هي من لى المين كساته في خده كيا اليكن آب في بياس بين آكيا منيست ب يهور ويا كان كان المين المين آكيا منيست ب المسطين كان ويرم و كل بات ول كوبهت بعائى كه مندرى تجعلوا الله المين آكيا منيست به المسطين كان ويرم وكى المات ول كوبهت بعائى كه مندرى تجعلوا الله المنافيات المين المين

جماللہ کدائ نقیرے دل کا ترجمان ثابت ہوا۔آپ کی نظرے معلق میں المالیات ہوا۔ سیاس ندگی ، نقیر کی کتاب کر ری ہے یائین ، موال نافعائی کا بہت راحل سے بین ورقع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال ایر بیشران کی نارائمنگی کا تمالیکن اب معلوم ہوا کہ منجک تھے، میر اعملام انگر طاقات ہوہ فوجی کردیجے کا ، ان شاماللہ ان کے مقالہ کی کوئی شکل محر یب بیش ہوگی۔

مناظراحن كيلاني

ڈاکٹرصاحب نے فقیر کا سلام فرماد بجے۔ (۱۲) اسریاط

بم الله الرحم الرجيم

اارنومبر ۱۹۵۳ء میلانی (بهار)

رفيع القدراخونا العزيز مولانا السيدعلى الوالحن سلمكم الله

السلام الميم ورحمة الله وبركاند في دون موت كه فيرمتر قبات كي صورت بس آپ كل مولفة قرآنى ريدرسيد ورسيد خدمت والا مولفة قرآنى ريدرون كا پارسل موجب امتمان موافي كلري بين قما كه شكريدورسيد خدمت والا بين بيش كرون كه

> ستبدى لك الايّمام صاكنتُ حاهلا وتساتسي بك الاخبسار مسالم تسزور

کے واقعات کھنو شن شروع ہوئے شکرے کہاب حالات جیہا کہ "الاخبار" سے معلوم ہو
رہا ہے رو بہ سکون ہیں۔ اس ایک بی چارہ کار کے سواج ہے بہوں کا آخری سہاراہ، اپنے
بس کی بات بی کیا تھی۔ آئ دنیا جس آسان کے بیچے اور جس زشن کے اوپر گزررہ ہی ہے
جس کہا جا سکتا کہ کہاں کس وقت کس کے ساتھ کیا صورت حال چی آئی ہے، جمرو سہج کھ
جس ہو وہ فقط اس بہے کہ "آئے نہ جنٹ ہو او آئی او آئی گئا والے سے بہوان رہی الاعلیٰ کے ساتھ ہم وقفہ
دروازہ بند ہے۔ جس کا ملک ہے ، سمان رہی انتظیم ، سمان رہی الاعلیٰ کے ساتھ ہم وقفہ
وقفہ کے ساتھ اس کا آخر ارکرتے رہے ہیں کہ اس شرق تھی وجب جس ہوان اس کے تلم میں

المتی و کوتان کا احمال بی کیا پیدا ہوتا ہے۔ یہ سادی معینتوں کا سرچشمہ بس وبی ہے جس کی مطرف سیدال استففاد میں آغادہ کیا گیا ہے، تان اس استفٹ میں اشارہ کیا گیا ہے، تان اس استفت میں اشارہ کیا گیا ہے، تان اس استفت میں جرمعر میں طبح ہوئی ہیں استفاد میں کا موجود ہیں گلکتہ کے اس طرصا حب کا نام ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ پشتہ میں معمی صاحب موجودہ محومت کے ایک رکن وزارت میں ایک خاتھ انی درگ کیا ایک کتاب کو وہ ٹائپ میں چھوانا چاہتے ہیں، اگر موقعہ ہوتو میں ایک موقعہ ہوتو کیکتہ کے ان ماسر صاحب کے مقال پندے خوا آگاہ فرمائیے، یا اپنے کی متو سل تلمیذ کوفر با

مناظراحس ميلاني

لے تقعی اُنٹین ۔

.(111)

بسم الثدار حن الرحيم

۸رد تمبر۱۹۵۳ء

سلیل الکرام البرده ، برادرغزیز مخدوم مولاناسیدا بوانحن علی صاحب وفق کم الله کما يحب و يرضي

السلام ملیکم در حمته الله دیر کاند بھی ہاں! نوازش نامہ کے جواب ہی کی فکر میں تھا کہ اچا تک اس دینی علی حادثہ کی خمر نے دل ود ماغ میں پلچل ڈال دی آ مرحوم نور اللہ ضریحہ کے ساتھ دل کے تعلق کی صحیح کیفیت کاعلم اب ہوا ہے ۔ کانی مقدت گر رچکی ہے کیکن شاید ہی کوئی گھنٹہ بیدار تک بی کا اب گر دتا ہوجس میں ان کا خیال سامنے نہ آ جا تا ہو، اور خیال کیا

مجوء خطؤ طوكيلاني كية كوكبرسكا بول كمان كا (خيال) ثين بلكه شايدوي سامنة مايية الي الا توجداب بحديث آل \_ آخرى ح ي دائل بوغ ك بدة اليفايل الم صاحب مرحوم في ارقام فرمايا تعاكر من مطاف كرما سين مينا بوافق امنا فل فيرك التر يرى كروطواف كرد باب خيال آياكه والتالوجي عضرو والما مكيارة الزاكيات على فود النك كي تيرى طرف ليكاليكن ديكما كم عائب موسكة " في جماعا كما مُوسوفون ش جوشہورے كدكت من فراز يوست بين، كياس كظبوركى يدهل من ،ان كاشايد كى آخرى گرامی نامد تھا۔ جواب میں عرض کیا گیا تھا کہ جبت کے بیرمادے کر شھے ہیں، ورشہ کال بیہ سياه رُواوركهال كعيد كي نماز وطواف يهيل توان كاس وقيدوداد كو مخوظ كردياليكن خيال كررا کہ بعد کوکسی کی نظر اس پرنہ پڑجائے اور خواہ تخواہ کو اہ کے وہم میں جٹلا ہو۔ دل کا فیصلہ میں ہوا کہ اس كوضائع كرديا جائے جب بحك دوز عرور باس رازكودل بى من ديائے روا آج مملى دفدآب كسامغ مرف اس لياس واقعدكا اظهاد كرد با مول كداي حال عسيد صاحب مرحوم کے حال کی توجیہ بچھ میں آئی ہے۔ان ہی کے قلب الوار کا بیکس ہے کہ غائب ہونے کے بعد حضوری کا شرف حاصل ہور ہاہے، جو کچے جھ رگر روای ہے، جھتا مول كر كِيما التم كا حال ان يرتمي كر را تعاليكن "الْفَصْلُ للمتقدّم" وراس كالمحي اعدازه ہوتا ہے کہ ان کی محبت غالب تھی کہ میرے مرنے سے پیٹٹر اس حال کا تجربدان کو ہوا، میرے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا اس کا بروز ان کی وفات کے بعد ہوا، غفر الله له وارحمهٔ ۔اب اس كسوادل كاتسل كے ليے جارہ كار بى كياہ، كمنے والے ف كماتھا حسمال ذي الارض كسانسوا في حياتهم بعثد الممات جمال الكتب والسير وفات کی خبربھی عجیب طرح ہے لی ۔ گوشہ ٹھول کے سے نکلنے کا سلسلہ تعلقی طور پر منقطع بيكن جبرات كوان كاونت موعودان كريم بنياءاس كي مح كواستمانوال جووست قریب ایک گاؤں ہے، میلاد کی مجلس تقی، وہاں کے لوگوں کے شدید اصرارے اس مجلس

مبارک کی شرکت کے لیے حاضر ہوا۔ داستہ ہی جس **تھا کہ ایک صاحب دسند کے ملے اور** ہوش دحواس بربحل اس خبر کوسنا کر گرائی ، بولے کہ دات دی**لہ ہوے دسنہ میں بی خبر کرا ہی** ہے سی گئے ہے، وہیں سر پکڑ کر پیٹے گیا۔ واقعہ میہ ہے کہ اگر استمانواں جانا ندہوتا تو علی العبار م خالبان کے دنن ہونے سے پیشتر اس ساختہ فاحد سے آگاہ ہونے کی کوئی شکل میر سے لیے نہتی۔ اس وقت جنوں میں ایک مرثیہ می ٹوٹے چھوٹے الفاظ میں خود بخو دول میں تموج پذیر ہوا، پکھا شعار تو اس کے اس وقت کی مجلس میں سنائے گئے، تابعد کوا خباروں میں بھیج

۔ بہر حال آپ نے ایک ایک مجل عیمی شرکت کی دعوت دی ہے کہ ا تکار کی گنجائش بہر حال آپ نے ایک ایک مجل عیمی شرکت کی دعوت دی ہے کہ ا تکار کی گنجائش بہت بات کے سوا اور کیا عرض کروں کہ صحت کے جس حال میں اس وقت ہوں ، اگر یکی حال باتی رہا کوئی خاص غیر معمولی بہت شخصی اس میں بیدا نہ ہوئی تو تق بحال کی تو فق کے بھر وسر پر بیدار دو کر چکا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اس بار کرت مجل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ خودیا کس صاحب کو بینجنے کی ہرگز ہرگز تکلیف گوارہ نڈر مائیں ، فقیرخود حاضر ہوجائے گا اور ایک آخر بہدا ورایک آئی کو ایک مطلع فر مائے کہ آخر بہدا ورایک آئی طور پر آپ نے اس بار کو اپنے سر پر جلسنہ عام پبلک کی طرف سے ہورہا ہے یا ذاتی طور پر آپ نے اس بار کو اپنے سر پر

آپ نے اپنے نوازش نامہ میں اس فقیر کے متعلق جن غیر استحقاقی الفاظ کا استعمال فرمایا ہے ، ان کو پڑھ کر ہے ساختہ آ کھوں ہے آ نسونکل پڑے۔ واقعہ بیہ ہے ان کی زندگی میں کھی اس کا اعتراف کرتار ہا اور اب توجیسم اعتراف بوں کہ ان کے فضائل و کمالات سے وُور کی بھی نسبت میرے بعنواتی مزودات کو نتھی۔ قلم کے دائرے میں ان کی قلم کاریاں صدیوں تک ان شاہ اللہ کام آئیں گی۔ دنیا ان کی قدر وقیت کا اب ایمازہ کرے گ۔ میروال آپ جیسے سعید قلوب کے سن خن کو اپنی منفرت کا ذریعہ بھتا ہوں۔ بَلِ الْإِنْسَانُ علی نَفْسِهِ بَعِیدُرَةً۔

سی سبہ بسید۔ اس نقیرے متعلق جوعوان مقرد کیا گیاہے مناسب ہے۔ کہ نیمیں سکا کہ اب پر کھا کھا بھی جائے گایا نہیں، اپنے مرثیہ میں ایک شعریہ کی لکھا تھا کہ اپنی تحریروں میں خودمیری نظر تھے پر رہی راہ میں آئے گا کھنو اور دریایاد مجی اران عار بیا تھا۔ کی اران عار آخری معرفی ا

اور ہو دسندھ جو آنا تو رہے اس کا خیال
ایک محملانی میں بھی ہے آردوؤں کا مزار
ایخ بردار اکبرمحنی ومحرمی ڈاکٹر صاحب مظلمالعالی کی خدمت میں فقیر کا سلام
عرض کردیتیے۔ مولانا عبدالباری اورمولانا نیمائی صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔
آخراس ''کوئف سے کھیٹنے کی ایک صورت لکل بی آئی۔

فقط والسلام مناظراحسن محيلاني

> ا وفات مولانا سيّد سليمان عدد كلّ مورند ٢٢ رقوم ير ١٩٥٢ و كي جانب اشاره ب-٢ لين كم كلا في-

س مولانا سیّرسلیمان عردی کے انتقال کی خیرس کرمولانا ممکِلا ٹی نے اور دسلیمان یا مقیدت کے چھوآٹسو کے عنوان سے ایک سمتا کر کالم کی الے کا ماہدا میدیا ٹس کرا پی سلیمان ٹیرٹیا ہت ادری ۱۹۵۳ء شمی شامی ہو آتھی ہے۔ لفرکم کم شکل شرک بھال درن ہے:

اے سلیاں آ، وگیر کا وہ سیرت ڈار جی ہے نال بھر تھا اور فور کرنا تھا بھاد آن محفل علم کی الحسن سول ہو گا اب کرے کا کون ہم میں دین کے امراد کو کا گذار و دھین کی محمل کری سے آھاد ندنب بے حود کرنا کون ہے اسلام کی کسے ہمگا طعے کے اس حش کا سونا ماد ذرق علم کی ڈی عراق زباں عمون ہے علامے کی فٹیم کا انا کیا ڈ شاہ کار

تیے عظم وفحنل کا کرتے تھے دونوں امتار تھے خامے نے بتایا اس کا تاریخی وقار مو ربوتم مجي جال موا تممارا راز وار ان کی مالوں بر کرے کا خود اضی کو شرسار کتے تاکارے بے ان کی بدولت امل کار رائے کا تیری رہا دل کو ہیشہ انظار مح وہی ہے ان میں جو تھا سب سے بہتر مثبروار حرت المد بي حيدين ادر جر مي دل فكار یاد عی ان کی رہیں گی اٹی آنھیں اٹک یار ب قرادی عل می اک ج ب وجد قرار وہ یکی بلکے ہو گئے جن کے داوں کا تھا تو بار ایک عل منلدکو جوچیں مے نہ تھے ہے مار مار وقت کو ضالع کرے گی اب نہ پیک کی نکار خود نمالًا چود قروش کی جو جب ونیا شکار جمت اک ایک لگائی ہو گیا دنیا سے یار کود ش اس کو شرکیاں لے رضی ع وردگار معظیٰ جے فنع اور رب را آمرنگار جاشنی ادر خلافت کا تما حاصل افتار آدے ہیں آھے چھے تیرے مب احباب ویار اوتا اعظم كره على يا دست على على تيرا مرار انے تھنیفی ادارے کی تماثا کر بار بعد تیرے بشت یر افعائے تیرا بار دل مجى اورآ تكميس مجى ان كى آج مين خونابه بار ماک ہے جن کا گریاں اور وائن تار تار تیرے علی در بر بڑا ہے خشہ اور زار و نزار ال جال تعام كليح تيرك كي ياران عار ایک گیلائی می مجی ہے آرزووں کا حرار

کو بڑھا عدے علی تھا لیکن علی گڑھ والا بھ عد ان يرب قا قرآن هم يرجل ـ الم اور تاریخ اسای کے امراد و دمود واک بروں کو کرے گا کو ن استر ال کے وصلہ افزائیاں جی خدا تھے تجے ائی تحریوں یں خود مری نظر تھے یہ دی آج بیں مہوت حمری راہ کے سارے دیاتی كوئ كوئ آج إن جول مى اور بول مى خلق حيرا بكم حيرا رحيدا خرميلا حرارة الك باك ال بر ال عد الا كا آزاد ا جن کے و قابل نہ قا ان ے لی تھے کو نمات الل ونا اب نہ آئیں کے متاتے کے لیے اب مال جایل کے نہ تھ سے مانت کے سفیر کام کیا ہے اب خدا والوں کا ایے عبد ی حری و عاری عمل الله رسے چتی تری بی مجے ہوں جس کے دل میں رحمة للعالميں دل مجی کہا ہے کہ تو مرحم ہے مخور ہے ے کی کائی کہ تھ کو تھائوی دریار ے گر چہ آو تھا گیا ہے پر دلاتا ہوں بیش الله کی مرشی الله ارد الله الله به الله ے جد مؤن و کاموح و آزاد ہے قاقلہ سالار اب بھی غمزدہ سعود ہے ده دے میں مند چمیائے مولوی حبوالمام شاه مولانا معین الدین احد کو بھی ویکے ادر عزید خاص حیرا ده صیاح الدی خریب راہ یں آئے گا تکسنو اور دریاباد مجی ہو کجی دست ہو آنا تو رہے اس کا خیال

ح مولانا منیسلیمان عردیؒ کے انتقال کے بعدان کی یاد میں داراُ معلوم عردۃ اُ معلماء میں جلسے کا ذکر ہے۔ ھی مولانا منیسلیمان عمدو کی جائے پیدائش ادر آبائی وطن۔

(۱۴) بىماللەالرىم<sup>ى</sup>ن الرحيم

ےارد نمبر ۱۹۵۳ء گیلانی (بہار)

ای کے ساتھ نیبھی عرض ہے کیفضمون جس پر مقالہ پیش کرنے کا تھم ویا گیا ہے
سرسری طور پراس وقت اس کے طول وعرض کا اندازہ نہ ہوسکا اور عمومیت ہی کی شکل شااس
کو فقیر نے قبول کر لیا تقالیکن عملاً محسوں ہوا کہ استے طویل موضوع کے دائر ہے کو کچوا ہے
لیے مختفر کرلوں ، لینی سیّد صاحب مرحوم نے جلد ششم میں ''اظاتی نوی شک بینی سیّد ما دانیا ہے ما کسار کے مقالہ کوائی کی حد تک محدود کرویا جائے ،
تدوین میں جو جمہدانہ کا م انجام دیا ہے خاکسار کے مقالہ کوائی کی حد تک محدود کرویا جائے ،
دوسری جلدوں پر مناسب ہوگا کہ متفرق حضرات کے قسم ایک ایک جلد سرد کروی جائے ۔
اس طریقہ ہے سیّد صاحب رحمۃ الله علیہ کی محت و کاوٹی کی قدرہ قیمت کا لوگوں کو گئے اندازہ
ہوسکے گا ، درنہ بات بہت مجمل اور مختم ہو کررہ جائے گی نقیر نے تو ای نقطہ کھر کے تحت
کام شروع کردیا ہے اور ان شاء اللہ میرے مقالہ کا تحق می فقیر نے تو ای نقطہ کھر کے تحت
کام شروع کردیا ہے اور ان شاء اللہ میرے مقالہ کا تحق می فاک ایک انتخاب میں میں ماکہ اندازہ

مناظراحن كيلاني

(10) بسم الله الرحن الرحيم

۲۱ دیمبر۱۹۵۳ء

ميلاني

نخبة الاقران والاتراب مولانا السيدعلى ابوالحن صاحب سلمكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة \_ آج ٢٦ رومبر كا آپ كا تارمني آر ذر بهي اور دوخطوط ا يك لفافه ايك كاردٌ سب ساتھ ليے، حيرت موئي كەمىرا يېلا لفافه آپ كونه ملا، حالانكه الكريزي ميں بية بهت بى واضح لفظول ميں اس ليے لكھ ديا تھا۔ اب كيا جانتا تھا كەرجىرْ دْ ہوئے بغیرموجودہ انظام میں خطوط کا اپنے محلِ مقصود تک پنچناغیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے جواب کی تاخیر کی وجہ سے دوسرا کارڈ میں نے احتیاطاً لکھاتھا۔ شکر ہے کہ وہی كارآ مد ثابت ہوا۔ آپ كي اطلاع كے مطابق " دمجلس تذكار سليمان " كى تاريخ ٢١ و ١٧٧ر ومبرطے پائی ہے۔ان شاء الله تعالى ٢٦ رومبرى مبح كوفقير كصنو حاضر موجائے كا صحيح طورير ٹرین اور وقت کی تعیین وشوار ہے۔متعدد گاڑیاں جاتی ہیں، کی نہ کی میں جگہ ان شاء الله ل جائے گی ۔ بداس لیے لکھ وہا ہوں کہ اعیثن تک زحمت کرنے کی یائسی کو جھیجے کی ضرورت نیس میرے ساتھ رفیق سفر کوئی نہ کوئی ہوں گے۔خیال تو یہی ہے کہ اپنے منطع بھائی میال مکارم ہی کوسفر پر آمادہ کرول لیکن ان کے مقامی مشاغل ایسے ہیں کہ شاید وقت پرتیار شہو سکیس اس لیے وہ ساتھ شددے سکے تو کسی اور کوساتھ رکھوں گا۔ان کی وجدے مجھے آرام اس لیے ہوتا ہے کہ میری ضرورتوں ہے وہ زیادہ واقف ہیں، تاردینے کی ضرورت مجصنه وكدا بحى وقت كافى إلى الروكوتار خيال فرماليجي ، والسافى ان ساء الله عندالتلانى\_دو اكثرصا حب قبله اورمولا ناعبدالباري صاحب كوسمام فرماديجير

مناظراحسن گبلانی

(r1)

بسم الله الرحمن الرحيم

Marfat.com

۲۹رستمبر۱۹۵۱ء

زبدة العيار البورة الطاهرين عزي بحرّم مولانا السيالي أحن على صاحب ايدم الشروح

السلام ملیکم ورحمة الله و بر کاند الجمی الجمی آپ کا لوازش نامد کیا آیا که و بیتک بکائی کیفیت میں السلام بلیک وروسر ہی ہی کیفیت میں السد بلیٹ ہوتا رہا۔ الله الله آپ کے قلب مبارک میں خواہ بشکل وسوسر ہی ہی بید خیال کیسے اور کیون آیا کہ

''اس خلص نیاز مند کے دل میں آپ کی طرف ہے کمی تھیر پیدا ہو گیا'' اللہ اللہ جن کی عجت واخلاص کو اپنی نجات کا ذریعیہ بھتا ہوں ، ان کی طرف سے تغیر پیدا ہونے کی شکل ہی کیا ہے ، واخلہ کم اللہ .

حقه مهربدال مهرونشال ست كه بود

ا پی علالت کے ایام میں جب بر محسوس موتا تھا کہ شاید اپنی بیآخری علالت ہے تو مجملہ دوسرے خیالات کے ایک خیال آتا تھا جیسے شخ شناوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا ہے، لینی وفات کے وقت زبان مبادک پر جاری تھا

اهيم بليلي ما حييت وان مت

او کل بلیلی من بهیم بها بعدی

پہلے معر عرکا مصدا آن تو کی حقیقت ہے اپنے آپ کوتر اور سے کی جرات نہیں کرسکتا تھا، کیکن دوسر معر عرصی جس جس آور دکا اظہار کیا گیا ہے ہے آور واپنے سامنے بھی آئی اور لگا ای کے ساتھ آپ کا وجود مشمل ہو کر سامنے کھڑا ہوجا تا گو بیاری کے ان طویل ولوں ش کی دن ہے ہوقی ، ہے ہوجی ہی مجھ گر رہے لیکن ہا ایں ہمرآپ کی تقل وحر کے کی تر یہ کی نہ کی ذریعہ ہے تی وہتی تھیں ۔ وشک مرور آتا تھا جب کوہ مری میں مولانا عبد القاور مدظلہ العالی ہی مجلس ذکر میں شرکت کا موقد جس تھائی کی طرف سے آپ کے لیے چھپافر مایا گیا ہی جسم اور کہ نے جوآپ کے گر رہے مولانا تعمل فی صاحب کے عناجت مامہ سے معملوم ہوا کہ پشتر کا ادادہ آپ لوگوں نے کیا تھا گین ہیا چھا ہوا۔ بھلاآپ کا بیار تو مہتال میں پڑا ہوا تھا، کہاں آتے اور کہاں شعر ہے ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت تھی اور شرک

ہے کہ دعا کیں رائگاں نہ ہو کیں۔ اب یہ نقیر پہلے کے اعتبارے بہت اچھا ہے، اگر چہ پہیز اور دوا کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب تعود ابہت لکتے پڑھنے کی صلاحیت بھی بندرت حود کرآئی ہے، بس دعا کے سلسلے کو جاری رکھے جو الخیر ہووہ سائے آئے طبعی عمر پوری ہو چک ہے اپنے اخ منظم ومحتر محسن ڈاکٹر صاحب قبلہ کی ضدمت ش سلام و نیاز کہنچا ہے۔ معلوم نہیں ان کا حزاج آج کل کیا ہے، بلڈ پریشر کی شکاعت کا کیا حال ہے، لوبلڈ پریشر ڈاکٹر وں نے میرے مرض کا نام بھی رکھا تھا۔ فقط

نيازمند

مناظراحن ميلاني

برادرمکاراحسن سلمه خدمت گرامی ش بصدادب دنیاز سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ کو بین کرخوتی ہوگی کہ مولانا محمد قاسم رحمة الشعلیہ کی سیرت کے ۲۵ ( دوسو

پچاس) اوراق چپ کرمیرے پاس آ چکے ہیں۔ شروع میں حفرت سیّد بر بلوی رحمة الله علیدکالبیط تذکرہ ہے کین کتاب بہت غلط مجھ ہوئی۔

محبّ تمرم مولانا نعمانی صاحب کوسلام فرماد پیجے۔ان کے خط کا جواب'' الفرقان'' کے سی مضمون کی شکل جس ان شاء اللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔

له رونے کی کیفیت۔

ے روے فی میعیت۔ ع حضرت شاہ عبدالقا دررائیوری مرشد مولا نا ایوائس علی عموی۔

(14)

بهم الله الرحمن الرحيم

•ارنومبر۱۹۵۳ء م

میلانی (بہار)

سلالة الكرام البررة خير اللحقة بالمدة

اخ عزیز محترم مولاناابوالحن سیّعلی صاحب ایّد کم الله بروح منه علی به به نور کردند نه میرود سری ما عربی نهد

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاند۔ خدا جانے وہ عریضہ آپ کوئل گیا تھا یائیں، جو آپ کے نوازش نامہ کے جواب میں فقیر نے لکھا تھا۔ چند دن ہوئے آپ کا'' ہریہ سدیہ'' لیمن

عربی سفرنامہ کی دن ہوئے ہوجب سرفرازی ہوا۔ چونکہ "الفرقان" بھی ہیں سفرنامہ کی متحدد قسطیں ترجمہ ہوکر شائع ہوں ہویا گئی ہوا۔ چونکہ "الفرقان" بھی ہیں سفرنامہ کی متحدد قسطیں ترجمہ ہوکر شائع ہو بھی بھیں ، خیال گزرا کہ وہ کا نتیجہ تھا یا گیا تھا کہ بھی ہوں گئی ۔ پڑھتا جا تا تھا اور استفراق اور آنہا کہ بڑھتا جا تا تھا اور استفراق اور انہا کہ بڑھتا ہوا کہ بھی فود تم ہوگیا۔ انہا کہ بڑھتا جا تا تھا بھی بدود دن میں ختم ہوا کہ بھی فود تم ہوگیا۔ برانے نائور جودل میں پڑے ہوئے تھے۔ چھدون ایسے برانے نائور جودل میں پڑے ہوئے تھے ، تروتازہ ہوتے بھے جاتے تھے۔ چھدون ایسے حال میں گڑرے کہ گویا ایک تم کا جنون مسلط ہو گیا۔ عرب ، معر، سورید، سوڈان کے مسلمانوں کا حال جب اس صدیک فراب ہو چکا ہے تو گھراب فریب اسلام کہاں بناہ لے مسلمانوں کا حال جب اس صدیک فراب ہو چکا ہے تو گھراب فریب اسلام کہاں بناہ لے مسلمانوں کا حال جب اس صدیک فراب بو چکا ہے تو گھراب فریب اسلام کہاں بناہ لے

اس راز کو اب فاش کر اے روب محراً اس عبد میں اب تیرا مسلمان کدهر جائے

مجموعه فطوط كميلاني

کیان "الاسلام" کوخدا کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے کون دور کرسکتاہے۔ صرف رسید بھیج رہاہوں خدا جانے کیا کیا لکھ گیا، شاید تنصیل پھر تمجی عرض کروں ، کاش! پھی بھی توت واپس ل جائے۔ فائنا۔

مناظراحس محيلاني

مخدوم ومحترم وُاکٹر صاحب کوسلام فرمادیجیےگا۔ معمل میں میں سے موسلام فرمادیجیےگا۔

ند معلوم کیوں ہوآپ کی کمآب 'سیداحمہ شہید''کے جدیداید یشن کے پڑھنے کا تقاضا کیوں ہوگیاہے، پہلاایڈیشن پڑھاتھالیکن آئندہ ایڈیشنوں میں آپنے کیا کیااضا فدفر مایا ہےاس سے ناداقف ہوں۔

لے ترجمہ: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ عاروالے اور کتیروالے اعادی نشانیوں میں پر تیجب کی چیز ہے۔ ع ترجمہ: موشاید آپ ان کے (اعراض کرنے کے ) پیچھے آمے اپنی جان دے دیں گے اگر بیارگ اس ( قرآن ) پراٹھان ندائے۔

> (۱۸) بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

> > ۲۷ د تمبر ۱۹۵۵ء

حبى و محبى زاد كم الله حباً و وُدًا السلام عليم ورحمة الله و بركانه و الريخيال فرماليا كيا تعاكم جويهارتها، آج بيم واميد كى كفكش سنعات پاكرو بال بنج كيايا بينچاديا كيا، جبال سة يننيخ والول في يذم و بھى لگايا سے كه

> تعالیٰ اللہ ازیں بہتر چہ باشد کہ از نیک وجود خوش رستم

''سیّداحمهٔ شهید' پرغلام رسول مهر کے تقریقی مضمون کو پڑھ کرخصوصاً مهرصا حب کے حن انتخاب کی داد فاری اشعار کے متعلق جودی گئی ہے، دا تعدید ہے کہ اکثر شعروں نے اس کو بھی زندوں کی طرح تزیادیا جے مردہ تصور فر مالیا گیا ہے۔ بہرحال بیاری نے تو پیچیا

نہیں چوڑ اب کیکن کشش سے ابھی نجات بھی ٹیس کی ہے بلکہ ادھر کچو مہید ڈیڑ ھی مہیئے ہے كهرسكا مون كرشكايات بيشار كي بعض ببلووك بين كونة تخفف كي كيفيت محسول كروبا مول\_" البعث الاسلامي " أو وسرا أوره بهي بامره أو از موا، بزع وصله اور بزي مت كاكام ۔ ہے خدا کرے کہ ہمارے مداری کے خوابیدہ پر رگوں کو مجھوڑ نے میں بیآ واز کامیاب ہو۔ کابت کا کمال ہے کہ لیتو رہٹائپ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کا تب کی اعصابی قوت واقعی داد کی متق ب كرف كايدرتك وناح يط ك ين تقريانيم بهوى كى مالت مين"البعث الاسلامي" كى رسيد جو بحيجي كي تقى وه كافي كل ، اس كاعلم بحى"البعث" بى سے ہوا۔ابافسوس ہوتا ہے كر لى انشاء كى مثل سے تعلق كيوں شركها، يحماق خدمت دين كى اس راہ ہے بھی بن آتی ، مگر ظاہر ہے کہ دنیا میں دوبارہ والی ہونے کا موقعہ ہم جیسول کے لیے باق نہیں رہا ہے مرف دعائے خربی برقاعت کرنی بڑے گی۔ اددو میں است کی ملاحیت جس کی کھوٹی چلی جا رہی ہے اب عربی میں لکھنے کا مجلا کیا خیال کرسکتا ہے۔ اميدوار بول كرة خرى مقصد "مغرت" كى دعاؤل ع محروم ندركما جائ كاسواري قاكى ک دوسری جلد بھی حجب کروار العلوم ہے آگئی ہے۔ خدا جانے آپ لوگوں تک پینی یا نہیں۔ مولا ناطیب صاحب کولکور بابول کدایگ نیخه فاکسار کی طرف سے خدمت عالی میں ارسال فرمانے کا حکم دیا جائے۔جلداؤل کے متعلق خیال آتا ہے کہ چنداورا آ کے پڑھنے کے بعد آب نے کھارقام فرمایا تھا گراس کے بعد آپ کا کوئی نوازش نامدندآیا۔ یول آو پڑھنے والول کی کیا کی بےلین جن کے پڑھنے کے بعد اپنے حیب وہٹر کا انکشاف موسکا ہے ان کی رائے کا ضروراتظار بتاہے۔ تھانوی الداق عروی اللم بزرگ محامعتوب بتا ہوا مول کہ ان كى كتاب تاز و" تجديد معاشيات" كوافي كتاب" اسلامى معاشيات" كاشريفانه جواب خاکسارنے خیال کرلیا، خاکسارنے بھی اوران کے دوست صاحب صدق ع نے بھی مقعد میں ہم دونوں متحد میں کیکن یانی ماتکنے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ پن مجرن سے کہا جائے مال! ذرا بانی پا دے، کین مال کی جگہ کچھ دوسرے انفاظ والدعل الامویت کا ذکر کیا جائے تو یقیناً اثر بدل جائے گا۔حضرت تھانوی ہی ہے بیاظروفد سنا کرتا تھا بہر حال تھم 'فساصد ع بسب تُؤمّرُ ''كابحى بهاورُ 'أدْعُ إلى سَبِيْل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ''كابحى۔

Charles and the second

مكلفين كاختيارتيزى كيديات كدوت كسكاع؟

ہمارے طبیب روحانی وجسمانی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام و نیاز پنجاد یجے۔ ان کی روحانی تعلیم جسمانی سے زیادہ موثر ٹابت ہوئی۔

> خاکسار مناظراحسن گملانی

الفرقان کی خدمت مے محرومی کا دل پر کافی اثر ہے۔ موقعہ ہوا تو مولا نا نعمانی کی دیا تھی ان اللہ اللہ کو سکوں گا۔ شکانتوں کا از الدان شاء اللہ کر سکوں گا۔

> ا دارالعلوم ندوة العلما الكعنوكاعر في مابينامه ع مولا ناعبدالباري ندوي

> > س مولاناعبدالماجدوريابادي

(19) بىم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

۹رجنوری ۱۹۵۷ء

نحبة الاتراب والاماثل بلغكم الله الى ما .....

السلام علیم ورحمة الله و بركاند- نامه سكنت سے دل كو جوسكون بهواس كے جواب ميں حواك الله عنا كے موامي فقير بنوااور كمياع ض كرے آپ جيسے ارباب صدق واخلاق ك قلوب ميں السحت لله "الح مففرت اور حسن خاتمہ كرتا بول و أَ اَ عِنْدَ طَلَ عَبْدِي.

اخبار '' جمعیہ'' اور اس کے بعد '' دینہ'' میں بھی اس تاریخی امتیاز کی خر پڑھی جو صدیوں کے بعد شاید آپ صدیوں کے بعد شاید آپ محدیوں کے بعد شاید آپ دوسرے بندی عالم بیں جن کوشام میں پڑھانے اور اپنا علام سے شامیوں کوفائدہ کی بڑھانے کاموقعہ ملا۔ بلکہ منی الدین بندی تو فود گئے تھے اور آپ کوتو وہاں کی حکومت اور جامعہ نے طلب کیا ہے۔ بیا تمیاز آپ کی شخصیت ہی تک محدود تو بیس کے بلکہ سارے بندی علاء کے سرمایہ افتخار ہے بالیت کئر الله امثال کم فینا ۔ ڈاکٹر صاحب اور آپ کے سارے خاندان کی خدمت میں مہار آباد جی گئر کرتے ہوئے جو خوشی مجھے ہورہی ہے اس کا اظہار

لفظوں میں نہیں کرسکا۔ خدائی جا شاہ آپ نے بھی آیک دفید قربا اِلقا کہ آپ کے خالواق عمر وقت ہے جواجے گھر کو گوں سے عزو رش کے ساتھ دل کے تعلق کی توجیت وہی معلوم ہوتی ہے جواجے گھر کو گوں سے آدی رکھتا ہے، معلوم نہیں کب تک روائی ہوگ ۔ آپ این تیم اورائی ہم کے گھر جارہ بی کے معادر شامی کے پاس فقیمی کتابوں کا بین کے معادر شامی کے پاس فقیمی کتابوں کا ذخیرہ ہندوستان سے پہنچا ، میرے لیے یہ نیاعلم ہے جوآپ ہی کے ذریعہ جھ تک پہنچا ہے ۔ آپ شامی کے وطن سے اس کا معاوضہ حاصل کیجھے۔ جمع الفوائد کا نسخ شام ہی کے ایک ۔ آپ شامی کے وطن سے اس کا معاوضہ حاصل کیجھے۔ جمع الفوائد کا نسخ شام ہی کے ایک گوئس افرائد میں سرگرواں تھا، بالآخر کا وکن افرائد میں سرگرواں تھا، بالآخر کی اس کے دستی موالا ناعاش آلئی کو طا ، در منتور سیوطی کی طاش میں سرگرواں تھا، بالآخر و مثل ہی سے کی صاحب کا مستعملہ نسخہ ہاتھ آیا۔ کہیں کہیں شامی عالم کے نوٹس بھی اس پر

'' دعوت ومر بیت' کی تاریخ کیا لمی ہے اپنی مم کشتہ چیز ہاتھ آگئی ہے۔ خدا ہی جات ب كتنى دفعاس كمطالعه استفاده كرتار مول كا، يزهد ما مول اور جى سيرفيس موتافدا ای جانا ہے میرے کتنے فوابول کی تعیر آپ کے ذریعہ پوری ہوگی۔ دھش بھن کر درس و تدريس كامشغله شايدى كوئى باوركر كيكن افي نشأة علميه فيحابتدائي دوريس بيآرز وخداى جانتا ہے کتنے دنوں تک دل پرمسلط رہی کا دمشق ہی کو طن بنا کرشامیوں کے دامن میں اسینے مدفن کے لیے دوگر زمین حاصل کی جائے۔ محربی آرز وعبدعثانی علے دورتک زندہ رہی ، یاجوجیت کے طوفان کے بعد جب اپنا کچھندر ہاتواس رام کہانی نے بھی پیچھا چھوڑا۔آپ کی كتاب " دوت وعزيمت" كواي نفني لاتحد عمل كاليك جزويتائ بوئ تعام ريكيامعلوم تھا جھ سے زیادہ بہتر شخصیت کا انتخاب اس کام کے لیے قدرت کر چک ہے۔ سیّد نا الجیلانی اور علامهابن جوزى دونو ل كے ذكر كي تو فيق ان كے حقوق كے ساتھ برموسناك كے بس كى بات نیں حق تعالی سے داعی ہوں کاس سلسلے محیل آپ کے مبارک باتھوں سے کرادے۔ عاكى قالب كساته تعلق باتى ندر باتو يرزخى بيكل مين ان حصول كے مطالعه كاشوق باتى رب كا في الاسلام والى جلد بدى دليب بوكى تا تاريوس كم متعلق آب كوي كوزياده نال سكا- آربلذكى ياكى بحى دحرى كى دحرى روكى "تلفيق الاخيار تاتارى عالم كابوا فيرمعولى کارنامہ ہے۔ دوس بی کے اسلامی شہر میں کتاب چھی ہے آپ کی نظرے کیانہیں گزری۔ مولانا شیل مرحدم کے پاس آواس کا ایک نسخ تھا لیس اسلام تا تاریوں میں کیسے پھیلا اس موال کا جواب اس میں بھی قشد ہی ہے پھر بھی کچھ مواد حزیدال جاتا ہے۔ روضہ الصفاء میں بھی پکھ جزیر ساتی ہیں۔

> خا کسار مناظراحین **ک**یلانی

میرستوسیداحمة شهید نبودید ایڈیشن کے بعض اوراق اس پارسل میں ملے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جدید ایڈیشن نظر سے نہیں گز راء کاش!اس کے مطالعہ کی سمرت حاصل ہوتی ۔

> ا مولانا ابوالحن على عوى كى معروف كتاب تاريخ ديوت وعزيت. ع ينى جب تك شام سلانت عناني كتحت د با

> > (r•)

بسم الله الرحمن الرحيم

۲ رفروری ۱۹۵۷ء گیلانی (بهار)

P.O. Barrigha

Dist: Monger

اعالصديق الخيرالعلامداني الحن على ايدكم الله بروح منه

السلام علیم ورحمة الله و برکانته ادهر و اکثر صاحب قبله کی خیروعاً فیت کے لیے دل میں بردا اضطراب محسوس کر رہا ہوں ۔ خودیا کس سے اگر فرصت ند ہو، دو کلمہ خیریت سے ان کے مطلع فرما کیں ۔ فقیر کا سلام عرض کر دیجے، الله ان کا سامی حجت و عافیت کے ساتھ ہم بے کسوس برتا دیر قائم رکھے۔

آپ کی تھیں ارشادیش مولانا حیدر طی صاحب والا رسالہ زبانہ ہوا بھی اوالڈ اعلم پہنچا بھی اینیس - نیز ہد السخو اصلو کی مطبوعہ جلدیں آپ کے پاس آئی ہیں کیا؟ مجھے تو صرف پہلی جلد ال سکی ، اب حیور آبادیش نہیں ہوں، قانون بھی وہاں کا الٹ بلٹ گیا، بیرآ خری ایقیہ مطبوعہ جلدوں کے حصول کی کیاشکل ہوگی، کہاں ہے متگواؤں۔'' حرار'' کے عنوان سے آپ کا

سر طال دو تقیر الله می نظر سے گز دا۔ الله نعائی آپ کو، آپ سے اللم کو، آپ سے الله الله و محد الله الله و محد الله الله و محد الله الله و محد الله من نظر سے گز دا۔ الله نعائی آپ کو، آپ سے جاری ہے کی گائی الله اس کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے مسلمان بچوں کے لیے اسلامی اقامت خانے کی تحریک کو بیان کا اس معد الله کی محد الله کی محد الله کی محد الله کی احداد الله کی احداد کی محداد کی تحدید واحد شکل ہے، دولوں تحریک کی تعرید واحد شکل ہے، دولوں تحریک میں مدر احداد کی محداد میں محداد میں تعرید کی کو بیدوان کی تعلیم اور تربیت می مسلمل ودوام کا در ایو ہے اور کریاع می کرد وں۔ بس ذیروں اور

خا کسار مناظراحس میلانی

المنت روز و التيميز "كلمت وجومولا ما الدأت على ندوى اورمولا ناصود السلام قد والى عدوى شاقع كرتے تھے۔ (١١)

بسم الثدارحن الرحيم

۲۸ رمنی ۱۹۵۷ء

ميلاني (بهار)

معالة الكرام البررة خيراللحقة بالمسرة نحعة الاتراب رحاء قلوب الاحتسباب

ايدكم الله بروح منه وينصركم نصراً عزيزا

السلام علیم ورحمة الله دیرکات کس فے مکہاں، کن حالات میں اس دارونزار بیاروور افزارہ دہقائی کو یا وفر مایا، سوچنا ہوں۔ اور کو کھڑا ہونا تی میرے لیے آسان جی ہے مگر ب ساختہ بی چاہتا ہے کہ مجدہ شکر یا دولائے کے قدموں پراوا کرکے رقص کروں۔ خداتی جانتا ہے کہ الیر موک کی موجوں نے کن دب دبائے تاریخی محفوظات اور ان سے پیدا ہوئے والے جذبات میں طوفانی بل جل پر پاکر دیا ہوگا، جب اپنے آپ کواس حال میں پار ہاموں

کیکو بھل میں صرف الیرموک کے لقظ پر نظر پڑتے ہی شخیل کو، آپ کے مشاہدے ہے جو تقور ابہت مہارا ما ہو تھٹوں پرموک اور جو کھا اس کے سامل پر گزراء ای میں غرق ہوگیا۔

''الواقومیة'' کی وادی میں پہاڑوں کے کھٹر میں چک کیک کرکا فرکر دہے ہیں اور ان کی بوی تعداد میرموک برد ہور ہی ہے۔ ہی اور ان کی بی کی اور کی بی ہی بازی پلٹی ہوا ہو بھی جو ہو ہو کہ کی کان سے مسلمانوں کا پھر یا اہرار ہا ہوا جو بھی مہانوں کا پھر یا اہرار ہا ہے۔ فترق الیرموک کے متنازے مسلمانوں کا پھر یا اہرار ہا ہے۔ فترق الیرموک کشرے ہے ہے تو بھی کہ کان فاصلہ بی ہو، گو اس عہد ہیں مسافت و فاصلہ کا سوال باتی نہیں رہا ہے، یا آبادی و مشق کی جیل کر الیرموک تک پڑی گئی ہے۔

بہرحال آپ نے بڑا احسان کیا ہے جس سرزین پاک، برکوں نے بخری ہوئی کا تصور سالہاسال تک پالٹار ہاہوں، کی چشم دید جھک آپ کے موئے خامہ کے ذریعے اس کو ردہ گاؤں میں بھٹی گئی 'فَحَدَرَاکُمُم اللَّهُ عَنَّا حَيْرَ الْمَجْزَاءِ"

بری سرت اس بات ہے میں ہوئی کہ سلمانوں کنی پود کے آپ پہلے آدی ہیں جن کے آم ہے میری آتھوں نے دنی کھا ہوں کا برسوں سے انظار کرتا رہا۔ ہوسکتا ہے کہ بہی نقطہ کنطر دوسرے ارباب فکر و بھیرت کا بھی ہولیکن جن نتیج سلے الفاظ میں اپنے میں نقطہ کنظر دوسرے ارباب فکر و بھیرت کا بھی ہولیکن جن نتیج سلے الفاظ میں اپنے منہاں سلملہ میں آپ نے اظہار فر مایا ہے فاکسار آو کلتہ چینوں سے آتی جرات بھی منہیں کہ سکتا۔ قالب وقلب ہی آب آج آجا ہی قالب وقلب ہی فاہر و باطن کے اختلاف نظر محتے کی ضرورت ہوئی ہے۔ میرے خیال میں آتی ہوگئی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہے کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہو کہ ہو دیا تھا، میں اس معلوم ہوتا ہو کہ ہو دیا تھا۔ میں میں اس میں اس میں اس میں ہوتے میں، رہنے سے کے طریقوں میں مسلمل ہوتی رہیں، تاریخ ان کی شہادتوں ہے معمور ہے، لیکن قلب اگر درست ہوتی میں معلوم ہوتا ہو کہ کو کہ ہو کا کہ ہو کو کہ ہو کہ ہوتا ہو کہ ہو کہ

خیال آو یکی ہے کددرگر دے قابل ندیجی ہوں لیکن آول لیکن کامتی ان کوخرود بناویتا ہے۔ ہمارے علاء اگر فطا ظت و فلظت ہی ہے اس متلدیش کام لیمنا ضروری قرار دیں می آو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ آر آن کافض تھکم کانفُشُوا مِنْ حَوْلاَ کِی کُٹُل ان کے سامنے نہ آئے۔

بہ با سمائے دیران میں میں المسلود میں حوالی میں ان سے ممائے دائے۔
"لا حُول وَ لاَفُوة اللّٰ بِاللّٰهِ" چین سطور ایک الکھتا کھی جس کے لیے د وار الحال اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰه

واقعی آپ کا وجود مسعوداس وقت کم از کم میرے لیے تو سراسروشک وغیطہ بنا ہوا 
ہے۔ جبال شام کے ان مناظر کا ایک طرف (خیال) ہے جن کی تفصیل کرد کی صاحب علی خطوط الشام میں پڑھو چکا ہوں اور دھیان ان اسلامی تغییرات کی طرف خطل ہوتا ہے 
جنمیں بحرین عبدالعزیز جیسے بزرگوں نے اس لیے باتی رکھا کردہ "غیظ القلوب الکقاد منظر 
آتے ہیں۔ سب سے زیادہ تڑپ ول میں ان کھا بوں کی پیدا ہور ہی ہے جن سے شام کے 
کتب خانے (بحرب) پڑے ہوں گے۔ فی السلام این جیدوائن تھے ، علامہ ذہبی ، السکی 
کتب خانے (بحرب) پڑے ہوں گے۔ فی السلام این جیدوائن تھے ، علامہ ذہبی ، السکی 
کے وطن میں جو پھیل رہا ہو، اسے ملنا ہی چاہے۔ " بیم المحاضرة" کے بعد تو ہفتہ بحراآپ کا 
ان ہی چیزوں کی سروتا ہوگا۔

معلوم نیس ' دول الاسلام' و نبی کا کمل نسخداور' مها قالز مان' این الجوزی المبط کی طباعت کا انظام کیا گیاہے یا نبیس۔ بی چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے کم از کم دونوں کتابول کے مطالعہ کا موقع مل جا تا ، این عسا کر کی' تاریخ دشق ' مندا جائے کمل ہو کر بازار میں آئی یا نبیس میرے پاس تو صرف این بدران کی شخیص کی ساقویں جلد تک ہے ۔ کسی بخیب بات ہے دوئوں کے آخوش میں جگہ لائی آئی۔ اس زماند میں شخ الا کمراین عربی دونوں کے لیے دمشق کے آخوش میں جگہ لکل آئی۔ اس زماند میں شخ الاسلام کے مقیدت مندول کی تو کانی جماعت ہوگئ ، کیا بیچارے الشخ الا کمر کی اکمریت کو باتی دکھنے کے لیے بھی کوئی کھڑ اکر دیا گیا ہے۔ این تیمیداوران کے تلائد کا راشدین کی کوئی غیر مطبوعہ تا در کتاب کوئی کیر دکتا ہے کہی کی پہندگ کیا لئی کا دور کیا ہی بیٹ کی کوئی غیر مطبوعہ تا در کتاب

كها لگ الگ موسائثيال شام مين بن جاتيں جوان كي اصل كتابوں كو بحي شائع كرتيں اور ان کے علمی ونظری اختر اعات وتخلیقات بر کام کرتمیں۔ برادراس قتم کے وسادی واوہام میں اسيع بستر علالت يردود حانى سال يركرونيس بدل را بول \_ آب في "الجدعة السورية" ك ساته مردم" الجلعة العثمانية" كاذكر چيثرديا، نه پوچيے كدول ركيسي بحلي كوند كئي۔اف دائرة المعادف غريب كي جود وكت اس زمان شي بن ربى بي خون كي أنسو ابل علم ونظر ے راا ربی ہے، باضابطر رکن اس وقت تک اس ادارے کا مول لیکن وفتر ہے کوئی چز میرے یا سنبیں آتی۔ باہر سے خمریں دیے والے بلاتے میں تو آ جائے تو بہت ہے خرخثوں كا علاج بوسكا ب لكوديتا بول كدومرے عالم كوج كى تياريوں ميں جو معروف ہاں کے متعلق صرف آخری خبر کا انتظار سیجے معلوم نہیں کہ ''نزیمۃ الخواط'' کی جلدیں آئندہ طبع ہوئیں لینی تنسری جلد کے بعد پھر کچھ نیز نہ لی کاش آپ داپس لوٹ کر وائزة المعارف كے نازك مسلد كى طرف بھى كچە توجد مبذول فرماتے۔سارے ہندوستان میں آپ ہی کی تنہا ذات ہم جانے والوں کی مراد ور جا قلب ہے۔ پزرگان واخوان شام کی خدمت میں سلام پیکش ہے۔علامہ بچۃ البیطار آج کل کہاں ہیں ، سر شغل میں مصروف ہیں۔ کردعلی صاحب کی کتابوں سے کافی مستفید ہواہوں۔ان کی مجلس علمی تو یقیناز ندگ کے اس دور میں زیادہ زندہ ہوگئی ہوگی۔''مصنف عبدالرزاق'' پر ہمارے ایک صاحب ڈاکٹر پوسف الدین کام کررہے ہیں، پاس و نامرادی کے اس عرصہ پسمجی اس کتاب کی اشاعت ے دلچیلی لینے والے حضرات افرایقہ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پچیس ہزار رویے خاکسار کی تحریک پرمنظور فر مایا ہے۔

> فقط مناظراحسن گیلانی

۔ یا بیش ہول کا نام تعاور ندام مل میرموک جہال دریائے میرموک اور میدان جنگ ہے مشرقی ارون میں ہے۔ علم مرزشن شام۔

ے مار میں اس میں ہے۔ سے علامہ ڈاکٹر کردعلی بانی المجمع العلمی العربی دشق\_

#### بنام

# مولا ناعبدالماجددريابادي

مولانا مناظر احسن گیلانی کے خطوط بنام مولانا عبدالماجد دریابادی ،مکمل صورت میں اب دستیاب نہیں۔ ان خطوط کے اقتباسات وقتاً فوقتاً مولانا دریابادی اپنے بفت روزہ اخبار 'صدق' اور 'صدق جدید' میں شایع کرتے رہے۔ جناب عبدالعلیم صاحب قدوائی ،برادر زادہ مولانا دریابادی کی عنایت سے ہمیں خطوط کے یہ تمام اقتباسات دستیاب ہو سکے جو یہاں پیش ہیں۔ ان اقتباسات کی سرخیاں مولانا دریابادی کے قلم سے ہیں۔ (مرتّب)

### ایک عیادت نامه

"منی وم وحرم ، السلام علیم ابھی ابھی فاجعہ کاعلم آپ کے کارڈ سے ہوا۔ بخاری شن آیا ہے کہ سن ہمسل سوء بحزبه کی آیت جس وقت نازل ہوئی اور اس وی کی شی دکا ور صحابہ میں آیا ہے کہ سن ہمسل سوء بحزبه کی آیت جس وقت نازل ہوئی اور اس وی کی شی دکا ور صحابہ کرام کے طبقہ میں کھلیل جی گئی اور وہ وفد کی صورت میں بارگا ور سالت میں عمر ش رسا ہوئے ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کی نہ کی تم کی صور بدی ) صاورت ہوئی ہو۔ چرجب سب کے لیے جازا ہے جو معافاۃ کا قانون کہاں گیا؟ صاحب وی تنظمے کے لیوں پڑسم تھا فر مایا جس کا خلاصہ بھی ہو جا نے کا جو محمد کی اس اور خیم الا کفرت به حطاباء کی چی کے کم ہوجائے کا جو تم پیدا ہوتا ہے اس کو محمد کی اس انڈر سرایا رجنیم ہے کے مم ہوجائے کا جو تم پیدا ہوتا ہے۔ شاہ دلی اس تعقارے ، میدان حشر کے مصائب ہے ، برزخ کے شدا کدی شکل میں بیراز بدوا ستعقارے ، میدان حشر کے مصائب ہے ، برزخ کے شدا کدی شکل میں بیراز بدوا ستعقارے ، میدان حشر کے مصائب ہے ، برزخ کے شدا کدی شکل میں بیراز بدوا ستعقارے ، میدان حشر کے مصائب ہے ، برزخ کے شدا کدی شکل میں بیراز ا

مخرت کی زندگی کی بیداری کے مقابلہ میں حیات دنیا کی حالت خواب کی ہے۔ حق تعالیٰ ا بنی رحت وکرم سے اس بیداری کی سزا کوخواب کی سزا سے بدل دیتے ہیں۔ آنکھیں جب اس نيز ي ملس كاس وقت ماكن والاما مح الله الذي اذهب عنا الحزن في رويائي ولم يبق في اليقظه مُحك الوثياش بحي الحاح وتفرع ك بعدمتى جل كومزائة تازيانه مزائة تازيانه كوچند ليزتهير اور ليزتهير كوچند تخت الفاظ ، ويني برتاؤكي شكل ميں بدل ديا جاتا ہے۔الحاصل مجازاۃ كا قانون بحى محفوظ رہ جاتا ہے اور مخفوت کے آٹار کا بھی ظہور ہوتا رہتا ہے۔ جب تک پرزعگ باتی ہے فاسد مواد کا افراج توب استغفار كمسهلات بهوتار بكاراى كرساته والنبلو أثخم بشيء ش ميغها تمرار کا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جب تک جینا ہاں ابتلاء کے چکر میں بیزندگی گھوتتی رہے گلیکن جس کی رحمت غضب برسابق بعدرتی طور برابتلاء کاتعلق زعرگ کے بشیء سے ہوتا ہے۔ تین سوساٹھ دنوں میں ہمارے احساسات اور اراد ہےجتنی راحت حاصل کرتے مِن كيا ابتدائي حوادث كى حيثيت ان كمقابله عن بشيء كنيس بدورا تعدُّوا نِعُمَة الله لا تُحصُونها إيَّاكَ نَعبُدُ ك بعد آب كل صحت ك ليا الرحن الرحيم ع إيَّاكَ نَسُنَسَعِينُ نُى الْجَاكِرَا مول - چندسال موسئ شايد جس زماند يش آپ كے يهال ولى كى تقريب تقى يون ى آپ كانياز مندكر كيا تحاادردائد ماتهدى بدى نوت كى تقى ديى علاج سے میں دن میں جڑ گئی۔حق تعالی سے امید ہے ہفتہ دو ہفتہ میں آرام ہو جائے گا۔إن مَـصَ ائبي تَفُرط المُسُلِمِينَ فِيُ مَصَاتِهِم (سكام) جَشَ الْبِي عَلَى اللَّهَ عَلَي وَكُمُ واقعه هَلُ أنْتَ أَصُبَح كحوادث كے بعدم باختوں كوكيوں تعلى ندمو.

(فت روزه صدق لكعنو،مورند ۱۹۳۷ ولا أي ۱۹۳۲ و)

(r)

## تقر رعيدالاحي

''عیدالانٹی والے مضمون کا ہزااتظار تھا۔ ہاشاءاللہ تھا تک کوسید ھے سادے جملوں کو کتنے دلنشین پہلوؤں سے دلوں ہیں اتارا گیا ہے۔ جزا کم اللہ۔ آپ نے سالگرہ والانظر بیہ

خوب نکالا \_سکندرآباد کی جامع مجد کے خطبوں میں جو گزشتہ مینوں میں ہوتے تھان میں بار باریک الفاظ زبان پرآتے تھے کہ مارے ہاں کل دوحیدیں ہیں اور دونوں حیدول کی حقيقت مرف اسلام كي سالكره ب- اسلام كى ابتدا تواس وقت موكى جب فسكسًا أسلمًا ے ذریعدد دوں باب بیوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنے کوئن کے میرد کیا اور اس کی تھیلی شکل كاظهور شَهُرُ وَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ الْقُرُان كَوقت مواسا كي قديم اسلام كاور دوسری جدیداسلام کی سالگرہ ہے۔اس تو ارد بردل برداخوش ہوا۔ تسمیداز الدابتدائیے کے بالهى تعلق كوآپ نے خوب مجمايا اور حصرت الكبر كے شعر نے تو سارے مضمون كو برقا ديا۔ ایک مدیث میں ہے کہ شہید وکٹوار کی اذبت اس سے زائد نہ ہوگی کہ جتنی مجھمراور کھٹل کے كاشنے كى اذيت - عالانكد كردن تو بهرحال كتى بيد قرآن مجيد من تعميد كي مسلم كوجن عُنْف بيرايون مِن نفيا واثباتاه براد براكربيان كيا كياب فَكْلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ، وَمَا لَكُمُ أَنُ لَا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ \* وَلَا تَاكُحُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكُر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَصْكُل بى سے كوئى قرآنى مسلد بجراتو حيد كاس كى بمسرى كرسكا ب-اور يوايك جگہ ہے دوسرے متابات میں مخلف میرایوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بھی آپ کے مضمون میں بعض عجیب نکات ہیں۔خدا کرے ای طرح ریڈ یو جے شیطان نے اپنے لیے استعال كرنا جا با تعاده اس كى كردن كا يصندابن جائے"۔

(نفت روزه مدق کعنوموری ۱۹۴۰ه)

لے ترجہ: اور کی از بالیں کے آئی جس پرالشکانا مرایا جائے۔ ع ترجہ: اور کھا رہے لیے آخر کیا ہوہے کہ آبائے (جانور) میں سے شکاؤ جس پرالشکانا مرایا جا بچاہے۔ سے ترجہ: اور اس (جانور) میں سے مست کھاؤ جس پرالشکانام شاکرا کیا ہو۔ (۳)

#### حكمت وموعظت

" آج كل كيلانى كورياندى برا اوابول عمر كااثة اليسوال سال كررد باب كويا پهاس اچا كسسائة كيااورجس ليديگر زنار با بكينيس مطوم كرساب سيكيا مواب قبر كاد باند زياده چيش نظر دبتا ب دل ش ايك برانا جذب سياحت كا تعاليات موثى ك (نفتروزه صدق کهنو،مورنده ۲۰ رُکی ۱۹۳۰) (۴)

### علماءاوران كخلصين

" دیوبندہی میں نہیں طبقہ علاء کا حال ہر جگہ قابل رحم عبدتک پہنچ چکاہے۔ اپنی بات کو خود افھوں نے اپنی است کو خود افھوں نے اپنی است کو خود افھوں نے اپنی است کو کی طرف سے کوئی او قدام خدانخواستہ پیش آیا تو ان مولو یوں سے کوئی ہو چھے کہ اپنی کس توت کا دباؤ ڈال کر ان مثر ادتوں کا مقابلہ کریں گے۔ جمعیت العلماء اسلام کلکت نے ایک بحاذ مولو یوں کے لیے قائم کر دیا ہے محرموام ہاتھوں سے فکل چکے اب ان پر قابو پانا آسان نہیں۔ افسوں کہ خود اپنی ہم محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ابنی جڑ پر کلہاڑی ان مولو یوں نے چلائی۔ تاہم محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیں کا عافظ و دی ہے جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کی ہے۔خدا کا شکر ہے کہ علاء

ہارے ہاں کی نسل کا نام نیس مجھے تو پھھالیا نظر آتا ہے کہ تعلیم یا نوں کی تعلیم میں دین کا عضر شریک کر کے علاء کی قیادت کی باگ اب قدرت تعلیم یا فوں کے پروکروے گی۔ آئندہ میدان ان شاء اللہ محطع ل اورا قبالیوں کے ہاتھ میں دہے گا۔''

(ننت روزه مدق لكعنومور فده رجنوري ١٩٢١م)

اے مولانا تھوعلی جو ہر کی طرف اشارہ ہے۔ مع علام چھرا قبال کی طرف اشارہ ہے۔

(۵)

### تحقيقات مين غلو

(نفت روز وصدق لكعنو، مورى مرتبر١٩٣٢ء)

(r)

ايك عبارت كى توضيح

388

Marfat.com

(هنت روزه صدق لکھنو، مورخة ١١ را پريل ١٩٣٣ء)

(4)

## فرسوده روشن خياليال

''صدق'' کی تازہ اشاعت میں آپ نے زیانہ بدل گیا دنیا بدل گئ والے مخالطہ کی خوب خیر لی۔ بیدعہدو کو رہیں ہے ہوائے خیا اللہ کی خوب خیر لی۔ بیدعہدو کو رہیں ہے ہیں جب بیچارہ مسٹر امیر علی خور و لکھا کرتے میں کہ جو مجموعہ احکام بدوی زعم کی ضرور تو ل کے لیے قائم ہوا تھا وہ قیامت تک دنیا کے لیے کافی ہوگا، پیمبر اسلام ﷺ پرظلم کرتے ہیں۔ کھرا کے قائم اور تھیں ہوگا ہے ہیں۔ بھلا تو میں صدی کی ضرور تو ل کو بیچارے کیا سمجھ سکتے تھے۔ میری بچھ میں نہ آیا کہ پہلے نظرہ کا دوسرے سروا کیا ہے۔ جب انسان ، محد سکتے تھے۔ میری بچھ میں نہ آیا کہ پہلے نظرہ کا دوسرے سروا کیا ہے۔ جب انسان ، جوانات ، نیا تات ایک خاص اور مقررہ قانون کے پایند ہیں اور انھیں کو پی

قوانین کوچی نظردہ کرتھریتی قانون بنائے کے بین قدیب کو بی قانون پین بدل سکے قا تھریتی کیے بدل سکتے ہیں۔ مسٹرامیر علی عام مرکو بیت یورپ سے بالکل مسلم ہے۔ ان کوکون جا کر سنائے کہ جن کے ارتقاء کے نظارون نے آپ کوسٹسٹر ربنار کھا تھا وہ اب شڑل کی کھائیوں میں خود بھی گر گر کر مر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساری دنیا کو بھی لے ڈوب ہیں۔ بیسلیم ہے کہ دنیا ترتی کر رہی ہے گر ان ترقیوں سے فد بہب کے کسی مسئلہ میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محمول ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بڑی سے بولی ایجادو میں تبدیلی کی شرورت کیوں محمول ہوتی ہے والے مسئلہ پر کیا اثر پڑتا ہے بلکہ جمونے مذاہب کے ادبام و خرافات پر بھی ان ایجادات واخر اعات کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انتہا ہے کہان مرعوب مصنفین کی باتیں آئی جمت ہو کرعرب ملکوں ہیں چیش کی جاد ہی ہیں جنموں نے اس راہ میں ہمارے بہت بعدقد مرکھا ہے۔

(نغت دوزه مدق لکھنؤ مور ند ۸ دلوم ر۱۹۳۳ء)

لے جسٹس امیر علی معنف History of the saraceans

### بوسيده جدتني

'' بھے جرت ہے کہ یورپ جب کی غلط بات کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے تو دنیا اسے مان لئی ہے اور برسوں تک مائی جلی جاتی ہے گر جب یورپ میں کمی او محے خیال کی اشاعت ذور شور سے ہوتی ہے تو غلطیوں کے مانے دالے ان تھی باتوں کے مانے دالے ان تھی کہا ہے کہ یورپ کا علی ارتقاء اور عروج ماری بات ہیں۔ ویکڑ نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ یورپ کا علی ارتقاء اور عروج ماری بیاتے ہیں۔ یارپ کی علی ارتقاء اور عروج ماری بیاریوں کی جڑے گے جاتے ہیں'۔

(نفت دوزه مدل لكعنومورى ١٥ ارادم ١٩٢٧م)

(4)

تنقيد تنقيد كاغرض سے

· · حكيم الامت لي متعلق ان شاء الله آپ كاللم كهي كاحق تعالى سے اميد ب كدوه

آسی چیز لکھوا دیں گے جو دوسروں کے لیے قابل نمونہ و پیروی ہو۔اللہ میاں پیمبروں کو آسی چیزوں کو آسی کے جو دوسروں کے لیے قابل نمونہ و پیروی ہو۔اللہ میاں پیمبروں کو آسی کے انگر بھر کود کیے کر بھر اپنی راہ درست کر سکے۔گر لوگوں کو کیا جیسے اپنی مغالطہ کیا ہماری رہنمائی بید شرکریں گے؟ بھروہ خدا کا بیٹی، خدا کا اوتار بلکہ پیمبروں کو تعویٰ بالشر خدا بیٹی، خدا اللہ تعمیر اس کے اور آدی کی صفات رکھے والے آدی کی اقد اکو وین خیال کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی کے لیے فوق البشر چاہے ہیں۔ بہروال آپ لکھیے اور حق کو طاہر بجھے گر اس زمانہ کے روائ لیتی تقریفا کے بجائے وقت فرورت ہے۔ وقتی مرزیردی عیب نکالنا جس کو میں بٹ ماری کہتا ہوں، سے بیچنے کی ضرورت ہے۔

(هنت روز ه صدق لکھنؤ مورخه ۱۵ رنوم رس۱۹۳۳ء)

ع مولا نااشرف على تعانويّ

(1•)

## مولانا گیلانی کے تاثرات

ا۔ آپ نے فریب بنگ کے عنوان سے جیکس کا مقول قال کر کے آل حرث خُد دُعَةً
والی حدیث یا وولائی ہے۔ بیرا وہ بن بھی معا ای حدیث کی طرف چلاگیا تھا بلکہ آنخضرت
صلی الشعاب وسلم کے متعلق جو بیگلتہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب کی ہم پر دوائد ہوتے تو وَریٰ
لمفیرہ لیخی تدور یہ دوسرے مقام کا فرماتے کیا می فائی کبامی زفی اس تورید کا تھیک ترجمہ
ہے اور جیکس بھی دراصل ای کو کہنا چا بتا ہے۔ اس وسلائی کا بیمبر شینے جب جنگ کی ویا
میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت جنگ کے اسرایس بست بھی اس پر ای طرح واضح ہوتے ہیں
جیدائی کے دموز و فوامن ۔

۲۔ '' آج کی مساوات' والےعنوان کے ذیل میں حضرت عرض واقعہ یاد آیا کہ اندر کھانا کھارہے تھے کہ کوئی گور فرحاضر ہوا بھی ہوا اندر بلالو۔ اس وقت جو کی روٹی زیموں کے تیل کے ساتھ نوش فرمارہے تھے۔ والی نے کہا آپ گیہوں کیوں ٹیمیں کھاتے فرمایا گیہوں کہاں ہوتا ہے۔ اس نے کہا: معروشام عمراق میں۔ آپ نے فرمایا کیا اتنا گیہوں ہوتا ہے

کہ بر مسلمان کواس کی روٹی ٹل سے۔امیر کونس کا کھائے کا حق اس وقت ہے جب کوئی ایٹ نہ باتی ہو جے گیہوں کی روٹی شافی ہو۔ ہعدوستان کے ایک لیڈر کئے بھی ایک زمانہ بھی اعلان کیا کہ جب تک ایک ہعدوستانی مھی کنگوٹی باعدھنے پر مجبورے وہ مھی اپنی لنگوٹی فیس اتارے گا۔

سار آہ '' مجذوب'' علی کھنوٹس اٹی بیادی کے ذمانہ میں زیادت کی سعادت الی تھی۔ عیادت کے لیے خود تشریف لائے اور اٹی تقمیس ساتے رہے۔ ایک شعر کا اثر یاد آتا ہے جس نے دیر تک بڑیا یا تھا

گرچہ ہے مبت بیکراں کھتی دل اس میں ڈالی جا گئی ان کے چرے پراشرق تیتی جھائی تھی۔مولاناعیلی پہلے چلے کے اب مجدوب کی باری آئی۔

(نفت روزه مدق ككعنو، مورخه ۲۵ ردمبر۱۹۲۴م)

ا . کا تدمی تی

ع خولیہ مزیز انسن قویری جومولا نا اشرف علی تعانوی کے خلیفہ نتے۔ شاعری بیس مجد دب چھس رکھتے تتھے۔ وفات: عاراکت ۱۹۴۳ء

(11)

## ایک خواب پرمزیدروشی

''گیانی ہے ابھی ابھی واپس پہنچا ہوں۔' صدق' کے کئی پرسچ جو وہاں ہیں دیکھے سے یہاں دیکھنے کول گئے ۔ سنوی الطریقہ صاحب ول کے خواب کو کھ کرخیال آیا کہ جناح صاحب کے قائل ہونے کی خبر ان صاحب کو ایک جمیول الاسم والفقات راوی کے ذریعہ سے فی ہے۔ اس من کی دوایت جب جات یہ بیداری مجبول روایت ججی جاتی ہے تو خواب کیا ایک جبول روایت ججی جاتے ہے تو درجہ کی ہوگی ظاہر ہی ہے۔ سن بن بنتی آلا خواب کیا المقام کے المقام کی المقام کے المقام کے المقام کی محدود میائی وسا مک کے القام میں جو شکوک وہ جسی بحال خواب پیدا ہو سے جی اس لیے کی خورو تا ال ہے اور السلی بات تو

# وہی ہے کہ اسلام میں رویا سرے سے جحت ہی نہیں''۔

لانفت روزه صدق لکھنو مور خد۲۷ رجنوری ۱۹۳۷ء)

# يا كستان قرآني روشني ميں

صدق كايك نم رس آيت ألَمْ قَرَ إِلَى الَّذِيُنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وُهُمُ ٱلْوُفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا نَّمَّ آحُيَاهُمُ لِلَّا اللَّهُ لَذُو فَضُل عَلَى النَّاسِ وَلْكِلُّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُّرُونَ كَوْمِلْ مِن جَوْفِيرِي ارشادات بُوتِي، طاعون سے فرار و عدم فرار، طاعون زوہ علاقوں میں دخول و عدم دخول کے متعلق جتنی واضح ، شسته اورموج بقر رفر مائي كى باس كى دادندد يناظلم بي كين آپ جانتے ہيں كه بندہ کاتعلق اس فرقہ ہے ہے جوقر آنی آیات کے متعلق اعتبار واشارہ ہے بھی کام لینے کا عادی ہے۔اس آیت کے پڑھنے کے ساتھ ذہن کا انتقال بمیشہ ادھر ہوتا رہا کہ اگر پاکستان قائم ہوجائے اورا قلیت والے غیر پاکستانی مسلمان مُسمُ ٱلْوُفْ ہزار ہاہزار بلکہ لأنحول لا كاكى تعدادييس بإكستان كي طرف بها گنا شروع كردين تواس وقت مسلم اقليت والصوبول كم مسلمانول كومنوتُوا موجاني برآ ماده موجادً كا تحكم دياجائ يرية تعاى آیت کی بنیاد پر قائم ہے کہ مرجانے پر جوں ہی وہ آ مارہ ہوجا کیں گے حق تعالیٰ ان کوان ای کے دیاراوراوطان میں زعر کی بخشے گا۔ نُمہُ اَحْبَاهُمُ کا تماشدان کے سامنے پیش ہوگا۔ قدرت کا بیرقانون یقیناً اس کافصل عظیم ہے لیکن اس قانون سے نفع اٹھانے والے کم بيل-

(فنت روز ەصد ق لكھنۇ ،مورخە ۵ ارجون ۱۹۳۲ء) (11")

شرك توحيد كى راه پر

'' آج کل کے ان تمام غل غیاڑہ میں اپنی نظرا اگر کی بات پر پہنچ کررک جاتی ہے تووہ

توحیر کے مقابلہ میں مرک کی گئست قائی کا ذواعر اف ہے جو ہر چینی گھند کی مقرکین کی طرف ہے ہوئی رہی گئند کی مقرکین کی طرف ہے ہوتا ہوجس میں اپنے مائے والوں کے مسلک شرک کی تروید کرتے ہوئے ہوتا ہوجس میں اپنے مائے والوں کے مسلک شرک کی تروید کرتے ہوئے ہوئی جو مسلمانوں کو پاکستان کرتے ہوئے ہوئی جو مسلمانوں کو پاکستان کے باید مطلمان کرد ہم ہیں کیمی جیب بات کے کہ وہ خود پاکستان بننے کی راہ پر چر ھاچلا جا تار ہا ہے۔ جو ہمارے قالف سمجے جاتے ہیں ان ہے ہمارااسای اختلاف تو حید وشرک کے سواکیا ہے؟ کیا اس کی طرف سے شرک کی مسلمان تردید اور توحید کی تو تی جس کی گئی ہے۔ اب مسلمان تردید اور توحید کی تو تی جس کی گؤر ہے کیا ہوں اور خالت کی مرضی کو قلو تا ہے والے اپنے معبود بات تی کیا رہ گئی ہے۔ اب کی مرضی کی تاش میں سرگر دواں ہوں اور خالت کی مرضی کو تلو تا ہے اس موال کے بعد مجرس کی مرضی کو تات کی مرضی سے تھے معیار پر الگ کیا جائے۔ اس موال کے بعد مجرس کی الشر علیہ وکر اس کے اللہ کیا جائے۔ اس موال کے بعد مجرس کی الشر علیہ وکر اس کے اللہ کیا جائے۔ اس موال کے بعد مجرس کی مرضی کو تات کی سرخ کی الشر علیہ وکر تاتے کر سائے اللہ کیا جائے۔ اس موال کے بعد مجرس کی مرضی کو تات کی مرضی کے تات میں موال کے بعد مجرس کی مثال دوئے ذشن پڑیں مل کئی۔ ۔ ساتھ کو شر سے نظر کی سرخ کی مثال دوئے ذشن پڑیں مل کئی۔ ۔ ساتھ کو شر سے نظر کر کی مثال دوئے ذشن پڑیں مل کئی۔ ۔ ساتھ کو شر سے نظر کر کی مثال دوئے ذشن پڑیں مل کئی۔ ۔

(نغت دوزه مدق لكعنوً مورند ٨رجون ١٩٢٧ه)

(117)

ایک تعزیت نامه کاجواب:

الحب فی الله والصدیق الصدوق السلامطیم و در الله و برکاته
ایمان کی برکات کا کیا شمکانا ہے۔ اخوت فی الله کیسی باند و لطیف اخوت ہے۔ اس
نے آپ کو اس و درا فرا و مناز مند پر تو پایا۔ آپ کے سامنے واقعات کی جی نہا ہے صاف اور
روش طریقہ پر ہوئی جو بھی ہوا آپ نے اس کو در کھا اَسْتَدرَا اَنْ اللّٰهُ عَنْا عَنْد عَنْد اَلْهُ وَا اَسْتَرَاء اَسْسَ کا تئات میں احساس تو توں کے لیے تنتی پریشانی ہے جس کی موج کے جروام میں بھول غالب مرحوم حلقہ معد کام نہیک ہوں، جواصل ہے فو ٹا ہوا ہوا اس پر 'او تحفظ کھتا ہے فی بَحْدِ اوركياموريكن جباى ظلممات موقها ظلمات في زُورالله كاولى كرن ل جاتى عاد وه جمكا اختاب مراكسرائر ، بر ،اعديشه تنيال ،حواس سب كرسب بقد نورين كرچك اشتے ہیں۔ کا نکات کے مرز روے انس پیدا ہوجاتا ہے اور پھر ان ذرّوں کی باہمی آویرش ك تائ مى ايدا غراى خلى وركع بين جواسى اصل ش ب-اس كون مايس بو سكام جس كى رحت غضب برسابق ہو چكى ہے،جس كے برغضب ميں رحم كى شان ہے۔ جبال کارمت برشے میں الی بول بالا کیا غضب میں میں ہے غضب بی بے لین ا بی رگول ریشوں میں رحت کی نی اور تری جذب کیے ہوئے ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ ہر حادث من جمین آلی وسرت کا پہلونظر آتا ہے۔ لوگ بھتے میں کہ ہم نے اپن آلی کے لیے ذ بن من م مجمع حليز اش ليه بين حالانكه واقعديد ب كه واقعات بهار يه ذ بن يرد باؤ ذالتے میں اور جس صد تک ہماراؤ ہن واقعہ شناس ہوتا جا تاہے او ہام ووسا وس کے گر دوخبار ہے جس صدتك نجات التي جاتى جاى صدتك بم واقعه كاوزن محسوس كرت بيس آب إلى المدالله جو اعمال واقوال میں کیا ہے۔ وہ اپنے کوفلفی کہتے ہیں مقریت کے مدی ہیں حالا تک فطری فہم وذ كاء سان كى د ماغى كيفيت بث جاتى بـ وجى اورظنى بخارات كى تيرگى ميں ان كو پكير محول في موتاكم كما مود باب كول مود باب في قُلُونِهِم مَّرضٌ فَسزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا عُلِي اللَّهُمُ مَا إِنَّا مَعُودُ لِكَ مِنُ أَمَرَاضِ الْقُلُوبِ - يَبِي كَلِي روك بِي حَس كالعِير دعائنوی ش واحلل سنيمة صدرى كرك أل الله اكريه سنيمه صدر كيابلا ہے؟ الله مرمسلمان كواس سے مخفوظ ر كھے ميں كيا كہوں جھے كيا دكھايا كيا۔ جھ سے ايك خوبمورت سر بزرشاخ چونی وه ایک ایس ست بزهدری تقی جدهر آفآب کی حذت بھی پوری قوّت کے ماتھ اثر انداز تھی اور آندھیوں کی شورش کا رخ بھی ای طرف تھا۔ مینہ اور ، اولوں کا نشانہ بھی ای پر تھا۔الغرض ہرنتم کے مصائب وآقات میں گھری ہوئی تھی۔ میں خطره پس فعا كدد يكيي كيا گز رے بے قطرے پہ گھر ہونے تک۔كديكا بك ايك نورانی خنگ رير مفك بيرابرطام موااوداس في اپناسايهاس شاخ پر ذال ديا، اين اندر چهياليا. اب اس کوند دعوپ کا خطرہ ہے نداولوں کا ڈرندآ تدھیوں کا خوف۔ دہ شاخ بڑھر ہی ہے، بڑھی

جارای ہے جس سے پھوٹی ہے اس کو بھی کئی دان ای حاب اور ای مرو رحت و رافت کے طل عافیت میں ان شاء اللہ تعالی تھنچے لے گی۔ میں نے یوں بی دیکھا اور آپ ے اس کی تقد بن ہوئی۔ ہم اور آپ کون ہیں جو ہر چیز دیکھنے والے تھے جن کے سامنے شهادت وغيب بحسوس وغيرمحسوس معرنى وغيرم ركى سب ايك يتعصلى الله عليه وملم العول في اى طرح ديكما ويبدَالِكَ فَلَيَعُرْح الْمُومِنُون المُموالله كاس ناجِز كَكُمريش الوَجْق يافت ہیں۔ان کی بصیرت کی آنکھیں روش ہیں وہ ہم سے زیادہ ثابت الارادہ والعزم ہیں۔آپ كراى نامه سے ان كوايے احساسات كى توشق ہى ميں مدولمى اور تعزيت سے عالبًا تواصى بالصبر والحق بى مقصود بم مغرول كى بالمى تقديق وويقى كانام تعزيت ب\_الله آب كوبرائ نيك عطاكر \_ آب في اين جن واقعات كاذكركيا بهاوران کے مخلف احساسات واٹر ات کا اظہار فر مایا ہے وہ آپ کے انقطاب کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جودوسرے مادشیس بایاوہ پہلے میں بھی تھالین افسوس کہ تجاب نے اس لذت سے نا آشا ركها بحس وقت مجنول مجنول تبيس تعاليال كي أنكهول ميس اس وقت محى وبي جادوتها جس كومجنون مونے كے بحداس نے پايا۔ آعيال كے يكى كہنے كوجى فاہتا ہے۔ آپ كاتعزيت نامدری نہیں واقعی تفااس لیے جواب میں واقعات کے اظہار پرمجبورا ہوا۔اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ كالى بيت كوا في امن وهاظت من الدر كهر حمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انَّة حَمِينَدٌ مُحِيدٌ -آپ عجم عدوز طاقات بحي موتَّى إورُ تَعْلَوْ بحل-جس وقت آپ قر آن یاک طاوت فر ماتے میں اور جس وقت اس ناچیز کواس کا موقع کتا ہے اس اماری آپ کی افتاد کا یکی وقت ہے۔ اس جو چکے بر متا مول آپ جھے وال کہتے ہیں۔اپنے گھریش میراسلام فرماد بھے۔آپ نے لکھاوہ پکی کی وفات کے وقت تلاوت کر رى تقيس الحددلله به نياز مندبهي مرحومه كي زع كے وقت كى كے سامنے مجدو هيں پڑا ہوا تھا۔ ين نداجها موائد اندموا دردمنت كش دواندموا

والسلام مناظرات محيلا في (يفت روز وصدق كصنوً ، ٢٩ رجولا في ١٩٨٧م)

لے ترجمہ: یادہ (اعمال) ایسے بیسے بوئے کھرے سمندر کے اعدونی اعرجرے کداس کوایک (بوی) موج نے وُحان پالیا ہو پھراس (موج) کے اوپر (ایک اور) موج ہو پھراس کے اوپر یا دل ہو۔ ع ترجمہ: ان کے دلوں شمد بیاری ہے موانشہ نے بوحادی ان کی بیاری۔ (14)

## تحريك خارجيت يرمزيدروشني

"آپ کا مقالتر کیک خارجیت پر قورے پڑھ دہا ہوں۔ بی تو میر ابھی چاہتا تھا کہ
اس موضوع پر پچو کھوں۔ ٹیر ابچھا ہوا اللہ تعالی نے اظہار تن کے لیے اس مسئلہ میں آپ کا
اس موضوع پر پچو کھوں۔ ٹیر ابچھا ہوا اللہ تعالی نے اظہار تن کے لیے اس مسئلہ میں آپ کا
استخاب فر مایا۔ ماشا واللہ چیز دی۔ اب دو مرول کو بھی ان شاء اللہ جراً ت ہوگی۔ آج اتفاق سے
محملات الہید شاہ ولی اللہ صاحب کی پڑھ دہا تھا، مجب چیز طی۔ بیر کر لینٹر تغییم اقال کے صفحہ
محملات الہید شاہ ولی اللہ صاحب کی پڑھ دہا تھا، مجب چیز طی۔ بیر کر لینٹر تغییم اقال کے صفحہ
مرا کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے چیش کر دہا ہوں۔ شاہ صاحب نے بالکل صحیح ارتا م
فرمایا کہ اللہ کے سواآ دی کو بھی دائے کی قائم کرنے کا اختیا ددیا گیا اور اس کی تا تکیر صدیثوں
سے بھی ہوتی ہے "۔

(نفت روزه صدق ککھنو ۔۱۳ را کو بر ۱۹۴۷ء) (۱۲)

## حزنِ ليعقوبُ بِرِمز بيدروشي:

بہ ظاہر تو جھے پھوالیا معلوم ہوتا ہے کہ حفرت پوسٹ کے گم ہوجانے کی خبرہ کہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے لیا اسلام جونٹر شتے اور نہ خدا اور نہ وہ سب پھے جس کا انتساب پیمیروں کی طرف مختلف زبانوں میں کیا گیا ہے مثلاً توقیم خدا کے بینے سے یا پیٹیمرک شکل میں خدا ہی نے ختم ایا تھا۔ اُسم مَیلہ وَ اُسمُ بُدِوْ لَدُ مُدُوْ لَدُ کَ اَلْفَاظُ ہے جس عقیدہ کو خطیوں سے مورہ اخلاص میں پاک اور خالص کیا گیا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بجائے انسانوں کے زبین پراگر فرشتوں ہی کورسول اور پیغام مرینا کر

بیجا جاتا کیکن خوش اعقاد انسان اس اعلان کے بعد بھی میکی جامتا ہے کہ **یغیر آدی** نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ حضرت ایفتوٹ فرز مدے فراق سے بیکل ہوئے ، لوگوں کے لیے اس یں گرانی اس بے بنیاداور فیرشعوری خوش اعتقادی بی برقی ہے۔انسانوں کے لیےانسان نى كوينغبر بنا كرتينيخ كى جومعلحت بالمعلحت بى كوثم كردينا جابية قا-بهرهال مل مد عرض كرر با تفاكه إي اس يكلى برجيها كه چاہية تما حق تعالى سے دعا والتي يس مشغول ہونے کے بعد دعا کے قبول ہونے کے آثار جب سامنے ہیں آرہے تھے اس وقت اعدازہ كرناجا بي كدا شخص كاكياحال بوگاج برطرف في وشكر مرف اينه ما لك كيمروسد ير جى ربا بولينى دين كارشة صرف اى سے اس كا قائم بورون بردن مينوں برميني سالول پر سال گزرتے جاتے تھے کین پیسٹ می گشتہ کی کوئی خبر کی طرف نے نہیں آرہی ہے۔اپنے مالک تے تعلق پیدا کرنے کے بعد ہی اعدازہ کیا جاسکتا ہے کہ سادے سہاروں کو چھوڑ کر ایک ہی سمارے پر جینے والے بندے کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے یا کیا ہوسکتی ہے۔ ان حالات يل حيز ن پيدا مورا ورزبان برنو لائيس سكاليكن دل كي ال بليكو ل كويسيروك سكتاب جن كابدا بوناأن حالات من تدرتى ى بات ب-اس كيفت كانام كظم کہ بدل کر دل کی مجڑ اس نکالنے کی مجمی اجازت نہیں اور جن سے کہا جارہا ہے، پیتی میں چک که ان کی مرضی کیا ہے۔ اندر کے ان حالات سے باہر متاثر ہونا محلِ تجب نہیں ہوسکا۔ اگر چربھی اعصاب حضرت ایتقوت کے حزن وملظومیت کی ان اضطراری کیفیتول سے متاثر ہوئے اور سیابی کی جگہ حلقہ چھم پر سفیدی غالب آم کی تو مجتی نظر نظر سے بھی جا ہے تھا کہ يى بوتا \_ ظامه يكرون وحونى كا وجها يكمول كم سفيد بوجانى ك شمرت جو حضرت ليقوب مح متعلق موكى ب،اولا تواسى كوئى بنيا زميس باورجس حز داوربت (بیکلی) میں وہ جما تنے اس کو صرف یوسف علیہ السلام کی کمشدگی سے پیدا ہونے والے غم میں محصر کر دینااس کی بھی کوئی وجہ وجید بھیری سجھ جس نیآئی۔ ہاں مجملہ دوسرے اسباب کے ايكسب يوسك كافرال بعى تفا"-

(نت روزه مرق جديد كلينو بموري ٢٣ ريار ١٩٥١م)

## معارف قرآني

" أبحى كيكودير يهلم موده مود يره در بالخا-ال على جب بدآيت زير تلاوت آئي ليني إهبط بسكام مِنَا وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُمَّ مِثْنُ مَعْكَ وَأَمَّمٌ سَنُعَتِعُهُمْ أَهُ يَعَسُهُمُ مِّتُ عَذَابٌ أَنَهُ لِهُ وَ وَلِيلَ اللهِ كَا وَفِد يَهِلِهِ مُكَارُوا قَالِيكِن آج سَنْجِل كَرُو وكرنے لگا۔ب طاہراس سے معلوم ہوتا ہے کہ 'ام' کا ایک طبقہ تو وہ ہے جونوح کے ساتھ تھا ان کوسلام و بركات كى بشارت سنانى كى الكن بد أمّسة مسنُعَيِّعَهُمْ مقابله كى روسى جاب كم حضرت أوتّ محتی والوں کے سوا ہول، اگر چرحسب دستور ارباب تغیر دیے پاؤں گزر گئے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہمیرے دل میں تو کچھاں تم کی بات آتی ہے کہ حفرت نوٹ کی حتی میں جولوگ تھے زین پراتر نے کے بعد ممکن ہے کہ علاوہ حضرت نوٹ کے ان کی بھی اولا دپیل ہو لكين حَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ عَبِي معلوم بوتا بِ كِدَ آخر مِيلٍ مِرف نوحٌ كِي اولاد اى شقى ب اترنے والوں كى ونياميں باتى رو كى يعنى اس بقاء كا تعلق صرف مشتى والوں كى حد تك محد ودركها جائے، مگروہ طبقہ امم کا جو مشتی والوں کے سواتھا کیا بیقائن کی اولا دتھی جس کی نسل میں حسب ر تصری تورات توبلقائن تعاادرای کی نسل سے باڑھ دار جھیار بنانے والے اور آلات سرود ونغہ کے موجدین پیدا ہوئے۔ان کی خصوصیت قرآن چحربتا تاہے کہ ابھی تونہیں مگر آئندہ زیانے يس تمتع كا موقعه ان كو يحى ديا جائے گا۔ پچرعذاب اليم ان كو پكڑ لے گا۔ كيا يورپ كى قابيلي يا بالفاظ ديگرياجو جي ماجو جي اسكول كي طرف اشاره ہے؟ بي عجيب بات ہے كداس كے بعد فرمايا كَمَاكُم يْمُلُكُ مِنُ آنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا النِّكَ مَا كُنْتَ تَعَلَّمُهَا آنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هذا عميرها الرمتاب كرحفرت أور كاقصه بائبل مين جس طرح ذكور باس عرب يمود ونصاري كي محبت كي وجد ك نكري حد تك ضرور واقف تقع بلك طوفان أو ح كا إله جا تو دنیا کی اکثر قوموں میں پایاجاتا ہے تی کہ ہدوچین اور گمنام جزائر والوں کے بال بھی کی نہ كى شكل ميس اس طوفان كى ياديا تى ب-عرب كاناواتف ربها كل تجب سے تفااى بنياد بر میں نے تورات کے قصے کواٹھا کر پڑھا۔اس میں نہ تو نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا تصہ ہے جواس زمانے کے اکتشاف شناور کی میں پناہ ڈھوٹھ در ہاتھا اور ندطبقاتی تقتیم یا کاسٹ مسلم کا

ذكر بے جوقوم نوح كے تدن كى اصل خصوصيت تحى - بندوستان وغيره ميں اب تك اس كى یادگار باتی ہے۔خیال کبی گزرتاہے کہ تلک کامشارالیہ تصے کے ان اجزاء کو کیون شقرار دیا جائے بعن قص وجس شکل میں او پربیان کیا گیا ہے جموعی حیثیت سے دیتم بی اس سے واقف تے نة محارى توم، آپ كى چونكه بائل كثروح وتفاسير برنظر باس ليے بيدورياف كرنا چاہتا ہوں کہ این نوح کاذ کر کیاان میں الما ہے۔ای طرح رافظ آبادی الر أي يعن شودرول ك ما تعقوم أو ح كاجوبيرية وتفاس كالجمي تذكره الناوكول في كيا بي الميس باتل من تصەنوح كوحالانكەمتىدد بار پڑھتا رېابول كيكن بعض لۇگ دېيتا دُس كى اولاد ہوتے ہيں۔ يونانى وبندى ديو مالاؤل كاذكر بائبل بس محى باياجاتا باس يرتعييآج مونى سور ماؤل كى پیرائش کی صورت بھی بتائی گئے ہے کہ ال اوان کی انسانی نسل سے موتی ہے لیکن باپ خدا کے بيغ تف باظام اللاتك ال عمرادين مسلدادتار يمي ال كا محتلا معلوم بوتا ہے بہر حال حضرت سے انسانی باپ سے نہیں پیدا ہوئے۔ بیدان کی خصوصیت ندھی بلکہ سور ماؤس كاطبقية ورات كى روسانسانى باب كى اولا ونيس بما مجى الجمى برها يدين ان اموري طرف ذين نعمل بواب آپ خروران كم تعلق بجمارةا مفرماوي -

(غتروزه صدق جديد كلعنو، مورثة ٣٠ رمارج ١٩٥١م)

ل ترجمہ: (اے لوٹ) اترو ماری طرف سے سلائی اور پرکٹی کے کراہے او پر می اور ان عاصوں پر بھی جو تمارے ساتھ ہیں۔اور جماعتیں تو ایک بھی ہوں کی کہ ہم اٹھی چھروڑ ہیٹن دیں کے بھران پر ہماری طرف ے دروناک عذاب ہوگا۔

ع ترجمہ: اور جاعتیں آوالی می ہوں کی کہ بم انھیں چھروؤ ویش وی کے۔

س ترجمہ: اور بم نے باقی اضی کی سل کورہے دیا۔

س ترجمہ: بیرانسد )اخبار فیب ش سے بہ م نے اسے وقی کے اور ایج آپ بک پہنایا۔ اس کو اس (قانے) ئىل نەآپ ى جائے تھے نەآپ كى توم-

<sup>&#</sup>x27;'یوں تو قرآن ہی میں دشمنوں ہے صرف بے خوف ہونے ہی کی تدبیر خیس ، پلکہ ۔ بجائے دشمن کے اسے دوست تک بنالینے کا مجرب تو موجود ہے۔ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَةً عَمَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمُ

ترجمه: برانی کوروک اس طریقه ہے جوزیادہ بھلاہو، پس اچا تک ویائے گا کہ وہ جس

کے اور تیرے درمیان دشمی تھی وہ کو یا ایک کر جوش دوست بنا ہوا ہے۔

بید افعت بالحنی کاطریقة انسانی نطرت کا قانون ہے۔ فطرت انسانی کے بنانے والے نے جب اس کاراز فاش کردیا ہے توبیا نوں کے سواادرکون ہوگا جواس کے کارگر مونے میں شک کرسکتا ہے گرآ خرمیں جوفر مایا گیا ہے کہ

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيُم

ترجمه: اس اصول کواپی اندر نبیس اتارتے بلکه وی جومبر کریں اور نبیس اتارتے مگر وى جويزے حصروالے بال۔

اس وقت اس سلسله میں شیخ محی الدین این عربی کے اس ذاتی تجربه کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں جس کا ذکر انحول نے نتوحات مکیہ جلد مہم ۵۰۰ پر فرمایا ہے۔ بیار قام فرماتے ہوئے كرتم لوكوں سے بےخوف اور نڈر ہوكرا گرزندگی گزار ناچاہتے ہوتواں كى كارگر تدييريہ كەلۈگۈل كۆاپنے سے نڈراور بے خوف بنا دو۔ جب دوسرے تم سے اپنے كوامن ميں پاكيں ع تعین کروکرتم بھی ہرچیز سے محفوظ و مامون ہوجاؤ کے۔آگے چل کر شی نے اپنا ذاتی تجربه لكهاب جي خلاصة بيش كرتابون:

فرماتے ہیں کدائی ابتدائی زندگی میں ایک باراپنے والدمرحوم کے ہمراہ اندلس کے فلال فلال مقام ے گزرد ہاتھا کدرات میں جنگلی گدھے جےتے ہوئے نظر آئے۔ میں شكار كانمايت درجيثوقين تفاليكن اس وقت اراده كرليا كه ان گدهوں كو بالكل نه چھيڑوں گا۔ ميرا گھوڑا حب عادت بنهنايا اور شكار برلكينا جا باكريس نے باك تھنجى ل ميرے باتھ ميں نیز ہ تھااورگدھوں کے اتنا قریب ہوکرگز رر ہاتھا کہ اس کی نوک بھی بھی ان کےجم ہے مس کر جاتی ۔ اس پر بھی گدھے بہاطمینان چرتے رہے، بھڑ کنا اور بھا گنا الگ رہا کی نے سر تک افعا کرند دیکھالیکن اس کے ذرا ہی دیر بعد ہمارے نوکر چاکر جو پیچیے چھوٹ گئے تتے، وہاں پہنچے اور گدھے بھیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔اس وقت اپ دورِ جاہلیت میں تو میں اس راز کو پھیرنہ مجھالیکن اب جبکہ اللہ کی راہ میں قدم رکھنے کا شرف حاصل ہو چکا ب، بدراز بول مجمد مين آتا ہے كدامن وبے خونی كاجوخيال مير رول ميں پيدا ہوا تعاوه مجھ سے نتقل ہوکران گدھوں کے اعد مجیل کیا۔

آج دنیا پر ڈراور خوف مسلّط ہے۔ لوگ بھے بین کردوس کے درارہے بیل ۔ لیک مختلف میں کہ دوسرے ڈرارہے بیل ۔ لیک حقیقت یہ ہے کہ بم نے اس ڈراور خوف کو خودائے لیے پیدا کر لیا ہے۔ آپ دوسرول کو اپنے سے بہوف کرد بیجے، ان جذبات داحساسات کو لکا ل ڈالیے بن کی دجہ دوسرول کے تقوی میں آپ کا ڈر بیدا بور باہے۔ لیتین ملیے کہ آپ بھی ان سے شروہ جا کیں گے۔ کے تلوب میں آپ کا ڈر بیدا بور باہم ۔ لیتین ملیے کہ آپ بھی ان سے شروہ جا کیں گے۔ کے تلوب میں آپ کا ڈر بیدا بور باہم ۔ لیتین ملیے کہ آپ بھی ان سے شروہ جا کیں گے۔ کے تلوب میں آپ کا در بیدا بور باہم ۔ لیتین میں کے در آپ جدید کھی موں دی ۱۹۵۲ ما گست ا ۱۹۵۹ میں کو میں میں کے در ان میں کو میں کی در ان میں کو ان کے در ان میں کی میں کی در ان میں کی در ان میں کی کو میں کی در ان میں کی در ان میں کہ کی کی در ان میں کر ان کی در ان میں کر ان میں کی در ان میں کی کر ان میں کی در ان میں کی

(19)

## ایک تعزیت نامه

مخدوم وحترم افرخ الله عليكم وعلى اهل بيتكم صبراً حديلاً
السلامليكم ورحمة الله عليكم وعلى اهل بيتكم صبراً حديلاً
السلامليكم ورحمة الله ويركانية آپ كم واقعا، والهي يرآپ كاد مغم نامه المله عليه ورزك ليم مؤلم الكي مؤاتى مؤاتى مؤاتى مؤاته الله علي مؤلم الله على الموالى مذت من كرب و بي ييني مغم والم كه ناثر ات ليم يزوي اليما كرامي نامه آپ كا مجمى الاورات كم مؤلم كم المهوداي سيا الماني واليم الموالية على الموالية والم كم الموري اليم الموري الموري الموري اليم الموري الموري

ما كن موتا پڑے گائين اس وقت قوان كوتهام لينا آمان تبيل ہے۔ بيرهاد شرق ايباہ كر نظر فرق قو بھل ہو جاتا ہے بھر ولوں كو كيے سنجالا جائے۔
بل اى پر بھروسہ كرز ماند نے بچى بھيٹ شابت كيا ہے كہ مر نے بن كے ليے جو پيرا كي جائے ہيں اى پر بھروسہ كرز ماند نے بچى بھيٹ شابت كيا ہے كہ مر نے بن كے ليے جو پيرا كي جائے اور علاقہ كى بھيل الدو لين كے ليے وقت بن كر جو يہاں آيا تھا يا لايا فاعان يا لمك اور علاقہ كى بھيل بلد الحالمين كے ليے وقت بن كر جو يہاں آيا تھا يا لايا وقت بھى فامان وقت بھى فامان الله حتى لا يعوت كى يافت بى نے گئى ہوئى عقلوں كو والبس كر ديا تھا تو اميد ہے كداى وقعہ لعالمين كے صدقہ بيل ان كى امت كا جو گھر انا اپنے "مركز" ميا جائے ہو ان كى معيب بيس جائل كر ديا گيا ہے اس كومبر وسكون كى قمت سے مرفر ان فر بايا جائے كا حال مار بس اى كى وعا بھى كرتا ہے اور وقت ك اس قانون كا انتظار بھى كرتا ہے۔
مرور وست بھى جمحانے بچھانے ہے بات جہاں تك بيں جائنا ہوں بچھ بيل ندائے كى دونہ كى مرور بھى دنيا جب بيل تك بيں جائنا ہوں بچھ بيل ندعا ہو بہتی دونى بھل ہى دونا ہى رہى بھانى دونا ہو بھى كرتا ہے اور وقت كے اس جو بيكن دنيا جب بھتی دونى ہولى ہى دونا ہے كى دونا ہے كى دونا ہے بات جہاں تك بيں جائنا ہوں بھی دنيا جب بھتی دونى الله ملى الله علي دوئے ہے بات جہاں تك بيل جائے الله علي الله عليہ بھی دونا ہے بور جى كاری جائے اس مواج ہے "ان بعد رسول الله خدن شاء سے فلکھنا" دي مرح كی دونا ہے اس مواج كے "ان بعد رسول الله خدن شاء من خلاصة" دي ہو جى كاری جائے ہونے كاری جائے ہونے كے دونا ہى كاری جائے ہونے كونا ہى كركہا تھا " دي ہونے كے دونا ہى كاری جائے ہونے كونا كے كاری خلاح ہے كاری خلاح كے دونا ہى كاری خلاح کے خلاح كے بعد ہى كاری جائے ہونے كے دونا ہے كاری كے دونا ہى كاری خلاح كے جو كے خلاح كے دونا ہى كاری كے دونا كے كاری خلاح كے دونا كے كاری كے خلاح كے دونا كے كاری كے خلاح كے دونا كے كاری خلاح كے خلاح كے

ال نتیجہ تک پنچنا پڑتا ہے سوچنے کی بات بیٹیس ہوتی کہ جوزندہ ہیں وہ کیا کریں کے۔ بقول شخصہ اِس زندگی کا خاتمہ تو بہر حال موت پر ہی ہوگا لیکن اُس زندگی کا سوچنا چاہیے جس میں آدمی موت کوڈ حویڈھے گا، اور وہ صرف ڈھویڈھتار ہے گا۔ موت ذرج ہوچکی ہوگی، اب وہ کہاں کے گی، شاعر کی خرض اپنے اس شعر سے شاید بجی ہے کہ اپنی زندگی میں موت تو ہے

ا با زندل میں موت تو ہے ہائے وہ زیت جس میں موت نہ آئے

آپ نے مرحومہ کا جو حال کھا ہے اس حال ہے ان کے استقبال کا جو اندازہ ہوتا ہے کہنے کی بات تو نہیں ہے لیکن اس میں کیا حرج ہے اگر کی مومنہ کے اچھے حال کو نہ چھپایا جائے ۔ گھر یا خاندان کے مختلف عناصر کو میسنے دو مہینے نہیں زندگی کی آخری سانس تک ہم آئگی کے دہتے میں جوڑے دکھا، چاہے تو اخلاقی زندگی کی کرامت سے استجبیر کرسکتے ہیں۔جن حالات سے دنیا گزردہی ہے، ذات ورسوائی، بے آئی، بے آئی می قط و **گرانی قطعاً** غير منفعل متعقبل، آج جواي كرش بكل اسكهال جانايد عاد تذبذب اورفك كاس آخرى نقطة كى كالم جائى جائے كابعد جائے اللہ الله الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار الله لكن يه بهى قدرت بى كا قانون بالوث بروئ جهاز كاكونى ثوثا پواتخة بى مندرك تھیٹر وں کے اندرل جا تا ہے و ای کے ساتھ ذیر گی کا بدعاشق انسان چیٹ جا تا ہے اوراس وقت برے سے برے کلوں سے زیادہ آ سائش کی صرت اس میں محسوں کرتا ہے۔ اس عام قانون کا اقتفاے کہ ہم ایے ہی لیے ہیں ایے اعزہ اقربابال بچ سب ہی کے لیے ای تلخ اور کانٹوں سے جری ہوئی زعدگی کے ساتھ دیمٹے ہوئے ہیں۔جن کواس مصیبت سے خلاصی بخش جاتی ہےان کے لیے تو وہ خلاصی ہوتی ہے لیکن مرنے والوں کی پھی انعت کم از کم حارے لیے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ حاری فطرت کا زور ہے اور اس زور کو ہم کمزور كرنے كى قدرت نيس ركتے۔ شايد ارتم الراجمين جا بتا ہے كدان بى مصائب كى راہ سے ہاری غلطیوں کی تلانی کفارے کی شکل میں ہوتی رہے۔ اگر موجودہ تی خزعر کی سے گلوخلامی کی بیانعت جیسے ظاصی پانے والول کے لیے نعمت ہوتی ہے ہمیں ہمی انعمت ای کی شکل میں محسوس ہو، تو مصیبت کے بعد صبر کرنے والوں کوجن بشارتوں سے سرفر از فر مایا گیا ہے یعنی صلوات ورحمت كرماته دراه يافق كى مرك يران كوچ هادياجا تا ب اور بغير حماب اجر کے نوائد اس راہ پر چلنے والوں کونصومی قطعیہ کی روے دینجنے رہتے ہیں۔ان سے مستفید مونے ک صورت بی کیا باتی ہے، بقول البرمرحوم اگر مرحوم قالب کی موت قلب کی زعد گی کا سبب بى بن جائے تو موت كى يہ قيت كيا كم ہے۔فر مايا ہے:

> لکرِ منزل کم ہو گی ان کا گزرنا دیکھ کر زندہ دل ہو گیا میں ادروں کا مُرنا دیکھ کر

عہد حاضر کی بے بھیرتی نے موت کو بھی و دحصوں میں تقتیم کرر کھا ہے یعنی باوت اور بے وقت ہے جھا جاتا ہے کہ موت کی بے دو مشتقل شکلیں ہیں۔ بے وقت موت کو کہتے ہیں کہ زیادہ جاں گداز اور دوح فرسا ہوتی ہے لیکن قطع نظر قرآئی تحقیق ہے، بقول اکبر غنیے مُرجما کے گراشاخ سے ، افسوس ند کر کمل بھی جاتا تو بی تھا کہ پریشاں ہوتا

آخرجس دقت وساعت رکی کی سانس بند ہوتی ہے،اس کے بعد آنے والی سانس اور گھڑ ہے،اس کے بعد آنے والی سانسوں اور گھڑ ہوں پر سانسا کا جمہ کی ہے ، اس کا جمہ کی ہے ، بن جمہ کی ہے ، بن جمہ کی ہے ، بن آتے ہیں تو بدی ذعر کیوں سے بیچوٹی ذعر کی میں بزے کام جب کی ہے ، بن آتے ہیں تو بزی ذعر کیوں سے بیچوٹی ذعر کی بی قابلی دشک بن جاتی ہے۔ آگر مرحوم کا ایک اور شعر جب یاد پر جاتا ہے تو دیر تک اس کی لذت میں گم ہوجاتا ہوں، کتا در دائلیز شعر ہے:

رہے...

روانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رفت اے اہل نظر

اک شب میں یہ پیدا بھی ہوا،عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا

کیا عرض کروں،ائیان کے ساتھ جومرتے ہیں، کہنے والے خواہ کھی، کہیں لیکن
قرآنی آیت لا یک شاب آلا الا شُفقی الَّذِی کَدُّب وَ تَوَثَّی کے بعد یہ کیسے کہوں کہ جوند

تسک ذیب بی کے جم کامر تکب ہواور نہ تسو ٹسی کی معصیت کا دھیا اس کے دامن پر

ہا الو کھی جہنم میں یار ہا ہوں جہنم ہویا دوز ٹ سب کو تر آن بی کی آن تھوں سے دیکھا
ہے اور دیکھ رہے ہیں چھر اُنو بیٹ بینفض و نکھ کھر بینفض کی عمارت کیسے کروں حضرت سے دور کے مسلوم کی میارت کیسے کروں حضرت میں۔ میر کھی کے دور حضرت میں۔

"اهل كبائر كه گناه ايشان يه مغفرت بناء اند به توبه را شفاعت يا محرد عفو و احسان و نيز آن كبائر را بآلام و محن دنيوى باشد و سكرات موت بكفر نه ساخته"

پرآگ فرمات بین: "امید است که درعداب آنها جمع را بعذاب قبر کفایت کنند و جمع دیگر را باوجود محنتهائی قبر یا اهوال قیامت و شدائد آن روز اکتفا فرمائند و از گناهان باقی نگذرند سمحتاج عذاب نار گردند."
این حن تمن یا ایمانی ضعف کا تیج بے کے اسلامی افرانوں کی عفیفہ فاتو توں کے متعلق کیا کر کے تقور بی میں کافی دخواری ہوتی ہے۔ تیم پری وغیرہ کی برعات سے جو خاندان پاک بین ان کے متعلق کیے سوچا جائے کہ کہا کر بین جاتا ہوئے کے امکانات ہی

ان کے لیے کیا ہیں؟

پہری ہوآپ کے فاعمان کی معیدت کی اذب بیس کی کے لیے وقت کا انظار ہی کرنا پڑے گا۔ بار بارآپ کے ہوائی صاحب کا خیال آتا ہے۔ ان کی تل کے لیے اپنے پاس نہ خیال شالفاظ پاتا ہوں۔ ہی اس نقیر کا ان سے سلام عرض کر و بیجے اور بر فرماد بیجے کہ بجو دعا کے بید بہ سرایا فقر واحتیان کرن کیا سکتا ہے۔ سالہ اسال کی رفاقت اور آرام و سہولت کی عادت سے ان کو اچا تک محروم ہونا پڑا ہے ، حال فی کی کیا شکل ہے۔ ہی حق تحالی ان کے یعین نمی افقین نمی افتین ما تھون ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وکم کھی اپنی دعاؤں میں کئی فرمات شے نمین البقین ما تھون ب علین مصائب اللہ نیا ہے۔ بھی کا دو تعین المونی واقعہ ہے ، اللہ سب کو مبر جمل عطافر مائے۔ بچول کو بھی دعافر مائے۔ بچول کو بھی دو افقی ہے ، اللہ سب کو مبر جمل عطافر مائے۔ بچول کو بھی دعافر مائے۔ بچول کو بھی دعافر میں دعافر کی دعافر میں دعافر کی دعافر مائی دعافر کا استحداد کا معرفر کو بھی دعافر کو دعافر کی دعافر کی دعافر کی دیافر کی دعافر کو بھی کو دعافر کی دعافر کی دعافر کی دعافر کی دیافر کی دعافر کی دیافر کی دعافر ک

(مفت روز همد ق جديد كلعنو مور ند ١١ ارنومبر ١٩٥١م)

ل مولانادر بابادی کے برادر بزرگ کی المحتر مدکی وقات

(r•)

صحيح تنبيه

"فقیر کساتھ جس من طن کا اظہار کیا گیا ہے خداکر ہوہ میرے لیے قال نیک ان کم از کم بن جائے۔ چس کے قال نیک ان کم از کم بن جائے۔ چاہے ہوں نے جیبروں بر تیاس کر کے رجال سے جن کو پچھانا شروع کیا ہے۔ میرے صلت احباب کے بعض بر دگوں میں تو یدر مگ ان کم ہرا ان کے ذو یک کوئی فرق باتی نہیں رہا ہے۔ قرآن مجمد میں ایک طرف اگر ان کوگوں کوڈا کا گیا ہے جو کی چیز کے فلط بوتے کی دلیل مرف اس بات کوتر ادریتے ہیں کروہ" اولین کا ان کے اساطیر ہی ہے کویا

ز مانا جو ہم مے مقدم ہیں ان کی ہر بات غلط ہے اور اس کے غلط ہے کہ وہ ہم ہے پہلے و نیا

میں آئے کین اس کے مقابلہ میں دو مراطقہ ان کا تھا اور اب بھی ہے جو کی بات کی صحت

کے لیے ای کو کافی قرار دیے ہوئے ہے کہ گر شید شموں کا وہ ہی طریقہ عمل تھا گویا ہر وہ شخص جو

ہم ہے پہلے و نیا ہیں آیا اس کا پہلے پیدا ہو جانا اس کو اس اس کا حق بنا دیتا ہے کہ جو بات بھی

اس کے منہ ہے لیکے ووقع ہے۔ منا وَ جَدُدُنَا عَلَيْهِ البَاءَ مَا الاَّ وَالْنَیْنَ وَالوں کوائی لیے میں

اس کے منہ ہے لیک ووقع ہے۔ منا وَ جَدُدُنَا عَلَيْهِ البَاءَ مَا الاَّ وَالْنَیْنَ وَالوں کو اس کے من سے کہا ہوں اور جن لوگوں کے نزویک تعلیط کے لیے کی چیز کا اساطیر اولین میں

اس کے ہونا ہی کافی ہے جس کی ہیں ہی ہی نہ آب کے بیوں نہ الکیے حق ہونے کے لیے آخر

اس کے ایک اس کے کہ بیدان کا قول ہے جو پہلے یا بعد ش آئے۔ چاہتا ہوں کہ تی تعالی ان کا کہ مسلک شیخ کر دے۔

مسلک شیخ کر دے۔

بنام

ڪيم سيرمحوداحد برڪاتي<sup>ا</sup>

(1)

۲۰رجب۱۳۳۱ه (مطابق ۱۳ راگت ۱۹۳۱ء) حیررآبادد کن قبله معظمه جناب والده صاحب<sup>ط</sup>ه دام الله ظلبا السلام علیک وکلی من لدیک

آپ کے گھر کا پروروہ نم خوار غلام، مناظر احس گیلانی شرم و عدامت کے ساتھ در دودت پر حاضر ہے۔ بالکل خلاف اُم میدآپ کا والا تا مدیر خورد ارجمودمیاں سلمہ اللہ تعالیٰ کے باتھ کا اکتما ہوا ابئیر ہے ملا۔ پر اٹا نعشہ زعرگی کا انکھوں کے سامنے گھو شے لگا، یاد آسمیا وہ سارا التحدیث اللہ عالیہ اللہ تعالیٰ ہی کہ نام کھوں کے سامنے گھو شے لگا، یاد آسمی کی انکھی کہ نیادہ وہ باتا تھا، سب کا خیال آیا دیر تک روتا رہا۔ حضرت کو بی یادہوں لیکن میری تا الائتی کہ حاضری کی سعادت حاصل نہ کر سکا آس ہے کیا عرض کر دول، بھائی مرحوم کی وفات کے بعد او تک کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو کلیجو وہل جا تا ہے۔ یسی تج عرض کر دیا ہوں کہ ٹو تک کی طرف ندم اس لیے نیس اٹھتا کہ جب وہ نیس بیں تو کس کے سلے جا دی اور یوں بھی سرکاری تو کری کا طوق کیلے بیس ہے۔ تعلیٰ بیس کی مرحوم کی میں بیس کا طوق کیلے بیس ہے۔ تعلیٰ بیس بیس کا طوق کیلے بیس الم سام کی جا تا ہوں کہ بیس کا دیا ہے۔ بیس اور جہال تو کر بیس، آرام سے جی سے دیا تا کو قائم رکھے۔ بچوں کے لیے آپ کا دم غیرے سے اور کہا ہے کہ خود خطاکھوں گا۔

۔ ' ہاتی آپ نے جس معاملہ کے متعلق لکھا ہے وہ بردائد بچ معاملہ ہے۔ گی سال سے اس کی کارروائی جل رہی ہے۔ اجمیر ہی کے ایک صاحب عبدالباری معنی جومولوی معین الدین صاحب مرحوم کے شاگرد ہیں اور ایک مشہور خاوم ورگاہ شریف کے صاحبز ادے ہیں ا

ن کے والد کا حیور آباد میں بہت اور ہے خود صفور نظام بادشاہ تک ان کی بیٹی ہے وہی اپنے ہیئے کے اس میں کا کوئی ہے اس کے لیے اس میں کی کوئی ہے کہ کی توکری ہے ان کا خیال ہے کہ اجمیر الباری ان کا خیال ہے کہ اجمیر الباری کا خیال ہے کہ اجمیر الباری کا نام چش کیا جائے مالانکہ عبد الباری کے لیے بہت کوشش کی گئی کی صدر المہام نے بھی کہ دیا کہ اجمیر کے آدمی ہیں ان کا تقر راس جگہ رئیس کیا جاسکا۔

الی صورت میں آپ بی خیال فرمائیں کہ فاظمہ سلمباکے دولھا جو اجمیر خاص کے رہنے والے بین ان کو وہ کیے رکھ سکتے بیں۔لیکن آپ نے جب ارقام فرمایا ہے تو میرے بس میں جو چھے کوشش کرتا ہوں اگر چہ امید بہت کم ہے۔

وہ پڑے ضدی اور اپنی رائے پر اڑنے والے آدی ہیں۔ مولانا چشی صاحب سے مجھی مشورہ کیا افکا بھی سبکی میا بی مشکل مجھی مشورہ کیا افکا بھی سبکی خیال ہے کہ صدرالمہام نے بیا لیں قید نگادی ہے کہ کامیا بی مشکل ہے تاہم جو کچھانجام ہوگا اس سے آئندہ خبر دول گا بلکہ شاید کوئی موقع ملا تو خود ٹو تک حاضر ہونے کی دممبرتک کوشش کرول گا۔

اس کی بڑی خوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم ہورہی ہے مولانا شریف فیصاحب کوا جمیر لانے کی ایک غرض میری یہ بھی تھی کہ شاید مولوی صاحب کے ذریعہ سے ان بچوں میں سے کسی کی تو اعلی تعلیم ہوجائے مجمود میال سلمۂ المحدللہ اب تو او پر کی کتابیں پڑھ دہے ہیں، خداان کواسے دادااور والد کا قائم مقام بنائے اور جس طرح سارے ہندوستان میں ان کے والدکی روشی تھیلی ان سے بھی دنیاروش ہو۔

معلوم نیمن کتابول کا کیا حال ہے سنا ہے کہ بند بند خراب ہورہی ہیں۔اییا تو نہ چاہیے تھا آخر محمود میاں سلمہ کوان کتابوں کی ضرورت عنقریب پڑنے والی ہے۔ محمود میاں کی والدہ کی خدمت میں سلام عرض ہے بچوں کو دعا۔ فقط

نیازمند مناظراحسٔ گیلانی جامعهٔ عثانیه حیدرآ بادد کن

> ٢ برشوال١٣٦٢ هـ (٢ مراكة ب١٩٢٧ م) جواد الجاسعة العثمانية بروزشنيه عزيز القلوب قرة عيون العلماء ملكم الله تعالى السلام عليم ورحمة الله وبركانة

تا ۔ پھرزعر کی کاوہ لذیذ دوروالی شہوا۔ پس چودہ سال کی عمر پس اپنے وطن سے سیکڑوں ميل دور بهارے راجيدتانه پلي دفعه آيا تھا۔اب خيال آتا ہے كه كال و حالى سال تك جو اس فوهری میں جھےاپنے کھر کاخیال ندآیاتھا کہ کہلی دفعه اپنے وطن ٹونک سے ڈھائی سال بعدى دالى بوا تعاال كے اسباب كيا تھے اميرى مال بھى ٹونك ميں موجود مليں ميرے باب بمى اور مرے بمالى بى -آه! كداكك ايك عدا موكيا \_آخرى مم آب كى دادى صاحب تنس مجمد بدبخت كواس كي توفيق شابوكي كدان كي خدمت يس حاضر بهوسكول ليكن . دومرول کو کیسے مجھا دَل میرے دل کا حال علام الغیوب بی جانتا ہے۔ ٹو تک اور مجدمیال عمر وم كے بغير ميرے ليے ايك نا قابل برداشت خيال بن گيا۔ يس اس آبادي ميں كيے قدم رکھوں گا جہال میر منا جائے گا کہ بمرے بھائی مرحم سے ملاقات ندہوگی اس مکان کو کیے دیکھول گیا جس میں ہم اور وہ خدائی جانا ہے کہ زندگی کے کن کن حالات سے كذرك من - زنير بن كريك خيال بميشه سائة جاتا قدا آخرجس كاخطره قداده بيش آي میاءوہ روانہ بھی ہوگئیں اور میری آرزو ول کی دل ہی شں رہی \_ ٹو تک کے لیے اب میں اجنى بوكيا اورثو تك ميرك لي اجنى موكيا منداب وبال ماركونى جائ والاربا اور جنيس ميں جانا تھاان ميں كوئى باتى شرا - كياز ماند باورز مانداى كانام بيس آپ كوكيا كهول آب لوكول ك لي بحي تو آخر سباراان بي كاوجود باوجود تعاـ

لیکن "صلاح لاباء فلاح لابناء "اگرایک سیح تج فی مقدمہ بقوش ہوائد تعالی اللہ میں اللہ موقد میں ہوائد تعالی اللہ موقد کے آپ اللہ موقد کی دیکھیں ہو دیکھیں جس میر دیکس انھوں نے کام اب ساراباران ہی بہت کیا ۔ ان کی بھی کیا تھمت ہے کیل جس میر دیکھی کا دوراً ہے جماعتی کا دوراً ہے جماعتی کا فاطمہ سلمہا کا وجود ان کے ایم میر ایر تسلی وعافیت ہے۔ آپ نے اپنے حالات مے مطلح نہیں سلمہا کا وجود ان کے ایم بیس مولا تا شریف نے لکھا تھا کہ اب انتہائی کہا ہیں پڑھ دے میں مولا تا شریف نے لکھا تھا کہ اب انتہائی کہا ہیں پڑھ دے ہیں۔ مولا تا شریف نے لکھا تھا کہ اب انتہائی کہا ہیں پڑھ دے ہیں امید کہ کہا بیل کہا ہیں جس میں کی امداد اس فقیر کے دائر واقعیا رہیں ہوگی ان شاء انڈوائی اس سے درائی فیرکھی ہوں گی جوال کے اعداد اس فقیر کے دائر واقعیا رہیں ہوگی ان شاء انڈوائی اس سے درائی فیرکھی ہوگی۔ میں کی امداد اس فقیر کے دائر واقعیا رہیں ہوگی ان شاء انڈوائی اس سے درائی فیرکھی ہوگی۔ میں

آپ کوکیالکموں آپ میرے عزیز اور ش کیے بادر کماؤں کہ گو: این قالب فرسودہ گراز کوے تو دوراست القلب علی سابات لیلا و نهاراً

السقاب على بدابك ليلا ونهادا
علم كا برمسله جب بحديث آتا ہے تو تو كوك كى درسگاه كى ياد تازه بوجانا ايك تدرتى
امر ہے ۔آپ ندمرف مير استاد وادے محدوم زادے بين بكدايك ايے بھائى ك
صاحبزادے بين جن كے بعد ش في دھية اخوت وصدافت بين تائم كيا كدول پركمكى
سال ديا بين نيس ملا ايخ دوسرے بھائيوں كو يحى بيرى طرف عدوما في مائيوں كا حضرت عليم صاحب قبلہ كى كيا حشر ہوا، عدرسہ كى كيا كيفيت ہے -كيا كيا
بروگرام سے جوآپ كوالموصاحب مرحوم كماتح قبرش فن ہوگئے ساف لد الله فيسوف يكون.

بهرحال آئنده آپ اپ متعلق کیا اداده رکھتے ہیں اس مضرور مطلع فرمائے گا آخریس والدہ محرّ مدغفر اللہ ایک لیے مجردعائے مغفرت کرتا ہوں۔"اک لُھُے ہمّ آسرتہ مَضْحَعَهَا وَ نَوْر مُرْفَدَهَا".

اخوناأكتر م بمائى چشى صاحب،السلام يليم ورحمة اللدوبركامة

آپ کا ایک کار ڈیسلے مولانا فضل کے نام آیا تھاجس سے اس حاد شد جا تکاہ کی خبر کی استقلام کے نام آیا تھاجس سے اس حاد شد جا تکاہ کی خبر کی میں میں میں میں دوسرے دوسرے دولانا فضل کو کیا خطا کھا اور بیٹر کیا دی کہ بارے دوسرے دون آپ کار ڈ اور عزیز سلمہ کا لفا فی ملا ۔ اوھر دو تمین دون سے پچھے بخال کی کیفیت میں جتا تھا، بارش کی بہال وہ کھرت ہے کہ ایک سلمہ جاری ہے بغیر کی انتظام کے برس رہی ہے ، اس کا اگر آب و موا پر بھی پڑر ہائے ۔ الحمد الله رمضان تو تین وقو بی تم مولی مولی میں آپ کو خط کی میں معلوم ہوتی ۔ مطلب سے کہ درست نظامیہ میں ایک جگہ موقع سے خال ہوئی ہے ۔ مولوی عبدالقدیم صاحب سے نے مدرست نظامیہ میں ایک جگہ موقع سے خال ہوئی ہے ۔ مولوی عبدالقدیم صاحب سے نے مراہوا آیا ہے ۔ ان کو آپ کے جانے کا مخت صدمہ ہے ۔ انھوں نے تو تکھا ہے کہ میں حیر آباد تیرے یاس جگی آئی کی گیا تو تکھا ہے کہ میں حیر آباد تیرے یاس جگی آئی گی یا ان کو ما و حیجے جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو آجانا

چاہے۔ حالات کا سمج اندازہ بھے نیس ہے تو تک میں والدہ صاحب کے بعد کیا صور تیں چیش آئی ہیں۔ ان امور کا سمج اندازہ آپ ہی کو ہوسکتا ہے ، حالات کا جو اقتضا ہو وہی کرنا چاہیے، ہو سکتو بھے ہی مطلع فر مائے۔ آخران بچس کا اب کیا ہوگا۔ مناظرات سکیلا

لے میم میز محود احمہ برکاتی نے مولانا ممیلانی کواپٹی دادی صاحبہ کی وفات کی اطلاع دی تھی۔ یہاں ای جانب اشار ہ

ہے۔ ع محیم میر فی احدید کانی فرز عکیم سیّر بر کات احد، والد کرم مکیم سیّر محود احمد بر کانی سی موانا عبدالقدر بدایونی سابق مفتی اعظم حیدرا آبادہ ک (۳)

۲۰ را کو پر۱۹۳۰ء

عزيز القدرسلاسة الاسلاف الاشراف وقائم اللدعن البلايا

وقت ہیں۔ میرا تج بہ ہے کہ افراد کے ساتھ خاندانوں بلکہ اقوام تک کے ساتھ قدرت کا ايك خاص تعلق ب- بيمملمان مندوى يافرنگيدن كود كيدكرا بي زندگي كاجولائي عمل بنائے رہے ہیں کیابدان کوراس آئے گا ؟اس راه ش سیعتنا آگے برھے ہیں ای قدر میچے ہے ہیں، تربید حس کامصد ق ہے، حالانکدان کو بھٹاتھا کہ قدرت کا تعلق جو صلی الله عليه وسلم م میں اور اور اور اور اور الله علیه وسلم کے باغیوں یا نہ مانے والوں سے ہے۔ یہی حال خاعدانوں کا بھی ہے برخض کے لیے برنسخد مفید نہیں۔ جانوروں کی غذا کھا کر آدی نیس جی سکتا مطعمہ برمر ملے انچر نیست میں نے ایک غیر متعلق مسلہ میں آپ کا وقت ضائع کیالیکن دل نے نہ معلوم کیوں ضرورت محسوں کی ، پھر جولکھایا گیا تھا، لکھتا چلا كيا غرض فقط اس فقررب كرآب كو لورى أوت ع "مَا يَفْتَعِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَالا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ " كَا يُعْلَقِي كُلُم كَما تَوْعَيْضَ بِالواجْز كا عمل كرنا چاہے \_ تدبير صرف يتجيم فركراس ديكھنے كانام بكر " فتى" كى صورت كس داه سے آر بی ہے ورند بمال ایک ہی مرض ،ایک ہی ارادہ،ایک ہی فرمان،ایک ہی قانون ب- لَا اللهُ اللَّهُ كالبي مطلب ب- الله ك يبي معنى بين، تعدد وجلد كاكو أن قائل فه تقا جس كى ترديد كى جاتى البعة تعدد رفتح كے لوگ قائل تھے ہى دھتوں كا فاتح كو كى نہيں ہے،نظر ای نقطہ پر جی رہے اور ہاتھ وہ سب پکھ کرتارہے جوسب کرتے ہیں۔

کو میں رہا رئین سم ہائے روزگار لیمن تربے خیال سے عافل نہیں رہا

مولانا محمر شریف صاحب کو بھی خطانگھتا ہوں اور آپ اپنے اور اپ بھائیوں کے پروگرام کوجس سے اچھاپر دگرام عقلاً میر بے زدیک بھی ممکن نیم مکمل کرنے کی کوشش بحول اللہ وقوق کرتے رہے۔ خدا کرے جھے تو نیتی ہواور آپ اور آپ کے بھائیوں کے دیکھنے سے اپنی آ تھوں کو تھنڈی کروں ، تا ہم ظہر الغیب کی دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں۔ ۔"واللہ مَعَکْم اینما کُنتُم'' بہرجائے کہ باقی باضایا ش:

ا پنج چھوٹے بھائی سکوانگریزی میں اگر سرکار کنے لگادیا تو زمانہ کا جو تقاضا ہے اس لحاظ سے بیفلونیس ہے۔ کاش! مولوی اس کو بچھتے کے مثل سرکار کے عقلی و دینی ادبی علوم فنون

کوجوبید بنیات کے نام سے خواہ تواہ پڑھارہ ہیں صرف خیانت بی تیں بلکوم برظم کر رے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ دینیات کی کل تمن کمائیں ہیں جو درب نظامیہ میں پڑھائی جاتی تھیں یعنی قرآن کے لیے جلالین ،حدیث کے لیے ملکوۃ اور فقہ کے لیے چند نون مختمرہ كراتهاك ي كاب تقى جس كودوكابول كام عريدها ياجا تا تعالين شرح وقايدك عبادات اور مرايد كم معاملات - جاليت والحاحر في نيس بكد قرآني حرفي جوقريب قريب و فيا كمسلمانون كى مادرى زبان بخواه وهر بى بى بوياقارى يااردوياتر كى كوكليقر آنى زبان كا پيانوے فيصدى ذخيره ان زبانول يس كمل الكيائے معولى مرف وتوكى هد كاس بنم قرآنى عربى كو يحف كلت بين واسى وجدينيس بريم عربى جائت بين بكدادد جائك كا یہ نتیجہ ہے۔ پس ان تین کمایوں کور کھ کر اگر کالج کی تعلیم کیٹی انگریزی کے دربار کے علوم کو مغل دربارے علوم کی جگر رکھ دیں تو تو اب کا کام کریں گے۔ تعلیم کا نظام ایک موجائے گا مُلُ ليذر إورليدُرمُن بوجائي ك\_ين في الموضوع برايك بدى خيم مماب تعليم ور بیت علمی ہے ساے سوسفوات کی ، بولون پرلس میں جھپ رہی ہے۔ ان شاء الله تعالی تجيجون كاروالسلام

مناظراحسن مميلاني

لے برکات مزل (ٹویک) کی مونیت۔

ع ترجمہ: اللہ جورصت اوگوں کے لئے کھولی دے کوئی اس کا بشر کرئے والاثین اور جووہ بشر کردے اس کے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والانہیں۔

مع جناب مسعودا حدير كالي بهوجود و ذائر يكثر شعبه معلموعات جورد فا وَثَرْيَشُ مِهُ الْجِيَا-

س فرمال روائے تو تک۔

ھے ''اس کاب میں ہندو حتان کے چیموسال کے تعلی تصورات پاریخی حقیت سے بحث کی گئی ہے۔ آپ کے دادا مردم كا يزا بسيط مذكره ال كماب شي موكيا ب- يمر عافظ كا جواب الرمناسب فيال كي فو ويي ك المكتوب نصف الملاقات (عاشيازمولاتا كملاقي)

۲۰ رچولائی ۱۹۳۳ء عزيز القدر، رنع الدرجات سلكم الثد تعاتى \_السلام عليم ورحمة الثدو بركامة

Marfat.com

دودن موسة آب كالفافد للمرس مولى كرآب خروري درى كمايول كالعليم فارخ مو كف حل توالى عددها بيكرايد فاعدان كيم وجراع ايت مول باتى جس مسئله يس آل عزيز في دريافت فرمايا بي الدوقين دن سداى كوسوج رباموس آب نے مجویال ولی الکھتو، حیور آباد، پٹنہ علیگڑھ کے طبید کالجوں کاذکر کیا ہے۔ جہاں تک میں جانا ہوں ہرایک میں دوباتی بطور قدر مشترک کے یائی جاتی ہیں۔ایک تو رت تعلیم برایک من وی عن اور پای سال کی ہاور دوسری بات تجرب کی معلوم موتی ہے کہ ان ادارول كے تعليم يافتوں ميں كوئى خاص على مناسبت جہال تك ميں نے و يكھا ہے يائى نہيں جاتى \_كول باس كاجواب كيادول، ليكن بكح قصداى تم كا-تا بم جس في كحف پر هاجوأ سے ضرور یا نی چھمال ان مدرسوں کے ماحول میں رہنا جا ہے، کچھاتو د ماغ علی اور قر ونظر کاعادی ہوجائے خواہ وہ <del>ل</del>تی ہی کہایوں کے ذریعہ ہو کیے ن بحمہ اللہ آپ اس کا م کو پورا كريكي، باحسن الوجوه اس منزل سے گذر يحكونو الي مورت ميں بحران مدرسوں ميں داخل موکر تین یا پان کی کرنے کی کیا حاجت ہے، بلکه مناسب یہی ہے کہ آپ سند کے لیے کی ذکمی مگدامتحان دے دیجے۔جس میں موات ہوا دراس کے بعد تج بدحاصل کرنے کے لیے حکیم نظام الدین صاحب لے اس قرض کو وصول کیجیے جو آپ کے دادا کا ان بر ہے لیکن اگر آپ کھم يداور محى چاہتے بيں يعن لتى كمابول كورى طور پر بھى پر صناچاہتے بيں توجهاں تک میں جانتا ہوں مولانا ناشریف بھی تو ان کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو پڑھائے موتے ہیں یا اور کی طبی عالم سے سال ڈیز ھرال میں ان کتابوں کو نکال بیجے۔ میں نے سنا ہے كىكھتۇ مى درسدد باجيدنا فى جو مدرسد باس مين ابحى وه يا قاعدى نيس تھى سے جس کے بعد آ دمی کی زندگی کا ہرشعبہ ہے قاعدہ ہوجا تاہے آپ نے اس کے متعلق کچھ دریافت کیا ب؟ سنا ب كدد تى مين بحى بعض اطباء المجى خاتكى طور يرايية كمرى يرلوگوں كو يرا صات بيں۔

باتی آپ نے حیورآباد کے متعلق جو دریافت فر مایا ہے تو تعلیم یہاں کی وہی تین اور پاخی والی ہے۔ البتہ یہاں کے مدرسین عمل سے دو صاحب علیم کبیر الدین صاحب (بہاری) اور فضل الرحمٰن صاحب (ٹوکئی) ہید دنوں میرے ملنے والے ہیں۔ دونوں سے کین یہاں کی آب وہوا ہے جھے تو ہمائی ممی مناسبت پیدا نہ ہوئی نہ پہلے نہ اب حک نے کے نہ اب کی اود کے سے فراب کی یا دول ہے تو ہمائی میں مناسبت پیدا نہ ہوئی اور حیدر آبا دیں بھر اللہ فراغت میسر آئی کین جو ل، عدر آباد ہے باہر ہوتا ہوں حیدر آباد ہے باہر ہوجا تا ہے۔ آن کل بھر خریں یہ بھی اور دی کے سالم بو غور کی کے انسانی شعبہ کے لیے وہاں کے ارباب کل وعقد نے طے کیا ہے کہ حکومت حیدر آباد ہے جھے ما تک کر حاصل کیا جائے ۔ لیکن اس کی کوئی باضا جلد جر جھے ٹیس کی ہے۔ آگر جس مقلیات ہے جا گیا تو وہاں کا کیا جائے گئی ہوت حیدر آباد ہے جگے دیا گیا تو وہاں کا طبیہ کا کی جی آب دیا تھے اور کیا گئی گئی کی سارے تھے ۔

دراز دورينم روكالج زمانه

میری کتاب انظام تعلیم و تربیت کی بہلی جلد شائع ہو پکی ہے۔ و تی قرول باغ ندوۃ المصنفین ہے۔ و تی قرول باغ المعنفین سے شائع ہو کی ہے ان کو لکھتا ہوں کہ ایک جلد آپ کو بھی و یں۔ اللہ ین التیم اللہ بھی ایک کتاب تصوف و کلام ہے مرکب کرکے جدید علم کلام کی شائع ہوئی ہے۔ اللہ قان بر یلی کے دفتر سے شائع ہوئی ہے۔ ان کو بھی لکھتا ہوں اور ہمدو جوہ فحر یت ہے۔ مولوی چشن صاحب کو در سے نظامیہ شائک ہوئی ہے۔ ان کو بھی کا مسلم اللہ اللہ مسلم الکہاں ہیں، انو تک میراسلام و نیاز پہنچا دیجے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو دعا۔ قاطمہ سلم الکہاں ہیں، انو تک ہوں او ان کو بھی دعا کہ دیجے۔

مناظراحن كيلاني

الدفاه المكك عيم فكام الدين اجبري فيذمولا تاركات احدثوكي

۳۔ سیم سیز محود احمد برکائی کے نانا مطامہ سیز مثل راجمہ اصلاً بہار کے تقدیمین ان کے والد مولوی عبد اللہ دکن ختل ہو گئے تقے مکم بیر خاعدان و بین کا ہوگیا۔

(a)

۲۲رجنوري ۱۹۵۱ء

ميلاني (بهار) كهف الايمان

رفیج القدر عزیز گرامی زبدة الکوام للبوره متعنا الله و المسلمین بطول عمره ویلم الفتار و فیج القدر عزیز گرامی زبدة الکوام للبوره متعنا الله و المسلمین بطول عمره ویلم السام ورحمة الله و برکات، بالکل غیر مرتزینه می نیات میں چالیس سال محبت شامه نورویده بصرت ثابت ہوا۔ الله الله! آپ نے تقریباً تمیں چالیس سال یک بہلے کی ان لطیف ولذین صحبتوں کے نقوش کو دل و دیاخ میں ابحار دیا جھیں میرانہ سالی کی خرانوں موده و بے آب بنا کرچھوڑ دیا تھا۔ بیتو ممکن ندتھا کہ آپ لوگوں کو مجول حاتا:

گو میں رہا رمین ستم ہائے روزگار لیکن ترسے خیال سے غافل نہیں رہا

ہاں قط و گابت کا سلسلہ منتظع ضرور تھا۔ جنس خط لکھتا تھا، کھرسکا تھا، وہ ان حالات کود کھنے کے لیے جن سے ہم لوگ دو چار ہیں عالم کون و فساد سے تعلق تو رکر روانہ ہوگئے ، ماہ مجھے خوب یا دہ ہا دو تا رہی عالم کون و فساد کا حال غالباً گذشتہ سال جس انہ ہم جھے خوب یا دہ ہے اخباروں ہیں ٹو تک کے کھو خلف ان کا حال غالباً گذشتہ سال جس من انہ ہم انگے اسلام وقت دریافت خیر وعافیت ہیں ایک عرف مطابق موگا تھا ۔ مراف کے بیت سے ارسال کیا تھا جس کا جواب نہیں آیا اور دستور کے مطابق میں کم فیل نے مطابق ہوگا تھا ، مرکز کی کی ضرب المثل ہے ای سے مطابق ہوگا تھا تھا ، بشکر ہے کہ بیداد نی دلیل ہے، انگریز کی کی ضرب المثل ہے انہ ہے اہلی ، بشکر ہے کہ بیداد نی دیل ہے ، انہ گوگوں کی درس گاہ بلکہ خواب گاہ میں آپ کا دوا خاند ، بیت کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے ۔ ہم گوگوں کی درس گاہ بلک خواب گاہ ہموادل کو تھی ہوئی ۔ آپ نے دبھر تصور کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اس کا تقشق آئم ہوادل کو تھی ہوئی ۔ آپ نے دوسور کے ساس کا تقشق قائم ہوادل کو تھی ہوئی ۔ آپ نے دوسور کے ساس کا تقشق قوڑی دیر کے لیے اس کا تقشق قوڑی دیر کے لیے اس کا تقشق قائم ہوادل کو تھی ہوئی ۔ آپ نے دوسور کے ساس کا تقشق قائم ہوادل کو تھی ہوئی ۔ آپ نے دوسور کے ساس کا تعرف کی دیں گاہ میاں کے خطا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نیاز نامہ کو خوب ہی نکالا ۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا تعرف کی دیر کے لیے دطا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نیاز نامہ کو خوب ہی نکالا ۔ تھوڑی دیر کے لیے دطا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نیاز نامہ کو خوب ہی نکالات تھوڑی دیر کے لیے دطا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نیاز نامہ کو خوب ہی نکالا ۔ تھوڑی دیر کے لیے دطا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نیاز نامہ کو خوب میں نکال اس کے دوسا کو پڑھر کر خاکسار کے اس نکار کے اس کا تعرف کو بلکھ کی کو میاں کی تعرف کو پڑھر کر خاکسار کے اس نکار کے اس کا تعرف کو پڑھر کر خاکسار کے اس کا تعرف کو پڑھر کو کا کسار کے اس کا تعرف کو پڑھر کر خاکسار کے اس کا تعرف کو پڑھر کر خاکسار کے اس کا تعرف کو کو پڑھر کر خاکسار کی کو کو پڑھر کر خاکسار کے بھر کو کر کے کا کی کو کو پڑھر کر خاکسار کی کا تعرف کو کر کو کو کر کو ک

موے دوں کو یادکرے اور مرحم آپ کے دالد اور الله ضریح دفات والد آن الفاق فرائيون كاخيال جس في حرى كاحدد وكاس مديك والطالب المعلمية اب الألم ووه عريس جه علم تقاوران لحاظ ع يجوف بنائي عليكن اى كم التع غرت مندوم زادے بھی تھے اور فقر اُن کے گھڑ کا تمک پروردہ تھا لیکن ابتدا بی سے برتا کہ باتھا اپیا فقر كساتدركها جس كااعداز واس وطاوراس كالفاظ ومفاين بوسك م-جب وه سائے آجاتے یا فقیران کے سائے ہوجاتا تو دراصل ہم لوگ ہوش وحواس کھو بیٹھتے تھے عبت وعنایت کے بینمونے شایدخود فرضوں کے اس عبد میں نہیں مل سکتے بکہ نا قابل فہم مو بچے میں ۔یاد پرتا ہے کہ ایک دفعہ دکن تشریف لائے تنے مولوی عبدالسلام مرحوم ان ك فالوضر جودرامل ضريت كرفرائض انجام دية من ونكل مرحم من في شخوي تیام کیا تھا۔ خاکسار مجی ورنگل عی حاضر ہوا۔ پھر سید مبالحد بیں ہے، خداجائے دن کا کون سا حصرف جس مين بمكل مي شروع موكى معرب معشاء كى نمازي عالبًا بم لوگول في درميان میں بڑھ لی تھیں شاید جوں توں کرے کھانے کی بلا بھی سرے ٹالی اور پھر جث ك فداجان وه كيايا تن تحيس كياتهم فتح كداجاك بم لوكول وحسول مواكدرات فتم ہوگی اور منح کی نماز کا وقت بھی خطرے میں آھیا ہے۔ تاہم ای خطے ال گفتگوؤل کی نوعیت کا بچھاندازہ ہوتاہے جوہم لوگوں کے درمیان ہوئی تعیں۔ حافظہ پچھ جاگ اُٹھاذہن خطل ہوا کے ایما خیال آتا ہے کہ ان ہی دنول میں جب بدع بیندان کی خدمت میں بطر فر اعلان جل ك بعيما كما تحا مدرآباد ش ان عاى كاذكرآيا قاكر برواند في كالعلقات كوشاعرول في عشق وحسن كي واستان بنا كرر كلي ب، المام جية الاسلام غز الى في كمروري حافظے اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ مرحوم معتد الله مغفر لیڈنے مجمع غزالی کی اس رائے کے ساتھ اخسان کا اظہار کیا تھا۔ ای کے ساتھ شاید ریکت بھی ان کی خدمت میں چی کیا گیا تھا كرودة كبف يس تصد حعرت موك وتعزى جوينير ب لين " وَمَنا أنسَسانِيهُ إِلَّا الشَّيْعَانَ آن أذ كرة " اس عينتج بدا بوتا م كرايان شطاني تسلاكي بداوار ماور آني

آيت: "وَمَنُ يُنْعَشُ عَنُ ذِكْرِى الرَّحَمٰنِ نُقَيِّصُ لَهُ شَيْطُنًا فَهُوَ قَرِيْنَ <sup>العَ</sup>سِيمُ **عَلَيم**  موتا ہے کیڈ کرار ط<sup>ن</sup>ن ہے جو آ دئی چوند ھابٹا ہے شیطان ای پرمسلط ہوتا ہے۔ نتیجہ بید لکا کہ نسان وذ مول الرحمٰن كے ساتھ لعلقات كى باہموارى اور غير استوارى سے محى بيدا موتا ب.وه خاكساركاس هم كالإلول كالدرفر ما ياكرت تعدد در افوازى عام ليت امت افرال فرائ عمرة عمرة وكورج بن اس برل من حدى جماب نمايان بواورجهل من مجى علم ك شعاعين چك دى بي شعورى ياغير شعورى برسارا فيضان حفرت الاستادقدس اللدسرة كي محبت اوران كے باطنى تصرفات كاتھا-بات يربات يادآتى چلى جاتى ہے مولوى بالسرصاحب عيق آپ واقف مول كر، بم لوگ قطي كي تقديقات حضرت الأستادي بر ها کرتے تھے۔ ایک منیر ترین طالب علم در بھنگہ کے مولوی عبدالحمید دراز قد مرحوم تھے فصرت الاستادى مجلس انس ميس ايك دن ايسامواكم مولوى بالسرك سأته جيساك وستورها كه مقرت الاستاد كجع طببت كي تفتكو فر مارب تنفيه ال موقعه برمولوي بالسربهي اينخ خاص د ما فی حال کی وجدے کچھ اس بات بولے جوحدوادب سے کچھ خارج تھی معفرت جب مجل سے أخ كرا عد تشريف لے محت تو مولوى عبدالجريد صاحب مرحوم في مولوى بالسركو ڈا ٹنا کرتم کواس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ کس کے سامنے کیسی گفتگو کرنی جا ہے۔ مولوی بالسر الجھ پڑے كم آم كون موتے موء كيم صاحب تو مرك بن ليتے بين آپ خوا مؤاه اس ميں كيوں وظ ویت بین -بات برحتی چلی فی تو مولوی عبدالحمید اوران کردمیان با تعابالی کی نوبت آ گئی وہ عمراور قوت کے لحاظ ہے بھی تینئر تنے غریب بالسٹرکوای کمرہ میں جس میں آپ کا دوا فاندے دے پڑکا اور او برے کھونے، مُلّے سے ان کی خریلنے گئے۔ بالسرینے بڑے پٹ رے تنے مگراس حال میں بھی جو کچھ کہزرہے تنے وہ سننے کی بات ہے ' مشروط عامہ لاحل الوصف" ایک تتم تضیه شروطه کی غالبًا سعد بید میں ان کی نظرے گذری تھی کہ سجھتے تھے كمشروطه كى ال تتم سے بيں ہى واقف ہول عبدالحميد صاحب بيں جانے ليس بار بار يكى كم جاتے تھے كمشروط عامدلاعل الوصف كى تعريف تو كرو۔ وه مكّ لگار ب بين اوروه سلسل وہی مشروطہ والی رث لگائے ہوئے ہیں اب أن باتوں كوسوچا ہوں اور أن كى قدرد قیمت کااندازه ہوتا ہے کیفلیم وتربیت دہ کیا ڈ حنگ تھا کہ جوتم پیز ار میں بھی' علم'' ہی طالب علم کے اندرے اُبلاً تھا۔ بڑی طویل داستان چیز گئی آپ کے مرسلہ خط کو دیکھ کر اس منم کی ہو لی بری ہا تمیں او ایک دما فی سی سیر نے کیس کلم سینے لگاتی ہو اور استعمال ہے۔

ہر حال اس خط کو والیس کر رہا ہوں اس حتایت اور یاد آوری نے جن جذبات کو

میر سے اندر پیدا کیا آھیں الفاظ میں کیے تید کروں ۔ حق تعالیٰ آپ کی عمر واقبال میں ترقی
عطا فر ہائے ، اپ آبا واجداد کی راہ پر ثابت قدم رکھے ، آپ کے خطاکا یہ تعرہ کہ ''آبا و
اجداد کے مسلک پر چلنے کی تو فیق اور ان فر ہائے'' اس نے بیزی خوش کو ارآ وروی اور
امیدوں سے دل کو بحر ویا ۔ ارتفاعیت کے اس عمر خبوط میں کی مسلک اور طریق زعرگ
امیدوں سے دل کو بحر ویا ۔ ارتفاعیت کے اس عمر خبوط میں کی مسلک اور طریق زعرگ
میں جرئے تا کی مسلک اور طریق آبات کہ باپ واووں کی وہ راہ ہے ۔ آثار قیامت کے سلسلہ
میں جرئے تا کی مشہور صدے کا بی تقرہ ورسول اللہ ملی اللہ علیہ و کہا گہ ''ان نہ اسلام النہ علیہ و کہا گہ ''ان نہ اسلام النہ علیہ و کہی آبا ہے کہ نی تو گ
رہ راونڈ کی جنی آبی آبات کو کی اس کی مسلوم میر کی مجھی تو جہی ہی ہو گور کی لوغر کی جنی کو و رہ ہے ۔ جب انسان کی کر در ضعیف عورت ہے اور مور تول میں ہم بھی '' امت'' کا ورجہ سب سے لیچ
میں انسان کی کر در ضعیف عورت ہے اور کور تول میں ہمی '' امت'' کا ورجہ سب سے لیچ
میں انسان کی کر در ضعیف عورت ہے اور کور کو کی کر سے گی آباد اس کی مسلوم کے کہ کہو تا کی اور کی لوغر کی جنی کو اس میں ہوجائے گا کہ جوائی کی لوغر کی لوغر کی جنی کی انسان کی کر در اور آبائی بی اور آبائی اس کی رہے اور آبائی انسان کو گا کہ وائی مسلم کا انسان کا کی حال ہوگا ۔ گو یا مسئلہ ارتفائیت سے جو ذہیت منطق طور پر پیدا ہونے والی سے میں انسان کا کیا حال ہوگا ۔ گو یا مسئلہ ارتفائیت سے دو ذہیت منطق طور پر پیدا ہونے والی سے میں انسان کا کا یک اس کی میں انسان کا کی اس کی میں انسان کی کا در انسان کی اس کی میں انسان کی کی میں انسان کو انسان کور کی کور انسان کی کی میں کی کور انسان کی کور کور کی کور کور کی کی کور انسان کی کی کی دور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کر کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی ک

اس کا ذکرکرے کہ خاکسار کی کتاب تعلیم و تربیت آپ مطالعہ کردہ ہیں بچھے
ہوی سرت ہوئی میرا جو پچو بھی ہے ، میرا کب ہے ، سب آپ کا ہے آپ کے گھر کا
ہے۔خاکسارا یک دہتائی کی شکل بھی آپ کے میرا کب ہے ، سب آپ کا ہے آپ کے گھر کا
لاکر ڈال دیا گیا تھا بُر ابھلا جو پچھے بناان ہی قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ جا ہے کی تھا کہ
اپنی ہرتھنیف کو سب ہے ہملے ای آستانے پر چڑ ھا تا جہاں ہے بیسب پکھ طاہم گر آپ کو
میرا کے باور کراؤں کہ خاکسار کے آلم ہے اس وقت تک جو چڑ یں مجی کتل بھی ہیں قصد
وافقیار کو ان میں بہت کم دخل تھا محو با بخت وافقاتی ہے کی وقتی محرک اور تقاضے نے آلم
ہو پکو بھی کھھایا اب بھی کھتا ہوں ، بجو کھنے کے اور کی تم کا کوئی تحق جھے یاتی فیس رہتا
جو پکو بھی کھھایا اب بھی کھتا ہوں ، بجو کھنے کے اور کی تم کا کوئی تحق جھے یاتی فیس رہتا

وی آمے طباعت واشاعت کے مراحل طے کرتے ہیں۔ بڑا احسان کی نے کیا تو جیپ جانے کے بعد چھ لنے مریة بھی دیا کرتے ہیں۔ان کا حثر می بیشہ سی ہوا کہ گردویش میں احباب اور ملنے والے جوسامنے رہے ذیر دئی ایک کرلے گئے۔ ایسی چنر کتابیں ہیں جن کا ایک ایک نیخ بھی میرے پاس موجو ڈیٹی ہے۔ آپ کے والدین حیات ہوتے تو شاید ان کی خدمت میں بھیجا ایکن آپ لوگوں کے ندغدات بی سے واقف تھا نیز عمریں آپ لوگوں کی ایسی نتیمیں کداس تنم کی کمایوں کے مطالعہ کی طرف توجہ و بریہاں اطلاع مجھے کی ہے کہ آپ 'صدق'' کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاکسار کے مضامین ومقالات اور کتابوں کا و کرآپ تک پہنچا ہے۔ بہر حال تعلیم و تربیت والی اس کتاب کے نیخ تو نادر الوجود ہو بچکے میں، ناشرصاحب فے اطلاع دی ہے کدوسرے ایڈیٹن کی تیاری کررہے میں نظر وانی کے ليے كها كما ہے۔ان شاءاللہ تعالى دوسرے ایڈیشن كی اشاعت میں سب سے پہلے آپ كے یاں حاضر کردی جائے گی ، باتی خاکسار کی کمایوں کی فہرست حافظہ کی مددے جو کچھ یاد آجا كيل كى درج كرديتا مول:

(۱).....النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم:

ياك مخفرسارسالديرت طيبر في رب المنظر كاخيال ب كريرت طيب في کے عام اور سادہ واقعات ہے جس فتم کے اہم اور منطقی نتائج پیدا کیے گئے ہیں کسی دوسری كاب من مين السطة -اس كاب كاربان يعي خاص حم كى بريز هي والول في عموماً يكى لكها كديسي أنجيل برهد مامول ايسامعلوم موتاب متعدد باريدكاب يحيس باورخم موجاتی ہے۔آج کل سا ہے کہ کوا چی کے کی ناشر نے بہت موہ شکل میں چھائی ہے پہلے الفرقان محوَّن رو ذلك حنوسي لمي تمي \_

(٢)....الدّ بن القيم:

جديد علم كامتن ب جس مين كلام اور تصوف ك نظرى حصه كوفل فه جديده ك نظریات سے الکرایک دلچیپ'' آمیزہ'' تیارکیا گیاہے۔

(٣)....الغفاري:

حضرت ابو ذرغفاری محابی رضی الله تعالی عنه کی دلچیپ سوانح عمری ہے۔ ڈ حائی

تمن سومنجات بین میری ایتدائی مقتل کی کماب به کمان بهت هیول معلی اسلامی است مقول معلی اسلامی است مقول معلی است اشتراکت اور مسله میدوریت کی می فیادی به نکی دفیدای کماب شریعاتی کی گی بیان و در میکن الجاذبردابها کی معفرت والاواقعات کی دفتی شرق ب کوماشندی آهی تجویده و جاتا ہے۔ (۲) .....املای معاشیات:

صخیم کاب بدوصوں مل علم اکا اوی کرمقابلہ میں ایک نیائن کو یا بھاد کیا ہے۔ حدر آباد میں طبع ہوئی ہے،سنا ہے کہ ابٹیس کمتی دوسر سے ایڈیٹن کی تیاں کی ہورہ ہے۔

(۵) .....امام ابر حفید کی ای زندگی:

عال می شرا پی سے شائع ہوئی ہے۔ شاید چار پانچ سوم خات کے قریب ہے۔

اس کتاب کو ایک خواب کی تعبیر خیال کرتا ہوں۔ در سر تفلید کے متعلق خیال آتا ہے جکیم

ما حب تبلہ یا کس نے خواب دیکھا تھا ، خواب پورا یا د شد ہا لیکن حاصل ہی تھا یا آتی ہیں اس کی تعبیر اس کی اس کے فروغ کا ذر اید در سر تفلیلیہ خابت ہوگا۔ یہ کتاب بعض اتفاقی واقعات کے زیر اثر جب خاکسار کے اہم ہے گئی آتا ہے ، حالا تک امام صاحب کی سوائح عمری مواد نا شکی صاحب کے الم فی دیان خطل کی ہوجاتا ہے۔ حالا تک امام صاحب کی سوائح عمری مواد نا شکی صاحب کے الم فی تیار کی تھی کی سامیاں کی زندگی کے جس پہلوکو اس کتاب کے سینگو دوں صفحات میں تاریخی شواہد کی روقنی میں نمایاں کیا شہا ہے اس کے متعلق شاید ایک صفحہ کا مواد بھی ان کی کتاب میں تھیل اس خواجد ہے۔ بوائی کا اعتر اف اس محت متعلق مصلی مصاحب ہے۔ موجودہ عہد سیاست کا عہد ہے۔ بوائی کا اعتر اف اس محت متحق شاید مصاحب اس خواجد ہے۔ جس نے سیاس خواجد اس کو خدمت ان خواجد کی اس کو محت ان خواجد سے اس کو خدمت ان خواجد کی گئی۔

اس زمانہ میں تلوق کرتی ہے جس نے سیاس خواجد سے گئی۔

اس زمانہ میں تلوق کرتی ہے جس نے سیاس خواجد سے گئی۔

اس زمانہ میں تلوق کرتی ہے جس نے سیاس خواجد سے گئی۔

اس زمانہ میں تلوق کرتی ہے جس نے سیاس خواجد کی گئی۔

ع خادم از زعر كويش كدكار م كردم

(٢).....كالعليم وتربيت ع:

الحددلله كدائية اسلاف كرام اوراساتذة عظام كا كوندى اس كتاب ك وريدادا بوكيا اسل مقصودتو وحدت تعليم كنظريكا في كرنا تها كين كيامطوم تها كدنه ماندا خاافتلا في كروث لينة والا بم ،اب كو يجو بن الين آتا كركما بوكا ان كتابول كسوا في وفي بزے رسائل مقالات ومضامين كوكمال بحث كواسكا بول ميرى معركة الآرا كتابول میں '' بقوسی حدیث' اور'' بقوسی فقه'' دواور کماییں بھی ہیں لیکن اوّل الذکر کے متعلق اب تک مرف چارمحاضرات (ککچر) شائع ہوئے ہیں جن کی شخامت آٹھ نوسو صفحات سے کم ندہ کی۔

" تروین فقه " کے مرف موڈیز در موسفات شاکع ہوئے ۔ اس وقت اس کا کام بند ب قدوس مديث كا جوتها عاضره سال مجرب مسلسل دتى كرسالد "بربان" من شاكع مور ہا ہے۔ اٹکار حدیث کا جو فقد جالوں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اس فقد کو دبانا ان يكجرون مے مقعود ہے۔ بدى كاوش اور عنت كرنى پڑى افسوس بوتا ہے كرزياد و تر اردو عى مين العتار باع في من صرف ايك رماله الشيخ الاكبر طريقه جهياب وائرة المعارف حيداآبادے۔اورموقعرندل سكا۔اردوكےموجودہ حشركود كيكراب پچيتا تا موں كرع لى بى میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تو وہ زیادہ بہتر تھا بعض لوگوں نے میری بعض کتابوں کاغر لی میں ترجمہ بھی کیا ہے خصوصاً ''المدین القیم'' کالیکن معلوم نہیں کہ چیایا نہیں ۔ حیدرآباد ، ک كے ايك عرب نے اجازت لے كر ترجمہ كيا تھا۔ آج كل سورة كہف كي تغير قسط دارسال بحر کے کھنٹو کے رسلہ ''الفرقان'' میں شائع ہورہی ہے۔ د قبالی فتنہ سے اس سور قاکا کتاتی ہے كدجوبا تش كلمى جارى يي وه پڑھنے كے قابل بيں۔ وجل وجا لميت كے اس عهر تاريك میں ایمانی زعدگی کی سلائی کی تدبیرین اس سورة میں بتائی گئ جیں، شاید تو تک میں کسی کے ياس" الفرقان" آتا هو-"ادب قرآني" والارساله حيدرآ ياديش طيح مواتها ،اب توشايد ملا مجی ٹیس قرآنی عربی سکھانے کا آسان طریقہ اس میں درج کیا گیا تھا۔معمولی رسالہ ہے سيكرُول كي تعداد هي با ثاليكن كروژ بإ كروژ جهال مسلمان ريخ مول و بال بزار دو بزار نيخ ال تم كى كمايوں كے ليے كيا كافي موسكتے ہيں۔ پس جو كچھ ياد آئي وہ تو يبي ہيں۔ ہاں دارالتر جمد مركار عالى نے دو مختیم جلدوں میں اسفار اربعه كي جلداؤل كا ترجمه خاكسارے كراك چهاپا ب، مريه ايك جرى كام تعاجوكيا كيادل كاس تعلق ندقعار

آپ نے میرے مشاغل کے متعلق دریافت کیا ہے۔ حیدرآباد ہے آکردوسال سے ایک گاؤل میں بند ہوگیا ہوں۔ سارے ہندوستان میں گھو منے والا اور سال بحر میں کم از کم دو دفعہ دکن سے وطن، وطن سے دکن کی آمدورفت جس کے لیے ضروری تھی اس عرصہ میں قوت بی تعلق کی ند ربی ہر طرح مرا دل قوار دیا دنیا کو کروں گا ترک میں کیا دنیا بی نے جھ کو چوار دیا

آپ کے والد مرحوم اور خاکسار دونوں عمو ما کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ تارک الدنیا نہیں متر وک الدنیا ہیں اب قابنا خال یکی ہے

جہائی اور شب غم ہم اور دل جارا اللہ سے دعائیں امید کا سہارا

یو چینے والے پوچستے ہیں عروس البلاد کے شہری کا دل ایک کوردہ گا کل میں کینے لگا ۔ ان کولکھد بتا ہوں \_

> نگایں موں تو ورانے میں مجی آبادیاں ویکھیں اگر دل مو تو ہر پہلو سے کر لے دل گل پیدا

مفاین و مقالات جوعو ما رسائل و بحلات پی شائع ہوتے رہتے ہیں ان کے سوا

ایک کام دارالعلوم کے بہتم مولانا طبیب صاحب نے خاکسار کے سرد کیا ہے لینی تعفرت

مولانا محمد قاسم رحمۃ الله علیہ بائی دارالعلوم کی سوائے حیات عمرتب کردوں۔ جب بھی طبیعت

مولانا محمد قاسم رحمۃ الله علیہ کے متعلق سنا تھا کو بیعت ان کو حضرت عالمی المداداللہ سے تی گیان

علی خال رحمۃ الله علیہ کے متعلق سنا تھا کو بیعت ان کو حضرت عالمی المداداللہ سے تی گیان

ارشاد کا اعلق مولانا محمد قاسم سے رکھتے تھے۔ ایک خط بھی مولانا تا فوتو کی کا ان کے نام طاہے

دیو آک صاحب زادے کے حکم کی قبل کی شکل تی اب آپ صفرت عیم صاحب قبلہ کے

متعلق ارشاد فرمارہ ہیں۔ یع کو خداکا شکر ہے کہ معادف والے مضمون کے سواکناب

نظام تعلیم و تربیت میں معفرت عیم صاحب کا تذکرہ مختلف طریقوں سے کرکے دل کی

بخراس نکال چکا ہوں اور سلف کے طالات کے ساتھ ساتھ ان کی زعر کی کے مختلف پہلو کا

کو کر جواس کال چکا ہوں اور سلف کے طالات کے ساتھ ساتھ ان کی زعر کی کے مختلف پہلو کا

میرت قائ 'ے فرمت اگر میر آئی اور 'اجل مٹی'' کا وقت ند آیا تو انشاء اللہ دوسرے صاجز ادے کے تھم کے اختال کی سعادت حاصل کروں گا۔

آپ نے برکات وآل مخارک نام ہے عالبا سے بچوں کا ذکر کیا ہے۔ میری طرف
سان بچوں کو بیا رکیجے حق سجاء وقعائی ان بچوں کی عمر وراز کرے آپ نے اپنے
ورمرے بھائیوں کی آل اولا دکا تذکر و جیس فریا یہ قاطہ بی آپ کی آپا اجمیر میں رہتی ہے یا
ورمرے بھائیوں کی آل اولا دکا تذکر و جیس فریا یہ قائم بی بوں آو فقیر کی طرف دعافر با
ویجے ٹیز اپنی والد و محتر مدے بھی سلام و نیاز ان کے نیاز مند کا پہنچا دیجے ۔ حیدر آبادے
اب کیا تعلق باتی رہا ہوگا ۔ عیم ظمیر الدین صاحب فیسے بیں اور مدرسر کا کیا حال ہے ۔ عیم
صاحب کے تعلقات آپ لوگوں ہے کیے بیں، دیاست کی کا تعلق آپ کے خاندان کا
باتی رہایا وہی ہوا جو مب جگہ۔ باتی اس پی فرقت کو سفر را جیدتا ندی وجو ت جو آپ نے دی
ہوری علی ذری کی موجو کر کروں ۔ کاش! بیرا ٹو تک وہی ٹو تک باتی رہ وہا تا تو منجلہ مالی
خولیا وی کے ایک نے نیال کی تھی ہی ہی آتا ہے کہ موظف ہونے کے بورای کو 'معاد'' بناوں
خولیا وی کے ایک خوالی کی میں میری آتا ہے کہ موظف ہونے کے بورای کو 'معاد'' بناوں

آه! \_

من خانہ جہال میں وقعت ہے کیا ہماری
اک ناشدہ اف ہول اک آہ ہاری
اک ناشدہ اف ہول اک آہ ہاری
کیا ممکن ہے گاہ ہے آ ہادا جداد کے مرز ہوم کی دید کی تمتا آپ میں پیدا ہو۔
برکات روڈ کیا آپ کے مکان کے مغربی سمت کی سرٹ کا نام رکھا گیا ہے جو گاؤ
تھا بان ہوتی ہوئی ریڑ کی یاسہ کی طرف جاتی ہے اور منال گڈھی بھی ای طرف تھی ۔ سارا
نقشہ آتھوں میں گھوم رہا ہے چہ چہال علاقہ کا میرے لیے تاریخ کی ایک منزل ہے۔۔
فقشہ آتھوں میں گھوم رہا ہے چہ چہال علاقہ کا میرے لیے تاریخ کی ایک منزل ہے۔۔
فقطہ ناسلہ من ذکری حبیب و منزل

اسلامی جماعت کے متعلق کیا دریافت فرمائے گا۔اس جماعت کے بعض متوسلین نے خواہ ٹو اہ فقیر کو بدنام کرر کھاہے حالا نکہ مولا ٹا ابواللیث امیر ہند خاکسار کے شاگر دہیں

ن! یا پوچے ہو ادیا لارن کے وقتِ طلوع دیکھا وقتِ غروب دیکھا اب وقتِ آخری ہے دنیا کو خوب دیکھا

تعجب ہوتا ہے کہ ایسے انقلابی دور کے دیکھنے کے لیے اللہ میاں نے ہم ہی لوگوں کو

پيدا کيا تھا پھر \_

جہان فائی کی حالتوں پر بہت توجہ عبث ہے اکبر
جو ہو چکا ہے وہ ہو ہم نہ ہوگا جو ہورہا ہے وہ ہو پیکے گا
الملک للہ کا مطلب اب بجھ ش آیا ہے۔ البر کا شعرتعال
ہم توبیع النے جائے ہی خدائی خیا کی ہے
اقبال کی تقم چین و عرب والی جب بہت پیلی تو البر مرحوم نے لکھا تھا۔
من کر جناب اکبر اس شعر کو یہ بدلے
مارا جہاں خدا کا وہم و گماں ہمارا
ہیاں کرافسوں ہوا کہ کہ تو تھی ویرانسمالی کے آثار آپ کومتا نے لگے۔ بس
ہمائی اب ہم لوگوں کا خیال وہ بی جوشین اللہ خال کے والدا حمان اللہ خال نے لکھا تھا۔
اب گلی اب گلی کنارے سے
اب گلی اب گلی کنارے سے
کھے۔ بس

ة السلام مناظراحس كميلاني

ر مولا والمقلل كريم بهاري خيس البين الماع المراكات الحراد كالى جانب ، بالسفر كا خطاب مطابوا تا . مع يد كاب مواني قائل كمام مصر شالي بول . مع يد كاب مواني قائل كمام مصر شالي بول .

ع مينان والنام والنام الميال وكفها القاله المينان الم

(r)<sup>1</sup>

عزية مسلمه ! وعليم السلام ورحمة الله وبركامة

آپ کا کارڈ ابھی ملا ہے۔ جھے تبہ ہے کہ میرالفافہ جو آپ کے مفصل خط کے جواب شان ان دونوں کھا گیا تھا۔ ڈاک کا نظام آئ کل ابتر ہورہا ہے، ایس شکاستیں عام ہیں اب تو یاد بھی تیس رہا کہ اس میں کیا کھا تھا بہر حال واجی ہوں کہ تن تعالیٰ آپ کو علم وگل کی دولت سے مرفراز فرما کر اپنے اجداد کرام کا تیجی جائیس بنائے۔ آپ نے دوتون میں کا دولت سے مرفراز فرما کر اپنے اجداد کرام کا تیجی جائیس بنائے۔ مال کے قریب ہوا ورثم تعدوۃ المصفین دبلی کے اس کو پر دکر دیا تھا طبعت کا نظم ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا تھا وہ ڈھائی تین سوسفحات کی کا بی بھی ہوچی تھی گیے ہیں ادھر چند میں دول نے بھی شروع کر دیا کام کی دوجہ ہے۔ جنگی حالات نے ہر چیز میں خلل پیدا کر دیا ہے نہ کا غذ ہی ملک ہند کا میں مور جوں جب چھاپ کر دیں کام میں دوجہ ہی ہوا کہ اب اب ہیں مدت ہوں جب چھاپ کر دیں ای وقت ان شاء اللہ ضرور بھی دول کا ہولوی عبدالر میں چھی سے کہ دی ہوں جب چھاپ کر دیں کہاں بیں مدت سے ان کا کوئی خط بھی تبیل آیا ہے کیا ٹو تک میں ان کے لیے کوئی صور ت کوئی آئی ہے؟ حضرت مولانا تا شریف صاحب کی خدمت واللہ میں میرا سلام ضرور ضرور رہنی وکیل آئی ہے؟ حضرت مولانا کا نشی میں میں اسلام ضرور ضرور رہنی وکیل آئی ہے؟ حضرت مولانا کا نشی خدمت ہونیان با کمالوں سے خالی ہور تی ہے۔

این بھائیوں کودعا کہدد بیجے۔ عزیز بھتر ممولوی عیم فیم الدین صاحب عقے اجمیر شریف بلایا ہے اور کھ ارادہ بھی ہے کہ اپریل کے جمینہ ش ای طرف سے جاکل ۔ واغ کاس شعر بھل کروں ۔

> اجمیر ہوکے جائیں گے اے دائع ہم بہار اب کے سفر کا اپنے ارادہ ہی اور ہے

> > لے تاریخ درج نہیں۔ مع بائی نظامی دوا خانہ کرا تی۔

<sup>['</sup>(4)

بسم اللدارجن الرحيم

محرم ومخدوم السلام يكم ورحمة الشعليه وبركانة

اب آپ کی خفلت، فقلت کی صدود نظا کراہات کے درجہ تک گائی گئی ہے۔ آپ سے یش نے چلتے ہوں کی اس نے جھے جس مال یس چیوڑا تھا وہ کہ آپ کو معلوم تھا کی نافسوس کہ اس کے بعد بھی ہا وجود متوار خطوط مال یس چیوڑا تھا وہ کہ آپ کو معلوم تھا کی نافسوس کہ اس کے بعد بھی ہا وجود متوار خطوط سیسے کے آپ نے دوانہ بھی آپ نے بیٹ نیس کھا کہ حضرت تھیم صاحب قبلہ نج کے لیے تشریف لے گئے ہیں یا نمیس۔ یس کیا عوض کروں کہ میں کس حال میں ہوں میرانزلہ سے نے کہ نیس کھا کہ خواری ہے۔ دائے انہائی درجہ میں کرورہو گیا ہے۔ آپ نے جب ایک معمولی کی چرکھئے مرجان نہ بھیجاتو کوئی فیمی دروجہ میں کرورہو گیا ہے۔ آپ نے جب ایک معمولی کی چرکھئے مرجان نہ بھیجاتو کوئی فیمی کمت ہیں۔ یس آپ کو یڈریور درجر کی کے یہ آخری خط کستا ہوں، اگر اب کے بھی میرے خط کونظم اعداز کردیا تو آپ سے میرے تعلقات کی یہ اس کوئی کوئی عالی ہے درول کو مرف ذرا سااشارہ ہے کام کراسک ہے، یکن صافظہ کے اس محدائی کا کوئی عالی ہے درول کو مرف ذرا سااشارہ ہے کام کراسک ہے، یکن صافظہ کے اس محدائی کا کوئی عالی ہے درول کو مرف ذرا سااشارہ ہے کام کراسک ہے، یکن صافظہ کے اس محدائی کا کوئی عالی ہے کس انہائی فتی نے خواری ہو تی ہے دروب کا کوئی بار آگ ہے جائی گوری ہے کوئی ہا ہوں بھی ہوں ہوئی ہے اور گرا ہا ہوں جو اب کی گیا تو تع کوئی ہا۔ کسی میں مراصانہیں کلور ہا ہوں بھی آپ کوئی ہوں جو کی بات اس میں جی ٹیس میں مراصانہیں کلور ہا ہوں بھی آپ کوئی ہوں ۔ کسی کی انہائی فتی ہیں میں مراصانہیں کلور ہا ہوں بھی آپ کوئی ہوں وہ کی گیا تو تع کی کیا تو تع کوئی ہا ہوں جو کی بات اس میں جی ٹیس

ایک اطلامی خطے

والسلام مناظراحس گیلانی

ل بيخلطيم ميز قداته ركاتى والدِكرم عيم ميز محوداته ركاتى كينام ب ( A )

> ۱۲فروری۱۹۵۱ بهزار دٔ اک خانه پر بکھاضلع موتکیر

رفيح القدر، زبرة الكرام البرره عزيز ستمة طولعمره السلام عليم ورحمة الله عليه دبركانة ۔ آپ کامبسوط اور مفصل خطاکل ملاپڑھ کرفوری تاثر نے جس خیال کود ماغ کے سامنے كرديا شايداس كاذكرنا مناسب نه ہوگا۔مولانا تھا نوی دحمة الله عليہ كے متعلق بيان كيا جا تا ہے کہ موقع برفر مایا تھا کہ مولانا انورشاہ رحمۃ الله عليه كامسلمان ياتى رہنا اسلام كى دوسرى دليلول ميں ايك دليل ہے۔ آپ نے اسينے اس كمتوب ميں اپن فهم دبھيرت، مطالعہ محنت اورسب سے زیادہ اصابت فکر، سلامت رائے کی جن شعاعوں کوجذب کیا ہے بغیر دیکھے ہوئے میں اس اقرار پرمجبور ہول کرآپ کے نوجوان دل ود ماغ کا اگریجی فیصلہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید تحریک جماعت اسلامی کی تحریک ہے تو جھ سے فرمودہ بڑھے کا از کار دفتہ دہاغ رکھنے والوں کوچاہیے کہ آپ کے اس فيمليكوا سنخريك كي افاديت كي مثانت يقين كرين اب بم جيسے لوگوں سے فكر بهد كيرك تو قع بھی درست نہیں ہے۔ میں اپنی اس مرت بے اعداز کا اظہار کن الفاظ میں کروں جو اس بات ك تصور سے استے الدومحسوس كرد با بول كدايا م طفوليت ميں بھائى مرحوم ك يدى مائے سے آپ محروم مو مح ، حضرت الاستاد قدس سرؤ كى محرانى اور تعليم سے بھى استفاده کا موقع آپ کونیل سکا اور زمانه بھی آپ کواپیا لما که آسان اس زمانه میں زیین اور زمین آسان کی شکل اختیار کرد ہی ہے۔ ہر نظام ٹوٹ پھوٹ رہا تھاان حالات میں حق تعالیٰ کی را نسته مادید کے مواکون تھاجس نے آپ کوسٹھالا اوراپیے آباواجداد کی میراث حاصل كرفي مين آپ كامياب بوئ ميتقت توبيه كرمرف جي جيسة كاكاره آدى كى چيزون

ے ال ترصیص آب النے قریب رہے ایس کوٹود تھے گا آفاؤد کے البیان والے ماته مامل ذكى راس الدازه بواج كروائي في ول كريد على الله أولى اورمسلمان بمسلمان بنمآ ہےان کامطالعہ کاٹی خوروٹوٹس محشقہ والیجدے آپ نے کیا ہجاور ملم ے مطابق عملی زندگی و حالنے کا ولولہ بھی آپ ش موج زن ہدمبارک موآپ کو کہا ہے فانوادة طيه ك آب ايك فجرطيد بين سيدت فرزع بين، اسية بزركون ك يوول اور خدیات کی قدرو قیت کا آپ کوچ اندازه ہے۔ آپ حضرت میم صاحب کی کی کماب کے كى باب كاتر جمد كرد بي إلى الترخر ي بي خوشى وولى اور تعوف كى كماب كامطالع بى جاری ہے بڑے مفید مشاغل میں معروف ہیں۔ شاید ش نے پہلیکتوب میں ای مقابول كى فېرست درج كرتے موئے" اطلاقى تصوف" نامى كتاب كامجى ذكر كيا تقاملل مقالات کی شکل ش حدر آباد کے ایک ماہنام الحق میں بیکناب شائع مور ای تعی تقریباً دوسو صفیات سے زائد شائع ہو چکے ہوں گے۔اس کی نقل اٹھی دنوں 'الفرقان' (کلفٹو) میں بھی چھی تھی لیکن کچھ حصداس کا میرے پاس بشکل مودہ ہے کدان کے ایک ناشر فے مطوعه حدكوما نگافناد الحق"ك يرچول بادراق فكال كريسي ديدين اب مك جواب نہیں آیا ہے، آپ کونصوف کے مطالعہ ش ممکن ہے میرے ان افوات سے می مدد طے ( دنتر ابهامه ' الحق' ، دُيورْ مي شرز ورجك منل پوره حيدرآ باد دكن ) سے آب ان پرچل كو مكور ليجي،جن من" اطلاق تصوف" كعنوان عناكسار كمضاهن شاكع موع إل-اس میں سائل تصوف سے زیادہ تصوف کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات جع كي كي مي اور" غيراطلاق تفوف" كم مقابله بس اطلاقي تصوف كاليك تظام يش كيا گیا ہے۔ دراصل حیررآباد میں ایک بڑگ چھلی شاہ رحمۃ الله علیہ کے کتب خیال کو تعنیقی رگ من چش كياب\_ حطرت عكيم صاحب فورالله مراقدة آخرهم من ان سے بهت متاثر تق جس كا ذكران كے حالات شائع شده ور معادف ملى بحى خاكسار نے كيا ہے۔وحدت الوجود كم معلق آب في خاكسار كرسالة الذين التيم" كود يكمام يانيس، اعظم الميم پریس حیورآ بادد کن یس بر کتاب آپ کول عتی ہے آگر ند موقو ضرور منظوا لیھے۔ محد الله اس كتاب ين أو كك كا معقولاتي تعليم بهت كام آئي مولانا شريف معدردارالعلوم الجيرشريف

کوسودہ اس کا جب حیدرآباد ش تھے دکھایا تو فرمایا تھا کہ برنظریداس کتاب میں جدید بھی اسے اور مدے اپنے مرف دائل ا ہادر مدے زیادہ قدیم بھی بمر مُو اسلاف کے مسلک سے تجاوز ہوئے بغیر مرف دائل اور تعجیری جدت سے کام لیا گیا ہے۔ اگر اس رسالہ کوئیں دیکھا ہے اس سے بھی خوثی ہوئی کہ دھزت تھیم صاحب کا خاعران الحمد للہ ایک دومرے کے ساتھ مر بوط سے کھیم ظہیرا احمد سکہ اور برادر محترم صوفی امیر احمد صاحب سلمہ کوہرام میں اور برادر محترم صوفی امیر احمد صاحب سلمہ کوہرام کہدد بیجے، اپنی والدہ محترم میں خدمت میں خلصانہ واب بینچا ہے۔ بچل کو بیاد۔

آپ نے مولانا محرقام اور اپنے جد المجدور تھ اللہ علیہ کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں۔
ان سے المجھونان کے تک میں پہنچا ہوں۔آپ کے دادا کے نام جو دھ ہول نا کے مطبوعہ
کمتو بات میں چھیا ہوا ہے محر تطبع طور پڑیں کہ سکتا کہ ان بی کے نام سے ہے ممکن ہے کوئی
اور کی تکمیم صاحب قبلہ کا ہو، مگر آپ دن دونوں خطوط کی تقلیل ضرور مجبوا دہ تجے ،میر ابہت سا
کا مراد، سر نکل مگا

آمم برسرِ مطلب: آپ نے خوب سجما کہ 'جاعت مودودی'' کاعنوان میر نے آلم کا قائم کیا ہواعنوان نہ تھااور یہ بھی سجے ہے کہ اس جماعت کے سربرآ وردہ افراد کا کی نہ کی حد تک کی نہ کی ٹوجیت کا آتھاتی خاکسار ہے بھی ہے۔خود موانا نامودودی ہے ذاتی تعلقات قائم شے اوراب تک قائم ہیں البعثہ مراسلت بند ہودنہ پہلے موانا نابھی یا دفر ہالیا کرتے شے خاکسار بھی ان سے عرض کرتا تھا۔مولوی یوسف صاحب صدیق فی فرز ندوار وغہ یعقو ہم موجو میرے لیے تو اس دقت میاں یوسف ہیں ،وہ ہے تھے ، پھے دن اُن کے گھر بر میرا آیا مربا میری دنی کم و تھا اچا تک رات کوائ کم وہ میری فرودگاہ تھا، آخری منز لُو تک کو دیکھنے میری دنی کم و تھا اچا تک رات کوائ کم وہ سے خائب ہوا آ ہا پھرا ہے مجبوب ٹو تک کو دیکھنے کی تمتا پھر بھی پوری نہ ہوئی ۔ ذمکی کے بہترین ارتبامات ای سرز مین میں منقوش کو تعلق بیر بھی ہیں نے بو چھا ہے تو بی چاہتا ہے کہ ٹی طور پر پھی تفسیلات اپ

جماعت دامارات وبيعت من نوچمية توبيرسار ب مسائل ديني بين، اصلى سوال نصب

العين كاب \_ آخركس كام كوانجام ديتاب \_ اقامتودن، تاسيس حكومت البيه اصطلاحي الفاظ بيس سيد ها دها الفاظش إو چمتا مول كرناكيا جاج بي؟ مسلمانول كوواتى مسلمان بنانا اگرید مقصد ہے اور ایک فہرست ای لیے ان لوگوں کی چیش کردی جاتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں اسمأشر یک ہیں لیکن معتأ اسلام سے انھیں کوئی سرو کارٹیس ہے ،اگریزی تعلیم نے مسلمانوں میں جدید وقدیم دو طبقے مسلمانوں کے پیدا کردیے ہیں ، جديد طيق مين توبية شك ايسے افراد ملتے جين جن كوالعيا ذبالله! رسول الله صلى الله عليه وسلم کی رسالت ہی کیاخود حق تعالیٰ کے ہونے کا بھی شاید یقین ٹبیں ہےاور جدید محافی دنیاہے قری تعلق رکھنے کی جیسے کی نہ کی مسلک اسیا مسلک اختیار کرنا اس طبقہ کی زعم کی کے آراُثی لوازم میں ہے۔ان میں کچھلوگ''اشتراکیت'' کے گیت الایے میں لذت محسوں كرت بين اور ان مين كاغذ فروشى كا پيشه جن لوگول في تعلماً وشرأ افتيار كرليا يه وه اشرّاکیت کے ائمہ کی حمد ونعت کا کا کر کچھ یسے بھی وصول کرتے ہیں۔، پچھ برانے رافضی مرثیه خوانوں کی طرح مزدوروں، کسانوں کی نوجہ خوانی کو پیشہ بنا کران آرزوؤں کو پورگ كرفي من كامياب بين جوسر مايد كى راه تصر مايددارون كى بورى موتى ب-جهال تك میراخیال ہے مولانا ابوالاعلی نے اسلامی سیاست کا ایک نظرید بنا کر بڑا کام کیا کہ گانے کے لیے ، باع اشر اکیت کے نے گیت ان لوگوں کو ہاتھ آ مجے اور میکام مولانا کا تلم امارت وبیعت سے پہلے بھی انجام دے رہاتھا۔ شایدای خدمت کے لیے پارٹی بنانا ضروری تھا۔ اں لحاظ سے ان کی خدمت کافی مفید ابت ہوئی محران اشتراکیت زدہ لو جوالوں کے سوا جدید طبقہ یس بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد الی بھی ہے جورسول الله صلی الله عليه وسلم کی رسالت پراعناد کی دولت سے محروم نہیں ہوئے ہیں اور قدیم طبقہ مسلمانوں کا دوحصوں پر تقسيم بے: خواندہ ونا خوائدہ فرائدہ جماعت کے افراد جہاں تک میں جانا مول ان میں شايد بى كوكى بد بخت موكا كدرسول الله صلى الشعليه وسلم كى رسالت مي فتك مور تاخوا عده عوام میں بھی بزی اکثریت اینے رسول کو بھی جانتی ہے اور اسلام کے عقائد عامہ ہے بھی ناواقف نيس بيعن "مَلَافِكت وَكتب و كتب ور رسله و البعث بعد المون "كعقا محت برگانہیں ہے۔ بلکدانصافا اگرآپ بھے ہے پوچیس تو رسالت کبریٰ کی صداقت پران کے

اعمّاد کی نوعیت اس اعتمادے چندال مخلف بھی شایرنیس ہے جس اعتاد کا دعویٰ ہم جسے ملآ مولوی لوگ کرتے ہیں محوری نقط کفرواسلام کے امتیاز کا کم از کم فاکسار کے زردیک محمد رمول الشصلي الشعليه وسلم كي رسالت براعماد بآع اس اعماد كرات كاستاب معصومیت بالحفوظیت کا دکوئ ند کی کے لیے کیا جاسکتا ہے اور دیوانوں کے سواشا پدالیا دعویٰ کی نے کیا بھی نہیں ہے، خیرالقرون کے قرون اوّل کے متعلق بھی عصمت کاعقیدہ غلط عقیدہ ہے، صرف دافضوں نے ائمہ کے متعلق پھیلا دیا ہے۔ عدم معصومیت کے بعد اب سوال اسلامی زعرگ کے انطباق کا ہے محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اُمت جس کی تعداد نصف ارب ہے بھی ماشاء اللہ اب آ کے بڑھ چکی ہے ان میں 'اسلامی زندگی'' کا تحقق عدم معصومیت کے بعد ' کلی مشکک' کے رنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کروڑ ہا كرُورُ مرنے والےمسلمانوں كى اسلامى زعرگى پيشگاه حقيقت ميں كيا ثابت ہوگى، ميں دوسروں کی نہیں کہتا ساٹھ سال کے قریب عمر گذری نشیب وفراز سے گذرتے ہوئے ہالآخر ایک ایسا حال پیدا ہوگیا کہ دوسروں کی نگاہ ٹس بیر شکل ہے کہ ''مسلمان' کے لفظ کا اطلاق مرے لیے تاجائز ہو۔ بایں ہما پتا کوئی اس وقت تک عمل حافظ میں محفوظ نہیں ہے جس کی قیت کا خیال بھی میرے لیے شرمناک نہ ہو۔ان اعمال کے اوّل وآخر وسط ظاہر و باطن کے لحاظ سے ایسے لامحدود پہلوپیدا ہوتے ہیں جوان کوبے جان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہر فحض اپنے اوپر ہی دوسروں کو قیاس کرسکتا ہے لیکن بیسوئے تلنی بھی ہوتو انسان غریب انسان نوعی مقیقت کے اعتبار سے کچھ ایسے نازک قوائین میں جکڑا ہوا ہے کہ آخر تک اس ك كي عمل كالصحح معيادتك بي كراترنا بحود شوارى يس نظراً تاب-"نسجه له عَدْمًا وَ عَلَقَ الْإِنْسَانَ صَعِيفًا" كِمِرْسلمانول كُوسلمان بنائ كَاكيام طلب بَ؟ قديم طِقد ك خواندے اور ناخواندوں کی اکثریت کا اسلام ایک دوسرے سے متا جاتا ہے۔ داگ و مدمو میں ظاہرا کھ فرق نظر آئے لیکن نفسیاتی آپریشن کے بعد مشکل ہے کہ کی کے اسلام کو دوسرے كاملام يرزجي دى جائے تاہم ان اى حالات مين "و تواصو بالحق" ك تھم کی تھیل کرتے ہوئے باہم ایک دوسرے کو کہتے ہوئے چلے آئے ہیں اور کم چلے جانا عاہیے، کیکن' جماعت اسلامی'' کے طرزِ عمل ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کو پیدا كرنا جائى ہے جن ميں بجائے ركرے پڑے ملمان ہونے كے اعريشہ ہے كماہي متعلق "معصوم مسلمان" بن جانے كا جذب شايد أمجر آئے گااور بير بزى خطرناك ذبانيت موگ-آخر بیری مریدی والی بیعت میں **بھی** بیعت ہی موثی تھی شخ یا پیرکی حقیقت''امیر'' ہی کی ہوتی تھی بلین بدکیا بات تھی کہ ان کی بیعت لوگوں میں اپٹی تی میرزی کے احساس کو شديد عنديد تركرتي چلى جاتى تحى ، برخلاف اس كے حضرت تحيم صاحب كاو و فقر و بعض لوگول كود كيمكريادا آجا تا ہال اى سے ساتھا كە "السحالك اذا صلىي ركىعتىن فينظر الوحى" الحاصل بعت المارت، جماعت ان ع بحث بين عبد لكرنسب العين ع بحث ب\_مسلمانوں کومسلمان بنانے کا نصب العین اگر اس داہ ہے حاصل کیا جائے جس میں اليي كم على كي قيت على كرف والى كانظر عن باقى ندر ب- "من نوقش فقد ملك" ك وهمكى جس كرامن موجس كافاروق جي" لا لهي و لا على بالبتني كنت كبشا باليننى كنت كذا" كميّ موع وم ورار إمو كلًا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَ فَي آواز ما لك ے س كربلبلا أشمے چيخ ككے ہاں مالك جي ہے كھے شہور كا ،توبيدا يك برد ااحجما نصب أحين باوراس کے لیے تجربہ کی ہوئی راہ اسلانے کی وہی ہے جے آج کل تقوف کے نام سے بدنام کیا جار ہاہے بدنا می میں ہاتھ خودان لوگوں کا بھی ہے جو بقول سکیم صاحب رحمة الله عليه "زيبت قبل ان تحصرم" ( كدرانے سي يمليك شمس بن ك ) حَلْفَ مِن إلله الله خَلَفْ أَضَاعُوا السصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ عُ اورنا حُواثده مسلما تول كوه دورا فاده افراد جواسلام سے قطعاً نا آشا ہیں اور دور دوراز دیماتوں ،جنگوں میں پینس محتے ہیں ان ے برتعلیم وقرا ہو کتابت ے عملاً کوئی دوسری ترکیب کارگر نیس ہوسکتی۔ بدایک اچھاموقع ہے کہ لز دمی تعلیم کا خیط بورپ کی تعلید میں ایشیائی ممالک میں بھی مستولی ہوتا جارہا ہے ے حکومتوں کی طرف سے اس کا نظم عنقریب ہونے والا ہے اور جو ہوچکا ہے وہ مجی کم نہیں ہے ، کاش عربی مدارس کے بجائے ہارے مدرسوں کے علماہ حکومت کے برسکول کے ساتھ ساتھ مسلمان بچوں کے لیے اسلامی اقامت خانے کے جال بچانے میں کامیاب ہوجا کیں جن میں بیچے ، بچوں کے طعام وقیام علی اللّ مصارف کر کے اسلامی زندگی عملاً سكمانى جائ اوراز ويا! قرآنى عربى يعي او يرتك تعورى تعورى سكمات يل ماك میٹرک تک براہ راست قرآن کے ترجے کی قدرت ان میں بیدا ہوجائے تو خواندہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل ہوسکتا ہے اور کلچری دھمکیوں کے سبّہ باب کی صورت بھی نکل آئے گ ۔ ای کے ساتھ مواد ہوں کے روزگار کی ایک راہ مجی محل جائے گی۔ دورویے کی آ مدنی ا قامت خانے کے مولوی کو وصول ہوجائے تو پچاس طالب علموں کے اقامت خانے سے سوروپ ماہوار کے علاوہ قیام وطعام بآسانی مل سکتے ہیں، کیونکہ بچاس طالب علموں کے اقامت خانے میں باسانی اسمولوی کی گذر کی بھی اور طعام کی بھی صورت لکل آئے گ-چندے کی ضرورت مرف ابتدا میں تغیرامکنہ کے لیے ہوگی کیکن اس کا بھی سادہ ہے سادہ نغشہ رکھا جائے اس کے بعد تو خود ا قامت خانوں کے شرکاء کی فیس کی آیدنی ہے ہی ا قامت خانے چل پڑیں گے۔مولانا ابواللیث صاحب ہے تحریری اور زبانی اس کا ذکر آیا لیکن وہ آسان پر متے اور فقیر زمین والول کے لیے زمین کی گفتگو کر رہا تھا۔ جمعیت العلماء والوں کو بھی نکھا، مہینوں کے بعد تجویز کی تعریف میں مجد میاں صاحب کا ایک خط ملا اور پھر سكوت-اور "مسلمان بنانامسلمان كو" بيرمرف اگر فعره ہے اور تبديش كوئي اور سياسي مقصد مِواس كامكانات كوكل وكيولينا جا بحدة عُ مَا بعد كنك الى مَالا بمكنك ماي ميدان يش عملاً نه سبى خيالاً كيرون نقير بحي كمومتار باليكن سجوه من نيس آتا كدد جالي اسلحداور مقائد یا جو جی و ماجو جی کے مقالبے میں ہم ہے کہاں بن آئے گا۔ خیال صرف خیالی صد تک كونى بات بجه مين آئى تو مجى بية كى كەمىلمانون كوقو بادشاه بنانے كا قر آنى نە يمي كيكن موجوده صالات میں نفس الامری امکان بظاہر تا بحدِ فکر ونظر یاتی نہیں یہ ہے۔ ہاں اس کے مقابلہ میں بادشائی قوموں کومسلمان بنانے کے امکانات استے حوصلاً سل نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ ہی نہیں ملک دین کی تاریخوں میں دونوں کی نظیریں موجود ہیں ۔حضرت موی علیہ السلام نے بی امرائل کو بادشانی تک پینچا دیا در حضرت عیلی علیه السلام نے بی امرائیل کے حکمران روميول كوعيسا كى بناليا ـ اسلام ميس زياده تريجي ہوا كەيحكر انوں ہى كومسلمان بناليا گيا،عرب مرز مین عرب کے حاکم تھے مسلمان ہو گئے اور تا تاریوں کے فقتے میں جو پکے ہواہے ،اس سے توسب ہی واقف ہیں۔مولانامودودی صاحب سے ابتداء امریس خاکساریمی عرض کرتا رہا کہ آپ ان ہی صلاحیتوں کا اگر او پرموڑ دیں اور حکمران اقوام کومسلمان بنانے کی

آران مجید میں تبلغ ور و ت کے جونو نے درج ہیں اور ' دوت و تبلغ '' کی تاریخ کے جس حصر کواس کتاب میں تبلغ ور و ت کے جونو نے درج ہیں اور ' دوت و تبلغ '' کی تاریخ کے کے مواقع نہ یا دہ اور ان کے استعال کے مواقع نہ یا ہے تھی ہوسکتے ہیں ۔ ان کا تعلق زیادہ تر ان کے استعال کی مواقع نہ یا اقدام سے ہے جو تق کے منکر سے حق کو مان کر اس بائے کے اقتصادی کی پیمیل میں قصور یہ جرم تو اہل ایمان کا ہے اور انبیاء کا خطاب جس کوسب جانے ہیں تق کے جمطانے والوں ہی سے تھا۔ سب سے زیادہ امداداس سلمد میں جہاں تک میرا خیال ہے قرآن ہی والوں ہی سے تھا۔ سب سے زیادہ امداداس سلمد میں جہاں تک میرا خیال ہے قرآن ہی مطالعہ کیا جا سے اس کتی ہے ، بھر طیکہ دعوت و تبلغ کے دستور العمل ہونے کی حقیقت ہے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور کلیا ہے اس کر تریات سے پیدا ہوتے ہیں ان کی دائیمائی میں چلے کی مطالعہ کیا جائے ۔ پہلی شرط اس میں ای لیے یہ ہے کہ بیل حضرات انبیاء کیا ہی میں اس کے یہ ہے کہ بیل خوات انبیاء کیا ہے کہ کوشون اور میں جائے ہیں اس کا میں جائے ہیں کہ ہوئے اور کیا جائے ۔ کو اجا گرکر نے کی کوش کی جائے ، اصطلاح ان ندگی کے ای پہلوکو ہم تصوف اور صوفیت سے بھی کام لیا جائے۔ کو اجا گرکر نے کی کوش کی عوائے و اصفاق کی گوئے ہیں تو صوفی تو ہوئے تو کشف و کرا مت سے بھی کام لیا جائے۔ جام میں میں اس کے یہ مونے آگر پھی طبح ہیں تو صوفی تیں ہی جائے تیں اور وی اور وی جائے ہی کہلوکو ہم تھے ہیں تو صوفی تیں ہیں جائے ہیں اور وی کے ماتھ اس ایل سلیا میں کافر اقوام کی ذیافوں اور جی علوم وقون سے دو

مرعوب ہیں ان کو حاصل کر کے ان بی کی زبانوں اور ان بی مقبولہ و پہندیدہ اصطلاح ل میں نفتگو کی جائے۔ میں تو اس سلسلے میں یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ جیسے غیرا توام ك طريقة، بيان وتبيران كي منطق ان ك فلنفه كودين ك لياوك سيصة رب بين اور میت کے لحاظ سے اس کو بھی وین کا کام قرار دیا گیا ہے۔اگر کشف وتصرف کی قو نیس آیمانی را مول سے كى كونہ حاصل مور ہى مول تو كچھ ترج نبيس كما بني باطنى تو توں ميں غير قوموں كى جرائ كے طريقوں سے كام لياجائے۔ كويس اس كا قائل نيس موں كر مارے صوفيوں نے دومرى قومول كے ان طريقول سے كام لياہے، اسم رب جو ياخودرب كے ذكركى كشرت كا مطالبه "قباماً وفعو دًا و حنوباً قرآن بي ش كها كيا ہاى طرح شق صدراً غاز دى كے وقت غط جومس دم کی ایک شکل تھی معراتی مکاشفات اورای تئم کی بیمیوں چزیں خود پیغیر صلی الله علیه و ملم کی زندگی میں لتی ہیں جن سے لطا کف جبس دم سیر وسلوک کے آ ڈار و تمرات کی توجیبہ ہم کر سکتے ہیں اور یاطنی احساسات کوزندہ کرنے کے لیے بے چارے صوفیہ اگر كام ليت تقوان بى چزوں سے ليت تھے۔لكن مان بھى ليا جائے جيسا كرمال كيت یں کہ غیر قوموں سے صوفیوں نے ان چیزوں کولیا تھالین ملا ٹوں نے منطق، فلفه، ریاضی ۔ اور خداجائے کیا کیا بلا بدتر اُنھوں نے دوسروں سے لے لیا اور انعلوم کو پڑھا، پڑھانے کو الواب مجھے رہے ہیں توان ہی غریب صوفیوں پر کتے چینی کا آخر کیاحت ہے۔ بہر حال خالق ے خلصاندرشتہ قائم کرکے زندہ خداکے ساتھ اپنے آپ کو بائدھے رکھنا، اس کیفیت کا حاصل کرنا جوغیر قوموں کی تبلیغ ودموت کی بہلی شرط ہے نہ کوئی غیر ممکن مسئلہ ہے اور نہ عبد جدید کی زبانوں میں تحریری وتقریری ملکہ حاصل کرنا کوئی ایسی بات ہے جے دشوار تشہرایا جائے۔ کم از کم مسلمانوں کو بادشاہ بنانے کی کوششوں میں جن بفت خوانوں ہے گذرنے کی ضرورت ہے،ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم رکھنے والوں کی بھی جس میں برواہ نہ کرنی جا ہیے، توپ سے لڑنے اور تاریبیڈو سے الجھنے کے بغیر میمہم سرنبیں ہوسکتی یس جومسلمانوں کو بادشانی کا خواب دکھلا رہے ہیں وہی بادشاہوں اور حکمر انوں قوموں کومسلمان بنانے کے نصب العین کومن و ثواریوں کی وجہ سے نا قابل توجیہ قرار دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لاحول و لا قسومة خداجائے میں كوهر بهاچلاجار ماہوں، ليكن اچھا ہوامدت كے بعدا يك

فاطب سي كوسامن ياكر طبيعت في أبال آكياب معاف يجير كا مجيراً محي آب كيسوال كا جواب دینا جاہے، او گفتگونصب العین کے متعلق ہور ہی تھی آپ کے سامنے جو پ**کے عرض کیا** عمیا*س کو پیش نظر رکھ کر مو*چے گا کہ'' جماعت اسلامی'' کا نصب انھین کیا ہے؟ آخروہ کیا چاہتے ہیں؟ واقعة ويہ بے كەسلمانوں كورين كى دعوت إيدتواليا كام ہے كہ جب سے غير تو موں کا خیال جارے د ماغوں سے نکل گیا ا*س کے بعد جارے م*لا ہوں یاصوفی دونوں ہی طقے آخراس وقت تک کیا کرتے رہے ہیں، مسلمانوں ہی کورگیدتے مطے جانے کے سوااور دوسراکام بی اس عرصدیس کیا ہوا ہے تقریر قریر کی کون ی شکل باقی رہ گئی ہے جواس سلط مین بین اختیار کی گئے۔ پھر جماعت اسلام بھی ای کام کواگر کرے گی توجو کھے کیا جار ہاتھااور كياجار باب اى سلسله يس ايك كام اس كالجى موكا يمرمز يدكيا بي س كم ليما تنابيكام بریا کیا جار ہاہے، ہال مولانامودودی کی ذاتی ملاحیتوں نے اس میں فک فیس کدایک وقتی ضرورت کے لحاظ سے براکام کیا ہے لین دما فی مضط کے لیے سامی مکاتب خیال کے مخلف جنگلول میں ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے متھان کوایک ایسام شغلہ انھول نے دے دیا ہے کہ سلمان مسلمان باتی رہے ہوئے ساست کے میدان میں یا فی سوارول میں اینے آپ کوبھی جا ہیں تو پاسکتے ہیں اور یہ بھی کوئی معمولی خدمت نہیں ہے جومولا ٹا کے قلم ف انجام دی ہے۔ جب تک بیموتار بابری اُمیدوں اور آرزوں کے ساتھان کے کام کوہم جیے ناکارہ دیکھتے رہے۔ جوہم سے نہ ہوسکا خدائے اس کے لیے ایک مردمیدان کو پیدا کردیا مگر جب رفتہ رفتہ رمجسوس ہونے لگا کہان کی ویہ سے مسلمانوں میں ایک ایسے طبقے كنشو ونمايس مدول ربى ب جومكن بروز رازروز بارسول الله صلى الله عليه وملم كي اتست ک اکثریت سے بیزار ہوجائے اور اٹی ایک الگ ٹولی نہ بنالے، اس لیے موقد موقد ہ نُوكنَّار باليكن يارول في حسدور شك بران محلصانه معروضون ومحول كما" زيَّ اللَّك مُعَلَّمُ مَا نُخُفِئ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَى ءٍ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمَآءَ" ٣ بات کہنے کی تونہیں ہے لیکن خدانخواستہ اس تم کے رؤیل جذبات کا زور ہوتا تو یاروں کے لي بحى براميران كلاتحالين "من حسن اسلام مرء توك مالايعنه" إل المارت وبيت كى ايك ضرورت وه بجس كاحساس آئ سيتمي عاليس سال يهل بعض بزرگول نوبوا تھا۔ مولانا ساج دصاحب نے بہار ش اس امارت کو قائم بھی کردیا۔ اس امارت کی تائید
میں خاکسار بھی تھی المقدود کوشش کرتا ہا۔ اس امارت کا احساس میرے دل میں کی صدیک
ھذت پذیر تھا۔ اس کا اعمازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ امیر اوّل کی وفات پر بعد امیر فائی کا
استخاب بہار میں جب ہوا تو حیدر آبادے وطن کی واپس کے موقع پر بجائے گھر جانے کے
خاکسار سیدھا بچلواری شریف پہنچا، اور امیر فائی کے ہاتھ پر ببعت امارت کی، کین اس
امارت کی غرض صرف اس قد رقعی کہ افر اوشتشرہ کی شکل کھومت کھود ہے کے بعد ہندو ستان
امارت کی غرض صرف اس قد رقعی کہ افر اوشتشرہ کی شکل کھومت کھود ہے کے بعد ہندو ستان
میں مسلمان جو مارے مارے بھرتے ہیں ان میں وصدت ومرکزیت کی کیفیت بیدا

۔ کے قالب میں ان کوڈ ھال دیا جائے مغل حکومت کے زوال کے ساتھ ہی پبلاکام کرنے کامسلمانوں کے لیے بہی تھالیکن نہ کسی کا خیال ہی ادھر گیا اور جا تا مجی تو افراتفری کے جن حالات ہے مسلمان گذرر ہے تھے کا میا بی دشوار بھی تھی لیکن جب خیال اس ضرورت کا آیا تو پایا گیا که بورے ہندوستان کے لیے الی شخصیت غالبًا میسر نہ آئے گی جس پراکٹریت سٹ کرجع ہوسکتی ہو مجبورا بجائے او پر کے مناسب خیال کیا گیا کہ نیچے سے کام شروع کیا جائے۔ یو بی نسبتا دوسرے صوبوں کے زیادہ زندہ تھالیکن زندگی کا نتیجہ بیرتھا کہ فرنگی محل، علیکڑھ، دیوبند، ندوہ، ہرایک اپنی امامت کا مدمی نظر آیا چھوڑ دیا گیا۔ بہار دوسرے درجہ کاصوبہ تھا اور پہلے ہے مسلمان بچلواری شریف کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے،ای عقیدتِ عامّہ ہے نفع اُٹھا کرمولا ناسجاد مرحوم نے سجاد ہُ خانقاہ کو مسلمانوں کی سای زندگی کی بساط کا ایک مہرہ بنادیا۔اس عملی نظیر کود کھیرکر دوسر مےصوبوں میں بھی امکان امارت کامحسوس ہونے لگا تھاحتی کہ ایک دفعہ جیسا میں نے سنا ہے کہ لا ہور میں دیوبند کی جماعت کے سربرآ وردہ حضرات نے مولانا ابوالکلام آزاد کی امارت کی بعت كے ساتھ رضا مندى كا اعلان كرديا تھا خيال آتا ہے كه مولا يا انور شاہ ،مولا باشبير احمد، اورمولانا حبیب الرحن جیسی متاز بستیوں کی طرف سے اس رضامندی کا اعلان کیاجاچکا تھا مگراعلان سے آگے بات نہ بڑھی اور کافی کامیاب ہونے کے بعد بہار کی ا مارت بھی لیگ اور کا نگرلیں کے قصے میں پینس کر جاں بلب ہوگئی ۔مولانا سجاوم حوم کا نام

زندہ رہے نام کے ساتھ کچھ کام بھی ہور ہاتھا۔ان کی وفات کے بعد او صرف نام بی نام اس صوبدداری امارت کاره گیا ہے۔مسلمانوں کے ساتھ جیبیوں معاملات اس ملک یس چیں آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، لین کس سے بوجھا جائے اور کون ان کی طرف ے نمائندگی کرے ، لا بچل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بولنے کی تھوڑی بہت ملاحیت جن لوگوں میں پیدا ہوجاتی ہے وہ اس پراکندہ منتشر امت کے مراسیمہ افراد کوچن لیتے ہیں اوراپی ڈفلی بانا شروع کرویے ہیں۔زوال حومت کے بعدمسلمانوں کی بدایک ناگزیر ساک ضرورت ہے۔ کیکن مولانا مودودی نے بجائے اس کے کہاس ضرورت کا داعیہ سلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ، زمین ہموار ہوجاتی ، جب ارباب حل وعقد میں اس ضرورت کے حل کی صورت پیش کی جاتی محرمولا نانے حیث متلنی پٹ بیاہ کا معاملہ اختیار فر مایا اوران ہی چندلوگوں کوکانی تصور فرمالیا جوان کی تحریر ہے متاثر تھے۔ ایک ناتص تم کی امارے بھی قائم فر مالی اور بیت بھی جاری کردی، لیکن آپ سے بوچھتا ہوں کے زوال حکومت کے بعد ملانوں کے انتثار کے ازالہ کے لیے ناگز پر ضرورت جس امارت کی چی آگئی ہے؟ کیا اس ضرورت کانگل نبیس بعض ہی حصہ پورا ہوا؟ اب بھی مسلمان پراگندہ ہیں، در ماعمہ ہیں،ان ہے تو میں کچھ او چیسکتی ہیںاور نہ دوسری قو مول کوسیح مخاطب وہ مناسکتے ہیں۔ میر كام افرادِمنتشره سے انجام بیں پاسكاس امارت كوچاہے تھا كەمرف زوال حكومت كے بعد والى ضرورت كالحملة قرار دياجاتا كراس جيوثى مونى المارت كوانحول في جابا كدامام ا بوضیفه کی امامت امام بخاری کی امامت خواجه اجمیری کی امامت، امام رازی کی امامت، غزالی کی امامت، الغرض ساری امامتوں کا اس کو مجموعہ بنادیا جائے۔ ہرطرف ان کے نمائدوں اور نام لينے والوں نے ہاتھ ياؤل چلانے شروع كرديے اور برواس ايك كام کے کہ''عصری ازموں'' کے مقابلہ میں منچلے مسلمانوں کے دہنی مشغلہ کے لیے ایک'' اسلامزم' کا نظریہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ہاتھ آگیا ہے بظاہرادرکوئی کام اس جماعت سے اب تك بن نيس برا إ ورحالات بنارج بن كر بجائ آكم يوصف كقدم يجي ى ک طرف جارہا ہے۔ پاکتان کے اعداق مقامی سیاست میں بیتر کی الجھ گئ ہے اور ہندوستان میں بجز مقام حیرت کے جہال تک میں جمتا ہوں اپنا کوئی مقام اس وقت تک

نہ بنا کی ہے بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان ٹس کچھ ہویانہ ہولیکن ہندوستان میں سجائی

ذ ہنیت کے اشتعال کا ذرائیہ پاکستانی سکٹش بن جائے تو خطرہ بے بنیاد نہیں ہے اور چار

کروڈ مسلمانوں کوخطرہ میں ڈال بھی دیا جائے بشرطیکہ پاکستان میں واقعی من مانے طور پر

یورپ کے دجاجلیہ کام کرنے کا موقع بھی دیں۔ بچھ شن نہیں آتا کہ ان کے فشاء سے قطع

نظر کرنے پاکستان میں کوئی تحریک کیے بارآ ور ہوئتی ہے۔ پس دہاں تو پچھ نہ ہوگا لیکن

بہاں جو پچھ بھی ہے دہ بھی خطرے کی آگ میں بچھ موجائے گا۔

ندوال حکومت کے بعد والی امارت کی خرورت اب بھی باتی ہے، اور ی تو بیہ کہ اتفا قامولا نالبوالکلام کی شکل ش ایک ایک ہے مسلمانوں میں موجود ہے جواس منصب کے الیم موزوں ترین شخصیت ہو سکتے ہیں، گر صرف بھری ہوئی تنج کے پرونے کا کام ان کے وجود سے لیاجا سکتا ہے، جیسے اپنے سلاطین اور نام نہا دخلفاء ہے بید کام خلافیت راشدہ کے بعد سلامیان ایس ہے ایک مسلمان کیتے ہے تاری، غزالی، جمم اللہ تعالی اجمعین و فیرہ کی امام ایوضیفہ، بخاری، غزالی، جمم اللہ تعالی اجمعین و فیرہ کی امامت کا کام بھی مسلمان لیتا جا ہیں گے تو دوسری صورت ممکن نہ ہوگی پس بہلی بھی فشرہ ہوجائے گی۔

ایک مدت کے بعد آپ کے شاکت متوازن طرزِ ترینے مدفوند خیالات کواجماردیا،
تلم ہاتھ بیس آگیا جو بچولکھایا گیا گھودیا گیا۔ شروع ہی میں عرض کرچکا ہوں کہ ہم ہڈھوں
کے کھوسٹ خیالات قابل اعتاد ہاتی ٹیمیں رہے ہیں۔ آپ نے جن صفات کے ساتھ اپ
مکتوب میں اپنے آپ کو چیش کیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے میں کیی مشورہ دوں گا کہ اس
اجتہادی مسئلہ میں جو پہلوبھی آپ کو مفیدا پنے لیے مسلمانوں کے لیے محسوں ہواس پرعمل
اجتہادی مسئلہ میں جو پہلوبھی آپ کو مفیدا پنے بھر مسلمانوں کے لیے محسوں ہواس پرعمل
کیجیے۔ آج مسلمان کو جوانوں میں گئے ہیں جو تھمی ادر جنسی تقاضوں کے سوااور بھی کی دین بعد میں آتی ہے۔ میں خوش ہوں زمانے کے بعد ایک روشن جائے گھر میں نظر آیا" ف اللّٰہ ہے
بعد میں آتی ہے۔ میں خوش ہوں زمانے کے بعد ایک روشن جائے گھر میں نظر آیا" ف اللّٰہ ہے

صاحبزادہ عبدارحنٰ خان صاحب<del> آداب</del> بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ہم جوان کے سامنے بچے تھ چیجو خت کی منزل میں داخل ہو چکے تواب ان کا کیا کہنا ،سلام و نیاز کہد د يجي گا۔ آپ كے ميز امجد رحمة الشعليہ كا حباب فاص بين بيں۔ بال! ميرااك دوست مال فردائن كيف بين ابل الحجم الك دوست محال فردائن كيف بين ياجا ہے، ذعه وول تو سلام كهدد يجي انشاء الله! بحالى حتى سلام كهدد يجيد خط بحلا وہ كيا تعين كو واقعى ذمائد آگا اتنا لكل چكا كد ممارے عهد كالوگ بس كئے ہے نمارہ كے مول كے ميرے دفيق دوى ، اشتر دواذ كردن ، حافظ غلام احمد حيدر آباد آكر ل جايا كرتے تے اب تو وہ تصر بحى ثم ہوا۔ سارے تقے ثم ہوئے، ديكھيے استو وہ تصر بحى ثم ہوا۔ سارے تقے ثم ہوئے، ديكھيے آت بيں۔

آپ کے دونوں بھائی سندھ میں کہاں ہیں میر الزگامی الدین گیا نی سلم بھی آئ کل وہیں ہے۔ پاکستان سول سروں میں استخان دے کر کا میاب ہوا ہے اور ابٹر فینگ کے لیے وہیں بھیجا گیا ہے۔ تکیم تصیرالدین اجمیری سلم نین تکیم نظام الدین صاحب نے اپنے مکان میں اس کو تعم رالیا ہے۔ وفتر میں کام سیکھتا ہے اور تکیم صاحب کے یہاں رہتا ہے تا ید آپ کے بھائیوں سے تکیم صاحب کے ہاں ملاقات ہوئی ہویا آئندہ۔

کھنے کے لیے دوبارہ خط کو جب پڑھا تو خیال آیا کہ شاید بطورا کی یادگار کے اپنے قدیم مرجع و مادئی کے لیے بیدخط کھولیا گیا ہے۔ آپ کے حید امجد قدس سرؤ کی جو تیوں کے گا طفیل میں جوآ کھ کھل ہے کام تو میں نے لیالیکن بیڈ 'آ کھ' ان کے قدمول میں کھلی ہیں۔ رح گرگل است یا خارم ہمآ ورد کاشٹ

ا پٹے پاس رکھ لیجے بہمی بھی دل کے داغوں کواپنے والد مرحوم کے ایک بیاز مندا ک تصد پارینہ سے تازہ کرلیا سیجے گا۔اب تو جارہا ہوں اسسان اللہ خان مرحوم کا وہی شعر باربار بارہ تا ہے کہ:

اب کل اب کل کنارے سے کشی عمر ہے روانی میں

ے سیم میڈ محود اور نے موانا گیانی کے اس بیان کی تردید کی تھی کر پیسم میٹر برکات احمد صاحب کوموانا افراقا می نافرادی سے ارشار کا محل تھا۔

ع ترجر: پھران کے بعدان کے جاتھیں ہوئے (ایسے الائق) کد انھوں نے ٹماز کو ضافع کردیا اور خواہشات بھی کی بیردی ک - ع ترجمہ: اے ادارے پروردگار قرمب جانا ہے جو کچو ہم چھیا کی اور جو بکٹر ہم طاہر کریں اور اللہ ہے کو کی جمی چڑ چکی گئیں وقت ہے (شد) زشان عمل اور مذآ سان عمل۔

(9)

مگیلانی(بهار)۲۵ردنمبرا۱۹۵۰ زبدة الكرام البرده قرة العين عزيزم عكيم محتر محدودا حدصا حب سلمة اللدتعالى السوام والمح ورحمة الله ويركامة فدائى جانا بي كدكن اوبام ووسادى يس آب لوكول كوذاك كيموجوده اختلالي نظام في جتلاكر ركها موكالوك وك مير يحجوب وطن، ٹو تک سے ایک فضائی صاحب کا دوسرا پھر آپ کا اور آخر ٹیں برادرعزیز افضل الحکماء شفاء الملك سلمه الله تعالى كالوازش نامه وقفه وقفه بسار بإسمار وممبري مهرؤاك خانه ك شفاء الملك ستمة كے لفاف ير ب اور اصل خط مين • ارديمبركي تاريخ درج ب\_ آپ كا كمتوب تاریخی قیدے آزاد ہے اور فضائی صاحب کا بھی 'تا ہم بیرسارے خطوط بظاہر معلوم ہوتا ے کہ کے بعد دیگرے چندروز کے امریجیم سے روانہ ہوئے گئےں ایا اس ارتمبر چلا ہوا جھے يهال تقريبا دن ون بعد طايمهيدوتو صدوخاتمه وغيره مصقطع نظر كرتي موئة ومشترك پاہی مشورہ سے روانہ کیے ہوئے ان وارٹوں کا بیتھا کہ جس طرح ممکن ہوآپ کے غانواده کابیمورد ٹی نمک خواراپنے آستانہ قدیم پر حاضری دے۔کاش آپ عزیزوں کو میرے دل کا حال معلوم ہوتا کے ٹو تک کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ بیداری کی حاضری ے گومروم ہول لیکن عام رویا میں سر بسا اوقات اس دیار کی میسر آئی رہتی ہے، جہاں زندگی کا ایک دلچپ دل دوزعهد گذرا ب بخود کرنه تا رہتا ہول کدمرنے سے پہلے اپنے ال مرحوم لو تک کود کھ لیتا مگر میری جسمانی حالت ، زبونی کے س نقط تک پیٹی موئی ہے اس کا اندازہ ای ہے ہوسکتا ہے کدان مسلسل دوتوں بلکہ دارشوں کے بعد بھی دل کی آرزو دل بی میں مُصف مگف کر فن ہوئی چلی جاربی ہے۔عزیز محرّم مولانا میاں ظہرالدین شفاءالملک سلمۂ نے تو اپنے ترکش کے ایک ایک تیرکور ہا فر مادیا ہے۔ان نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا " كَ وامن رحمت بن الرجك لتى تو من نيس جاننا كه جو كيما أعول في

ارةام فرمايا باس كالليل ش كوتانى كاصورت بى كياباتى رى تحى ماصل يديكر يول تو مجمي مولوك بلاتے ہى رہتے ہيں ليكن رئيج الاقال المنو ركے ماہ قدس ميل فقير كى مولود خوانی کی سیح غلط شمرت کا نتیجہ بیہ ہے کہ تاروں اور خطوط کا تا نتا بندھ جاتا ہے۔جواب تک رینے کی مخبائش باتی نہیں رہتی \_ بہاروالے ولنی حقوق کا دیا کڈ النے ہیں ، دکن والوں کا تو د طینه خواری بون ، ازین قبیل مختلف دلائل و وجوه کاوزن ژال کر تعمینے والے تعمینا جاہے یں ۔ دکن والوں نے تو صدی کر دی کہ ہوائی جہاز تک پرآنے کی دعوت دی کہ چکے محی صرفه بوليكن بهرهال آؤليكن ابخ ان قد وفر ماؤل كوكييد دكهاؤل كدجي آپ تحسينا جات ہیں تقریباً بے جان لاشہ ہو چکا ہوں۔افسوں ہے کہ مولا ناچشتی صاحب جینے بررگ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں آپ لوگول نے سن رکھا ہے کین وہ تو کن میں دیکھ بچھ ہیں کہ گرتی ہوئی میری صحت کس فوبت تک پہنچ چکی ہے۔ مند میں ایک دانت نہیں، دس چدرہ سال تک مسلسل دمد کے دوامی دورے کا شکار رہا، اور حیور آبادے وخصت ہوئے قلبی دورے میں بھی جتلا ہوا۔روح فکل چکی ہے صرف ڈھانچہ باتی ہے۔ ذرای باحقیاطی اب تب كى حالت كو پنجا دين ب مدونت رجى اگر آپ لوگول كے مكاتب جھ تك تكفي جاتے تب بھی انقال امر کی استطاعت ہے آپ کو حروم بی پاتے۔ جران موں کہ جواب كيادُوں \_آپ نے ايك فقر واپ خط من كلمائے كه خود نيس آتا و كى طرح مجھے ن گیانی کھنے ہے، بس اُمید کی روثنی اگر اتی ہے تو ای نقره میں لی ہے۔ گیلانی غریب کی قست میں آئی بلندی کا تصور بھی نہیں کہ اس کی طرف توجر کے کی مخواکش آب لوگوں کے قلوب میں پیدا ہوسکتی ہے۔ بیٹی ہے کہ **کمیلانی آپ کے مِدِ امجد حضرت الاستاد الامام** لدّى سرة ك قدوم مينت ازوم ب مرفراز مون كانثرف ركمتى ب-ايخ آبام كوطن ک مشش حضرت واللاکوخا کسار کے ایا م طَفَلی میں اس طرف لے آئی می اور ٹو تک تک وی پختے ک سعادت اور صف نعال میں جگد عاصل کرتے میں کامیانی کا حیار فق سجاء تعالی ف بظاہران کی ای تشریف فرمائی کو بنادیا تھا، کیکن بہار سے حضرت نوراللہ مرقدہ کا رشتہ تازہ تھا آپ تیسری پشت می تشریف لائے ہیں۔ بھار فریب کیے کیے کہ آپ پر میراحق ہے، میر گراب بھی وہی ہے جہاں چھوڑ کر حضرت مولا ٹا تھیم وائم علی صاحب گئے تھے۔ پچھلے

دنوں سب جگد سب بچھ ہوالیکن تو اتر سے بیدوایت مشہور ہے کہ جب بیرگر کی طرف فار کا رہے ہیں ہوں کے جب بیرگر کی طرف فار گروں کا جھوم متوجہ ہوا تو اچا تک دیکھا گیا کہ بڑھنے والے بھا کے جارہے ہیں، ان ہی بھا کے والوں سے پوچھے والوں نے جب بعد کو پوچھا کہ بے بتا خاصر مر پر پاؤں رکھ کر بھا گئے والوں میں ہوائے کا بھی بیان تھا کہ سارا میدان کمی کمی والد میں ان کے ہاتھوں میں تھیں ۔ واللہ والے میر پوشوں سے جمرانظر آتا تھا، چکتی ہوئی تگواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں ۔ واللہ والم بالصواب۔

میروں کے اس تحریض تماشدہ کیھنے دالوں نے کیاد کھا کین اتی بات ہر جال مسلم ہے کہ چاروں طرف سے گاؤں غیروں ہی سے خاطر تھا، چاہتے تو منٹوں میں اسے ختم کروسیتے ،لیکن بال بھی وہال کی کا برکا شہوا۔ آخراس کی وجہ کیا کہی جائے۔ کیا ان ہزرگوں کی روح اسٹے اندر کی آوم کی کشش ٹینیں رکھتی ہقول شخصے

اے تماشاگاہ عالم روئے تو تو کجا بھر تماشا می ردی

بہر حال نقیر کی گرفتاری کی مہم جس طریقے ہاب کے چلائی گئی ہے حقیقت ہے ہے کہ امکان پچھ کی باتی ہوتا تو نشانہ خطا ہونے کی کوئی وجہ بی ٹہیں ہوسی تھی لیکن تسعیات کے صدود میں جو چیز داخل ہو چکی ہوتو اس میں الزام فائف پر نہیں مفاض کے نقص استعاد پر ہے۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اور مہمان بنانے کے لیے جو پچھ بھی ممکن تھاوہ سب پچھ کر گذر ہے۔ اگر وقت پر بھی آپ کے مکا تیب بھے تک پہنی جاتے تب بھی اس فیر متر تبدالات سے مستفید ہونے سے محروم ہی رہتا۔ الفاظ نہیں ملتے جن کو اظہار حقیقت کا ذرایعہ ساؤل۔ پس اگر ہو سکے تو کھینچ میں نہ کا میاب ہونے والے خود کھینچ جانے کی طرف توجہ فرماتے۔ عذر چونکہ واحد ہے اس لیے ہر ایک کے سامنے الگ الگ معذرت نامہ پش کرنے کا مطلب یکی ہوسکتا ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے تھتی اوقات ان لا یعنی ہرزہ درائیوں

. برا درمحترم مولاناسيّهٔ طبيرالدين شفاءالملك أفضل العلماء وسلمهُ كي خدمت ميں بصد ندامت معذرت الفاظ پيش كرز باہوں۔

## مناظراهن محيلاني

اِ ترجمہ: الله کی کوذ مددارتین بناتا مگراس کی بساط کے مطابق۔ (۱۰)

وتمبرا 190ء

قرة العين عزيزم ميال عليم محووا حدصا حب الدتعالى

آپ نے اس فقر کولفظ دیمی کے بعد خطاب فرمایا ہے مبالغی کمر ماہوں میرے
دو کئے کو سے ہوگئے ۔ یقین کیجے کہ آپ کے آستانے کا یہ فقیرا کیداد فی ترین خادم اور آپ
کے گور کا ایک مورد فی نمکن خوار ہے۔ ایا زکواس کی صدبی ہے آگے نہ پڑھا ہے اس میں شک
نہیں کہ آپ کے والد ہود الله مضحمه کی غایت بے غایت سے ضرور مرفر از تھا لین ایا ز
بہر حال ایا ز ہے اور محمود ، محمود آپ کی بیٹر انت نفسی اور نجا بت خاعمانی کا تقاضہ ہے گین
میری آئھیں تو ان تروف پر بھی جم نہیں کئیں۔

میں کیاان کی طرف ہے کی تم کافرض ہم پرعا موثیں ہوتا۔

ا برادر مورد اسل مسلمانول کو واقعی مسلمان بنانے کی کوشش میں کون سادقیتہ اضار کھا میا اقتریریں کی گئیں، مواحظ کا سلملہ جادی ہے، کمایٹر لکھی جادی ہیں، بیری مریدی کی راموں سے ان کوسید مصدستہ پر پڑھانے کی جدوجید بھی کی گئی، آئندہ بھی کرنے والے جو پچھر میں مصودہ کریں مصاور ان کو بھی کرتے چاجاتا چاہیے کین ابوالکام آزاد کا آلم، تھانوی کی ذبان، فعمل الرحن اور المداد اللہ رحمیم اللہ استعمان کے تو رقلب اور روح کے دور نے جو پکھ کردکھایا اس سے زیادہ کی تو تع دوسرول سے آخر کیوں کی جائے۔عمل کا تھم بھی ہے باتی لملیقہ تھی کا ظبورا سواسے علی صدود ہے وہ فارت ہے۔

بال" مقه" كاتماشة ككول نے چرنيس ويكھا۔ بدوه راه ب جومد يول سے سونى يرى ب، حالاتكرة رآن كاخطاب نسلى مسلمانوں سے زیاد وان بى لوگوں كى طرف ہے جن كى فليس كفرى تاريكيول مين بطكتي جلى آدى بين الهر باكتان جب تك امر ند تفافقرن ان کوای مسلک کی طرف توجد دالی جمرفقیری صدانقیری کی صداین کرره گی ،امیر البند سے شفا او کمانتا بار بارعرض کیا کداس راه کوتا کیے جووریان پڑی ہے، لیکن زبانی ہای جرنے کے سواعملاً كى تشم كا الدام ان كى طرف سے ندہوا۔ يه سوال بلا شبر بروا بم ب بنا ہوا ہے ك فیرول تک ان کی دین کو پنچائے کے لیے سوراخ بنانے کی صورت کیا ہے۔ چالیس پچاس سال ہے بھی زیادہ مدت گذر پھی سوال کی جونوعیت ابتدا بیں تھی اب تک ای حال میں خود مير،د ماغ من پرا مواب-اب بعي و چار منامول يكن كوئ على تدبير بحد مين نه آئي يكن پر بھی چاہتا ہوں کہ جواب نہ بھی سوال تو کسی جماعت میں اس کا اٹھتار ہے، آخر کھی نہ بھی جواب ل بى جائے گا۔ ليكن اس كاكياعلاج ہے جو بھى أشتا ہے ان بى نىلى مسلمانوں كى دم مين مده باند سن كي مديرون مين ألجه جاتا ب\_ تران ملما أو ل ومعصوم بنان كي صورت ای کیا ہے۔ مہلی صدی بی ہے امام حسین تک کے قاتل جن میں پیدا ہوتے رہے اور جہاں تك اسلامى تاريخ كامطالع فقرف كياب كوئى قرن ان كربلائيول سے خالى نظر نيس آتا۔ آپ سے بھی بھی عرض ہے کہ اس راہ ہیں بھی ٹمل کا نہ سبی فکر ونظر ہی کی حد تک کچھ وقت دیجےاورآپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی توجہ دلا کیں فقیر میں طبعا تیادت

وزعامت كى ملاحيت ابتدائ سي فين باوراب والى جسمانى ملاجيون سي في مروم موچكا موں ماہتا مول كدم فسے يہلے يہ جزين كول كدم الول عن الك طقه تظف نوجوانوں كا ايما بھى پيرا موچكا بجوان لوگوں كوجنم سے تكالئے كى مذيروں كو سویے لگا ہے جو داخل ہونے کے بعد مجراس سے لگنے کی راہوں کواسے اوپر بندیا کی ے۔ بائے اکسی کا دل تو ان کے لیے دُکھتا ، کوئی تو ان کے لیے تر بہا۔ ایک آ دی کو کھی آگ مں گرتاد کھناجو پندنیس کرتے وہ اس تماشے کواطمینان کے ساتھ کیے دیکھ رہے ہیں، کہ کروڑوں کی تعداد میں ان ہی کے بھائی بند مسلسل آگ میں **بھائد تے بطے جارہے ہیں اور** كى كے سينہ سے اس جگر خراش مظر كود كيوكر جي خيس فكتى، يا جركماييہ باور كراوں كد كفر كے جس انجام كوثدرسول الدسلى الله عليه والم كا مصوم أتكمول عنهم و كيدرب بين اس من العياذ بالله اجم كياكى مفالط كاشكارين؟ آو! آب فيرع عزيز دوست سيف مرحم كا متوب ان کی وفات کے بعد بھیجا۔ پڑھ کرصدمہ ہوا کہ ان کی نظر میں ان کا مناظرہ وہی مناظر باتى ندر باتها، وه اس كوعنائيد يوينورخى كايروفيسر اور مندوستان كامقرر ومصقف فرض كرك اين ول ع تكال يك تع على إن كاعلم موتا تواي دوست كوبتا تا كدان كا نیازمندای مال میں ہےجس مال میں ان سے الگ بہا تھا۔ ان کے اور ہمارے درمیان بعض دلچىپ <u>قىعە ت</u>ىقى دىلى جائة يىتى ، بىم جانت**ە تىن**ە ' فانلىھىم اغفرلىد وارحمە'' 'ان كامىر شعر مجور محض مجھ کو نہ رکھا زے کرم سب کھے اگرنہیں ہے مرے اختیار میں

بہت پندآ یا۔ پیکام مرف شاعرک بس کا نمیں عارف کا کلام ہے۔انھوں نے خدا جانے ٹو تک کے س مشاعرہ کا ذکر کیا جس بیل فقیر بھی شاعر بن کراتر اقعاء قطعاً شعر حافظہ میں تھو ڈن تھا۔

خیال تو یکی تھا کہ عام معذرت نامدادر آپ کے فاص کتوب ہی پر قصد کوئم کروں کین برادر عزیز! مولانا سیر ظہر الدین صاحب نے مجی ادر عزیز محرّم مولانا فضائی نے مجی مدرسر خلیلے کی یاد کوتازہ کرتے ہوئے اس مدرسہ کے حق میں جو تقاضہ ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس لیے خیال آیا کہ چلتے چلاتے اپنا ذاتی خیال اس باب میں جو ہے اسے می

-09/0

ای کا خیال ہمارے عزیزوں کوشروع ہی میں کو لینا جا ہے کہ فقیر کو اور کسی بیز کا موقع الله ہو یا خیال ہمارے عزیزوں کوشروع ہی میں کو لینا جا ہے کہ فقیر کو اور کسی بین کا موقع الله ہو یا خطا ہو گئن میں اسلامہ کا تصور جب اضطراراً و ماغ میں آتا ہے تو بہی کہ ایک گئی ہے۔ اب بھی ظمیر میاں سلمہ کا تصور جب اضطراراً و ماغ میں آتا ہے تو بہی کہ ایک فارشی کے تھوڈی میں اور بہلارہ ہو ہی کہ دوردے کر ان کے چیرے کی ڈاڑھی کو ان کے والدم حوم کی ڈاڑھی کے ان میں ان میں کے تصور کی حدوث سائے لاتا ہوں شاید سیاہ بالوں کے ساتھ کچھ سفید لکریں بھی ان میں کے تصور کی حدوث کی ہوں اور فضائی میاں تو ان کے یا دولانے پر وہ بھی کچھ یاد آتے ہیں۔ یس بیر و چھوٹ کی بارہ ہے ہیں اور ان کے یا دول نے بیر کوئیر شدیدی نہیں ہے۔

میکھوٹ کیا جار ہا ہے ہیروانا کا پیونہ تھی لیکن کی چیر کا ذیر بھی پڑھیں، گذر یں اور آپ کے خطوط آپ کے معلوم ہوا کہ مدر سر خلیا ہے کی مائی رہیں جا اوگ غیر معمول طور پر متاثر ہیں۔ سے جس معملوم ہوا کہ مدر سر خطالے کی مائی زیوں حالیوں پر آپ لوگ غیر معمول طور پر متاثر ہیں۔ کی معلوم ہوا کہ مدر سر خطالے ہی مائی زیوں حالیوں پر آپ لوگ غیر معمول طور پر متاثر ہیں۔ کومت کی اماد ادب بردوں کی ہونے کی ای ای یادگاں کی اخرال ہے کہ گوری مائیں۔ سوال ہے کے دیم و کسی کا تاریخی یا دگاری کی طور آ خار تد یہ کی دیا سب میں اسلائی ریاست ہونے کی وجہ سے کی ذیرہ دکھنے کا خیال ہے یا ٹو تک کی ریاست میں اسلائی ریاست ہونے کی وجہ سے خریب مسلمانوں کی کائی تعداد ادم ادھر ادھر ادھر ادھر سے موڈ پڑھ سوسال کی مدت میں جو آسٹی ہوچکی خریب میں خواسور آخار تھی ہوچکی

والمن بی میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے۔ ان کے لیے اور ان کی آئندہ نسلوں کے مستقبل کوزیانے کے مطابل سنوارنے کا نسب احین بھی آپ کے سامنے ہے۔ بر نقد برش اوّل قیت فقیر پیرش کردینا چاہتا ہے کہ آثار دیا دگار کے نظر پیری کم از کم نقیر کے قلب میں کوئی قیت فیس ہے۔ اصحاب کہف کے قصے ہیں ہے کہ جب بنیان کی تقیر کا خیال وہی یا دگار والے فکار پیسے تحت دلوں ہیں آیا تو آ گے ارشاد ہوا "رَبَّهُہم اَعْدَار بِیمِ" بظاہرور میاں میں اس قمار معرض منا میات وسیات سے چھوال تعلق معلوم تبیں ہوتا لیکن اگریہ مجھاجائے کہ نظریہ

ہاور کھ بی اور ان کی بہاڑیوں کے اور ان ان کی بہاڑیوں کے

مگر معرضه کا سبال وسیاں سے چندان سس معلوم ہیں ہوتا میں اثریہ جھاجات لہ تھر ہے اوگار کے کھو کھلے پن کوان الفاظ میں ظاہر کیا گیاہے کہ ہر چیز کی یاد کی صانت علم الٰہی ہے تو باٹ کھیک ای مقام پر نظر آتی ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھے۔

ہاں میرادوسرامستلماہم اوربہت زیادہ اہم ہے۔دائے اٹی می بھی ہے کہ جن صدود تك اسلام اور يغير اسلام عليه السلام كالحر ام كافي چاہے جبال تك مكن موان مدود ت اس كولمناند چاہے اذان كى تحميروں سے جو تطے مائوس موسيك ين ان كى اس مائوسيت كو مرقبت رباتى ركفي س سبكولكادينا وإي في ماكا كت إلى اوراى بنياد يراس راجستمانی علاقد کے مسلمانوں کامستقبل مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی بھتری کی صوروں کو ہم موجیس خملد دوسری باتول کے سب سے بوااہم سئل تعلیم کا ب مجالس الحاص اور وحظ وتقرير كى بنكامه آرائيول سے صرف وقتى اور معنوى فائد و تحوثرى وير كے ليے ضرور حاصل ہوجاتا ہے لیکن دوام اثبات کے لیے تعلیم سے زیادہ کارگر کوئی دوسری مذہر اب تک فابت نبين مولى ب-اسلام كى بنيادى اى ليكوشت وخواعرب الحسرا باست وتلك الدي حَلَقَ ﴿ ١ ﴾ حَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ٢ ﴾ إِقَرَّأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿ ٣ ﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ بسالْفَكُم ﴿ ٤ ﴾ يركى كن ب ليكن اس عام اطلاقي عم كالميني قالب برز مان ش اسية ماحول كاتالع موتا جلا آر باب-اس زمانيش فيقى دين علوم (قرآن وحديث وفقه) كى بقاء وارتقاك ليزاهد اورسلميات كالهيع غيرمفيد بى نبيس بلكم بجاجات تومعنر بعى بيهيويم مرزماندیس بدل رہتا ہے۔موجودہ زماند کے روائی علیم کے ساتھ جب تک قرآن اور مدیث کوہم نہ جوڑی کے میراخیال تو کی ہے کہ ہم ندان کو باقی رکنے میں کامیاب موسکتے ہیں اور نہ زمانے کے ارتقائی تقاضوں کے مطابق تعبیر و تمیر کرسکتے ہیں۔اس خیال کو تفصیل كساته فقيرن الى كتاب ! فظام تعليم وتربيت " من فيش كيا ب- اس وقت أو عك ك خاص حالات کے لیاظ ہے آپ حضرات سے بیوض کرناہے کہ آپ کے پہال ور بار بائی اسكول موجود بعمرى علوم سے متعقید مونے كابيذيد ب مسلمان بجول كے ليا اگراييا اقامت فاند بنایا جائے جس میں ارزاں ترین زعر کی کے ساتھ اسلامی تربیت کے زیر اثر طلبر ورکھا جائے اوراس اقامت فاندیس شریک ہونے والے ہرطالب علم کے لیے چیس تھنٹوں میں صرف ایک سبق لزوماً پڑھایا جائے۔ بیسبتل معمولی صَر فی معلومات کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی موراول کی تعلیم سے شروع مواور جب تک براوراست اردور جول ك الدادك بغير خود قرآني عبادت كي بجحف كاسليقه بيدان موايك بارك ك بعدودمرا باره و مایاجائے۔چھ یاروں بی کے بعدان شاءاللہ تعالی برسلیقداور ملکہ بیدا موجائے گا۔اس ب المارة الم ر كيدوالى مديثين وول وميزك تك النابحي برمسلمان كوسكمان يس بم كامياب وجاكي المراخيال بكرمار عام في دارس كمقابلهيدين فدمت زياده مفير موك راردو زبان کی حاظت کی شکل معی بی ہے قرآنی عربی جھے والوں کی اردوعربی نہ جانے والوں ے يقينا زيادہ بہتر ہوگی۔ لُو تک كے مسلمان عوماً غريب بين ليكن و بى صلاحيت ان كى غير معمولی طور پراچھی ہے۔ اگر دربار ہائی اسکول سے استفادہ میں مہولت پیدا کی جائے اور ال زيند يرج هراً مُنده يونندر في تنتيز كمواقع الران كوديه جائي واستعلى وزن ے خود اقیاز عاصل کرلیں گے۔ برا خیال ہے کہ اچھے جال چلن سرت وکردار کے مولويوں كى محرانى ميں اس اقامت خانے كوچلايا جائے ، وہى لڑكوں كوٹماز وروز و كاملى تعليم مجى دي كاورقرآن وحديث كاسباق كالجى ان بى تعلق بوگا اورجائ والاار عایں مے قوان بی سے نظامید نصاب کی محیل کر سکتے ہیں لیکن عومیت کے لیے بدزواہد وسلیتات والے پویم کوزیادہ دن تک اب برداشت نہیں کیا جاسکا عصری علوم کے لیے جگہ لكالنا حابيدادران بى عصرى علوم كساتر حققى دين مضاين كو يرحل كاموقع بيداكرنا عاسيدا قامت خانے كے ليے ابتدا مل چندول وغرول كى ضرورت موكى بعد كونيس بى سے ان شاءالله تعالى بي كل كلے گا۔ راجستمان كے مسلمانوں كے ليے ايک مثالی ا قامت خانہ ٹونک میں قائم کیجیے، مجرجہاں جہاں اسکول ہوں دہاں بھی ان کا جال کھیلا ہے ، دینیات ك نام سے اسكولوں ميں چھوٹے جھوٹے رسالے فقہ وغيرہ كے مسائل كے متعلق جو پڑھادیے جاتے ہیں قطعا غیر ضروری ہیں۔جو وقت ان رسالوں کے پڑھانے، زبردی پڑھانے برمرف کیاجاتا ہے،ای وقت کوقر آن مرفقر آن کو بامنی پڑھانے میں خرج كرنا چاہے على كر هكى دينيات لازى يونيور كى كاصرف تفريحى مضمون تماييات يونيور كى میں ذاتی تجرب فقر کر چکاہے۔ فضائی صاحب نے تکھا ہے کے علیکڑھ والے اشتہار کے جواب می انمول نے بھی درخواست دی ہاورفقر کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ان کوشا پرمعلوم نہیں کہ فقیرنے خوداعراض کیا بلکہ دہاں ہے بھی طلی آئی تھی، پندرہ سوروپے ماہوار تخواہ کے

مڑ دہ کے ساتھے، کین مجر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھٹ نیٹے چار کروڈ پھکسوں کو پھوڈ گڑ دل جانے پر رامنی ندہوا۔ عملی صلاحیت بھے بیس پہلے ہی نہتی اب تو بڈ ھا ہو گیا ہوں لیکن موقع جہاں ملاا ہے اپنے خیال کومسلمانوں پر چش کردیتا ہوں، شاید کی کی بھی بیں وقت تھلئے سے پہلے ہات آب ا

وَالسَّلَامُ عَلَى من اتَّبِع الهُدى مناظراحس كيلائي

ا ممل تاريخ دري نيس\_

## ڈاکٹر محریوسف الدین

(i

ستمیا کیل منڈی بلدہ حیدرآباد ۱۹۳۳ء ا

برادرم مولوی يوسف الدين صاحب سلم؛

السلام علیم ورحمة الله و برکاند - میں مخدوم کی الدین صاحب ملی شادی میں ارکاا گیا ہوا تھا جومیدک مشلع کا ایک گاؤں ہے۔ راستہ میں ریل، بس، بنڈی اور دریائے مانجرا کو ٹوکرے سے عبور کرکے ایسے گاؤں میں رہنا پڑا جہاں سنا کہ اڑ دھے نکلتے ہیں۔ صرف جنگل، پہاڑ، بیابان اوران کے درمیان جنگلی تھیتیاں تھیں۔ واپسی برآ سے کا خط ملا۔

میں آپ کامعثمون عمریب قریب دیکھ چکا تھا، ذراغورے پڑھتا ہوں، اس لیے تاخیرلابدی ہے۔ آپ کے ٹائیٹ صاحب ایک دن آ کر گئے، میں نے ان سے کہددیا تھا کہ(مقالہ) دیکھر ہاہوں۔

میں نے چند ہاتوں کی طرف اندر معنمون کے بھی ،ادرآ خری سنجہ پر پھیے اضافہ کامشورہ ویا ہے اسے دیکھ بیجے۔ ضرورت ہوتو زبانی گفتگو کر کیجے۔ والسلام

مناظراحس مميلانى

۔ لے ڈاکٹر سید تھے نیسف الدین مولانا ممیلانی کے نامور شاکر داور جاسدہ عثانیہ کے پہلے پی ایج ڈی تھے۔آپ مورجہ اماکو پر ۱۹۱۸ء کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور کیم جون ۱۹۹۷ء کو وہیں وفات پائی۔اس خط پر کمل نارخ وربر میں۔

ی خودم کی الدین، شاگر دمولانا گیلانی، پیدائش، فروری ۱۹۰۸ه \_ وفات ۲۵، اگست ۱۹۲۹م مع مقل تحقیق \_

> (۲) <sup>ل</sup> بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

> > ---

رفع القدرع يرمح مؤاكم يوسف لذين صاحب إلير كم الشيخم والتويد. السلام ليكم ورحمة الشويركانة

مت کے بعد آپ کا گرامی نامہ آیا می آوا س بڑے ہوئے دل کواس نے اور کھنڈر
بنادیا۔ ہااس مر دموس ، بیٹے برکا وفا دارائی ہم سالگ کرلیا گیا، ہمس کے لیے آوا مجائی
ہوا کہ آخر کب تک وہ ان بیٹے گونٹول کو بیتا رہتا جن کے بیٹے پرہم مجبور ہیں۔ ان شاہ اللہ
اب ان کے لیے آت نور خ وریدان و جنڈ نعیم "کے سوااور پکھٹیل ہے۔ آپ نے یہ
نیس ارشاد فر مایا کہ پس ما عمول میں انھوں نے کن لوگوں کو چھوڑا ہے۔ خدا جانے انھوں
نے شادی بھی کی تھی یا جیس ہا رہاران کی مغفرت کی دعا کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا
اگر چہ خودا کیا ایے مقام پر سے اور بحداللہ اپنے تمائے کے ساتھ ان کا مقام اب ان کے
اگر چہ خودا کیا۔ ایے مقام پر سے اور بحداللہ اپنے تمائے کے ساتھ ان کا مقام اب ان کے
ماشے ہوگا کہ ہم جیسوں کی بخشائش کا سہارا مرف بلکا وہ تعلق تی ہوسکتا ہے جو ان کی
ذات کے ساتھ رکھتا تھا لیکن موس کا فرش ہے جو پہلے مجے ان کے لیے منظرت وقعو کی دعا
وہ کرتے رہیں جن کی آئر ہائش وائتلاء کی مدت انجی خم نیس ہوئی ہے۔ آئ "مدتی" ہیں
ایک طویل نوٹ خال مرحوم پرموالنا در آیا دی کا محت انجی گلا۔

اور حالات کیا بتاؤں کسید و ناگر در ہی ہے۔ ایک او پہلے اچا کے میری لائی جس کی گرشتہ سال شادی ہوئی تھی ایک ہے دافی اختلال کا شکار ہوگئ تھی۔ بارے تن تعالی نے رخم فر بایا علاج و معالج کے بعد بہت جلد طبیعت روب اصلاح ہوگئی ہے۔ آج کل تو روزے چل رم فر بایا نامی فریس برستا اس لیے روزوں جس تی ہیدا ہوگئی ہے۔ آپ نے اپنی سیاحت کا جوئز م ظاہر فر بایا تھا اس کے متحلق کیا ہوا۔ ہمارے دوست و اکثر موالا نامی فوث صاحب نے بہت ہی ضروری مشمون کی ابتداء " برہان" بھی کی ہان کے سجیدہ تھم ساس موضوع می خدا کرے متندم علو بات کا کوئی و فیرہ جمع ہوجائے۔ امید ہے کہ اپنے اس سلسلہ کووہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔

آپ كنده في " بون كي خركا منظر بول رب كوملام كه د بيج گا فقط مناظر احس كلاني

| ت سے پند پاک ہے کہ یہ ۱۹۳۵ء کا تر پر کردہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ل يدخط بلا تاريخ بيدوا فلي شهاد  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| رائن ٥ ماري٥٥٠ ١٩ مدوقات ٢٥ ، جون ١٩٢٣م ع ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ع بيدذ كرعالبًا بها دريار جنك[پي |
| (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| يىم الله الرحمن الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| مطابق ۱۹۳۹ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳وی ۵ ۵ فصلی از                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حيدرآ باو                        |
| وريز مولوى يوسف الدين صاحب سلهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يراورع                           |
| موركاتد_آپكادط آياتها، يس فكلبركمظبرسلماك عناماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السلام عليكم ورحمة الأ           |
| اكدوبال بحى ال كوآب في الك خط لكها تفاية بي كمسكل مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كوجيج دياتها اليكن معلوم ہو      |
| ال الك تومير شعبة دينيات حيدرآباد ، بابر جل محك ميني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| ے وائس جاسلرصاحب کی برانی القات ہے کھل کر گفتگوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عل ان كار منا بهتر تقا ان ـ      |
| ، چندون سے کالج میں مجرایک تفنیہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ درس و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| برہم ہاورمشکل یہ ہے کہ کالے بند بھی ہور ہا ہے۔ پہسمجھ یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نہیں آتا کہ کیا کروں۔            |
| لد جوہونے والاتحاسومو چکاصرف اعلان کی دیر ہے۔آپ تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خيرواقعات توامي                  |
| مكن موقوده تن تولياس دواك بأساني اكرمل جائ توليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لغطيل ميں آئيں ہے، اگر           |
| دی جائے گی۔ حافظ صاحب کوش نے جواب دیا ہے معلوم نیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آئے ترکا، قمد تر سال ماداک       |
| ن بعد المحمد الم | طلمانبیں۔<br>طلایانبیں۔          |
| الفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0-11                            |
| مناظراحس مکیلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ایرانی نصلی سال کاایک مهینه۔   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣. مولانا گلانی کے چیو ٹریمائی   |

(۳) بىماللەال<sup>رىم</sup>ن الرحيم

حيدرآ باد<sup>ل</sup>

برادرمحرم السلام يم ورحمة الشودركاند

آپ فالیا ورفک پنج کے ہوں کے ادھر میں ایک دن کے لیے کانے حاضر ہوا تھا۔

ڈاکٹر بتک چندر نے اس بندہ کواور کام سے دوک دکھا ہے۔ بہر حال آپ کو یہ طلع کرنا چاہتا

فا کہ ذاکٹر عبدائی صاحب نے ڈیپریشش کے اسکالرشپ کے متحلق جمعے معدود کیا تھا،

اس نے اس سلسلے میں آپ کا نام چیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے

لیس یہاں کا تو بر معالمہ میروں کے ساتھ والبہ تے بہ خدا کرے آپ کو وظیفہ ہی دے کریہ

لوگ یورپ بھی دیں۔ اب کی آئی قال کا اگر آپ کی طاقات کھے کی افرے ہوات

نی نہ بتائی، اس سلسلے میں بیر عرض کرنا تھا کہ اگر آپ کی طاقات کھے گا کہ ایک ہی وفھہ

تیت کی پروا کیے بغیر اگر تین چار تو لے اسٹھیل سیک قواس کا خیال دیکھے گا کہ ایک ہی وفھہ

سب کی تیت چیش کردی جائے۔ فتلا

مناظراحس ميلاني

ا تاري دري فيل-

ع سابق صدرشعبة عربي على نيه يوغورش-

(a) <sup>°</sup>

بم الله الحن الرحيم

آرش كالج عثانيه يونعورى

حيدرآ باددكن

ساراكوير ١٩١٧ء

برادرمترم واكثر وسفالة ينصاحب سلمه الشاتعالى

السلام ملیم ورحمۃ الله ورکاید الفاظ کے بارکو مرے دل کی وہ کیفیت برداشت فیل کرئے ہال الفاظ ہی اس کیفیت برداشت فیل کرئے ہا الفاظ ہی اس کیفیت کا بارا فائیس سکتے جے اس وقت اپنے دل میں پار با ہوں۔
حق تعالی کا ہزار ہزاد محکر ہے کہ آل برا در کی عنت فیکائے گئی۔ مجدہ فیکر بارگاورب العرت میں ادا کیجے کہ آپ کے تینوں محتوں نے بالا تفاق آپ کے مقالہ پر ڈاکٹر یک کی ڈگری کی معتوں مطاوری ہی ٹیس بلکہ بحداللہ آپ کے مقالہ پر ڈاکٹر یک کی فیکھن

نے کھے ہیں، مری وقعے بہت زیادہ ہیں۔

ڈاکٹر کرنم حیدرصاحب لئے دریاتی بہا دیا ہے۔ جوش میں آگر افھوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ امیدوار موسوف جائے دریاتی بہا دیا ہے۔ جوش میں آگر اور آپ کے کا م کوظیر میں اور آپ کے کا م کوظیر میں بیش کرتے ہوئے ہندوستان کی دیگر اور خیدرسٹیوں کے متابلہ میں اس شم کے اقد امات کو جامعہ حقائے کا طغرائے امتیاز قراد دیا ہے۔ آثر میں افھوں نے آپ کے لیے فودائی تجویز بیش کی ہے کہ چی سورو ہے باہوار دیلیف شمن سال کے لیے ان کوعظ کیا جائے تا کہ فلال مقامت میں جا کرا ہے اس معمون کی تحکیل کریں۔ ان کا کوئی خاص تھا کہ نظر اس باب میں مقامات میں جا کرا ہے گا۔

ڈاکٹر کر گو (پروفیسر کیمبرج بو نیورٹی)نے بھی کائی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بغیر کی دغد غدے میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ امید دار کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کہ امار اور

۔ میں اسپنے آپ کوخوش قسمت بھتا ہوں کد آپ جیسے دشید و سید طلبہ کی خدمت کا موقع حق تعالی نے مجھے عطافر مالی ۔ والسلام

> فقط مناظراحسن گیلانی

ا و اکثرایی کے دور سابق صدر شبہ دمعاشیات سلم بو غور ڈی گاگ کو ہے۔
(۲)

بسم اللدالرحلن الرحيم

۲رجوري ۱۹۳۸ء

۲۳ رصفر ۱۳۹۷ ه

عزیر بھتر ماعز کم اللہ فی الدارین السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کا عنامت نامہ جھے کل شام کو ملائے پ کی آوجہ فرمائیوں کا شکریہ س زبان سے ادا کروں۔ جھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی کوششوں کا سلسلہ چاری ہے، میں نے بحض آپ کے گلری بادکو ہلکا کرنے کے لیے وہ اطلاع دی تھی۔

بیان کر گوند سرت ہوئی کہ حالات اس طرف کے بکی انسینان بھی ہیں جگی اخبادوں شن قوطر م طرح کی فیر اس جھی دہتی ہیں۔ائی موسیت شن آپ کیا گرسکتے ہیں جوکھوں۔۔۔

مناظراس كيلاني

آپ کا استانی صادیہ اف افد کھلوہ کر جھے کے کھونایا ہے کہ آپ کو کھودوں کہ چیدن گاڑھا خوبصورت دس بادہ گر کرسے کام کا اگر ل جائے تو براہ مہر بائی اس کا خیال فرمایے گا۔ اور جیسے پہلے دحویاں آپ نے لاکردی تعین اگر اپ کی بھی ل جا کی تو دھیان رکھے گا۔ آج کل شکر کی سخت قلت محسوس ہور ای ہے مگر جو حال میس کا ہے وہی فیمن کا ہے۔ کیا کھوں ہوں ای کھود یا ہے شاہدا مکان لکل آئے۔ فقط

نیازمنددعا کو مناظراحس گیلانی

المديح مدمولانا كيلاني

(2)

بسم الله الرحم لا رنومبر ۱۹۳۹ء

ميلانى \_ بى او بر بكما

ضلع موتكير

عزيزمترم ذاكثرمجر يوسف الذين صاحب سقمه الله تعالى على مدينة من من

السلام يم ورحمة اللدويركات

آپ کا کرم نامہ ہفتہ دن ہے جی شاید زیادہ زبانہ ہے آیا ہوار کھا ہوا ہے، جواب کا ارادہ کرتے آتے ہوا ہوا ہے، جواب کا ارادہ کرتے آتی تو بت آئی ہے۔ ابتدائی شن کھور بتا تو کھور بتا ہوا گر آپ نے ارقام فربائی کا فربائی کے اس کے وقت پر نہ کھا۔ اب شرمندہ ہول کہ واہ خواہ خواہ خواہ ہوا کہ ارتفادی آگلیف میں میری وجہ ہے آپ کو جھا ہوا کہ اے معانی کا خواہ شاک ہوں کہ انتظار ہوں۔ بھر اللہ تا دم تحریح مود تک ہوائیت اس زبانے میں رہنا ممکن ہے تخریت

اورکی مجلس میں میری حامنری ہوئی ہویا نہ ہوئی ہولیکن مجلس القصعة سے شاید میری روح غیر حامنر نیس ہوسکتی، امید ہے کہ آپ نے ''دعوت دشکتے'' کے مضمون کا کافی مطالعہ کر لیا ہوگا، مواد بہت کم ملاہے۔

ا كم كلى صاحب متعلم الم المام كالمنام كالمناه كالمناه كالمناق الم كالمنى تارئ كالك مرسرى فاك فقير كالو من كرايا موام وجود موكا، فالبافا و في موكره و في كلي من كالمناه المسلم المن به كالمناه المن به كوامت كرف من كان به مدول جاتى بهم مال بي مفرون وجدى قائل جاور فرودت كه الأخرى بينك و بيئة مدول جاتى بهم حال بي مفرون وجدى قابل جاور فرودت به كد "فَاذَا اللّذِي بينك و بيئة الحسن " برجس الر آل المروك كالي المناه كياج المناق و بيئة عداوة تحاف ولي عنه كالم المناف و بيئة عداوة كانه ولي عنه كانه ولي جات كروكوك كوكول كوكا والمناف و بيئة لا تستقوى المحتسنة وكل السينة أي اليجافي طريقة كار بحراث المناف المناف المناف وه ديا كيا بعد لي المناف المن

آج کل مولانا محرقام کی مواغ عری کی ترتیب میں وقت بھے اللہ گر روہا ہے، مکنی کی ترتیب میں وقت بھے اللہ گر روہا ہے، مکنی کی میں اس کے ساتھ مورہ کہنے کا جو تعلق ہے ، اب تک اس کو مرتب کرنے کا موقد ند ملا تھا، آیک قسط اس کی "الفرقان" میں شائع ہو چکی ہے دومری بھی ان شاہ اللہ تیار ہے۔ آپ کوجن معلومات کی فراہی کی تکلیف فقیر نے دی تھی مجلومات کی فراہی کی تکلیف فقیر نے دی تھی مجلومات کی طور پر فودای اطراف میں کمائیں لگئیں، اب ضرورت باتی شدہ ہی۔

عالات درس و تذریس و نصاب و غیره سے وقا فو قامطلع فرماتے سے میرے عالیہ و اس کے میرے عالیہ و اس کے میرے عالیہ و اس کے میر میں اس کے طلبہ و اس کا خیر کا سلام عرض کر دیجیے اور یہ کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرلیا کریں اگر بھی یاد آ جاؤں ۔ اپ دفقاء جدید خصوصاً برادرعزیز مولوی سیدع بدالرزاق قادری جعفر کو بہت بہت سلام فرما دیجیے اور فائم خیر کا اسلام المحد نیاز و فائم خیر کا اسلام المحد نیاز و ادب پیش کرتے ہوئے فرماد تیجے۔

. لو با حبيب نشيني وباده ياكي

به ياد آر حيفان باده يا را

مولانا الثاہ الصوئی الاستاذ فضل الله سلّمہ الله تعالیٰ کی خدمت میں میراسلام اور بیکہ آپ کی تکلیف فرمائی کا بہت بہت شکرید۔ ان کے مرسلہ نوش سے بیٹی و دفی ان کی خدمت میں فقیر کا ایک مختصر سا رقید جو اس کے ساتھ نسلک ہے پیٹیا و پیجے۔ صاحب الوٹائتی تمو جب خطلام نی سلام خرور کھو دیا تیجے۔ معلوم نیس کہ ان کے لیے کیا فیصلہ کیا گئے شر نے قسر از دران ہی کے لیے تم کردیا تھا۔ اِن مَعَ العُسُر مُسُوّا۔ فقط فیصلہ کیا گئے مناظر احس کھانی فیصلہ کیا گئے مناظر احس کھانی فیصلہ کیا تھا۔ اِن مَعَ العُسُر اِسْراحن کھانی فیصلہ کھانی فیصلہ کیا تھا۔

البطل الحميد الرجل الرشيد صاحب ملى خدمت مين اس تفقير كاسلام ضرور كالمجا و يجير بر بفتدان كي غير معمولي جمادت وعزم كود كيدكردها كرتار بتنا بول كدش تعالى ان كى حفاظت فرمائ ع

ائدوساو فجف تويد محل شعوسكا

ا واکوهم میدالشک مرتباس کماب کا عمل نام الوث التى السياسة فى عهد النبوى والعدادات الراشده ب اور بيروت سي شاقع بول ...

ع دُاكْرُ مِحْرِمِيدالله

ع دَاكْمُ طَلَّم دَهِير رشيد مواد عاكما في كشاكرداورما إلى مدرشية قارى عبائد يغير في المراق

بم الله الرحن الرحيم

۳۰رفروری۵۰۰ میلانی(بهار)

عزيز بحترم برادرر فيع القدر ذاكثر يوسف الدين صاحب ستمهؤ السلام عليم ورحمة الله وبركاند آپ كاگراى نامش كياب، جواب تا خير سے دے رہا ہوں، بعض عمر وہات دنیا میں الجھا ہوا تھا۔ گیلانی محملے باہر تھا اب واپسی ہو کی ہے، جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے جن الفاظ میں اس از کا روفتہ پیرقر کوت کے متعلق اپنے حسن ظن کا اظہار کیا ہے بلام الغة عرض کرتا ہول کہ بے ساختہ ان الفاظ کے پڑھنے سے آگھوں میں آسو بحرائے۔ آپ لوگول کی محبت یاد آئی۔ اب علمی زندگی سے دُورایک گوشدیں پڑا ہوا مول صرف اس وقت كا انظار ربتاب جو بيرحال سائة آن والاب، اس جبلِ مطلق سے جو کھے من آیا کرتارہا، وقت کام کا آپ اوگوں کے لیے ہے۔ول سرور ہوتا ہے کہ بھراللدآپ ال کام میں مشغول ہیں جس کی آرزو رکھتا تھا۔ ان شاءاللہ آپ جیسے نو جوانوں کی معبت و رفاقت ان لوگوں کے خیالات میں بھی جوانی بیدا ہو جائے گی جن کے اغر آپ کو بیری کے جراثيم نظراً ت بي ان كي دويجياوركام كي دايس أتفيس دكلا تسي "اسلامي عمرانيات" كا موضوع واقعی توجه کامستخل ہے۔ آج کل بانی دارالعلوم دیوبند کی سوائح عمری میں مشغول ہوں۔ یہ برااہم کام ہے دعا کیچے کمیں تعالیٰ اس کام کواپنے اس حقیر بندے ظلوم اور جو ل پر آسان فرما دیں۔ اس سے اگر فرصت ہوئی اور زندگی میں بھی کچھ وقفہ میسر آیا تو کسی دوس مضمون کی طرف توجد کرول گا۔ میں تو خیال کرتا ہول کہ جیسے اسلامی معاشیات نے ایک منتقل فن کی حیثیت آپ کی اتوجه کی بدولت افتیار کی ای طرح ''اسلامی عرانیات'' کا بحى آپ كى توجد دايا كاوم ونون كى فرست سان ما والشاصاف وقاد

اس سے ہڑی فرقی ہوئی کہ آپ کے مقالہ کی اشاعت کی صورت اُکل آئل ہے قائل کی کرم فرمائیوں کا مطالعہ ان ہی تجربات میں تجیدے کتاب کی اشاعت کے مواہل کی مجی کی کرم فرمائیوں کا مطالعہ ان ہی تجربات جی ٹی مجل گیا ۔ علم میں ان شاء اللہ ایک فیرمعولی اضافہ آپ کی اس کتاب کا مخاصب اضافہ آپ کی اس کتاب کا مخاصب ہے۔ معلوم نیس کہاں تک جہد بی گیا ہے۔

ہمارے دوست خان حید نے در حقیقت بدی غیر معمولی ہمت سے کام لیا۔ان کا پر چرمسلسل ال رہا ہے۔ بین اس بین ضرور لکھتا کر کیا بتاؤں کہ کن حالات بین گھرا ہوا ہوں۔ان کو بزے اسحے لکھنے والے بھی ٹل گئے ہیں اور سب سے بدی چرخووان کی محنت ہے۔کہاں کہاں سے وہ چیزیں چئنے ہیں۔ بیر اسلام ان سے عرض کرد بیجے گا۔ان شاہ اللہ بیں پر عمر ور بیجوں گا۔ حق تعالیٰ کاشکر اداکیا کہ اشاعت کا وائر ہ اس پر چہ کا وسیح ہورہا ہے۔ واقد سے کہ جو بھی دیکھی ہے اس کا گرویدہ ہوجا تا ہے۔افسوں کہ بیل بالکل کوردہ گاؤں میں پر اہوا ہوں، شاید کی شہر میں رہتا تھاس کی اشاعت کی کوشش کرتا۔

دكتور پارلى كيسوالات پيلې مى فى تقاور بعد كوايك كار فضوى يحى آپ كالما ان ككود يجي كاس طرف بجر مقالات كوئى ستقل كماب شاكت نيس موئى بدر قدون مديث كامحاضره چهارم "بر بان" دولى كود ديا ب سوسواسو مفات ب يمى ذياده يدهمه موكانظر فائى حال بى شىكى داس كر بعد قابل اشاعت نظر آيا يجي ديا ب

باتی جوسوالات انحوں نے کیے ہیں، جواب کافی تفسیل کا طالب اُ بتاہم مکن موتو ان چندسطردل کوان کی خدمت میں جیج دیجیے جوملیحدہ اس کے ساتھ فسلک ہیں۔

ن بر موری طرف اور اور اور سے بھوسکے تو آپ بھی مولانافضل اور مولانا محد چندام دیکیررشید صاحب کے ساتھ ان امور ش مدو تھیے۔ علی وغلام دیکیررشید صاحب کے ساتھ ان امور ش مدو تھیے۔

(۱) میرامعاونم یخنی کا اب تک دسول نیس موارمولانا فنس صاحب وکلما تھا۔ توجد کا وعدہ فرمایا ہے آپ بھی اس معاملہ بیں ان کی دیحیری بچھے۔ ان پر پچھے وی اندسالی کا اثر خالبًا زیادہ موتا جا رہا ہے۔ اس معاملہ بی مولوی تھے کی صاحب سے بھی کیے کہ اسپتے اس نیاز مند

ديم کي خريس۔

ایک خط نواب علی یار جنگ بهادر یک نام اس میں شریک کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مفا نقد محسوں ندہوتو کی موقد سے ان کی خدمت میں پیش کردیجے۔

این رفقاه کار دا کر ظهیر الدین صاحب دمولوی سیّد عبدالرزاق صاحب دمولوی محمد علی صاحب کی خدمت میش فقیر کاسلام پنجاد یجیے۔

مناظراحن كيلاني

ل فا کو محمید اللہ جواس وقت بیرس (فرانس) میں تقم تنے۔ ای نسبت سے مولانا مجلیا فی نے محبّ پاری ، وکوّر پارٹس، وکوّر پاری وغیر ولکھا ہے علع مائی واکس چاشم مثانے ہے ندر گی۔

(9)

بسم الله الرحمن الرحيم

۵۱ راکویر ۱۹۵۰ء

عز يزمحتر م ذا كنرمحمه يوسف الدين صاحب سلمهٔ

السلام علیم درحمۃ اللہ و برکاتہ۔ عجیب بات ہے کہ ادھر چندونوں سے نہ معلوم آپ کی یاد کیوں مسلس ستاری تھی۔ آخر دل کے اس حال کا علاج اپنے اس معروضہ سے کیا جو خا 'بًا مل چکا ہوگا کہ تھیک اس دن آپ کا لغافہ ملاحق تعالیٰ کاشکر بجالایا کہ آپ کی کرّاب میری زعگی میں شائع ہوگئی ، اگرچے مرفہ کائی عائد ہوا، لیکن کرابوں کی تجارت کا جواصول ہے

465

Marfat.com

اگراس کی پایندی کی گئی، اور خانیه مروت نے راہ نہ پایا تو ان شاہ الله اس موقد کی طاق ہو جائے گی۔ اب ہر ڈاک ہے آپ کی کمآب کا انتظار رہے گا۔ جہاں تک جلامکن ہ روانہ فر مائے، اور ممکن ہو تو ''اسلامی معاشیات' میری کمآب کا ایک نسخہ بھی کھیں ہے حاصل کر کے روانہ کر دیجے گا، قیت ارسال کردی جائے گی۔

آپ نے خاکسار کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی ہے۔ حیدرآباد اب کمیں ہے جی ا تاہم تی جاہتا ہے کہ آول، لیکن عرکے تقاضے ہے جیود موں۔ سفر کے نام سے کی محمرانا

تاہم بن چاہدا ہے اور اول وی وی مرسے تصابعے سے جود ہوں۔ سرسے ہام ہے بی سرات ہے۔ بڑے سفر کی تیاری نے چھوٹے سفر وں کے خیال کودل سے تکال دیا۔ دوسال پورے ہونے کوآئے بین اس کوردہ گاؤں کے بچر دوایک دفعہ دہ مجمی ایک دودن کے لیے قدم ہا ہم

نہ لکا رکا۔ اس کی امیدتو ' ' کیست ' ' نئی کے لفظ ہے کرسکتا ہوں کہ آپ اس ویرانہ کو اپنی تشریف آوری ہے روزقی جنٹیں مے۔ بہر حال امھی وقت یا تی ہے۔ خدا کرے اس مراہ کی

صورت زیاده بهتر موجائے۔

موادی عبدالحمیدخان صاحب ئے بہت شرمندہ ہوں۔ ایک الی جگہ آکر پڑ کمیا ہوں ا جہاں ندکوئی جھ بی سے لئے کے لیے آسکتا ہے اور شدیرے لیے کہیں جائے کی صورت کا گا ہے، حدید ہے کہ ''صدق'' کا جنازہ ککل کمیا اور ہم کھڑے دیکھتے رہے۔ ججودی کی میآ خرکیا حدہ، ان سے بہت بہت سلام کہدد بیجے۔ منصل خط ان کو الگ کھوں گا۔ میصرف آپ کے لفا ذرکی رسید ہے۔

خاکساد مناظراحسن گیلاانی

The state of the s

لے مملانی۔

(I•)

بم الله الرحمن الرحيم

اکتوبر19۵۰ء میلانی(بہار)

افوناالراشدالبادالتى الدكور يوسف الدين تد ناالله وايا كم بروب منه السلام عليم ورتب منه السلام عليم ورتبة الله و بركات مدت كي بعداً پ كي فدمت من ميكار د ارسال كرد با بول و يجيل دول يجوه بيت الحجى شدرى ، اس ليكون كام شهوسكا - زكوة كمسئله برآ پ فيوان شاء الله الحجه الحكام كيا بوكائ القير بحكى و بال بوتا أو و يكسا آپ لوگول كالمي جبتو اور تلاش سد دل خوش بوتا ہے - اماراكيا ہے شما تا بواج ارخ بول ، اب بجماكة بجمار كيا رجم و سب جراغ محرى كا

یوی در رسم بی سی کی کتاب پر لیس سے بیٹ ہو۔ بیز انتظار رہتا ہے۔ کرا پی کے درمالے'' چراغ راہ'' نے ایک نمبر دی''اسلامی معاشیات'' کے لیے نکالنا چاہاہے، جمعے بھی ککھاتھا لیکن اب میرے لیےان مشاغل کاموقد کیا ہے۔

ع ابآئلھيں رئتي بن دودو، پربند

شايداً پ كومى كلها بوء كه كله كريسي وية تواجها تها-ببرمال وَإِنَى احُولُ الدائم العهد لم احُن-

قدرت کی جب سم طریقی ہے کہ میری کتابیں میرے پاس رہنے نیس پا تیں۔ لوگ ما تلک کر ہے جاتے ہیں، چر ما تک کر ہے۔ کی شکل دے دیتے ہیں۔ ''اسلامی معاشیات''کا کو کو کو نسخہ میرے پاس ہیں کو کی کسخہ میرے پاس ہیں کہ کو کی کسخہ میرے پاس ہیں ہیں۔ اگر آپ کو موقعہ لے تو زرادر یافت تیجی گا۔ اعظم اسٹیم پرلس والوں کے ہاں آپ کی کتاب بھی تو چیسے رائی تھی ، دہیں سال میں گائے گا۔ اور جو طالات قابل ذکر و تاکہ قیمت ارسال کردوں۔ تیت بھی کیا لیس کے، اس کا کتھے گا۔ اور جو طالات قابل ذکر و تحریموں ہوئے گئے۔ اگر شریموں ہوئے تھی کے دور نہ کہ مُسلک اللہ مَا کی تحریموں ہوئے کی ہوتارہے ، ہوتارہے گا۔ ہاری آئی میں مرف و یکھنے کے کی بین اللہ مَا لیے ہیں۔ اللہ ہیں اللہ مَا کی ہوتارہے ، ہوتارہے گا۔ ہاری آئیمیں مرف و یکھنے کے لیے ہیں۔ اللہ ہیں۔ ال

خا کسار مناظراھس کیلانی

ا تحل تاری دری نیس۔

(11)

بم التدارحن الرحيم

۲رنومبر ۱۹۵۰ء ميلاني (بيار)

عزيزمحترم ذاكترمحمه يوسف الذين صاحب سقمه الله تعالى

السلام عليم ورحمة الله ويركاند آب كالوازش نامه جس زمانه بس باعث ومرفرازى ہوا، خاکساراس زمانہ شر بلنہ جار ہا تھا۔ عربی، فاری کی ترقی کے لیے حکومت بہارتے ایک سمیٹی اہرین کی مقرر کی ہےجس کا ایک رکن خاکسار کو بھی بنایا گیا ہے، ای میٹی کا اقتاحی اجلاس پٹنه میں تھا۔ تقریبا ایک ہفتہ ای قصہ کی نذر ہوا۔ خیال تھا کہ دالیسی پرآپ کی کماب لے کی مکین خدائی جانتا ہے کد اسباب کیا چیش آئے کہ کتاب مذملی۔''اسلامی معاشیات'' ميرى كتاب اگر بازارين ندلمتي موقواس كوچواردية آب افي كتاب و بحيح دية اس كار ذ كومرف اى ليے بينج رہا ہول كرآب كو مجرياد دلاؤں۔ هذت كے ساتھ آپ كى کتاب کا مجھے انتظارے۔

آب كے خط سے بيمعلوم كر كے برى خوشى موكى كديرم دينيات كوآپ لوگ ند مرف زنده رکے ہوئے ہیں بلکہ ڈاکٹرظمیرالدین صاحب اگراس سے دلچی لیتے دے ت امید ہے کہ اس کی نوجوانی واپس آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے میرابہت بہت سلام کمہ دیجے۔ان کے بھائی صاحب کا پیتہ کچھ چلا یانہیں؟اس سے بھی ضرور مطلع فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اپی صلاحیتوں ہے دوسروں کوستفید کرنے کا ارادہ اگر فر الیس کے تو لوگوں کو بہت کے نفع پہنچا سکتے ہیں۔

بهاروالى كمينى من ذاكر عبد المعيد صاحب الوطلع كرديجي كاكدان كالجمي انتخاب موا ب، توقع بكر بهاداس بهانے عدد آئيل كے۔

آپ نے خاکسار کودکن طلب کیا ہاں سے مملے مارے دوستوں نے تو سفرخری مجى بيج ديا بي كين اپناحال اس كے سوااور كيا حرض كروں كداوركمي كو فيش وقت پر لمتى مويا

ند ملی ہولیکن مجھے تو خمیک زعدگی کی اس منزل میں کام سے سبکدوش کیا گیا جب کام کی مطاحیت کو چکا تھا۔ اب تو اٹی ڈھائیچ کے سوائیں اور پکوئیس رہ کیا ہوں، مطاحیت کو چکا تھا۔ اب تو ایک زعدہ استخوائی ڈھائیچ کے سوائیں اور پکوئیس مربارے سفر اور دیل کا تھور مجی اب اس کے لیے دشوار ہے جو سال ہورکن سے بہار کا کرتا تھا۔ اب تو دعا کرنے کے سوائم از کم اپنے وجود کا کوئی دوسرا سمجھ استعال نہیں معلوم ہوتا۔ وقت آپ کوگوں کے کام کا ہے، بحد اللہ وی کررہے ہیں۔

مولانافعن صاحب بے می سلام فرماد یجیے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل اس فقیر سے
مولانا می می فتا ہوں قبل طور پر مراسلت کا سلسلہ انھوں نے منعظع فرما دیا ہے۔ بہ طاہر کوئی
سبب اس مجول فتنگی کا معلوم نہیں ہوتا۔ ''اطلاقی تصوف' کے مسودہ کا فیر مطبوع حصدا گرم ہو
گیا ہے توالی کی فیروسے ، لیکن جس نے کوئی تصوفین کیا ہے اس کے ساتھ مجمول کا برتا و

خاکسار مناظراحس میلانی

\_ لے ڈاکٹر عمدالمعیدخان سابق ڈائز کیٹردائر ۃالمعارف حائید حیدرآباد دکن۔ پیدائش: ۱۹۱۰ء۔ وفات: بمتبر ۱۹۷۰ء (۱۲)

بم الله الرحن الرحيم

۲۸ رفر وری ۱۹۵۱ء

ميلاني (بهار)

ذاك خانه بربكعا يضلع مؤتكير

برادر محرّ م دُاكثر يوسف الدين صاحب سلّمكم الله وايد كم بروح منه اعطيكي ويرج و الله ومركات منها في من برح الله من من من الله من من من

السلام علیم ورحمة الله و برکانه - بیاج عن ہوئے که آپ ادھر چند میمیوں تک اجما می مشاغل میں الجھے ہوئے ہوں گے، خاکسار نے خطاکھ کرخلل اندازی کرنے میں احتیاط کی

آج دریت دل کوآپ کی یاد حتاتی رہی حیال گزرتا ہے کہ شاید فقیر کے شآنے ہے ہوج سوج کر کہ قدرت رکھتے ہوئے سفر کی تکلیف میں نے نہ پر داشت کی شاید بچھ المال خاکسار کی جانب ہے ہوگیا ہے۔ اگرید وسوسیم امرف وسوسیمیں ہے تو آپ کو کیسے ہاور کراؤں کہ جوسورت بھی چی آئی ہے مرف مجود ایوں ہی کے تحت چی آئی ہے۔ دو زبر و ذیر میر نے کی فروان کو زوال پذیر جون ای کے تحت چی آئی ہے۔ دو زبر و دل کے انحطاط کا اور ان کو زوال پذیر ہوتا ہی ہے۔ بی تو انحطاط کا اور ان کو زوال پذیر بھی اور ان کو تر اللہ کا اور ان کی مرفوری ہو۔ ایک مقام دل جس آپ کا بن گیا ہوں ای پر تازہ در کھنے کے لیے جسمانی بھا بھی منوری ہو۔ ایک مقام دل جس آپ کا بن گیا ہے وہ بہر حال بنا رہے گا۔ ہول جانے کی سراکا ادادہ بھی نفر مائے گا۔ اب بھی یا در کیسے اور جسب آپ کو بیا اطلاع کے کہ آپ کا بید تکم خادم اس دنیا ہے چاگیا تو علی دنیا ہے بھی قائم ہو آپ کو بیا طلاع کے کہ آپ کا بید تکم خادم اس دنیا ہے چاگیا تو علی دنیا ہے بھی قائم ہو کہ بیان کیا ہے تا فران کو ایران جارا ہوں۔

ساٹھ سال کی طویل مدّت کی کیکن ابدولعب میں بیرساراوقت بریاد ہی ہوتا چاہ گیا۔ ارتم الز انھین کے سوااورکوئی چیز ایک نظر نیس آئی جس پر نگاہ ہے۔ میرے آنے جانے کا تو خیال ہی نہ کیچے۔ ایک مُر دوزیموں میں خداجائے کس طرح سے اب تک شریک ہے۔

آپ کی کتاب کا بھی بھی جمی خیال آتا ہے۔ واک سے جب کی کتاب وتاب کا پارس سات ہوگی کین محد کے اس وتاب کا پارس سات ہوگی کین محد لئے کہ ماہی کا پارہ

وبي رآجاتا بجال عير عاقا-

اخبارول ش محت پاری کی کتاب" رسول الله کی سیاس زعدگی" کا ذکر آن کل مخلف

مجور منظوظ كالن

ار یقوں سے آرہا ہے۔ ماجد میاں عنے بھی اس کیاب کی غیر معمول تحریف کی ہے لیکن اس کے مطالعہ سے بھی محروم ہوں۔ کہاں ملتی ہے۔ حیدر آباد کے کسی تاجر کے ہاں اس کے پکھ شنح رکھوائے گئے ہوں آو ایک جلد میرے نام ویلے کراد جیجے۔

ی کل دار استفین اعظم گرھی جدید تنظیم کے سلسلے میں جھ پر دور دالا جارہا ہے کمیں اعظم گرھو پنچوں، بہت معذرت کردہا ہوں گرایا معلوم ہوتا ہے کدی پانچ دن ہی کے لیے شاید جھے جانا ہی چڑے \_ یہاں \_ آٹھ، او کھنٹوں کا سفرر مل کا ہے۔ اور کوئی خاص ہات قابل و کرنیں ۔ اپنی غیرت سے مطلع فر مائے۔ اسا مذہ شعبہ و اکر ظہیر صاحب مولانا

فقد فا کسار مناظراحن گیلانی

أ و اكر محرميدالله

ع مولا ناعبدالما جددريابادي

لفل صاحب كوسلام-اورتوسب شايد محية-

(11")

بىم الله الرحمان الرحيم ٢١ريار چ١٩٥١ء

ميلاني (بهار)

ر فیع القدر ،عزیز محرّم ڈاکٹر پوسف الدین صاحب سلّمکم اللّه تعالیٰ السلام علیّم ورحمۃ اللّٰہ و برکاند۔ عَالبًا آپ کو اطلاع دے چکا ہوں کہ اعظم گڑھ

السلام میم ورحمۃ القد و پر کانیہ عالبا اپ او اطلاع دے چکا ہول ارا م تر ہد المصنفین کی تنظیم جدید کے سلط میں جار ہا ہوں۔ ہوآیا، والیسی پر کھنو کا بھی چیرا ہوگیا۔ وار المصنفین میں جمری حاضری بہلی وفعہ تی۔ ایک میٹی جلس عالمہ کی بنادی گئی، پارٹی ادکان پر مشتل ہے جس میں ایک رکن فقیر بھی رکھا گیا ہے۔ المحمد للله کے سلمانوں کے اس ادارے کی حالت اطمینان بخش ہے۔ حیدر آباد کی احداد جاری ہونے کے بعد چر بند ہوگئی ہے کیان امید قوی ہے کہ چر جاری ہوجائے۔ اس سال باوجود تا سازگار موتم کے بذیبت گزشتہ سال کے دی جر بھر ایک الکھ سے او پر آمد نی بھی ہے اور خرج بھی تریب، تریب دی بہراری دائد آحد نی ہوئی۔ ایک الکھ سے او پر آحد نی بھی ہے اور خرج بھی تریب، تریب

ای قدرہ۔ اچھاعلی ماحول ہے۔ کتب خاند مستقین کے لیے اکسیرہ۔
واپسی پرآپ کامقعل و مسوط نوازش ناصطلہ جھے آپ کے مشافل کا پہلے ہی سے
اعدازہ تفا۔ تفسیلات کے علم ہے جو سرت ہو یکی تھی، اس کا آپ بی اعدازہ کر سکتے ہیں۔
اعدازہ تفارہ میں (پروفیسر الیاس) برنی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک بتل ہے اتنی بدی
ابتداء قیام میں (پروفیسر الیاس) برنی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک بتل ہے اتنی بدی
بندی کہاں تک تھینی جائے گی۔ خدا کرے کرآپ کے دل کی گی، دوسر دل تک بھی خطل ہو
جائے۔ (ڈاکٹر میر) فوٹ صاحب آپ کے ایستے رفتی ہیں۔ کے جائے اور نظر مالک
بالک کی نظر کرم پر دکھے۔ آپ نے اپنے جس مضمون کے ترجمہ کا تذکرہ کیا ہے لینی
الملک کی نظر کرم پر دکھے۔ آپ نے اپنے جس مضمون کے ترجمہ کا تذکرہ کیا ہے لینی
مخرب میں جو حاصل ہوا، سب حق توالی کا احسان وفضل ہے۔ علم کو دین کا خادم بنا کر
مخرب میں جو حاصل ہوا، سب حق توالی کا احسان وفضل ہے۔ علم کو دین کا خادم بنا کر
استعال کرتے رہے گا، تو دین آپ کو دئیا بھی دے گااور دین بھی۔

رفت باریس می کتابی جائی ای جائی اعظم گرد سے کھنو کی جاری رہی ہ من حسد و بحد ، دار المستفین ہی کتاب کی جائی اعلی اور کھا تھا جو جھے بہ ٹل گیا۔ کتاب کیا کھی ہے کہ اکتشافات جدیدہ کا ایک جیب و فرق ہے، جرت انگیز معلومات ، جرت انگیز متائی ۔ و اکثر ما ماحب بار بار یاد آتے رہے۔ صورت ان کی نظروں کے سامنے سے ٹی تی س ملم کے فنی ماحب بار بار یاد آتے رہے۔ صورت ان کی نظروں کے سامنے سے ٹی تی س ملم کے فنی میں دین کی وکالت کاحق انھوں نے ادا کردیا۔ آپ اگر ان کو کھی کھیں تو میری طرف سے ملک دیجے گا کہ ایک کوردہ گاؤں کی موجد میں جیفا ان کا نیاز مند ان کے لیے سرایا دعا بنا موا ہے۔ ہمیں ای جم کے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ایک آدئی اگر ایسا ہیدا ہوگیا، تو جونا پید کے ہمیں ای تو مادیا تھا در سے جمیل کی درت شافھائے۔ کے ، ان کی حلائی کی وحت شافھائے۔ کی ان کی کار کی کار کی انتظار رہے گا۔ تا شرنے خضب بی فو حادیا فیر اب تیارہ وگئی ہوگی۔

. "المحد كل" ب چارے ك دريك آزمائش بركيا حرض كروں ول كتا محروب و خزون ب\_ آپ نے بي خرسا كركماب كوشا عظم جيں، كو تكليف مس فقت يدا كيا - يموا سلام كانجاد يجي \_ ماجد میال سلمها حب معدق علی اس مفتسفریش خوب خوب ملاقاتس ریس وه مجی خان الحمد کی کے جدسے زیاد وسد اسح، اور ان کی حقائق گوئی حق رسانی کوقائل رشک قرار دیتے تھے۔

آپ نے اس فقر کے احساس پیراندسالی پیجھنجطا ہٹ طاہر فرمائی ہے۔ تیاس کرنے کے لیے چھردیا قراطیسی نمونوں کا ذکر فرمایا ہے گر کی بات یہ ہے کہ مرف جینے کا کیافائدہ اگراس جینے کی قیت نہ حاصل کی گئے۔ شن کوشام، شام کوش کرتے ہوئے قبر تک بینے سریم کے کہ

بی جانا یہ می کوئی زغرگی ہوئی۔ بہر حال دعا تیجی آواس کی تیجیے کہ بچھ کام میں یہ چند لحات صرف ہوں، جو باتی ہیں۔ دشوار یوں ہی میں محنت کی لڈت و قیمت لمتی ہے۔

آپ نے ترکی زبان کا استخان دیا ، اقل نمبر ش کا میاب ہوئے ، اس کی مبار کہا ددیتا 
ہوں۔ عالباً مولا ناعبر الممامون صاحب ہے ترکی سیکی ہوگی۔ اس زبان میں پھی کام اسلام 
پر ہوا ہے۔ اس کو اردو میں شقل سیجیے۔ جب ترکی جائے کا قصد معم ہوجائے تو جھے ہی مطلع 
سیجیے گا ، کم اہل کے کتب خانوں کی سیر ضرور سیجیے گا اور ٹا در تخطوطات کی فیرست لا سیکے 
گا۔ دائر ۃ المحادف کے لیے نقلیس یا فو ٹو کے بلغ کے امرکا نات تلاش سیجیے گا۔ اس کو بھی 
ٹولیے گا کہ کمالی تو بہت کا اثر اس قوم پر کس صدت ہے ، اور پھی سراغ مل سیک تو اشتراکی 
علاقوں کے مسلمانوں کے واقعی حالات بھی دریافت کیجیے گا۔ میرے لیے بھی کوئی کتابی تحفید میں 
ملی تو تلاش سیجیے گا ، خصوصاً بائیل کے خطاق کوئی علمی کتاب یا قر آئی تصف کے بیھنے میں 
مل سیک تو تلاش سیجیے گا ، خصوصاً بائیل کے خطاق کوئی علمی کتاب یا قر آئی تصف کے بیھنے میں 
جس کتاب سے مددل متی ہو ۔ فوٹ صاحب سے بھی سلام کہدد جیجے گا۔ بہی فر مائش ان

اس مفرے تجرب ہواکہ مفرکے قابل میری محت ٹیس رہی ہے۔ والسلام مناظر احسن کمیلانی

لے جامط عثانیہ حیدرآبادد کن۔

ع واكثر محمر حيد الله

سے مولانا حبدالماجدوریابادی۔

ی معطفی کمال ا تا ترک۔

(۱۴) بم المدارطن الرجم

ميلاني

اسر بارچ ۱۹۵۱ء

مناع كرانمايه سرماية انتجار عزيز محترم ذاكثر يوسف الدين سلمه الله تعالى

السلام يم ورحمة الله ويركاند

دل جس کے دیکے کے لیے بے چین تھا بلکہ شاید جن چھآر دووں کے لیے ول 
پہتا تھا کہ مٹی کے اس تو دے میں کچھون اور لوٹوں، شکر ہے کہ ''اجل سٹی'' سے پہلے 
مفصال کریم نے اُسے بھی دکھا دیا۔ یاد آیا آپ کو یا د نہ ہوگا۔ عالمیا آپ سال سوم میں ہوا یہ 
پڑھتے تھے کی اور استاد کے پاس بہتی تھا، شاید وہ چلے گئے یا د خصت کی، خاکسا دنے پہلی 
دفعر خالبا آپ کو اپنے سامنے پایا، آپ کی جسمانی لاغری کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ بچارے کیا 
پڑھیں کے، ان سے عبارت بھی مشکل بی ہوسی جائے گی گئی ن پہنے الی تھا صرف خیال 
وہ دن تھا اور آج وہ دن ہے کدا کیے ایسی کتاب کے مصف کی حیثیت سے آپ کو دیکھ رہا 
ہوں، جس کی تھنیف کے متحل بغیر کی مبالغد اور غلو کے یہ کہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ذبانوں 
ہوں، جس کی تھنیف کے متحل بغیر کی مبالغد اور غلو کے یہ کہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ذبانوں 
میں اس وقت بحل تو نظیر اس کی نہیں مل سکتی۔ اللہ ، اللہ آپ کی محت و مثال میں پڑھ چکا ہوں ،
شمال دقت بولڈ تیل وہی ہے ، ہم سے ، ہم سے بعد کی کتاب کے مطالعہ میں اتنی لذت کی 
کئیں اس وقت جولڈ تیل وہی ہے ، ہم سے ، ہم سے بعد کو کو کری کتاب کے مطالعہ میں اتنی لذت کی 
ہوں۔ 
ہوں۔

ہاں! ای ماہ میں ڈاکٹر تخد حمید اللہ صاحب کی کتاب'' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاس نظیم کی سیاس نے دقت کو غیر معمولی طور پر خوش کیا تھا، لیکن آپ کی کتاب کے ساتھ میرے دل کے تعلقات کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا حرض کر سکتا ہوں کہ حمیدر آباد کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار دنیا ہی کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار دنیا ہی کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار دنیا ہی کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار دنیا ہی کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار دنیا ہی کے چھوٹے کا ناگز پر واقعہ جی سیار کی اللہ میں دفراق کی کوئی تکلیف اب دل میں باتی میں رہی ہے۔ اسلام

جوء خطوط کملاتی

کی خدمت کے لیے جس تتم کے متوازن دل و د ماغ کی ضرورت محسوں کرتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ تحسف ینبکینی وہ خرورت آپ کے وجودے پوری ہو کی اور ہوگی ۔ کام کرنے کا ماہراند ملقہ آپ میں پیداہو گیا، حق تعالی نے اسے بندے کی بیآرز و پوری کی ،اس کا شکر کن الفاظ میں ادا کروں۔ إدهم أدهم اردو میں آپ کے اعدو فی اور بیرو ٹی محتوں کی را پول کونہ یا کر خیال گزرایه کی کتاب میں رہ گئی لیکن جب پشت کے سرورق کی انگریزی سطروں کو

یر من لگاس میں جواب فل کیا، جگہ می اس کے لیے خوب نکالی، بہرمال اس ایک کی کا احماس دل ميں پيدا ہوا تھا، اس كا بحى از اله ہوكيا۔ ندا کرے کہ کتاب کی نکای کا کوئی معقول ظم ہوجائے۔ بی چاہتا تھا کہ پڑھنے

والوں کی طرف ہے آپ کی خدمت میں تاثرات کا اظہار جن الفاظ میں کیا جائے ان سے مجميمهمي جحيم بمطلع فرمات ريح ، توميري مرت مين مزيدا ضافه وتا- اخبار ورسائل میں رائیں جوچھیں گی ان شاء اللہ وہ تو نظرے گزریں گی۔ آپ کے کالج میں لوگوں نے

یڑھ کر کچھ یا تمیں کمی ہوں توان سے ضرور مطلع سیجھے گا۔ آب بیرون مند کے سفر پرکب تک روانہ ہول گے۔ جب روائلی ہوتو کارڈ سے

ضروراطلاع ديجے گا۔

ڈاکٹر محمر فوٹ صاحب کی خدمت میں ان کے اس نیاز مند کا سلام پہنیاد یجیے گا۔ آج كل وه كيا كام كررب إين،أوهران كى كچه چيزين كياشائع موئى بين؟

آپ کا کالج تواب بند موچکا موگا- بهر حال عرض یمی بے کہ جو پھے بھی لکھا سیجیے اور وه شاكع مواقواس كى ايك كافي اس فقيرك ليصرور محفوظ كرليا كيجيد اللهامة ايده برور مِّنْكَ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْرًا -آپ كے ليے دعاكر چكاموں اوركرتارموں كا ميراً

كام دعا كسوااور باتى بى كيار باب فظ څاکسار

مناظراحس كيلاني

<sub>[</sub>(10)

بىم الله الرحن الرحيم برادر محرّم دُاكمْ يوسف الدين صاحب سلّمكم الله تعالَّى

السلام ليم ورحمة الله ويركاند معلوم فين آب كوازش نامد ي جواب بن ا عريفه نقير نے لکھا تھا آپ کو ملا يائيس - كوئى جواب طلب بات اس ميں تھى بھى نيس "الحدين"ك ايكم مفون عيد جلاكه وطل مياتفاء "تبلغ اسلام" كى تارى كم متعلق آپ نے کیا ارادہ فرمایا۔ براسٹگا خ میدان بمعلومات کاشدید قط ہے۔ آپ نے ان كابون كى كچوداتنيت فرمائي تمى عيرائيت كى اشاعت من يادرى جو كي كرت رب ين اس کی رپورٹ و کتابوں میں عتی ہے اس کو بھی تن کیجے اور ضرور مطلع فرمائیں کہ اس داہ کی چزین اربی ہیں یانہیں۔

آج کل دارالعلوم دیویند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه كى سواخ حیات مرتب کرر با بون ع مواد نافشل کو بھی اکھا ہے مگر ان کوفرصت مشکل ہی سے ل سکتی ے، ای لیے آپ ہی کولکھتا ہوں۔ کتب خانہ میں دارانکومت دیلی عموّ لفہ مولوی بشیرالدین ين ذين نذير مترجم قرآن اور تذكرهَ علاه بهذر مدائق المحفيه عين كمايين بين ان كمايول

یں۔

(١) مولانامملوك على صاحب جس مدرس ين مدرس يتحاس كانام كيا تعااورخودان کے کھھ الات ، عربی کا کج ، مدرمددار البقاء۔

(۲) مولوی رشید الدین خان شاگردشاه عبدالعزیز ، نواب قطب الدین صاحب

مظاهرت

(m)مولوى نذريسين المحديث

مخترا ان لوگوں کے حالات نوٹ کر کے اگر جیج کتے ہوں تو بھیج دیجیے۔ صاحب

الحدى كى خدمت من ميرابهت بهت ملام پنجاد يجي-

یں بخت نادم ہوں کران کی کی تھم کی خدمت اس شوریدہ بخت سے بن نہ آئی۔اس وقت ایک وای مر دمیدان نظے اور سارے گار برداری بے کار ابت ہوئے ہیں۔اسب ے زیادہ بے کا ممل بے نتیج خود بافقیر عی لکلا۔

اپ دفقاء یا''اخوان خوان'' ہے میراسلام فرماد یجیے۔ ڈاکٹرظمیرالدین صاحب، . دْ اكْرْ مُحْدُونْ ،سيد عبد الرزاق ،الجعز أورتمام يرسان حال يزركول وعزيزول كو-ابآب

## لوكول سے ملئے كودل ببت جا بتا ہے مكن ہے كمكى دن عالم سرخوتى ميں چل بروں۔

مناظراحن كيلاني

しいといけんがんかんしょ

ع بركتاب" مواغ قائ كات كمام مع يجبى -سع ال كتاب كالحل مام" واقعات دارالكومت د في "ب

ع "مدائن الحديد" فقير في جلمي كامرت كده مخل علاه كاند كره ب

بسم الثدالرحن الرحيم

۲۲رجوري۱۹۵۲م

ميلاني (بهار)

ر فيح القدر،عزيز محترم دُ اكثر يوسف لله ين صاحب سلّم الله تعالى وليده الله واليام بروح منه

السلام ملیم ورحمة الله و برکانه فیروسیند والے آپ کی والی از سنر کی خبر دیتے رہے،
لیکن ان بندگانی خدا میں سے کی نے پیاطلاع فیددی کہ آپ علیل ہو کروائیں ہوئے۔ اب
پچھتا رہا ہوں کہ ضعف اور جبر کی مشخولیت کے اس زمانہ میں ایک سنر نامہ ہی کے مرتب
کرنے پرآپ کو مجبود کر دیا۔ ارحم المز آئین کی وات ہے امید ہے کہ اب آپ چال و چو بند
مجمی ان شاہ اللہ تعالیٰ ہو پچے ہوں کے اور تکان کا بھی از الہ ہو پکا ہوگا۔ آخر آپ کو مرش کیا
ہوا، جو بھرہ بنجی کر حالت اس قد رمخد وق ہوگئ، بظاہراو پر کے تنگ برتھ پرشب گزاری کے
کرشے ہیں۔ بہر حال آج تھے نہادہ تضعیلات کا علم آپ کے وازش نامہ ہوا۔ شاید ہی

کوئی دریافت طلب بات آپ نے ہاتی چھوڑی ہو۔ ترکی کی بیداری اور زندگی کی خبروں سے قدر تاغیر معمولی خوثی ہوئی، کیان پھر جب اپنا اس'' دخانی عہد'' کا تصور کر تاہوں جس میں پانے والے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سک پانچکے ہیں ہتو سینڈ کی سانس رکٹے گئتی ہے۔ جن افتا بات کو آٹکھیں وکیے چھی ہیں ان کی ہوش ربائی کیا کم تھی، اس کے ساتھ معتقبل کے امکانات کو جب سوچھا ہوں تو ول پیشیندگا ہے۔

آہ یورپ ۔ در صراط زعرگ از پا فارد برگوئے فویشن خیخر نمیا داور اپنے ساتھ دو مرون کو

بھی لے ڈوینے کی تیار یوں بیس معروف ہے۔ بس بہتر بین داوون ہے جو آپ نے اختیار

کی ہے۔ اب اس و نیا کا طمطرا آل تو بظام سرکرات بیں جاتا ہے۔ اس دنیا کے بعد آنے والی

دنیا اور دوسری دنیا کا مجروسا کر شہوتا، تو کم از کم اپنا حال کی محسوس کرتا ہوں کہ اس زعر گی کو

بھی ختم ہی کرنے میں راحت کی صورت نظر آتی، کین واہ رے آدم کے بنے ، ان کو بیتین
دلایا جاتا ہے کہ چینی ہوئی زعر گی والی لے گی ۔ لیکن اکثر بت اس پر معرب کہ مرنے کے
دلایا جاتا ہے کہ چینی ہوئی زعر گی والی لے گی ۔ لیکن اکثر بت اس پر معرب کہ مرنے کے
بعد ہم زعرہ ہونائیں جا ہے۔

جعےمعلوم بہتھا کہ "مصق عبدالرزاق" کا کوئی نیزآپ کے فاعدائی کتب فاندیں ہے۔ کم اذکہ زیارت تو کر لیتا مصنف کا ایک نیز ٹو تک کتب فاندیں ہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کے کتب فاندیں ہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے کتب فاندیں ہی ہے۔ شاہ ولی ہوا۔ اللہ کتب فاندی ہی ہے۔ شاہ ولی ہوا۔ بہار سامار حضرت مولانا الورشاہ شمیری رحمۃ اللہ طلید بسا اوقات وصیة فرمایا کرتے تھے کہ متون احادیث کی کتابیں فاص طور پر سمتی توجہ ہیں، اورجس طرح ممکن ہو، ان کوشا کھ کے متعلق خصوصت اس کتاب کی ہیں یا وارجی ہی وکرفرماتے۔ مرفوع حدیثوں کے متعلق خصوصت اس کتاب کی ہیان کی جاتی ہے کہ سے بھاری میں اورجہال کہیں ہیں ان کو خاص طور پر تمایال کردیا گیا ہے لیکن صفت میں مرفوع

روا تول کی اکثریت ' مطالبیات' ہیں۔ اسوااس کے آٹا رصحابہ کا ذخیرہ مجسی کافی ہے۔عبد نبو ت وجدمحابر كى تاريخ سجيخ ش ان متون سے يدى مددلتى ہادرعبدالرزاق تو چونكه يمن ك مدد ين مكن كا تاريخ " قدون مديث كمسلدين فاص طور يرتوري متق ب عرب كالجي علاقد بجس يرحبشه كوسط سدوي تمدّن كاءاورايراني نوآبادي بن جانے ك بعداراني تدن كابهت كميرااثر براب لكينه، برهن - كمايوں كى تاليف وتصنيف كے ڈھنگ سے عام عرب اگرچہ ناوالف متے، لین دوسرے موثر ات کے ساتھ رومی وار انی تمذن كزيراثر آجاني وجرسي يمن كاحال عام عرب سے فتلف ہے۔ ليكن اس مسلد ک تحقیق کے لیے حبشہ کی تاریخ اور رومی وایرانی حالات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ ابنِ سعد وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں جوعیسا کی تھے ان کے ہاں خا گئی کتب غانوں كاسراغ ملا باور جوكر بي يهال تق ان ش عيساني لشريح كاكاني ذخيره يهيلا موا تھا۔آپ کے لیےعبدالرزاق کی مصتف پر کام مطالعہ کی راہ کھو لے گا۔مسلمانوں کی فوجی چھاؤنیاں کوفیہ بصرہ وغیرہ میں زیادہ ترعلم ڈن کارواج قیس والوں میں معلوم ہوتا ہے اور اس متیجه میں یمن کی تاریخی خصوصیتوں سے قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کو عام طور پریمنی قبائل بی کے لوگ القراء میں نظر آئیں گے۔ بہرحال مصنف پر کام سیجیے، نظیر جن حالات میں ے،آپ کی کیا دو کرسکتا ہے اور چے تو یہ ہے کہ امار اعلم دقیانوی پرانا ہو چکا ہے۔ بحراللد مطالعه كى جديدواين آب يرآسان كى تى بين كين ايك بات كا بميشد خيال ركيے گا، خدا كا شكرے كه جھ سے زياد وآپ اب اس كو بجھتے ہيں كەمتشر قين <sup>ل</sup>نے "استشر اق" ك<sup>ح</sup>قيق نقاب چہروں پر ڈال کر وہی کام کیا ہے جوان کے باپ دادا مجموعت طریقہ سے کرتے تھے۔اس باب میں قطعاً دعو کہ نہ کھانا چاہیے۔ دغمن معصومیت کے دعووں کے ساتھ سب کچھ كردم بين اس كاجواب اكارنگ مين ويتا چاہيد يورپ والے پہلے سے نصب العين كو معین کرے ریسرچ کرتے ہیں اور صرف ان بی باتوں کو چنتے اور اجا گر کرتے ہیں جن ے اپنے طے شدہ نصب العین کی تائید میں مدولتی ہے۔ جار افرض بھی یہی ہوتا جا ہے کہ محر رسول الند سلى الندعلييد وسلم كے دين مين كى حمايت ميں جن معلومات سے بھى مدول سكتى ہو ان كود هويمُ نا اور تلاش كرت ربنا حابي شايد الإنحلِ المريِّ مِنْهُمْ مَوْمَدِيد شَانٌ يُغْدِيهِ" كا

وتت جبآئة معركى يوزهم اغريب كولواسية كاتع بوع دهاكون كويل كريسف کے خریداروں میں شریک ہوئے کا موقد اُل جائے۔ وٹیا تط**عاً برمر واور کُٹے تر ہو چکی ہے، کچی** ہو سکے تواس دنیاے آنے والی دنیا کے لیے میکھرسامان فراہم کمرلیا جائے۔اللہ تعالی سے دعا كرتاه دن اوركرتار مون كاكمشق كى بيراه آب يرآسان كى جائے براد يوزيز اخراباتياں می برس کنید + محر بگوئید و ستی کنید - دین و دنیا کانتختم مونے والا توشد یکی اور صرف یکی ہے۔آپ کے ساتھ خدا نے فضل کیا کہ رسول العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچانے میں داواری نہ ہوئی۔مسلمان کے گر پیدا ہوئے اورمسلمانوں میں بھی ایک بوے قلص خانوادے میں آپ کوجنم دیا گیا۔ آپ کی رگ و بے میں علم اوردین کے سوااور پھی جی ہے، ان غير كبي نعتول كاشكرادا تيجيه بين انظار كرتار بول كا أب ك مفصل سفرنامه كا مب ے زیادہ کتابوں کی فہرست کا کم از کم بیجان کرتو مرول کدفلال فلال کتابیں بحداللہ امجی موجود ہیں۔ جابا جائے تو ان کوشائع بھی کیاجاسکاہے۔ کیامطبوعہ کمابوں کے خریدنے کا موقع بھی کہیں ملا۔ آپ نے روک علاء کی عمد لی تقریر کی تعریف کی ہے۔ بہت دن ہوئے ، حالیس سال سے زیادہ فلیائن کے مسلمانوں نے قسطنطنیہ (اعتبول) سے ایک عالم اپنی دین زندگی کی تکرانی کے لیے بلوایا تھا۔مولانا دجیہدالترین غالبًا نام تھا، قطنطنیہ سے بیمجے کئے، ہندوستان سے گزرتے ہوئے وہ دیو بندنجی آئے تھے۔ایک تقریر عربی زبان میں ان ک مدرسہ میں ہو کئتم ۔ مراس کی حلاوت دل ود ماغ میں اب بھی باتی ہے۔ عربی خط میں آق ترکوں کا امتیاز تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ عربی ادب اور زبان سے بھی غیر معمولی مناسبت ترک ر کھتے ہیں۔ بہتو فرائے دین کے شے تقاضوں کی تحیل کی طرف لوگوں کو متوجه فرمایا؟ معرع يجي تغير بعي آتى ہے اپنام عاكميد ، والى توجر بيس جو بقول منتى جمال الدين افغانى مرحم خاص "أكوريان منذ" كاپيشرقاه افغانى كابدرسالد بزبان فارى غالباً حيدرآ باويى شائع ہواتھا، بزادلچسپ ہے۔آپ خرور میرے اس سوال کا جواب، جب موقع ملے دیجے گارعرنی یاترکی زبان میں اسلام کے جدید توجد طلب پیلودک پر کہیں چھے کہ کایس آپ کو ملیں عبرانی یو نیورٹی، یبودیوں کی اسرائیل والی اس کے ملمی خدیات ہے واقعیت حاصل كرنے كاموقع آپ كوملا \_ بغداد كى فى يوغور فى اورو بال كے طبقة الل علم كے متعلق آپ

في بحربين لكميا . آلوي زادول كا خاعمان بغداد ش غيمت تفار ضاجات اب اس خاعمان اون کا حال کیا ہے یا سیاست کے گرداب شن وہ بھی گھوم گئے۔ بھائی رشد صاحب ہے بك خوب الما قات مولى ال كر مى ك تعيد مكان كياذ الى بي كرايد كمكان مل رج بین - زماندے ان کا کوئی خط وط تیس آیا، ساہے کہ شادی میں وہاں کر لی ہے، ل بچ می بین - ان کا پدآپ کومعلوم ہے؟ عجیب آدی بین میرے گریس ان کی بس الك على بين بين اوراس بين كدواك على على بين كيان الكوده إداّت بين شديدان کو، تاہم معلوم کر کے فوقی ہوئی کہ وہاں وہ فوٹ ہیں۔ آپ بی کے شاعدان کے ایک ماحب مت مولی زرق تعلیم کے لیے بغداد کئے تھے۔ جامعہ س بھی پڑھتے تھان سے ا بھی میال عبدالرشید کی ملاقات ہوئی تھی، نام ان کا یاد شدر ہا، آپ نے برادرعزیز مولانا محر فوث صاحب كا حال نبين لكعاران كي خاموش مختى فطرت بدل كے بہت سے تو قعات وابسة میں۔ فداہب کی بنیادی کم آبوں پر انھوں نے کام شروع کیا تھا۔ جاپانی ادیان کے متعلق أيك مضمون ان كاشائع بهي مواتها- بزامفيه بُر ازمعلوبات تعاليكاش!اس سلسله كوره مارى دكتے \_آپان سے مراسلام فرماد يجي گا-اخوان شعبداساتذه وظلبكوسلام اس بنده . مجور کا پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر ظهیر فلڈین صاحب کیسے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب فوب خوب تقريرين كروب بين - ايده الله بروح منه - باركي دوست محومير اسلام برابر لكوديا تيجي، ان كيمنودات تك رسائي كي صورت كيا بــــاب محرين فقير كي طرف تدعا كهدو يحياور بكي سلمباكو بيار فظ

مناظراحس محيلاني

حیدرآبادیں ووٹ بازی کا طوفان ختم ہو چکا ہوگا۔ا خیاروں سے رپورٹ وہاں کی حلوم ہوتی رہتی ہے۔ بہار مھی نہاد حوکر پاک ہو چکا ہے۔ نتیجہ کا انتظار ہے۔ آپ اپنے بوتھ کے نظام قائم کرنے میں کا میاب ہوئے اس سے خوثی ہوئی۔

پروفیسرعبدالقادرصاحب (صدرشعیرمعاشیات) پٹندا کا نوک کا نفرنس میں شریک اف کے لیے آئے تھے۔ ایک دن کے لیے انھوں نے بڑی ڈھت برداشت کی اور اس وردہ کہف الایمان تک پنچے۔ سَوَاہ اللّٰلَهُ عَنّا سَعَيْرِ الْسَوَاء آپ نے جِلْقر بر پڑھی تھی غالبًا اگریزی میں ہوگ۔ مناسب آو بیر تھا کداردو میں مجی ترجمہ کرے اگریزی ہے جلاف

اخبارول معلوم ہواتھا کہ تواب صاحب عسفیر موکرار جنطائن ما برازیل جارہ ا بیں کیا یہ جُریح ہے؟ ان کے بعد قرع فال کس کے نام پڑتا ہے۔ کاش! نواب صاحب کھ دن اور جامد کوائی خدمات سے استفادہ کاموقد عطافر ماتے ۔ وَلَکِن مَا فَلَدُ اللّٰهَ فَسَوْفَ یَکُدُ نَ۔

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَيْقَى وَحُهُ رَبِّكَ ذُوالْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مناظرات اللَّهُ فَي

النظاكا غذيك كياب التعادت قياماً للعى -

ع ۋاكىرمىداللە

س نواب على ياور جنك سرابق وأس جالسل جامعة مثانية حيدرة بادوسلم يوندر تأكم كالأه

(14)

بم الله الرحن الرحيم

۳رفروری۱۹۵۳ء

میلانی (بہار)

برادر وزير ترجمتر م و اكثر يوسف الدين ما حب سلكم الله تعالى

السلام علیم ورحمۃ اللہ ویرکانہ۔مدت کے بعد تنفس وشیق کے پرانے مرض کے حملہ ے علیل ہوکر استر علالت پر پڑا ہوا تھا کہ آپ کا ٹوازش نامہ موجب مسرت ہوا۔ جواب میں تاخیر بیاری کی وجہ ہوئی آپ کے کسی خط کا جواب فقیر نے ٹیس ویا میدیا وقیس آ بہرحال الی کوئی فروگز اشت ہوئی ہوتے بچھے ویوانوں سے بعید بھی ٹیس۔ آپ اپنے کا می

میں مشغول ہیں اس سے بدی خوشی ہوئی۔ مصنف عبدالرزاق کا کام معمول نہیں ہے۔ برے پند کی بات آپ نے کھی ہے کہ مربرظافت اور مہر تا بھین وقع تا بھین کے طرق وسن م

اس كتاب كانى ردى بوقى م دخفول ك ليويه بهترين عملى وثية م آپ جب اس كتاب بركام كرر م بين، جومعلومات اسلىله مي فرانم مور م مول كان ك

مقابله میں اب میری دھیری کی حاجت ہی کیایاتی رہتی ہے۔ آب كى اس كتاب كالمجمى فتنظر روول كاجوه غرنى يويندوستيول بين اسلاميات كالعليم كے سلسلے ميں مرتب كرد ہے ہيں - تى بال! كلكتہ سے مولوي معيد احرصا حب اكبر آبادي أ نے بھی اطلاع دی ہے کہ کناڈ ابو ینورٹی نے اسلامیات پر لیکچردیے کے لیے ان کو مرعو کیا ہے۔آ مدور دفت کے مصارف کے موانو ہزار روپیے نفقر معاوضہ دینا جاتتی ہے لیکن بدایے خاتلی حالات کی وجہ سے پھرچیش بیش میں ہیں۔ بدر بخان مغربی او نیورسٹیوں کا فال نیک ہے۔ پاری بھائی<sup>ع</sup> کا حال آپ نے نبین لکھا، میر اسلام ضرور بالضروران کی خدمت میں لكوديا تيجيج جب بمي آپ ان كو كچولكھتے ہيں۔معارف پس ايک مضمون ابھي حال ميں شائع ہوا ہے۔ای کے ساتھ زمینداری، جا گیرداری پر ایک مقالہ خاکسار کا بھی دونشطوں میں چمپاہ آپ کی نظرے خدا جائے گزرا پانہیں؟ بیگزرا ہوتواسے دیکھ کیجے۔موقعہ ہوتو ائی رائے سے مطلع فرمائے۔ "مصفف" عش بھی امید ہوتی ہے کہ آپ اس سلمار میں الجعے ہوئے ہوں گے۔خدابی جانتا ہے كە كتاب كى اشاعت تك اس ناسوتى عالم سے آپ کے اس خادم کا تعلق باتی مجمی رہے گایائیس۔ آپ نے اپنے اہل وعمیال کا حال اس خط میں نه لکھا۔ بچی آپ کی اب کیسی ہے۔ گھر میں میری طرف سے دعا کہد دیجیے۔ ڈاکٹر غوث صاحب کیے ہیں، کیا کردہے ہیں، معارف میں سلسلہ داران کامقالہ بھی شائع ہوتار ہا۔ فتط

مناظراحس گيلانی

حفیوں پر کیا مخصر ہے تمام مکاتب نقہ کے لیے ''مصنف عبدالرزاق'' کارآ کہ کتاب ہے۔ قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ عبدالرزاق این ہمام الصغافی الیمانی ایک طرف امام اعظم کے شاگر دیتے تو دوسری طرف امام مالک کے بھی خاص شاگر دیتے۔امام شافعی کے ہم درس اورامام احمد بن عنبل کے استاد تجے اوراس طرح امام بخاری کے دادااستاد

ل مابق مدير ما بنامه بربان د على

ع: اکثر محد میدانشه سع مصنف عبدالرزاق

(۱۸) بم ال*ذال<sup>ط</sup>ن الرج*م

٥٦ راير يل ١٩٥٣ء

برادرعز يزمحترم واكثر يوسف الدين صاحب سلمكم الشرتعالي

السلام ملیم ورحمة الله و بركاند ادحر مجودول سے اپنے پرانے مرض ومه كا شكار ہو كيا تحا بقريبادي حال ميں كر رہے بحد اللہ اس المجابول \_

مختلف ڈرائع ہے آپ کی خیریت ادر آپ کے مشافل کاعلم ہوتا رہتا ہے ، خصوصاً عبدالرزاق کی کام جس انہاک ہے آپ کر دہے ہیں اس کی تعریف من رہا ہوں۔ بڑا کام ہے جے آپ انجام دے دہے ہیں۔ حال میں میرے چھوٹے ہمائی مظہر سلمۂ نے بھی آپ کی خیریت ادر حالات ہے آگاہ کیا۔ ،

امیدے کہ آج کل امتحان کے شغلول میں آپ معروف مول کے۔

اس وقت دراصل آپ کی سفارت ہے مستفید ہوئے کے لیے بیر مریف کور ہاہوں۔
ہمارے کرم فر ما پر و فیسر سروری (صدر شعبہ اردو) کے پاس آپ فقیر کے اس دقد کو با حقیاط
تمام پہنچا سکتے ہوں، تو ان شاہ اللہ جس تو تع ہے آپ کا انتخاب دل نے کیا ہے وہ پوری ہو
گی، اور کی وجہ سے نامنا سب خیال فر مایا جائے تو پھر اپنے افتیار تیزی کے کام لے سکتے

ہیں۔ ٹس نے بہن موچا ، اس کام کے لیے دل کا قر ارآپ کے مواادر کی ٹس نہ پایا۔ ہاں! معادف اُر پر اُس ۱۹۵۳ء ٹس آپ کی کمآب پر جوٹوٹ شاکع ہوا ہے، معلوم ٹیس نظرے گزرا ہے یا ٹیس ۔ بہت ہی طی آدئی کا ٹوٹ ہے لیکن فیمت ہے۔ عمرہ کے حضرات عو با برخو ڈفلطی کے عادضہ ٹس جٹلا ہیں۔ رُقین کے میڈ مجھول کے ساتھ جس جہل کا اظہار کیا ہے، ان سے پوچھنا چاہے کہ خبّب الی مین دُنیا کم الحدیث ٹس حب کے میڈ مجھول کے منعلق ان کا کیا خیال ہے۔ ججیب بے وقوف آدئی ہے، جن چڑوں کا تذکرہ رہے۔ والی آیت کیس کیا گیا ان ٹس کون کی چڑے جو دیٹا گاہند یدہ قراردی جاستی ہے۔ کیا حورت

مجوء خطو وكميا ني

قریب ناپندیده به بهنین ناپندیده پل و آمدندنا شم به آموال و بنین شل آو بجائد جمول کے معروف کے میند بین اس امداد کوئی تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ بہر حال شرکا پہلوان کو زُرِّ ن قال قبرست کی کس چیز بیل نظر آیا ہے۔ بہر حال ایں سبت جوابش کہ خواہش فدی۔ ان رائے بازوں کو کیا معلوم کہ اس تم کے انچھوتے موضوع پر کھنے والوں کوکن کن چونٹیوں کے منہ سے ایک ایک وائد شکر کا چانا پڑتا ہے۔

كجادا نتدحال ماسبكساران ساحلها

جا کیروزمینداروالے مغمون کوتو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک مولوی صاحب نے جوائی مقالدی شارہ میں شاکع کرایا ہے۔ فسط بڑا اور افتر است کام لیا ہے۔ فسط بڑا کی سیان مولوی خسین آ ۔ میں نے مسلمانوں کو گناہ ہے۔ بچانے کے لیے قضاو دبانت کی شرح کی کیکن مولوی صاحب نے ای افتر اء کو جھے پر لگا دیا۔ میری غرض مرہم پڑتھی کہ نظام زمینداری کو حکوشیں مبرحال ختم ہی کر کے دہیں گی ۔مسلمانوں کو سی دینا چاہتا تھا کہ ایس چیز جہیں گئی ،جن پرخواہ مخواہ انتحال کہ ایس چیز جہیں گئی ،جن پرخواہ مخواہ انتحال کہ ایس چیز جہیں گئی ،جن پرخواہ مخواہ انتحال کہ ایس کی جن پرخواہ میں مولوی صاحب نے اس کوئمک پائی قرار دیا۔

الط

مناظراحس ميلاني

ہو سکے توجواب میں اپنے علی اور خاکلی حالات سے بھی مطلع فر مائے گا۔ سب رس میں آپ کے سفر تا میکا ایک حالات اور مراسلہ کھا تا آج آپ کے سفر نامہ کا ایک حصد پروفیسر عبدالقا در سروری صاحب کو کیا راز کا مراسلہ کھا تا آج سمال بعد مجھے یا ذہیں رہا خصوصاً سمیت غذا کا شکار ہوکر دو ماہ تک بے ہوش رہا۔ اگریاد مجھی رہتا تو انجالس امانة مجلس کی تفتالوا مائٹ ہوتی ہے۔

وفتيان صدق لنت مطلع بعض على سِرِّبعض

مناظراحسن محيلانى

ا مسنف عبدالرزاق

ع زين للنَّاس حبَّ الشهوات من النساء

(19)

بسم اللدالرحمن الرحيم

485

Marfat.com

۳۰رئ۱۹۵۳ء گيلانی(بهار)

عزيزمحترم واكثر يوسف الدين صاحب سلمة الشرتعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاند عين وقت يرآب في مفوضه خدمت كوانجام و يركر فقرك كان زمانے يس مطلع كرديا۔آپى اس توجد خاص عدل فيرمعمول طور يرماثر ہوا۔ خیال بن کر رہا تھا کہ آپ کے خط کا جواب دول کراجا تک جھے برمدت کے بعد سینہ كدردكا حمله واريحمله جونكرسيد كرساته قلب كوجى متاثر كرتا باس لي يول خيال يجيح كرجان بى يربن آئى ب\_شكرب كداجل معنى في حفاظت كى اوركودو وهذه بعد ليكن اس قابل تو ہوگیا ہوں کہآ پ کے خط کا جواب دے دہا ہوں۔معتف عبدالر زال برکام كرنے كے ليے ت سجاندتعالى كى طرف سے آپ كا انتخاب مواب \_ آغاز اسلام كے متعلق بنیادی معلومات ان شاءاللہ اس کماب کی راہ ہے لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ میرے استاذ حضرت مولا ناانورشاه تشميري كي چندخاص وصيتول بين ايك دميت بينجي يتمي كه متون آثار کے سلسلہ کی جو کتابیں طبع نہیں ہوئی ہیں، جس طرح ممکن ہو،ان کی اشاعت کا انظام کیا جائے خصوصیت کے ساتھ "مصنف عبدالرزال" کا ذکر کیا کرتے۔ کیا معلوم تھا کہ اس كتاب كى اشاعت كا انتظام قدرت اليه وسيع بيانے يركرے كى \_ رسول الله ملى الله عليه وملم کی چیشی میں حاضر ہونے کے لیے پچھوٹو تحد مہیا کرلینا چاہیے۔ آپ کا انتخاب ایک برے کام کے لیے ہوا اور خوب ہوا۔ جس طریقہ سے آپ کام کردہے ہیں اس سے کہاب كافاديت بهت زياده يزه جائ كى خودآب كى معلومات يل يحى كافى اضاف مور باموكا رفق پارلس اس فقيركو بادخر مالياكرتے ہيں، دل سے دعائكل اسے اعراق كوئى الى مات نظر میں آئی کہ جھے جیسا خالص ملا آدی ویرس میں بھی ان کو یاد آتا ہو۔ کیا پی خبر یادوں کی الرالى مولى كحماية الدوقعت وكمتى بك والسُحْمَناتُ مِنَ الْذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ مَنْ الحَمْ كِتْر آنْ عَم كَافِيل كى سعادت واكر صاحب كويسر آئى ب- اكر موقع في ادر آپ کومعلوم ہوتو وہاں وہ کیا کرتے ہیں،معاش کا ذریعہ کیا ہے،ملی مشاغل آج کل کیا میں ، ان سے مطلع فر ماکیں ۔ اور التزاماً وحماً ہر اس مکتوب میں جو اُن کوتر مرفر مایا جائے لکھ دیا سجے۔ ہاں اسلط میں آپ سے بیدوریافت کرنا ہے کہ ڈاکٹر لطیف صاحب نے اگریزی میں اسلام پرکوئی کتاب آج کل کلک ہے۔ "معدق" میں آج تحت اختلائی نوٹ اس کتاب کے معلق درج ہوا قالیکن کتب فائد الحد کی کی جو فیرست حیور آبادے آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر پارلیس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی صدود میں ان کا قلم کھومتار ہاہے بدکا فہیں ہے۔ کیا داقتی ڈاکٹر صاحب نے ایسا لکھائے آپ کی دائے اس کتاب کے متعلق کیا

آپ نے حیورآ باد کے جس دار الاشاعت کا ذکر فرمایا ہے، اس خبرے دل بہت خوش موا بمتول میں اگر اضحال پیدانہ ہوتو اب بھی حیدر آباد میں وہ سب کھے موسک سے جو نظام على خال اورسكندرجاه ناصر الدوله افعنل الدولد ك نظام حكوست يس ندموسكا تفا-آدى زنده ر ہے تو ز مانہ کوزیرہ کیے لیتا ہے لیکن ز مانہ خواہ لا کھ زیرہ ہولوگ اس ز مانے کے اگر مر دہ ہوں تو زغرہ أمور بھى مردہ ہوكر مرجاتے ہيں۔مولوى رحيم الدين صاحب كى قرآن نہى كا فقير پہلے ہی ہے معتقد تھالیکن ان کی ملمی اولوالعزمیوں کا اندازہ نہ تھا۔ میر اسلام فر ما دیجیے گا۔ فقیراس دارالاشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرے گا۔ میں نے رسالہ اُلحق' حیدرآباد میں جس کے اعدر اب حریت کی کیفیت حدے متجاوز ہو چکی ہے اس رسالہ میں "اطلاقی تصوف' کے نام سے مقالہ لکھنا شروع کیا تھا جو ایک کتاب ہی کی شکل اختیار کر چکا ہے يقريا ٢٢٥ صفات و "الحق" يس شائع مو يكست البية دى بندره اوراق چينے ياتى ره کے کاس رسالہ کا بھی رعگ بدل گیاجس کی وجہے جھے بھی بدل جانا ہوا۔حدر آباد ہی ك ايك بزرگ مولانا محرصين صاحب رحمة الله كي خدمت مي اسلامي تصوف ك ايك جدید پہلوکا انکشاف جھے پر ہوا تھا۔ اس کوچا ہاتھا کہ مرتب کر کے عام مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے۔ حدرا بادی مستحق ہے کہ اس کتاب کوشائع کرے۔ میرے یاں ایک نیف الحق" کے فائل سے تیار کیا ہوا موجود تھا حال میں دتی چلا گیا ہے۔اگر لوگوں کی رائے ہوئی تو دتی سے منگوا کر آپ کے پاس دوانہ کر دول گا۔ دس میں ورق قلمی غیرمطبوء بھی اس کے ساتھ رواند کردیے جائیں مے جو لکھے ہوئے میرے پاس تخوظ ہیں۔ نیز '' مذو بن حدیث' کے موضوع پراس وقت تک خاکسار کے جارمحاضرے شائع ہو چکے ہیں۔ ضرورت تھی کہ ان

عاضرون كالمجوعد كما في الله على على على الما عدد الماد على المروادي غلام رمول صاحب في شاكع كيا تعادد مراعاض مجله عليه تحقيقات عليد على شاكع موارتيرا عاضرہ حیدرآباد اکاؤی کے رسالہ کو ڈاکٹر پاریس کے اصرارے دے دیا گیا تھا۔ ماضرہ چہارم جوسب سے زیادہ خنیم وطویل تھا ہاں ویل میں قسط وارشابیرسال ڈیز مصرال تک شاکع بوتار ہا۔ سرف ایک محاضرہ اساء الرجال پر ہاتی ہے جو مرتب ٹیس ہو سکا ہے۔ اگر مناسب خیال کیا جائے تو کتابی شکل میں ان محاضروں کے شائع کرنے کا انظام کیا جاسکتا ہے۔ یا نجوال محاضره بھی تیار کرکے ان شاء اللہ پیش کردیا جائے گا۔ الحديل كے مكتبہ كى فہرست ديكھ كردل خوش ہوا۔ تجارتی حیثیت سے اس مكتبہ کے نيجر

صاحب سے كهدد يجي كدحيدرآباد كايك اه نامة التور" نامي مسميلادي مكاشفات، يعنى

رسول الندسلي الشعليدوسلم كي ولادت باسعادت كموقع يرجن واقعات كامشابده خواب و بیداری میں کیا گیا تھا اوران ہی کوسیا دی مجلوں میں لوگ بیان کرتے ہیں۔فاکسارنے تقريباً تنس جاليس رواية ل كوايك خاص فلسفيان تقله تفطر سان كوم تب كريحاس رساله

يس شائع كراديا تفا- باقرحيني صاحب مولاناعبد القدير صاحب كايك عزيزاس رسالدكو لكالتے تھے۔ ميرے باس اس كى كوئى كالى نيس ہے۔ اگر اتو ركے يه يريع ل جا كي تو

میلادی مکاشفات کے ماہرقادری عے سلام کوایک ساتھ شریک کرے اس لیے شائع کرتا

كه غيرمعترا ودغيرموثر ميلا دى كمايول كى جكديد كماب برجى جائد ايك ديني خدمت مو

مناظراحسن كميلاني

ا ڈاکٹر جمیداللہ

ع مولانا مابرالقادري سابق مدير مابتامه قاران كرايي يد بش وجورولائي عه ١٩ ٥ ووقات: ١٢ركى ٨ عاوه

بم الله الرحن الرحيم

ارجولا كي ١٩٥٣م

عزيزمحترم ذاكر يسف لذين صاحب ستمة السلام عليم ورحمة الله ويركاند \_ كى دن وي آب كالوازش نامد ل چكا بـ اس خر نے کرسال اوّل اورسال دوم میں بغیر کی وستوری منظوری کے داخلہ شعبة فرب وتمد ن میں بند کردیا گیاہے، جمرت بی نیس بلکہ کیا عرض کروں کددل پر کیا گزری کے پوچھے تواس خرك بعد خط لكين كي تبيس چا بتاكيالكهول -آپ في جن تدييرول كاطرف اشاره فرمايا ب، كمريين و در ان كونتي فيزينان كاميد بس اميد بي جتابم جو يكواي بس ے، ان شاءالله كركز رول كا كچيمنزليس في كر چكامول آپ كي تجويزول كسواايك خیال میرمی ہے کہ مولا نا حفظ الرحمٰن سے باضابط احتجابی نوث جعید العلماء کی طرف سے بجواؤل۔حیدرآباد کےمسلمانوں میں کیا دم رہ گیا ہے کہ کوئی اجماعی مہم اس غیر دستوری اقدام کے برخلاف چلائیں گے۔ بیمی خیال آیا کددیداور مکدبلونکس کے نام سے وقعی د د کا ٹیل اواب احمد نواز جنگ نے پھڑ گئی میں جو بنوائی میں معلوم ہوا تھا کہ اس کی آیہ ٹی کو مك بهم ومبييخ كا اجازت كومت بين دين بمد مسلد مجمد يو جها كما قا، من نْ وَفَتْنِي بِرْ يُلَاتَ كُونِينَ نَظُر وَهُ كُرُلُكُما تَهَا كَمَا يَنْ وَكَد (زادهما اللّه شرفًا و اكرأما )كي آبادی اورون کا دارو مدارد بی علوم کی عام اشاعت پر برب اس جب تک بیمماندت نه اٹھے دین علوم کی دکن میں اشاعت پر اس رقم کوصرف کیا جائے۔قر آنی و دینیاتی کے امتحانات كے سلسله ميں ايك تحريك بھي ان كوكل كر بھيج بھي محر غورطلب تحريك اس كوتر ارديا میا۔ میرا تو خیال ہے ای وقف کی آمدنی اتن ہے کہ جامعہ عنائیے کے اس شعبہ کو جوشعبر دینیات کی یادگارے باتی رکھا جاسکتا ہے۔لیکن امیر نہیں کہ کوئی کان دھرے گا۔ جھے آپ کی ذاتی فریمی بے لیکن آپ کاعلی وقار خاص حیثیت ہے جو قائم ہو چکا ہے ان شاء اللہ تعالی کہیں نہ کہیں آپ بلائے جائیں گے۔ پاکوں میں شاید شریک کرلیے جائیں۔ تقاضا ادهر مح باربار فقیرے کیا گیا ، چدرہ سوروپ ماہوار اوفر لویا گیالیکن اب تو کی بے کار ہو بچکے میں معذرت کے سوا چارہ نہ پایا۔ ککھ دیا تھا کہ آپ جیسے نوجوانوں سے کام لیاجائے۔ ادھر وال مقامي قصايے پيرا مو كے ين كدان كي طرف ديكھے كب توجه بوتى ب-ببرحال سب سے ذیادہ دل پر اثر آپ کی اس فیر کا ہے اور جو کھی تھے مکن ہوگا ور افی فیر کو اس گا میری تو عمر ہی ان ہی تھوں میں گر دی۔ آپ لوگ شاید خیال فر ماتے ہوں کہ اس شعبہ کو نشاند اب بنایا گیا ہے، کیا عرض کر دن اس فریب کی تھیر ہی میں خرافی کی صورت مضم تھی کیا کیا نہ کرنا پڑا اور ترن خہا۔ جب ڈاکٹر حمید اللہ بچارے نے ہوٹی سنجالا ان کی پشت پناہی بلا شبہ حاصل ہوئی ورندان سے پہلے می ایم میں تو کہ بھی تین "کی کے فیٹی نظر کھو تھا۔ تمیں سال تک ایڈیاں رکڑتے گڑ ارنا پڑا۔ ایٹوں کا حال جب بیتھا تو فیروں سے جو کہ می میں۔
پیش آئے۔

ق اکر فرانسی کی پیغام پیچا۔ غلائبی کا از الدہوا۔ صحت کی خوش خبری سے خوشی ہوئی۔
کام بھی کررہے ہیں اور کام آو نام بی ان کا ہے وہ کام ہیں اور کام وہ ہیں۔ یہ کار آورہ ہی تہیں
سکتے۔ اَسَلَهُ ہُ اِنسَدُهُ وَ اَسْدُهُ اَزْرِی میرا بہت بہت سلام ان کو کھیے اور ممکن ہوتو یہ می کو کھی
د یہ بائس کے اعلام واساء شروح وحواثی بالخصوص متعلقہ معلومات پر انگریزی میں کوئی
د یہ کی کتاب اگر ان جا میں ان سے اس تھے کے قبول کرنے کی آر ذور کھتا ہوں۔ آپ بھی
تواس تم کی چیزوں کی فکر میں دہتے ہیں کوئی ایسی متنز قابلی اعتماد کرا ہے گا۔
قبی نہ دو تو مطلع فرمائے گا۔

آیک بزرگ خاص کے مسلک خاص کی تر بتانی کی گئے ہے لینی ہمارے حضرت مولانا محر حسین وزیر تی والے (ناظم اسٹیٹ) کے تقط منظر کو خاص پیرائے بیس پیش کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ امید آق کے کہ وہ واپس کردیں کے کچھ حصد اس کا تلی میرے پاس ہے۔ کی گئے ہے۔ امید آق کی ہے کہ وہ واپس کردیں کے کچھ حصد اس کا تلی میرے پاس ہے۔

کی گئی ہے۔ امید قو کی ہے کہ وہ والیس کردیں کے پی حصدان کا تلی میرے پان ہے۔

ہمانیہ ہے کہ یعنی غیرانم شیجا لیے بین جن کی طرف توجیدیں ہوئی اور جائل ان ہی

شعبوں سے فائدہ اٹھارہے ہیں۔ مثالاً ''میلا ومبارک'' کا قصہ ہی ہے۔ مسلمانوں بیس
میلا دی کتابوں کے پڑھنے کا عام دوائے ہے کیان کوئی کتاب شہیدی اور سعیدی سعتبراب

تک شائع نہ ہوئی، یدویتی کا م بھی ہے اور اصلائی ومعاثی بھی۔ بیس پچیس سال ہوئے
حیدرآباد ہے ایک رسالہ'' اتور'' نامی لگا تھا۔ خاکسار نے میلا دی روایتوں کو عمری رگوں
میں لگھ کرشائع کرا دیا تھا۔ بعد کو 'میلا دی مکا شفات'' کے نام ہے 'بچ' یا 'میدن' بین بھی
مثال ہوا۔ ادھر خیال آبا کہ اگر بھی شفون ل جاتا تو ایک کتاب کی شکل میں اس کوشائع کرا
مثال ہوا تا۔ میرے پاس میرے مفایل بھی خاتی ہیں دہتے۔ خدا جائے ، دو سرانم براس شفون کا
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا جائے تو اتو رکا فائل کہیں نہ کہیں ل جائے گا،
حیدرآباد کے مشائع خاندانوں میں خاش کیا وہ کے پر مشند شدہ ہیں ان سے میری طرف

''جس طرح بھی ممکن ہوفقیر کے اس معروضہ کوشرف تبول عطا فرما کیں اوراپنے حلقہ سے'' التور'' کے ان پر چوں کو تلاش کر کے آپ کے حوالہ کریں''

یہ چنداوراق بی ہوں گے۔ خیال ہیہ کدان کے ساتھ ماہرالقادری صاحب کے سلام کوشریک کردی جائے اوراشتہار اسلام کوشریک کردی جائے اوراشتہار دیاجائے کہ ای کتاب کو مسلمان میلا دی جلسوں بیں پڑھیں تو مناسب ہے۔ اگر مناسب خیال کیاجائے تو خاکسار کی تھم ''عرض وطن '' کو بھی اس بیل شریک کردیجے۔امید تو بجی ہے کہاں جس کر تارید تو بجی ہے کہاں جس کی کتابیں خال ان پوتھل کتابوں سے زیادہ فروخت ہو سکتی ہیں جن بیل محوام کی

فتوعد خلوط كبلاني د کپی کی چزین نیس اسکتیں. شاه ولى الله رحمة الله عليه في محرب البحر" مشهور" وردى دعا" كي شرح جوام ك نام سے فاری ش کھی تھی۔ اس کتاب ش بعض جڑیں ایک میں کہ "مزب الحر" کی دعا كساتهاس كواردويس ترجم كرك شائع كياجائ اوراشتهار كور العدس كهيلاياجات تويمى من وال مخفر كماب وكتى ب-آب في المال الديمعن "كام كوكال ك "دائرة المعارف" ش كيا مورباع؟ جرجان كى تارخ كى تى كماب مجي ع؟ جايية قاكراس كالك نخرجي بميجاجا تانظ خاكساد مناظراحس كميلانى Offer J ع واكثر محر تبدالله (11) ليم الثدالرحن الرحيم ميلاني بربكعا ۱۱رجنوري۱۹۵۳ء عزيز محترم مولانا ذاكثر يوسف للذين صاحب يروفيسر جامعة عثانياتيه كم الله بروج منه السلام عليم ورحمة الله وبركانه \_آب كى طويل خاموثى ير مندى كامشبور بازارى شعر د ماغ مين چکرلكانے لكا كه تو نے پید کا وعدہ کر کے پیا سے پید نگانا چھوڑ ویا ایے بے کس دلیں میں جا، اس دلیں کا آنا چھوڑ دیا

تونے پیت کا دعدہ کر کے پیا سے پیت لگانا چھوڑ دیا ایسے بے کس دلس میں جا، اِس دلس کا آنا چھوڑ دیا دوسرے ذرائع سے حال ہی میں اطلاع کی کرسالماد فائیا آپ ترکی کے علمی سفرے اپنے متقر پر داہی آچکے، امید لگائے بیٹھا تھا کہ داہی ہونے کے ساتھ اپنی والہی کی بشارت بھی اس دورا فرادہ نیاز مند تک پہنچا تھی گے اوراپنے مشاہدہ ومطالعہ کے ارتسامات و

تارات ہے بھی آگاہ کریں گے لیکن شاید ہندوستان سے باہر قدم لکا لئے کے بعد ہندی غريب آب كو كل طال ى نظر آف لكا- بابر كاوكة بم بعديون كومقال بي يحية بين يكن ا پول سے قو بھائی اس کی امید مُقعی بطال سی کی بیر مال سعدی کی بیر بات بھلائی نیس جا

چہ خوش گفت زاے بہ فرزیم خوایش جوابرش يلك ألكن و ميلتن گر از عبد طفلی خردیت باد آهے کہ بے جارہ بودی در آغوش من نه کردی دری روز برس جنا کہ من چر مردے نوشیر وغا آپ کے دینق سفر ڈ اکٹر محر غوث ہے بھی لیجی محرض کرنا ہے کیجے یاد نھول کر کے سی جو مجھی آپ کو نہیں بھولا تو اگر کھول کیا ہوتو ہا دوں تھے کو سمجھ کنتراک میں تیرے کوئی ٹیجے بھی تھا

نظام کالج میں ایک صاحب برشین کے پروفیسر ہیں۔غلام دیکیررشید ان کا اسم مبارك بي بهي كاب ما بان علاقات موجائ تواتنا يو يه ليجيكا

ياوفاخود شديود درعالم يامرك درين زمانه ندكرو

والسلام خويدكم الفقي مناظراحسن كيلاني

> (rr) بسماللدالرحمن الرحيم

۲۷ رفر در ک ۱۹۵۳ء ميلاني (بهار)

عزيز محترم ذاكثر يوسف الذين صاحب سلمه الله تعالى السلام عليم ورحمة الله وبركانه فلاف دستورآب كي طرف س تغافل كاايها تج به بوا

جس كى اميد نتقى \_ شايد آپ كواطلاع مولوي فغنل صاحب وغيره كردر يعي على موكى كه ابتداماه جنوری ش سرقه کاایک شدیدحاد شمیرے بان بیش آیا۔ اس پریشانی من می جناتھا ادر محت کی حالت بھی اور ڈاٹوال ڈول رہی ۔خود مجھے بھی تو نیش خط ککھنے کی نہ ہو گی۔ میں امیدی بائدهنار با کرآپ کوکھیں کے خصوصاً شعبہ پرکیا گزری اس کا شدت کے ساتھ انظار تھا نیز''میلا دی مکاشفات'' والی کماب جس کے متعلق آپ نے خبر دی تھی کہ رہیج الاوّل ك ميني مل طبع موجائ كى، كه يدن جلاكة خراس كماته كما حادث في آيا-آب ہی نے بیٹر وہ جال بخش بھی سایا تھا کر فش یار کی آمد کی راہیں کچے ہموار ہور ہی ہیں، دل لگار ہا کہ آپ ان کے قدوم مینت لزوم ہے بھی مطلع فرمائیں ہے؟ لیکن پچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اچا تک اپنے اس خادم خلص کو اپنے حافظہ سے آپ نے کی وجہ سے رخست فرادیا۔این تاکارہ و نیج پذیر ہونے کی حقیقت سے بھیشہ آب لوگول کو آگاہ کرتا ر ہا۔ زندگی اٹی نا کامیوں اور نامراد یول کی ایک داستان ہے۔ اٹی ہی مددے جومعڈور ہو دوسروں کے ہاتھ بٹانے کی امید بھلاکیا بائد می جاسکتی ہے۔ بہرحال کافی سے زیادہ وقت انظاری زحت میں گزارنے کے بعد آج بیکارڈ خدمت میں ارسال کررہاموں کی شم کی کوئی بات اگراس نقیر کی جانب ہے باحث نا گواری ہوئی ہوئو اس کی معافی جا ہتا ہوں۔ عمر ک اس منزل میں ہم جیے از کارا فارہ لوگوں کے لیے یکی سب سے بڑی المارہ موعتی ہے کہ بلکے تھلکے کر کے اس کو دنیا ہے دخصت کر دیا جائے۔خود اپنا د ماغ کا مجیس کر رہا ہے۔کوئی الى بات بچىيىن بنى آتى جب سے آپ كے موجود وطروعمل كى اوجيد كرسكوں - ذاكر محمد غوث صاحب اور برا درم مولاناشاه عبدالرزاق الموسوى سلمة عفيركا سلام عرض كرويجي "مصفف" للرجوكام آب كررب تصاب كس منزل يرب عبد نوت وعبد محابد وتالجين کے متعلق کوئی از الہ وشبہ آپ کی اس خدمت کے ذریعہ غیر معمولی معلومات کا اضافہ موگا۔ ادحرك نى كاب كاپية چلامويا و اكثر ياركى صاحب يكاكونى نيامقالد شاكع موامولواس مطلع فر مائية كاران كوخط لكعنه كامو تع مطيقواس دورا قماده دعا كوكا ضرور ضرور سلام كمكه ديا

> . مناظراحس محلانی

## مولوی رحیم الدین صاحب ہے بھی سلام فرماد ہیے۔

اسع ڈاکڑمحرمیداللہ ع مصنف عبدالرزاق

(۲۳) بم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

اارارج ۲۵۰

برادرم ؤاکر یوسف الدین صاحب سقمہ الذتن الی اللہ علیم ۔ الذتن الی السلام علیم ۔ تجیب انقاق ہے کہ بہت دنوں ہے آپ کا خطائیں آیا تھا، اچا تک آگیا، حیال آنے لگا میں نے فہرست کے لیے ایک کار ڈاکھا تھا، قالباً وہ پہنچا ہمی ٹہیں ہوگا کر آپ کا تم مامہ موصول ہوا، بڑا جال کسل خائدانی حادثہ ہے لیے مرحوم سے کانی روشناس تھا۔ اگر عثانیہ میں بڑھا تھا تو قالباً میرے حلقہ (درس) میں بھی شریک ہوں گے۔ بہر حال یہ ایک منزل ہے جس رائے جیجے لوگ بڑی رہے ہیں۔

فقیرنے آپ کے لکھنے سے پہلے اطلاع پاتے ہی فاتحدان کے نام پر پڑھ دیا تھا۔ حق تعالی ان کی مغفرت فر مائیں۔ آپ پر بڑی ذمدداری عائد ہوگئی۔ یس خود بھی آج کل معدرہ اور قلب کے بگاڑیں بتلا ہوں ای لیےخود خطاکھ نہر کا۔ فقط

مناظراحس بقلم مكارم احسن

ا دُاكُوْ قُد يوسٹ الدين كے جائى اشرف لذين كى وفات كاذكر ب

بسم الله الرحمن الرحيم

٠١١٦٥٠١ء

پیشنه محلّه در یا پور

مكان مولوى قمرالحد كي صاحب

ر یو نیوسیکرٹری، پوسٹ نمبرم

برادرعز يزمحترم ذاكثر يوسف للذين صاحب

495

Marfat.com

بہر حال اپ بھائی مرحوم کے تازہ حادثہ ہے آپ خود متاثر تھے، خط لکھنے کی جھ میں صلاحیت نہتی ہیں اس لیے سلسلئر مراسلت نہیں رہا۔ اب جھے بہتال سے بھر اللہ باہر لکلنے کی احاد بت کی بہتی ہیں ، ان کا مشورہ ہے کہ شرائب کی اجاد تال چکی ہے کین ڈاکٹر صاحب جو میرے معالی جیں ، ان کا مشورہ ہے کہ شرائب کی گئی دنوں تک ان بی گی ڈر گرائی بجائے گیا ٹی کے پشنٹر بنی شی رہوں۔ ای پڑئل کر رہا بول بول بی اس کے اور اپنے مشاغل میں معروف ہوں کہ آب اپنے اللہ وعمال کے ساتھ بعائیت ہوں کے اور اپنے مشاغل میں معروف ہوں کے آب بنیا آدی جی جس جن کے ذریع حیدر آباد کے ملی ماحول کے اندازہ کرنے کا موقع بل جاتا ہے۔ فرصت ہو تو کے کھیے ، خصوصاً ہمارے پار کی دوست کم بال جیں۔ آپ نے جاتا ہے۔ فرصت ہو تو کے کھیے ، خصوصاً ہمارے پار کی دوست کم بال جیں۔ آپ نے جاتا ہے۔ فرصت ہو تو کے کھیے ، خصوصاً ہمارے پار کی دوست کم بال جیں۔ آپ نے مطوم نہیں ہوا ، اگر جیپ گئی ہو تو نمویڈ چھرکا بیاں ارسال فر مائے۔ ڈاکٹر خوف صاحب کو مطاح نہیں ہوا ، اگر جیپ گئی ہو تو نمویڈ چھرکا بیاں ارسال فر مائے۔ ڈاکٹر خوف صاحب کو

برادرم مولوی شاہ عبدالرذات الموسوى سلّمة سے طاقات موقو سلام عرض كرد يجية كا۔

**ڪ** مناظراحين ڪيلاني

(10) بم الثدارحن الرحيم

عرجولا کی ۱۹۵۳ء

برادرعز يزمحترم ڈاکٹر **يوسف ال**ذين صاحب

السلام عليم ورحمة الشروير كانه روس يعدره دن سے زياده مدت گزري كه آپ كانو ارش نامہ،حسب تو تع معلومات برمحيط باعث وسرت واطمينان جوا۔ بچي سقمها کن من الكل ك نثان کود کھ کر غیر معمولی نشکی حاصل ہوئی، یہ آپ کے اخلاص دمود ت کی علامت تھی۔ حق سجانہ وتعالیٰ سے دعاہے کہ پکی سلّم اکوسعادت دارین سے سرفر از فرمائے اور مال باپ کی آنکھوں کی قرۃ العین بی رہے۔

بيآپ نے اچھا كيا كه پشنر يعيد دور دراز مقام كاسفر اختيار ندفر مايا\_آپ لوگول كى مخلصانده عائي كهيں سے ہوں كام كرتى ہيں۔ بحد اللہ بہلے كے لحاظ سے فقير بهت الچھاہے، کین تین مینے کا فریش ظاہر ہے کہ معمولی حال تک مّدریجی طور پر ہی پہنچ سکتا ہے ،خصوصا عمر ك جس منول مين مول اس ميسيرة اولى كى طرف اعاده كانو خيال بهى شايداب ندكرنا عِ إِي وَاللَّهُ عَلَى مَا يَشَآءُ يُرِيُدُ.

امیدے کہانے حال اور ماحول کے حالات سے آگاہ فرماتے رہیں گے۔ میں ایھی گیلانی نہیں جاسکا ہوں، پٹینش<sub>جر</sub> ہی ہیں ایک عزیز کے مکان میں مقیم ہوں۔ ڈ اکٹر صاحب جن کے زیرِعلاج ہوں، ان کا ابھی اصرار ہے کہ ان کے قریب رہوں۔''میلا دنامہ'' کا انظارر ہا، آپ نے لکھاتھا کہ عنقریب پنچے گا۔ کاش! توجہ فریاتے۔

مناظراحين كملاني

(r1) بسم الله الرحمن الرحيم

۸ردیمنبر۱۹۵۳ء

عزيز والاقدرة اكثر يوسف الدين صاحب سلمكم الثرتعالي

السلام ملیكم ورحمة الله و يركاند آپ كابيدها كواس آخر بى بيس تقاكر چده فاص امور ك متعلق كسے ك چش قد مى آپ بى كى طرف ہ جو كى جرَرًا كم الله خيرً المدخراء ، ور شاس مالم كمنا مى وايا م كس مرك بيس كوان كى كو يو چھتا ہے۔ فدا كا شكر ہے كہ پہلے كا عتبار سے اب صحت بھى كوندا تھى ہے، اگر چدكم پر ہيز و دوا كا سلسلہ كچوند كچھ جارى ہے۔ آپ نے خلاف وستور كچھ اس محبوب شعبے كا ذكر ندفر ما يا جس سے قالب اگر چد جدا ہو چكا ہے كيكن القلبُ على بابد ليالاونها را ۔

برى سريت اس خرے ہوئى كرونى بارى اس كا اسلامول ميں ہيں، كس موضوع بر درس دینے کے لیے بلائے گئے ہیں؟ ' محفد جام بن مقبہ ' کا چ نوشام سے شاکع مواقعاً، و وقو مل کیا تھا۔ آپ نے اس خط میں اس کی خبر دی ہے یا کوئی دوسرانسخہ تیار ہوا ہے۔ تاریخ بخاری کی جلدسة م کا اتفاقا مل جاناعلم کی بدی خوش تستی ہے۔ میں آب کو بھی ایک بشارت ساتا ہوں۔اس عالم نامرادی میں بھی بھی بھی لطف شفی کاظبور ہوتا ہے۔ایک کافی سرمایہ دار بزرگ افریقہ کے لاکھ پی بی اس ان کا خط آیا ہے کہ کمی کماییں جن کی طباعت ضرور کی ہو، ان کی ایک فہرست بنا کر بھیج دو عب سے بہلے میرے ذہن میں مصنف عبدالرزاق كاخيال آياجس كى تهذيب وهي وحيى كا آپكام كردب ين، اس كمتعلق درياف كرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس کی طباعت کے متعلق کیاسوچاہے۔ اگر کوئی خاص راہ سامنے ند ہوات کیا میں ان کوککھوں ۔ بیوہ ی صاحب ہیں جنھوں نے زیلعی کی حمر تکے ہوا میڈاورا ملا کی شرح بخاری علام کشمیری طبع کرائی ہے۔ ہارے دفیق یاری بھی ہارے ساتھان ہی کے ہال مہمان تھے، ان سے وہ خوب واقف ہیں۔علاوہ اس کتاب کے اور می آپ کے نزدیک جن آ دارقد ير عليدكالي كاطباعت كاضرورت مواس كالمفعل فيرست بناكر بهد جيسر كتب فانة صفيه ومعيديد كي وادركوجي جاكر يزه ليجيه سالار جنك كاكتب فانسناب عوام ك ليكول ديا كياب ال كوادر ش جى اين كام كى كوكى ير ووق مطل كيد جامد ك كتب خاند من كشف الظون كالك بهت المحالمة عال من أوادر كم تعلق اس کی بھی خردی گئے ہے کہ س کس کتب خانے میں ان کے تعنے پائے جات ہیں اس کو بمی پش نظر رکھے \_ سرحتی کی کتاب اصول فقہ پر کتب خان سعید یہ میں تھی، کیا وہ طبع کے

لیل کتی ہے؟ مولانا غیر المبین مرحم کے ہال ' فآوی تا تارخانی' کا ایک نیز تھا، بری اہم چزے طبح نیس ، وئی ہے۔

آپ نے خودا ہے اور بھائی دشید عمل کی آمدی خردی ہے، زندگی میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا ایک خواب وخیال ہے۔ پٹندگی لائبر بری کے جائزہ کا موقع بھی ل سکتا ہے۔ کاش!

بداراده پورابو\_آپ کی بنی ملقس سلمها کودعاد بیار میری طرف سے پنچائے۔ "النی الخام" جھے گی اس فِر سے خوتی بوئی لوگ کہتے ہیں کہ" سواخ قامی" یعنی

دارالعلوم دیوبند کے بانی رحمة الذعلیہ کی سرت کی پہلی جلد بحد الله طبح ہوگئ، حیدرآ بادیجنی؟ رشید صاحب اینڈ کو، کی خدمات میں آپ کے اس دورا نقادہ خادم کا سلام یگان

> خوید کم الفقیر مناظراحسن گیلانی

> > ا دُاكْرُمُومِيدالله

يكان يهنجاد يجير

ع مولانا عمر بن موئ ميان، بانى مجل على دُ الجيل وكرا يى ع دُ اكثر غلام ديمير رشيد

(12)

بسم الثدالرحن الرحيم

۳۳ د کمبر۱۹۵۳ء

میلانی(بہار)

عزيزمترم واكثرميال يوسف الدين صاحب ستمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله و بركاند - خاكسار كی فر مانش كے مطابق مكتب الحد كی نے كئی دن موئے "نئے میلا دنام" كے مطلوب ليخ ارسال كر دیے - بیس آپ كے خط كے انتظار میس رہااس ليے رسيداس كی ندكھ سكا - تعجب ہے كہ خلاف وستور آپ كاكوئى عنايت نامداس

وقت تک نبیں طا۔ اسبابش خمر باد۔ امید ب کدآپ بعافیت ہوں گے۔ الحدیٰ کے منبجر صاحب وصطلع فرماد بیجے کہ پارس ان کامل گیا ہے۔ خوب ٹی مجر کرلوگوں میں بانٹے کا موقع

طل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ كَمَايُول كَ لَكُنْ كَارِكَ كِيابِ وَأَكُمْ وَالِمِعَى فَي كَمَا بِتَمِ اجدمیاں نے صدق علی میں کانی مخیم نوٹ لکھاہے، نظرے گزرا ہوگا۔ کوئی شریس کردام علی صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ چدوس مدی جری کا اس کوشہکار قرار دیتا چاہیے۔ یس ان کی کتاب کا بار بار مطالعہ کرچکا ہوں، لیکن سیری ٹیس ہوئی۔ اس کا افسوس ے کہ ڈاکٹر صاحب نے فاظمین معرکی جوتاری خامعہ عثانہ کی طرف سے کھی ہے ، میرے یاس موجود نیس ہے، وہ بوتی تو لطف دوبالا ہوجا تا۔خدا جانے دارالتر جمہ میں وہ کماب ملتی بھی ہے پانبیں۔اور کیاعوض کروں، دعا کرتا رہتا ہوں کہ امت مرحومہ اہلا کے جس دور ے زمین کے ہر مصے پر گزرر ہی ہے بیدووختم ہو، کام کرنے اور ڈے کا وقت کی ہے۔ معلوم بیں کہ آ یک کتاب ' بو نیورسٹیول میں اسلامیات وشرقیات' جیب کر بریس سے باہر نکل آئی یا نہیں۔ خاکسار کی کتاب مولانا قاسم ناٹوتوی بانی دارالعلوم کے ڈھائی سو صفحات جیپ کرمیرے پاس پہنچے ہیں۔ پوری کتاب تین جلدوں میں سناہے کہ شاکع ہو رہی ہے۔ ہرجلد کی شخامت ۱۰۰ مصفحات ہوگی۔ فتظ فأكسار مناظراحسن كميلاني

محت پارلی کا حال بہت دن ہے آپ نے ند کھا۔ان کے نام خطاکھے تو خاکسار کا

سملام-

السابق صدرشعبة عربي نظام كالح حيدرآ باددكن ع كابكانام ب المار عام على فرجب كى حقيقت اوراس كانظام" سامفت روزه مدت بكفنوبابت

(PA) بسم الثدارحن الرحيم

۲۹ د کمبر۱۹۵م

ميلاني

الغاضل الاعز الكريم الدكور بوسف الذين صاحب تيدكم الثد بنعره السلام علیم و رحمة الله و بركاند كياع وض كرول ، آپ ك مفصل ومبسوط كتوب اور

کتوب کے ساتھ دیتی پاری کا اسودہ مجی المدخیال بھی تھا کہ مفصل جواب تھوں گالیکن مفصل تو مفصل ، مخفر کارڈ رسید کے طور پر بھی لکھنے کا موقد ندٹل سکا، خدا جائے آپ کن وسوسوں میں جٹلا ہوں گے، بس اس کورسید ہی خیال بیجیے اور میرے مفصل عریضہ کا انتظار کیجے۔

حیدرآباد کے خط سے بیر معلوم کر کے دل کویٹری تطیف پنجی کرمیرے قدیم دوست فواب احمد اوا زیمک بالآخر اپنی معنوم کرکے دل کویٹری تطیف کئے۔ حیدرآباد کے آئی کا ایک غیر درخشاں خروب ہوگیا۔ اِنْسَالِمِ اَلَّهِ مُنْ اِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ وَالْجِعُونَ ۔ان کے صاحبر ادول کے نام تعریت کا تاردیا ہے اور خطاب کی لکھر باہوں ، دل کافی متاثر ہے ، بڑے پرائے تعلقات ان سے تھے۔ اَللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آپ کی فہرست کت خطوط ہے کافی مدولی ۔ الابوی کی ''امرارالفقہ''خوب یاددلایا،
میرے دماغ ہے اس کاخیال ہی نکل گیا تھا حالا تکدمرور جنگ کے کتب خانہ نے فقیم ہی نے
اس کو برآ مدکر کے لوگوں کو مطلع کیا تھا۔ آپ نے ''فآد کا تا تار خانی'' کے متعلق کچھ نہ کھا،
بری مسرت اس فہر ہے ہوئی کہ مولانا ابوالوفاء صاحب کا ادارہ عجم کہ کما این کہ استان کو برا کہ مرحت کے اصول کو واقعی وہ چھاچیں گے بڑا کام کریں گے طیادی کی ایک تاریخ اور
بدر اللہ بن بیٹی کی تاریخ کا بعض لوگ ذکر کرتے ہیں ۔ کہیں ان کتابوں کا بیت بھی ہے؟
بہرحال محض اس لیے اس کارڈ کوڈال رہا ہوں کہ آپ مطمئن ہوجا کیں، باتی یا تو ل کا جواب
ترم معمول محتی خن قائم فرمالیا ہے، جملا اتی ٹھوں معلومات ہے لیریز کتاب پرفقیر کیا اضافہ
کیرمعمول حسی طن قائم فرمالیا ہے، جملا اتی ٹھوں معلومات ہے لیریز کتاب پرفقیر کیا اضافہ
کر ممکل ہے تا بم بطور مقدمہ چند مطروں کے کھے لینے کا ارادہ کرلیا گیا ہے۔ و عَسلَدی اللّٰہ بِ

مناظراصن گيلاني

ا ڈاکٹر محمد اللہ۔

ع مولا ناابوالوفاء افغاني باني لجمة احياء المعارف العمانية حيدرآ بادوكن وفات ١٣٩٠ مرجب ١٣٩٥ ه

<u>(۲۹)</u>

بم الله الرحن الرحم

فروري ١٩٥٥ء ك

عزيز محرّم إلى الشريوس الذين صاحب الديم الله بروح منه

السلام عليم ورحمة الله وبركانة - كَنْ دن جوئ نُوازش نامه آپ كا خدا جانے كيوں نه قاعلي كالموج من الله عليه ا

میرے دو ق علی کے لیے سرمایہ تسکین بنا ہوا ہے۔آپ دھ کیا کھتے ہیں اپنی خاص دنیا اور خاص طلقے کے ان کوشوں کی خبر س سناتے ہیں، جن تک موجودہ حالات میں میرے لیے رسائی نہتی قلمی تخطوط نولی کا جو کام مولانا آزاد کی توجہ سے انجام پار ہاہے ہیں اس سے

قطعاً ناواتف تھا، بڑی سرت ہوئی آپ نے 'معالم الذین' کا ذکر بھی بڑے ثنا ممار لفظوں میں کیا ہے۔اب ہم جیسوں کے لیے ان کما بول کا مطالعہ ثنا پیر مقدر نہیں

۔ کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک

آپ کوش نے اطلاع دی تھی کہ ' فقادگا تا تارخانیہ' کا عمد انسخہ حیدرآباد ش مولا تا خیرائی برائی ہے۔ کا عمد انسخہ حیدرآباد ش مولا تا خیرائی برائی ہی ، جرے نزدیک یہ کتاب بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ''معارف العمائیہ'' کی کرائی تھی ، جرے نزدیک یہ کتاب بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ''معارف العمائیہ'' کے بدا کام کیا کہ ش الآتھ کے '' کتاب الاصول' 'چھاپ دی ، مولا نا ابدالوفا وصاحب ملاقات ، موقو سلام کے بعد تیم و تبیت اس علی ودی فی فدمت کی پہنچاد ہیں ہے۔ ش انظر کی '' کتاب الاصول' 'جرکا '' کشف بردوی '' عمر عمون اند کرہ آتا ہے۔ اس کا پید بھی چلا ہے۔ '' کتاب الاصول' 'جرکا کرہ آتا ہے۔ اس سلملہ علی عرض کرتا ہوں ، اصول فقہ میں ودک حاصل کرنے کے لیے '' کشف بردوی' 'کامطالع شرفر کرکا جی ہے۔ وہرک کتابول کی ما جی کھا ہے۔ اس مطبوعہ کی تریز درامشکل ہے۔ علاوہ تان کمکی کن '' جمع الجوامع'' بھی ایک کی کتاب ہے۔ بیس مطبوعہ کی تریز درامشکل ہے۔ علاوہ تان کمکی کن '' جمع الجوامع'' کمی اور تھی تھی کری گا ان شاء اللہ این کر روز کا ان شاء اللہ ایک کری کر بدایہ کے بعد ای فقعی کتاب بھی کتابی اور تھی تھی تاریخی اور و بی سرمائی آور کی برایہ تی برمائی آب کا کام ' دیسے کسی کری گا ور بی اور بی سرمائی آب کا کام دیسے۔ دیسے۔

آپ نے اپی آمد کا مشظر بنادیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ نبتا فقیر کی صحت پہلے کے لحاظ

ے اب زیادہ بہتر ہے۔ مجلّات (یر ہان ، الفرقان ، دار العلوم) میں مضامین کا سلسلہ زبردی ان پر چوں کے مدیر دل نے شروع بھی کرادیاہے۔

''سواخ قامی'' حیدرآ بادشایداب تک نه پنجی بود پهلی جلدشائع بوچی ہے، ٹل جائے تو ضرورمطالعہ فرمائے۔دوسری جلد بھی معن قریب پرلیس سے ان شاءاللہ نکل جائے گی کیکن

و سرور معامد سره به به من من سریب پرست می ماه به من به به سرت به به من من به به من سرور به به من من به به من م اشاعت کا کام مدے زیادہ غیر تنقی بخش ہے۔ شعبہ آن شاء اللہ باتی رہے گا۔ دل کا فیصلہ اب یکی ہے۔ ان صاحب کو بھی توجہ

شعبہ آن شاءاللہ بائی رہے گا- دل کا قیملداب یک ہے۔ ان صاحب کوجی توجہ دلاؤں گا جن کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ معلوم تیس آپ لوگوں کی تعطیل کا آغاز کب سے ہوتا ے؟

' بھائی دشید <sup>س</sup>ے امیرنییں کہا تناطویل سزاختیار کریں گے ملیں تو سلام کہدد بچے گا اور پیکہ

سُنتے ہو ٹوک، سنو کہ میرے بعد شہ سنو کے یہ نالہ او فرماد

نہ سنو کے بیہ نالہ 'و فریاد خاکسار

مناظراحس گيلاني

ڈاکٹر نظام الذین والی بات کا خاص خیال رکھے۔ایک خاص بات معنی مجول گیا۔ ذکر یا رازی کی کتاب حاوی محیلواری شریف کی خانقاہ سے ہاشم ندوی صاحب وائرۃ المعارف کے لیے لے گئے۔ڈاکٹر نظام الذین نے ای کے بارے میں پوچھا کیے۔ دوسرا خط عشریب آپ کا کھول گا۔

ڈ اکٹر پارلیں <sup>ع</sup>ے لیے الگ خط<sup>لک</sup>ھوں گا۔

لے اصل خط شرام رف جمیدندا ورمٹر کھاہے ع شعبۂ دینیات عانبے یونیور ٹی ع ڈاکٹر ظام دھجر رشید مولانا کمیلائی کے شاکر دخاص

مع دُاكْرْ محرحيدالله

(m)

بم الدارطن الرحيم

عرومفان المبارك ١٣٤٧ أه (١٨مار بل ١٩٥٥ م)

مىلانى(بهار) ازفريشِ علالت

والاقدر عزيزمترم الدكتور بوسف الدين ماحب سلمكم الدتعالى

السلام عليم ورحمة الله ويركاند -آخرجس بات كااعد يشرها وبي بيش آيا- بينه يلي كر آپ نے بخیریت بھنی جانے کی خروی تھی امید تھی کے ملکت میں آ کرموقد شالا حیور آباد کافی کر آب ضرور مطلع فرما كي م كيكن آج رمضان السارك كي عرباري بي انظاري من ایک ہفتہ بر ہوگیا۔اب انظار نے گوئد تشویش کی صورت اختیار کر لی۔آپ کی تشریف آوری اوروالیسی کی خبر براورم مظهر سلمهٔ کودے چکا ہوں۔ ببرحال ارتم الز اقتین سے دعا كرر ما مول كدآب بعانيت تمام اپ الل وعيال بين في كرفوش وقت موسيح مول ك-اس سارى زندگى ميس بېلااورشايد آخرى تجربراپ ايك دوست اور دفتى كے متعلق ماصل ہوا تھا کہ صرف اس فقیر کی عمیادت ہے لیے استے طویل سفر کی زحمت برداشت کی گئی اپنی حقيقت سے خوب واتف ہوں۔ جھے تواس ک بھی اميد نمتی که حيدرآباد ميں اس فقير كاكونى یاد کرنے والا بھی ہوگا۔لیکن آپ نے عملاً بیر کے دکھایا کہ اب بھی شرافت وسعادت کی شعاعيں سعيد فطرتوں ۾ زنده درخشاں ہيں \_ يقين يجيجے كها جا تك اس كورده گاؤل ۾ آپ برنظرجس وقت برى كمينيس سكاك بي برس متم كى كيفيت فرح ونشاط كى طارى ہوگئ آپ جننے دن اس ویرانے میں تقم رہے شاید کیلائی میں خوشی اور سرت کے ایسے دن میرے بھی گزرے ہوں گواس وقت بھی فریش ہی تھا لیکن چندونوں کے لیے الیا تحسوں ہوا کہ صحت اپنی واپس ہوگئ ۔ آپ کے جانے کے بعد کیا عرض کروں کہ جھ پر کیا گزری۔ كاش كچروز اور يكي آب كوردك لينے كاموقد ميرے ليے آسان موتا، ليكن آپ كى خاطر مدارات سے معذور، جگہ بھی الی جہال ولچیں کا کوئی سامان فیس۔ جب تک جیتا رمول گا دل سے بیصرت نہ نظے گی کہ ڈاکٹر بیسف الدین کی مہمان نوازی کے قابل نہ تھا۔ ندول

ان کوتا ہیوں ہے دوگر وفر مائیے جن کوسوج سوج کر میں خود دیج و تاب کھار ہا ہوں۔ آپ نے غیر معمولی تکلفات سے کام لیا اور میری طرف سے ان کے جواب میں پکھینہ ہو سکا۔ بلتیس سلمبہائے بے چاری کہتی ہوگی کہ داداکے ہاں سے کیالائے؟ اس کا جواب آپ اس بے چاری کوکیا دے سکتے تتے۔ میری طرف سے دعا کہ دیجے۔

اس کی مسرت بھی کیا کم مسرت ہے۔آپ کی والیسی کے بعد طبیعت زیادہ عُر حال ہوگئ۔ ہاتھ پاؤں پر درم کی کیفیت پیدا ہوگئی اور دمہ کا تملہ ہوا۔ ایک ہفتہ سے صرف عکترہ اورانار کے عرق پر زعرگی گزردہ ہے۔ شاید کچھ نے امراض کا اضافہ ہوگیا۔ حلقہ احباب میں جب بھی شرکت کا موقع طے تو اس فقیر کا یکاں بگال میلام کہنچاہئے۔

رشید پارٹی،خواجہ پارٹی، جواد پارٹی کے اراکین کے سواخصوصی سلام مولا تارجیم

الدین صاحب ہے بھی فر ادیجیے۔ کیا خدا کی شان ہے، ان سے کتی عظیم خدمات لینے کا ارادہ غیب سے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرعبداللطیف صاحب کے متعلق بھی ان کے جن حالات کا تذکرہ آپ سے سناان سے

بہت ہی غلط فہیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ تن سجامۂ وتعالیٰ ہے دعا کر رہا ہوں کہا ہے وین کی اہم خدمت ان ہے لے۔

ت کی سے است ڈاکٹر غوث صاحب کی خدمت میں بھی اس فقیر کا سلام و نیاز فرماد یجیے گا۔ فندند میں میں میں میں میں اس فقیر کا سلام و نیاز فرماد یجیے گا۔

مولانافضل الله ادهرندآئے بشاید دکن ہی ہیں ہوں۔ ملاقات ہوتوان سے مجمی حرض کرد بیجے کہ مرنے ہے پہلے ایک وفیران کی ملاقات کی تمتا دل ہیں ہے، کاش بیتمتا پوری ہوتی۔

عزیر مولاناشاه عبدالرزاق قادری سقمه الله تعالی کی خدمت میں بھی مملام عرض کرتے ہوئے دمت میں بھی مملام عرض کرتے ہوئے فراد بچے کہ اپنے قبلہ و کعبہ مولانا بادشاہ سینی مطله و تعالی کی خدمت میں ان کا ایک نیاز مند بعدادب و نیاز عرض کرتا ہے۔ مولانا عبدالقدر مصاحب کے پاس جانا ہوتو اس فقیر کا سلام پہنچا د بچے گا۔ فراکٹر عبدالمعید خال اور فراکٹر راحت الله خال صاحب سے سلام فرماد بچے گا۔

آپ کو ہرا درم مکارم سلمۂ جس دن ہے آپ کے بیں مشکل ہی ہے کوئی دن گر رتا ہوجو یاد نہ کرتے ہوں۔ وہ بھی طویل علالت کی معیتوں ہے حال ہی میں نجات یاب ہوئے تھے۔ان کو بھی افسوس ہے کہ مہمان ٹوازی کا حق ادا نہ کر سکے۔ ولی آرزو تی خود نالندہ آپ کو لے جاتے لین اعصالی دردہ جواس وقت تک تم نیس ہوا، معذور تھے۔ آپ نے اس نہ نے کے بیم بھے کا دعدہ فر مایا تھا جس ہے ڈاکٹر عبداللطیف کواسی اعصالی

ورديس غيرمعولى فائده پنجاتھا۔فداكرےكدآب علاقات كا محركوئى موقع ميسرآئے۔ الغرض يج بوڑھے جوان برايك كرول ميں الى مجت واخلاص كاتخ بوكرآب يط محے\_ سب ی آب کویاد کرتے ہیں اور سلام دعا کہتے ہیں۔فقط

مناظراحين كيلاني

ا واكثر محد يسف الدين في حيدرة بادوكن ع كلانى تك كاطويل سفر مرف اي استاد محر موانا مكلانى ك زيارت كى خاطركيا تغاب

ع داكر محد يسف الدين كى صاحب زادى <u> س</u> حديث نبويًا كالمجوع المصن*ف عبدالرذ*اق''

(m)

مملاني

بعداز ٢٠رجولا ئي ١٩٥٥ء

برادرعز يرمحترم ذاكثر يوسف الدين صاحب ستمة

السلام عليكم ورحمة اللدو بركأته

آپ کا مکتوب رفیق پاری اے متعلق جس وقت سے ملاہے اپنی ساری نارسائیوں کے باوجود جہاں تک ممکن ہوسلسلہ جنابنوں میں مصروف ہوں۔اس سلسلے میں پیر خط بھی مولانا دريابا دى محكام وصول موا- پېلاخط جس مين تفصيل واقعات كې تقى سوءا تفاق ديكييے كه وہی میں ملاء یادد ہانی کا خط جب کھا تب یہ کارڈ ایے وقت میں ملا ہے کہ بدقت بیہ چند مطریں لکھ دہا ہوں۔ برسات کی وجہ سے طبیعت مجرنڈ ھال ہوگئی ہے۔ خیال آیا کہ اس کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں اور آپ ہی دریابا دی صاحب سے براہ راست رابطہ قائم کر لیں۔ان کے سوالوں کا جواب دیجیے۔ میں خود بعض دوسرے ذرائع ہے بھی کام لے رہا

دائرة المعارف يركيا گز ري بين؟ممكن موتو اب بحي مطلع فرما كين\_ا يك يجار گاؤن میں پڑا ہوا کیا کرسکتا ہے لیکن پھر بھی دل کا اس تے علق/ لگا ؤہے۔

گیلانی کا بچہ بچہ آپ کو یاد کرتا رہتا ہے جس ہے بھی آپ ملے اس کے دل پر

ا پند بلندشر یفانداخلاق کے انسٹ تنش چوڑ گئے ، خصوصاً براورم مکارم سلّاء وعاوسلام کہتے ہیں۔

مناظراحس كيلاني

ا ڈاکٹر محمد میداللہ

ع مولا ناعبدالماجددريابادي

(۳۲) بىماللەالرىمان الرحيم

۲۳ راگست ۱۹۵۵ء

عزيز محرمة اكثرمحد يوسف الدين صاحب ايدكم الشروح منه

السلام ملیکم ورحمۃ الله ویرکاند آپ کا عنایت نامدگی دن ہوئے آیا، رکھا ہوا ہے جواب میں تا فیر کی وجد وہ اپنی پرائی شکایت ہے۔ برسات کی وجد معدہ متاثر رہا۔ اور معدد ے رکا اللہ معدے کا ڈسے قلب بھی۔ بہر حال زعمہ ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کو تقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وین میں کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کو تو فیش عطا فرما تا رہے۔

اهيم بليلى ماحييت وان انت

رو کل بلیلی من بهیم بها بعدی

جن صاحب کی توجہ تروسی حدیث کے مقالات کی طرف مبذول ہو کی ہے، ان سے شکر یہ کی بدور مرف کر ہے، ان سے شکر یہ کی بدور من کر دیجے کہلس علمی ڈائیسل نے دوڈ ھائی میپنے ہوئے اس سلسلہ کے چارول مقالے اشاعت کے لیے کراچی مشکوالیے ہیں۔ اگر پہلے فریاتے تو ان ہی کی خدمت میں ما ضرکر دیا۔ رہا پانچواں محاضرہ 'اسامالر جال'' کے حوال پر، افسوس ہا چی شدید علالت کی دجہ ہے، مرتب ند کر سکا اور فیس جا تنا کہ اس کا موقع کے گا بھی پانپیں۔ مراب ند کر سکا اور فیس جا تنا کہ اس کا موقع کے گا بھی پانپیں۔ مراب دی دورے سکا ہے۔

ابوالكرىمين ہونے كى تبنيت چش ہے۔اس زمانے ش تجرب ہى آپ كو بتائے كاكم لڑكيوں كا وجودلاكوں كي ہيں زيادہ مبارك اور والدين كود في ودينو كي فلاح وسلام ك

لیے مغید ہے۔ بلقیس سلّمها کو دعا کہدد بیچے اور یہ کد دعا کریں خداوند رہیم اتی قوت عطا فرما کیں خداوند رہیم اتی قوت عطا فرما کیں کہ اور ان کے والدین کا حیدوآ ہادی آئی کرمہمان بنوں۔ بن مسرت ہوئی کہ ہمارے پاری دوست اب اسلامول طلب فرمائے گئے۔ میرا بہت بہت سلام ان کی خدمت میں ارقام فرما دیجیے گا۔ موال نافضل صاحب سے ملا قات ہوتو کہدد بیجیے گا کہ یہ جو کو تھی امیدو فیل جائے وفاکیا ہے۔

خته جگر مناظر

> مخدومی مولوی رحیم الدین صاحب کی خدمت میں سلام فر مادیجیے۔ مولا نامجرین موکی کوان شاء الذلکھوں گا۔

ا دُاكُوْ تُعْرِيدالله برسال بي سير كى يرائة دلس جات تيد. (٣٣) بسم الله الرحم

۲۲راکوپر۱۹۵۵ء

عزیز محترم ڈاکٹریوسف لقرین صاحب استاذالجا معدالعثمانیا آید کم اللہ بردی منہ السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ۔ کائی انتظار کے بعد آپ کا نشاط نامہ موجب انبساط و انشراح ہوا۔ بڑی خوتی اس کی ہوئی کہ ''مصقف'' کی اشاعت کی گونہ صورت نکل آئی شکریہ کاع یضہ مولانا محمد بن موئی میال کی خدمت میں ارسال کردوں گا۔ دائر ۃ المعارف میں اس کتاب کی اشاعت کی اس زبانہ میں گنجائش نہ رہی ، ورنہ بچ میرے کہ اپنچ خفیق نصب العین کے کا ظ سے دائر ۃ المعارف ہی اس کا مشتق تھا۔

عزیزہ بلقیں سلمبا کے نوید کو بھی ای نامہ بہجت وسرور میں بار بار پڑھا۔ اخلاص و مجت کی جوشعاعیں اس دقعہ دکوت کے ہر برلقظ سے بھوٹ دہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا گھر بی اس دعوت نامہ کے بیعیجے میں شریک ہے۔ بلقیس سلمبا کی بھو پی ائیسہ سلمباء انس سلمۂ کی والدہ تک فاص طور سے اس دعوت نامہ کو پہنچا دیا۔ حیدر آباد میں رہنے کی وجہ سے تڑپ اٹھی لیکن '' بیار باپ'' کی موجودہ حالت پر نظر پڑتے ہی اس بے چاری کی آ تھوں میں آنو مجر آئے عزیر محتر م! میں کیا بتاؤں کہ کن حالات سے گر در ہاہوں۔ بس آپ عزیزوں کی یاد، اور آپ کے ہاتھ آئے تر علمی توقعات جمدرسول الله صلی الله علیہ وملم کے دینو صاحب کے ان کوسوچھا ہوں تو دین صادق کے جو خد مات ان ما اللہ آپ لوگوں سے لیے جائیں گے ان کوسوچھا ہوں تو خوش ہوجا تا ہوں، کرنے کا بھی ایک کام ہے۔

جارے ڈاکٹر پاری کواس و نیق میں ہے بھراللہ بہت کافی ووافی حصد الم ہے۔ آپ نے پی خرنددی کداسلام بول و وقتر بنا الم بھے؟ یا کربتک لانے والے ہیں۔

یدر در من دور من در ارسال نام رحیم الدین صاحب و آیده الله بنصره الغزیز رئیل عبدالرحیم صاحب (اصلی نام رحیم الدین صاحب) و آیده الله بنصره الغزیز کاشفقت نامه بھی اس عرصه بل طاحه اکاشکر ہے کہ الدین القیم کا ترجمه انحول نے بربان انگریزی شروع کر دیا۔ ای کتاب کا حربی ترجمه غیر مطبوعه مولوی احمد حسین خان (لوکی) استاد نظام کا لی کی باس تھا، معلوم بیس کہ اب کس حال میں ہے، موجود بھی ہے یا نائب ہوگیا۔ ان کا آیک خط آیا تھا، جواب دیتے ہوئے ان سے بھی ہوچود بھی ہے۔

اب جب تکھیں برادراعز واکرم الپاری ٹم الاسلام ولی سکی خدمت میں فقیر کا بہت سلام کلھتے ہوئے یہ کھی ادقام فر او پیچے گا کہا ہے تاز علمی افادات ہے ہم دوراُ فمآدول کو محروم نہ کھیں کہ

کو ہاتھ میں جنیش نہیں آکھول میں تو وم ہے رہنے دو ابھی سافر و بینا مرے آگ

رشید صاحب (استاذ نظام کالج) کی جدیدتر تی کی فیرے دل خوش موا، مبار کبادی کا خط ان کولکے در استاذ نظام کالج) کی جدیدتر تی کی فیرات شرقی۔ خط ان کولکے در باموں عال میں ان کا خط آیا تھا، جس میں اس ٹی تر تی کی بشارت شرقی۔ تحر بی کر جو کی گر در بی ہے، اسے کیا عرض کروں تا ہم لائیفنٹ مِنْ رَّوْح اللهِ اِلَّا الْفَوْمُ الْمُحَافِرُونَ۔

آخر میں آپ ہے اور آئی منی می پی آسلمیا ،ان کی والدہ محتر مدسب سے وست بستہ بیوش کروں گا کہ تھوڑی بہت صلاحیت مجی سنر کی ہوتی ، تو اس ملتنام موقعہ سے ضرور لگتے افعا تالیکن ڈاکٹروں نے چار پائی سے اٹھنے تک کی ممانعت جس کوکرد کی ہو، آپ خود موجیس کہ سنر اور دہ مجی دکن کا سفر اس کے لیے کس حد تک آسمان ہوسکتا ہے؟ ایوں مجبوری جی ل سب بی کچکر تاپر تا ہے۔فقیر کی دعائیں آپ کے الل البیت اور آپ کے لیے تبول ہوں۔ ادم الز احمین سے ای کی امید باعد دہا ہول، میر کی طرف سے بلقیس سلمبا کو بہت بہت پیار کچھے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، دین اور دنیا کے علوم سے سرفراز فرمائے، اقبال مند

میرے گھر کے بچے ، جوان ، بوڑھے جن ش ہرایک کے دل بیں اپنی مجت وا خلاص کا تخ ہوکرآپ چلے گئے ہیں آپ کو بسا اوقات یاد کرتے رہتے ہیں۔ برادرم مکارم احس گیلانی میرے تقط بھائی جو میرے تیارداد ہیں ، آپ کو بہت ، بہت سلام کہتے ہیں۔

فکرانواں کے رئیس کے کتب فائے کا بھی خیال رکھے گا۔ اکثر پوچھے رہتے ہیں۔ مولانافضل صاحب نے حیور آباد بڑنی کر کسی نوازش نامدے سرفراز ندفر بایا، ان ہے اس کی شکایات ہے۔ ماشا واللہ لیک الشباب یکھو دے لیت کو انھوں نے لَنظ سے بدل دیا۔

فقط

مناظراحس كيلاني

١٠٠ أ أكر محم حيدالله

(rr)

بسم الثدالزحمن الرحيم

۲۲ رنوم ر ۱۹۵۵ء

ميلاني(بهار)

عزیزمحترم ڈاکٹرمحمہ یوسف للہ ین صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ مروحہ تاللہ ورکاء عزیز، بلتیس سلّے کی آتا ہے ۔ پ

السلام ملیم ورحمة الله و برکاند عزیزه بلقیس سلّمها کی تقریب کتب کی مبارکها و عرض کرتے ہوئے آپ کا اور آپ کے سارے الل بیت کا بید عا گواس کارڈ کو بجائے کی مفصل کم قوب کے اس لیے آپ کے پاس بھتے وہا ہے کہ جوایا و تحف کا جوریلوے پارس آپ نے رواند فرمایا ہے اور و جنرڈ لفانے میں اس کی بلٹی بھیجی ہے، ایک طرف آپ تو اخلاص و صدافت کے میدان میں کا ممیاب ہو کر نکل آئے ، انتہا کردی گئی کر بیلوے کے اس پارسل کو

آپ نے پید کردیا۔ کاش! اُن پیڈیار کل ہوتا توریادے ای دم وصول کرنے کے لیے اس كومقام تقدودتك بينيا كرويتي بكن أس في واينا كرايدوسول كرليا، وبإيار ل و مح فيرفيل کہ کہال ہے اور اس بر کیا گزرد بی ہے؟ آپ کے حسب مایت ای دن فی بود المیشن بر آ دی بھیجالیکن معلوم ہوا کہ دہاں پارسل نہیں پہنچا، بلٹی کو بھی جب لوگوں نے خورے میا ق شَخْ يِرِه كَا ذَكِر مَهُ قَاء لَكُصِيرُ والْحِصاحب نِي مِرْفُ "مُوكِيّرٌ" لَكُودِ بإسب وومرے دن موكير بھی خاص آ دی ای یارسل کی طاش میں روانہ کیا کیا لیکن وہاں ہے بھی بھی خبرالایا کہ پارسل مونگیراشیشن بربھی اب تک نبیل پہنچا حالانکہ شیخ پورہ نہ بھی مونگیرتو بہر حال اس کو مہنچنا ہی جا ہے تھا۔ بہر حال مونگیر میں مولانافضل صاحب کے چیا خافتا و رحمانیہ کے سجادہ نشین مجی خاكسار كعنايت فرماؤل ميں بيل بلى ان بى كے حوالد كر دى كى ب تاكد دوسرے پرتیرے پارسل کی جنجو اعیض موتکیر پرکرائیں، آجائے تو گیلانی بھنج دیں لیکن آج تک و ہاں ہے ہی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔الغرض اینے امتحان میں آپ تو یاس ہو گئے، اب فقیر کا امتحان ہے،دیکھیے اس پارسل کے پت چلاف میں کب تک کامیاب ہوتا ہے۔امیداد یکی ب كرآج جيس توكل كى خرك شكل مين يه يارسل ان شاء الله تعالى مل كررب كاليكن طاش وجتی کاس ابتلاء میں جتلا ہونا مقدر تھا آخروہ پورا ہور ہاہے۔میاں انس سلمہ کو کس نے کمہ دیا ہے کہ حدور آباد سے تمہارے محلوفے آ رہے ہیں ، روزمیح کو آتا ہے اور یو چھتا ہے کہ حيدرآباد ے اپنے ليے ملونے نانا اباكيا آ محية؟ اس كى تسلى كروينا مول ليكن تقاضداس معدم كاروز بروز شدت يذير مورم ب، شايداس كى مصوميت اسسلم يس كام کرجائے۔

آپ کومرے این انظار ہوگاس لیے بیکارڈ ڈال رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے کام فوات کام انگار ہوگا اس کے اس کی المرف سے کام اور داری ہم کہ ہے۔ کام اور داری ہم کہ ہے۔

بی بین سلمہا کومیری طرف سے دعا اور پیار۔ اور این الل بیت کی خدمت میں رخمهٔ الله بیت کی خدمت میں رخمهٔ الله و برک الله و بیار۔ اور این الله و بیار و بیار الله و بیار و بیار الله و بیار الله و بیار الله و بیار و بیار الله و بیار و بیار الله و بیار و بیار

مناظراحن كيلاني

Paid

(۳۵) بىم الله الرحلن الرحيم

اردتمبر1900ء

عزيزمحترم ذاكرمحر يوسف للذين صاحب ستمؤ السلام عليم ورحمة الله وبركانة عزيزه يلقيس سلّمها ابني نورجيثي زاد بالله عمراً وعلماً كي محتب کی تقریب سے مدایا کے جس ریلوے پارسل کی آپ نے اطلاع دی تھی ، لکھ چکا موں كرريلو \_ دالول كى غفلت \_ بجائے شيخ پورہ كے دہ كہيں ادر چلا گيا۔ آ دى موتكير بيجيا، مگر پیتہ نہ چلا، جواب کا اور رسید کا آپ کوانظار ہوگا، اس لیے کارڈ لکھ مارا لیکن ڈط ککھنے کے بعد ا الله عن الله صاحب، مولاً نافض صاحب عيم محرّ م نه پارس كا بهة چلا كركيلاني مجوادیا، تارے جس کی خبر آپ کودی گئ<sub>ے۔</sub>المحدللہ ہرچیز نہایت انچکی حالت میں کلیتہ محفوظ لی، چھلی کے اس خاص سالن کومزے لے لے کرلوگوں نے اڑایا۔ باد جود پر بییز کے ای مالن كى حدتك خاكسار نے بھى بدير بيزى كى ،لطف ولد تكادد كوند كيف حاصل بوالى في عامى يولى كودل في دعائين ويركدان كى بدولت مدت كے بعد ايك لذيذ غذا الله ت المدوز ہونے کا موقعہ ملاء میال مکارم نے تو کئی دن تک اس کے سلطے کو جاری رکھا۔ فَحَذَاكُمُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرُ الْحَزَآء - الر إرس وآب أن يديد في حيد توريو ال ا پے دام کی وصولی کے لیے اتتی غفلت سے کام نہ لیتے ۔ بلٹی میں شخ پورہ کا نام ندار دکر دیا گیا **مالانک**د یارسل کے اوپر دیکھا کرتفصیلی پیۃ شخ پورہ بر بھھا تک موجود تھا۔ میر کی طرف سے آپ او پی اہلیمتر مداور کھر کے دوسرے ارکان کوسلام و نیاز پہنچاد یجیے۔ بلقیس سلّم با کومیری

طرف سے بیار کیجے۔ ارتم الرّ اتمین کا ہزار ہزارشکر ہے کہ ادھر دس میں دن سے طبیعت نسبتاً انہی ہے، اتّی انچکی کہ علالت کے اس طویل دور ش کبھی اتتی انچکی نہ رہی تھی۔ شاید ای چھل کے سالن کی میر کرکت ہے جس کی روح صرف اطلاص و محبت تھی۔ دعا فرمائے کہ یوں ہی چند دن اور گزرے تو زندگی جو مدت ہے ہے کا دی کی ادیہ ہے بدتر نظر آئی تھی، کھ کا مآمد ہوجائے۔ چند کما بوں کی بخیل کا مرحلہ پیش نظر ہے۔ تدوین صدیث کے محاضرے کی طباعت کا کام بڑے ایتھے پیانے پر کراچی پس شروع ہو گیا ہے۔ مولوی غلام تحمدصا حب کا دامولا تا محم مل کی تحرانی پس اس کام کوکر دیا ہے۔ بڑی محت اور توجہ خاص ہے دہ وہ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ پانچواں محاضرہ اساء الرجال والا افسوس ہے کہ تیار ند ہو سکا۔ مواد اکٹھا ہو چکا تھا کہ بیار پڑ کیا۔

شرے کہ "سوائ قائی" کی دومری جلد بھی پرلیں سے چپ کر باہر آ چک ہے،
ایک نیز مولانا طنیب صاحب کا بھیجا ہوا، اس وقت میرے زیر مطالعہ ہے۔ تیمری جلداس
کتاب کی بھی مولانا طنیب صاحب کی فر مائش ہے کہ خاکسار ہی تھے محت کی فرائی مائی آ
رہی ہے۔ خدا کرے کہ ان ہی کاموں کی طفیل میں ضائع شدہ قوت کا پچھ صدوا پس ال

جائے۔وعافر ماتے رہے۔

مصقف ع کے کام اور اس کے تمام حالات سے مطلع کرتے رہیے۔ مولا تا رہیم کی المدّین رئیل صاحب سے ملاقات ہوتو منام فرماد بیجےگا۔"المدّین القیم" کے ترجمہ کا کام کیا ہو مولانانے بورافر مالیا یا بھی کچھ ہائی ہے۔

آپ نے اخ پاری عصفت ادھ کوئی فررندی نیال تھا کہ تسطنطنیہ دو آ بھے مول کے طراس کی فرر ایستان کا پیتا ہے اور ہیں کہ ان کا پیتا ہے گاراس کی فرر ایستان کا پیتا ہے گاراس کی فرر ایستان کا پیتا ہے؟ ''سوائ قاکی'' ان کی خدمت میں جاہتا ہوں کہ مجواؤں نے لکھیے تو میرا بہت بہت سلام ان کی خدمت میں عرض کیجے۔

ان کے افادات کے مطالعہ کے لیے دل تو پار بتا ہے۔ کام کی چڑی کھنے والے بہت کم اس کے اللہ وابقاہ و بنفع المسلمین بطول بقائه۔

اور پرسانِ حال دوستوں ، بر رکوں کوسلام دوعا فرمادیں۔ فقط مناظر احس کیلانی

> ی In Pald۔ ع مصفف فہدالرزاق۔

-0.2

سع مولانا فلام محد حدد آباد في هميذ مولانا كليلانى جن كنام خلوط اس كماب ش شاش بين-سع والمؤهر حيد الله-

> (۳۷) بىمال<del>ن</del>دالرح<sup>ى</sup>ن الرحيم

> > ۲۳ رنوم ر ۱۹۵۵ء

برادرمحر ممولانامحر يوسف الذين صاحب ايم المسلمكم الله تعالى

یراورس مورد مورد میر میر میری میری میری ایک عنایت نامسالم چرای کو در ایجال گیا اسلام علیم و در ایجال گیا تخایت نامسالم چرای کو در ایجال گیا تھا۔ اس کا جواب کیا و یتا بجراس کے کہ آپ کا شکریہ بیچادے مظاوم مظہر سلمۂ کے ساتھ جمدردی کا اداکروں۔ اس بیچارے کو وعدہ کر کے سر دست سورو پ الاوٹس کی جگہ قبول کرا لیا۔ اس کی جگہ سیس کی جگہ تیس میں گیا۔ اس کی جگہ سیس کی جگہ کی دست پر داریاروں نے کرا دیا اور ۱۹۵۵ء کا مواز نہ نکل گیا جس میں گلبر کر شریف کے معاشیات کے لیے کوئی جگہ نیس رکھی گئی۔ اس چیز نے مظہر سلمۂ کو ہوئت میں مصدمہ پہنچایا۔ وہ جھ پر چھلاتے ہیں کہ تعلیم لائن میں داخل ہونے کا مشورہ میں نے دیا تھا صدمہ پہنچایا۔ وہ جھ پر چھلاتے ہیں کہ تعلیم لائن میں داخل ہونے کا مشورہ میں نے دیا تھا ور شمیر تو از جنگ نے تو ان کو امتحان لینے کے وقت بی ایپ حکھے کے لیے چن لیا تھا۔ میں ور شمیر تو از جاب دول؟ مید واقعہ ہے کہ ان کے خلاقہ اور رفقاء ان کی تدر کی صلاحیتوں کے غیر معمولی طور پر مدّ ان جی لیکن جہاں ہمتوں کوئو ڈنے میں آئی ہے دردی

خیراس وقت بیدخط آپ کواس لیے گھرد ہاہوں کہ دونگل تبادلہ کرانے کی تدبیر کیاا ختیار کی جائے۔ شن ٹیم کہ سکا کہ محتر می مولوی رہیم الدین صاحب آپ کے صدر صاحب کی دعگیری اس معاملہ میں کچھے تو ماہ میں ہے۔ شی جا نتائیمیں ہوں اس لیے آپ سے دریافت کرتا ہوں۔ اس کی جھے تو می امید ہے کہ آپ کے صدر صاحب کے اختیار میں کوئی بات ہو گی تو ان شاء اللہ دہ اس میں کوئی کی ٹیمیں فرمائیمیں کے کی تی ان سے کے کہ میں ان سے بچھ عرض کردں ، میدتو دریافت کرلوں کہ دہ بیچارے اس معاملہ میں بچھرکر بھی سکتے ہیں یائیمیں۔

نیزید بھی خارجاً مسموع ہواہے کہ فریدی صاحب کی دوسرے تھے میں نتقل ہونے والے ہیں۔الی صورت میں خاہر ہے کدان کی جگہ کی دوسرے کوڑتی ملے گی۔ شایداس خیراعدیش مناظراحس میلانی

> (۳۷) بىم اللدالرطن الرحيم

> > ا۲ردنمبر19۵۵ء

برادر عزیر محرّم و اکثریوسف الدّین صاحب اید ناالله وایا کم بروح منه السلام علیم و در تمد الله و برکاند آپ کا نوازش نامه کیا آتا ہے، مسراق اور خوش خبریوں کا ایک عطر مجموعہ و تاہے۔ پارس آق پارس تاریک کے ساتھ جوسلوک کاریموں نے کیا ہے، کیا دنیا کو اس تم م کر نظیموں کا تجربه و ممثل کھانہ و دور میں مجمی ہوا تھا۔ کی توسیہ کہ عنوان مال مال ورت ناور گرفت + وَمَا ظَلَمْنَا هُمُ وَلَكِنْ كَانُوا اللهُ مُنْ مُنْكِلُهُ وَنَ

بہرحال عزیزہ بلتیس سلّمبا اللہ تعالی و حمالا کی فرماکش پر ' متحقہ مائی' کے ارسال فرمانے کا اراد ہ فرمایا گیا ہے۔خاص طور پر عرض کرر ہا ہوں کہ اس خیال ہے دست بردار ہو جائے۔گز ارش چیش کر دہا ہوں کا ٹی زصت ہوتی ہے۔ بھائی! ریلوے والوں کے نشاط سے ڈاک والوں کا نشاط کچھ کم ہے، سکرہی سکر جب ہر طرف ہو،اعالی وادانی متوالے ہوں آؤ پھر کس کے آگے فریاد سیجیے۔ ادر کس سے داد طلب سیجے۔ مقعودا فلاص و مجت ہے، سویدواقعہ ہ کدائ میدان میں بقول میاں مظہر سلمۂ عرب چھوٹے بھائی، ڈاکٹر بیسف الذین صاحب سب سے آھے بڑھ گئے۔ "سبق بھا عکاشہ" کی حدیث یادا گئی۔ فسر اکم اللہ عنا حبر الحزاء حقیقت سے کدایک ویرائے تک پہنچنے میں جوز تمیس آپ نے برداشت کیس کی دوسرے سے اس کی آو قع مشکل ہے۔ اب آو بھی ایک صورت باتی رہ گئے کہ افاقہ کی رفاراگر بھی رہی جس کا تجربہ آن کل جورہا ہے تو ممکن ہے کہ خود یہ تقیر ای اسے قدیم کرم فرماؤں ودستوں اور وائر یون سے سلے کی ہورہا ہے تو ممکن ہے کہ خود یہ تقیر ای اسے قدیم کرم

انگریزی وعربی طباعتوں کے سلسلہ میں آپ لوگوں کی بستیں قابل داد ہیں۔ اخباروں میں اس نیمرکو پڑھ کرافسوں ہوا کہ ہمارے مولانا محد بن مویٰ میاں صاحب کو پچھ ضعف بقر کی شکایت پداہوگئ ہے۔ میں نے ان کوعیادت کا خطاکھا ہے آپ بھی ککھیں۔ خد کرے کہ جودعدہ سیّوصاحب نے فر مایا ہے وہ پوراہوجائے۔ایک بوا خیر جاری ہوگاجس کی وہ بنیاد قائم فرمادیں گے۔''صدق جدید'' ش مولا نا ابوالوفاء کے اس اصولی کارنامہ کا ذکر پڑھاکیکن افسوں کدکتاب کے دیکھنے کاموقعہ اب بیرے لیے باتی ندر ہا۔ کتابوں کا جو انباراس وقت تک ہمارے پاس جمع ہو چکاہے، وہی سر کا درد، ڈبمن کا بار بنا ہوا ہے۔اب خریداری کی ہمت نہیں ۔مولا نا ابوالوفاء کو بھلا یہ فقیراب کیا یا در ہا ہوگا۔ ملا قات ہوتو فقیر کا سلام پہنچا دیجیے اوران کے اس اولوالعز مانداقد ام پرمبار کباد دیجیے کے سرحتی کے اصول کا پیہ نسخرآپ لوگوں کے خاندانی کتھائے میں نظرے گز راتھا، یعنی سرسری نظرے دیکی لیا تھا۔ کشف بزدوی میں اس کتاب کے جوافتبا سات پڑھنے میں آئے ان ہی ہے کتاب کی قدر و قیت کا اعمازہ ہوتا ہے۔آپ لوگ خوش قسمت ہیں کرسلف کے ان علمی مجاہدات کے و یکھنے اور پڑھنے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔اب ہمارے لیے تو کام کی جگدان کارناموں مے صرف نام بی کا ذکر کافی ہے۔ مولا ٹالوالوقاء کے پروگرام عیں اب کون کون ک کامیں ين؟ ديوي كي اسراركا كياموا؟ كيا خارخانية تكي طرف توجه كراني كاموقعه ليحكا؟

ہارے کرم فرما پر لیل رہیم الدّین صاحب کی خدمت میں بہت سلام فرما دیجے۔ الد کورالپاری اب ساحل باسفوری تک بچھ گئے ، بزی خوثی ہوئی فیداجانے ان کے ذریعہ کن مخرونات اسلامیہ کوقدرت مصنه طباعت وظہور میں لانے والی ہے۔ میراسلام ضرور بالضرور لكود يجي جب بم كلمي في وفقير مح الريش كرار موكا - فظ

مناتھ راحسن کیلائی چین کی بونیورٹی نے اپنے ہاں اسلامی شعبہ حال میں کھولاہے۔ایک سیکولر حکومت

وہ ہے۔

لے 'اصول مرحی' کی لجمیۃ احیاءالمعارف التعماشیہ سے طیاعت کا ذکر ہے۔ ع لهدنة احیاء معارف النعمانیہ کے تحت ع لماوئی تارخانیہ

(M)

بسم اللدالرحن الرحيم

۲۰رجنوری ۱۹۵۲ء

میلانی (بہار)

برادر مزیر بحترم و اکر محمد یوسف الدین صاحب اید کم الله بروح مند السلام علیم و رجه الله و برکاته این ایک فاقی فی خرورت کے سلمه میں محمل رسانی کی فدمت آپ کے سردی ، جے بحس و خوبی آپ نے انجی مرحد دیا۔ ابھی ای احسان کی فدمت آپ کے سردی ، جے بحس و خوبی آپ نے انجام دے دیا۔ ابھی ای احسان کی فدمت آپ کے سردو بھی فریل آپ نے انجام دے دیا۔ ابھی ای احسان پوتی (حیا با الله و حیا با) کا سوغات بھی آپ نے ارسال ہی فر بادیا۔ صالال کہ تاکیدا عرف کر چیا تھا کہ اس کی زحمت اوروہ بھی و الک کے ذریعے ہرگز ہرگز برداشت نہ بھی عام آپ او می کی مرآپ او می سرت بھی عام مرآپ او می سرت بھی عام مرآپ او می سرت بھی عدم الله وسلام و تحدید کے بھی دانشا موسل میں ہیں۔ بھی عدم قدید پانچی میں سرت بھی موقعہ پرانچی عبد نامہ ہو جو تا ہے۔ سینہ بالد تعلق علید السلام نے میلے موقعہ پرانچی میں سند بھوڑی ہے۔ بی فیر رصلی الله کے لفظ کو عبد نام مردود کی نوعی میں میں ہے جو کرک ''بن عبداللہ'' کو دو کون محضرت علی نے تعلی موسل سے آپ کو مدان کے اپنے وقت میں بنچے جب یہ نقی بھی کے مدان کے اپنے وقت میں بنچے جب یہ نقی بھی کے مدان کے اپنے وقت میں بنچے جب یہ نقی بھی استعال کیا بھی تصورت کی تھی ان موسل کے بعد وقت کھانے میں استعال کیا بھی تصورت کی تھی نوی بھی کے مدان کیا ہو دول وردوں وقت کھی نے مدان کے ابعد وقت کھی نے مدان کیا ہی تصورت کھی نے مدان کیا ہی تصورت کھی نے مدان کیا ہی تصورت کھی نے مدان کیا ہو کیا تصورت کھی نے مدان کیا ہو کیا تصورت کھی نے مدان کیا ہو کیا تصورت کھی نے مدانہ اس اس کے بعد ودون وقت کھی نے مدانہ اس اس کے بعد

ا فی کی کے مطری کو پہلی دفعہ استعمال کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے اخلاص کا بیتیہ ہے کہ بیر صال اس کی کی اللہ عَنا وَعَنُ بیر صال اس کو کھلا ہی کررہے جواس تم کی چیزوں سے محروم تھا۔ فَسَمَدَ اَکُسُمُ اللّٰهُ عَنّا وَعَنُ اَلٰهُ عَنّا وَعَنُ اللّٰهِ عَنّا وَعَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنّا وَعَنْ اللّٰهِ عَنّا وَعَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰمِيْ وَلَيْ اللّٰمِيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلْمِيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰمِيْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ عَل

اکی مسلم ڈبر پر او فقیر نے قضہ کیا اور ایک ڈبر آپ کی استانی جی اور آپ کی بہن ایس سلم اے حصر میں آیا۔ تیسر ے ڈبر پر براورم مکارم سلم نے قضہ جمایا۔ اس سالن کے سب سے بڑے قدر شناسوں میں وہ بی ہیں۔ بہت احتیاط سے اس کو استعمال کررہے ہیں، کم از کم ایک ہفتہ کو گئی کر لے جائیں گے۔ آپ کی چھلی کا سالن آب وٹمک گئی و ترخی ہرا عتبار سے اعتمال کے آخری نقط تک بہنچا ہوا تھا، مرج کی گئی اور بالمبولی بکی ترخی مسکر کے تھی کے ساتھ مدتوں کے بعد میرے کام ووئن تک پیٹی۔

نورالعین بلقیں سلّمہا ہے کہددیجے کہ ان کے مکتبی جشن کی خوثی میں ان کا پوڑ ھا دا دا مجی شرکیے ہوگیا۔ اس بیچاری کی آرز و کو خدائے برتر و تو انا نے پورا فرما دیا۔ ورنہ کہاں حیدر آباد کا ترب باز اراد رکہاں بہار کا بیکوردہ دورا فادہ گاؤں۔ عرب شاعر نے کہاتھا کہ

> كيف الوصول السي سعاد و دونها قملسل السحبسال ودونهسن خيوف

لیکن جب اراده کرلیا جاتا ہے تو نہ تلل البیال ہی اراده کی تعیل میں حائل ہوتے ہیں اور نہ بہاڑی کھائیاں۔ بہت بہت دعا اور بیار، میری طرف سے آپ نمائندگ فرمائیے۔ پی سلمبا کو بیار سیجے۔ دعا کرر ہاجوں کہ ارتم الر اتعین بخیرہ عافیت اس کودین وو نیا کی معتول سے سرفراز فرمائے اور جھے تو بچھ ایسامحہ میں ہور ہاہے کہ بدرالدولہ قد س اللہ سرو العزیز کے ماندان سے جنس نسوال "کی اصلاحی مہم کچھ تبجب نیس کہ اس بی سلمبا کر جاری رواتی ماذلك علی الله العزیز۔

بلقیس مقمها کی والدہ ماجدہ کی خدمت بی بھی اس دورا فارہ کا مخلصانہ سلام پہنچا دیجیے۔ان کو بڑی زحمت بیں آپ نے بتلافرما دیا۔ کھانے والوں کا کیا ان کے سامنے تو کی لکائی چیز آخمی اور چٹ کر گئے ، مگر ایک خام بسائدھ گوشت رکھنے والی چھلی کوخوش گواری کے اس مقام تک پہنچادیٹا کہ کھانے والے الگیاں چاٹ جاٹ کررہ جائیں بغیر کی غیر معمولی محنت اور توجد کے کیا تمکن ہے؟ اللہ تعالی ان کی ان جال فشائع فی کا بدلہ عطافر مالیا گا کہ رہے کو بھی ہوادینی رشتہ ہی کی بناء پر توجوا۔

ان کے سوا اور بھی دوسرے پرسان حال دوستوں، بزرگوں، عزیزوں کو ملام دوما بنچا دیجیے۔خصوصاً ہمارے کرم فرما تر جمان القرآن مولانا رجیم الذین صاحب برمیل کی

ہا بچا دھیجے۔ مصوصا ہمارے رہم را مرجمان اعران مولانا رہم لذہ ین صاحب برجل می خدمت میں ہدید مسنون شرور پہنچا دیجیے۔" لمذین اقیم" کا ترجمہ تو پورا ہو چکا ہوگا۔ موطا شریف کا ترجمہ کس مزل پر ہے۔ پر اس فی کا کیا ہوا؟ خطوط میں ان موالوں کے جواب

ضرورارقام فرمایا کیجے۔ابناحال اگرچدوہی ہے کہ

كوباته يل جنب أيس المحول من ورم ب

ای کیے تی بھی چاہتاہے کہ اس راہ کے بادیہ پیابوں کو پکار پکار کر کہتار ہوں رہنے دوائبی ساغر دینا مرے آگے

دائرة المعارف كاكيارنگ ہے؟ ڈاكٹر نظام لذين صاحب كامر سليم في سياس نامه كائيا ﴿ تفا- اميد هي كه سلطان الحجاز حيد رآباد كے اس عربي ريس كي مدوفر ما ميں محيكين اخبارول في

میں ایسی کوئی خبر مندلی۔ مولانا ابوالوفاء صاحب ب<sup>عض</sup> نے سڑھی کے اقرل نقد کوشائع کر سے علم کی عظیم خدمت

انجام دی۔ میری نظر سے قواس کا تھی نے آپ لوگوں کے کتب خابیر معید بیدیں گزرا تھا۔ کل پرسول دلی (برہان دعدة المستغین) کے ادارہ سے چند کتابیں وصول ہوئی ہیں

ھی پرسول دی (بر ہان وغروۃ السفین) کے ادارہ سے چند کیا ہیں وصول ہوئی ہیں جن بل ڈھا کہ بو نیورٹی کے اسلائی شعبہ کے ایک استاد میم الاحسان کی بھی ایک کتاب '' فقد واصول نقبہ'' کے متعلق ہے۔ زیادہ ترقیم مواداس کتاب میں فاکسار کے'' ہفوات تھریہ'' سے حاصل کیا گیا ہے لیکن حوالہ میں بجائے میری کتابوں کے ان مافذ کے نام درق کھر ہے گئی فاکسار نے کی ہے فینمت ہے کہ آخر کتاب کے ایک کردیے گئے ہیں جن سے درج بھی فاکسار نے کی ہے فینمت ہے کہ آخر کتاب کے ایک کوشمن ' علام بھی شمعلوم کیے تھم سے بھی پڑا ہے۔ کوشمن ' علام بھی شمعلوم کیے تھم سے بھی پڑا ہے۔ کیا کروں لاکھ دل ہے اس تم کے چیچوں سے فیال سے کوکا آل ہوں مقدود تو حق کی اشاحت کیا کروں لاکھ دل ہے اس تم کے چیچوں سے فیال سے کوکا آل ہوں ان کھور کی اشاحت

کیا کروں لا کھ دل سے اس سم کے چھورے خیالات او تکا اماموں معموداد من فا امامت ب نام سے کیا کام، لیکن بہر حال آدم کی اولاد بھی جوشر یک ہاس بھی فرشتوں کی صفات کی ترقع کیے کی جاسکتی ہے۔ شاید آپ سے ذکر آیا تھا کہ "علامیاک" بھی آیک فیرمعمولی

سر پرآوردہ میں مولا ناظفر احمصاحب بٹانی کی ہے۔ کراچی سے 'دعوت الحق' نامی جو پر چہ
کلاتا تھا اور ہوئے آن بان سے لکٹا شروع ہوا تھا اب قالباً بند ہو گیا ای میں سرت بلیبر پر
مولا نا عثانی کا مقالہ مسلسل شائع ہوئے گئا۔ دیکھا ہوں تو سطر و مطرفیس بلکہ پر گراف کا
پیرا گراف اور کہیں تو صفحہ دود دو صفح '' النبی افتام '' سے بلفظہ نقل کرتے چلے ہیں کین
بھول کر بھی نام کھنے والے کا نہیں لیا گیا۔ بہطر زعمل ایک قدیم غداق کے بزرگ کا تھا۔'
الجماعہ نامی ایک رسالہ لا ہور یا جھنگ (جنجاب) سے نکلا تھا۔ ہمارے پی ان کی ڈاکٹر
طلیفہ شماحب نے اسلامی معاشیات پر ایک مفعمون حوالہ قلم فر مایا۔ اوّل سے آخر تک
مضمون فاکسار کی کتاب ''اسلامی معاشیات' کے مقدمہ سے ماخوذ تھا۔ لیکن اصل مضمون ناکرا تذکرہ یہاں بھی غیرضروری تر ادر باگرا۔

خیران تعمول کوچھوڑ ہے۔ ڈاکٹر پاریس کے متعلق اب کے آپ نے عجب خیر سائی۔
کیا اسلام بول میں متنظا قیام کا جو خیال تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس صورت میں پھر اپنے وطن
مالوف ہی کی طرف رجوع کرانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ میرا دل لگار ہے گا۔ خطاکھیے
تو میرا سلام ضرور ضرور ان کو پہنچا دیکھیے۔ آپ کو بیرین کرافوی ہوگا کہ جو ہائسمرگ والے
مولانا محمد بن موئی میاں بھی آنکھوں کی روثنی مرض ذیا بیلس کی دجہ ہے مہور ہی ہے۔ ان کا
کوئی خطا دھر آیا تھا۔
فقط

مناظراحس ميلاني

ہمارے غلام دیکیر رشید بھی ڈاکٹریٹ کے میدان میں پھاند پڑے۔ کیبرت کے استاد منتشر قیات بھی متحوں میں شریک ہیں۔ ملاقات ہوتو ان سے اوران کی ٹولی ہے بھی اس فقیر کا سلام عرض کردیجے گا۔

ه بانی مجلس علی دُانجیل و کراچی

ل قاضى بدرالدوله و اكثر محر حيد الله ك جدِّ المجد .

ع مولا تا الوالوفا واثقائي باني لحنة احياء المعارف النعمانيه حيراً بادوكن\_

س دا كرطيغة عبرانكيم مسابق مدرشعية للسفة عنانيه يوننور كل دباني ادارة ثقافت إسلاميدلا مور. -

مع ڈاکٹر محر حمیداللہ۔ دمیں ماں میں پر

(14)

بم الأالرطن الرحيم

نومبر ۱۹۵۷ء میلانی (بهار)

برادرعز يزمحر مذاكر محر يوسف الدين صاحب سلمة

السلام علیم ورحمة الله و برکاند کل پادس آپ کا لما مسرت سے قلب معمور ہوگیا۔
خیال بیگز راکن اسلام کے معاثی نظرین میں کہا۔ گرکھولنے کے بعد پڑم و کی چھا
خیال بیگز راکن اسلام کے معاثی نظرین میں بیان وقیانوی کتاب ذیر نقاب پوشیدہ نظر آئی۔ خدا
جانے آپ نے اس فقیر کے اس کارڈ کا کیا مطلب سجما۔ پس نے تو لکھا تھا ان اسلامی
معاشیات اور ای بید جیرے بانہ بہیجیے ایکن پی جدیدا طبق کتاب تو بہیجیے ہیکن آپ نے
خدا جانے بالکل بر عکس اس کے کل فر مایا۔ کیا کتاب ایمی اس قابل جیس ہوئی ہے کہ کہیں
معاشیات کی جائے۔ بہر حال جس طرح ممکن ہوا پی کتاب بھی و دیجے، بلد میرے نام و یکو فرما
د سیجے اور ای میں اسلامی معاشیات کی قیت بھی شریک کر دیجے۔ جلدی میں سیکارڈ کھر رہا

مناظراحسن ميلانى

(r•)

. بهم الله الرحمٰن الرحيم

٢٢رمئ ١٩٥٧ء

عزيز محرم واكثر يوسف الدين صاحب سفرة الشدتعالى

السلام علیم ورحمة الله و بركاته حق تعالى سے واكى بول كرآب الى بيت كے ماتھ بخير و عافيت رجمية اللى بيت كے ماتھ بخير و عافيت رجميل الله وقت الى چند فجى ذاتى ضرور تول كے ليے تخاطب بنا رہا بول و حيدرآباد خيل الله وستوں، كرم فرماؤل كى كى فيل سے، اس سے زيادہ كيا بوك كرير سے شار مائل كا اللہ مائلہ كھ يكى ہے كہ

(١) تصديد ب كرخدوم كى لذين صاحب، جن سي آب عالاً واقف مول ك میری شدیدممانعت کے بادجود حال بی میں بوی زحت برداشت کر کے اور مالی قربانیوں ك بعد كيلاني تك ويخيخ من ويحيط دنول كامياب موئ - كمدون قيام كرك والهل موئ -لیکن اپنی رسید کا خط انعول نے کافی تاخیر ہے لکھا، عدت اتنی گز رچکی تھی کہ حیدرآ باد کواب چوڑ <u>میں</u> ہول گے اور اپنے متعقر سرسلانسلی بیٹر پر حاضر ہو چکے ہول گے۔خط جوابا تھا، اس مں بعض ضروری باتن انھوں نے دریافت کی تیں، لیکن جران ہول کہ جواب کہاں دول، حیدرآ بادیس بولتے تھے کسیف آباد کے پاس فوتی کوارٹر جوخالی ہوئے ہیں،ان میں ایک . مکان کرایہ میں ٹل گیا ہے۔اہل وعمال کوامی میں رکھا ہے کین انتا اجمالی پید کافی نہیں، پھر يكا يك ان كى بيجى موكى چر تصبه بي بي پيولكسى بي بذر ايد داك بينى بي كساب كرعيد كرنے كے ليے حيدرآباد سے وطن يعنى إلى بيٹة آكيا موں، ليكن كب تك وہاں تيام رہے گا، اس بندة خدائے مطلح جيس فرمايا۔ ان كتام ايك سركاري مراسلة بحي كيلاني ك پنة سے آیا ہے، اس کو بھی ملفوف کرر ہا ہول، زحمت تو ہوگی کین میری خاطرے آپ ان کا، یاان کے پید کا پند چلاتے ، بیمراسلدان تک پُنج جائے ، کس ند کسی طرح اس کا انظام کیجیے اورآج کل ان کاٹھک ٹھیک پند کیاہے،اس سے مطلع فر مائے۔

(۲) ہمارے دوست مولوی غلام دیکھررشید صاحب نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے بیندرٹی میں مقالہ دائش کیا تھا۔
لیے بیندرٹی میں مقالہ دائش کیا تھا۔ ایک محتی (میں بھی) اس مقالہ کا مقرر کیا گیا تھا۔
مقالہ اوراس کے متعلق اپنی دائے تقریباً دو مہینے ہوئے دائیں کر چکا ہوں لیکن محتی کے معاوض کا جو کا غذم اسلہ میں شریک تھا، ہرآ ورد کہنا کراسے دائیں نہ کر سکا۔ اب نہ معلوم معاوض کا بیکا غذکہ مورل ل گیا کیونکہ پانچ کھنے کی بے ہوئی کا دورہ جس زمانہ میں زمانہ میں کیا ہماں کو جب ہوئی کا دورہ جس زمانہ میں گئے۔ اب ہوئی میں آیا ہوں تو دنیا طبی کا خبط بھر سر پر سوار ہے۔ آپ تو جامعہ دواز انتشریف لاتے ہیں میں تا ہوں تو دنیا طبی کا خبط بھر سر پر سوار ہے۔ آپ تو جامعہ دواز انتشریف لاتے ہیں میں کیا متاب ہی بھول کے در سر کیا متاب سے بھی جبول کے خود بھی جو ل کے خود بی برآ ورد کے اس شختے کو دستخط کرنے کے لیے بھی

دیجے یامعاد مرحتی مطلع فرمائے، تیخے کے فاندہی درج کردول گا۔

(٣) قاری قطب الدین صدر شعبر عربی فی حتایت فر بانی کام ایا تها، قدما الدین صدر یافت کام ایا تها، قدما الدین صدر یافت تو کرده گیا - تیم ری باری مرد کرده کی ایم کرده گیا - تیم ری باری مرد ری بین می دان کوشط کست والا مول - آپ سے اور ان سے مجمع بر تکلفی، تو ایمال الفاظ میں یہ چھ بیجے - تکلفی، تو ایمال الفاظ میں یہ چھ بیجے -

اور کیالکھوں، جس حال میں چھوڑ کر گئے تھے کھکش موت وحیات میں جتا ہوں۔ کبھی اس حد تک افاقہ ہوتا ہے کہ اتنا طویل خط لکھ سکوں گر اس کا پچھا تقبار نہیں ۔ برو بیان و گمان دورہ پڑتا ہے۔ پھر دوحرفوں کا لکھنا دو بھر ہو جاتا ہے، ادھر مولانا تخد بن سوی گا جو ہائسبرگ صاحب کا نوازش نامہ طاتھا، وہ بے چارے بھی پیچیدہ امراض کا شکار ہیں۔ معلوم نہیں موجودہ رقم کی کل قسطیں ان کے ہاں ہے اب تک پیٹی چیس ؟ان کی صحت و

عانیت کی خوددعا کیجیاوردوسرول ہے بھی دعا کرائے۔ مولانا رحیم الدین صاحب نے الدین القیم کا ترجمہ اگر کمل فرمالیا ہے، تو اس کی اشاعت کی بھی کوئی صورت نکالی ہے؟ موطا اور بخاری شریف کے تراجم کے متعلق بھی ا سوالات ہیں۔

ع المارے صدیق میم پاری کئے حالات سے ادھرآپ نے آگا و نہیں فرمایا۔ تسطیطنیہ سے واپس کیوں ہوگئے۔ خط جب کھیے تو بہت بہت سلام اس حقیر بیار ویکیل کی طرف ہے

ے دالی کیوں ہوئے۔خط جب لکھیے تو بہت بہت سلام اس تقیر بیار وملیل کی طرف ہے پنچاد ہیجے۔ خصوصیت کرماتھ میری طرف ہے۔ یاغ در فران چھوں کی اسمی و کا میں میں

خصوصت كى ماتھ ميرى طرف سے اپنى دونوں بچوں كو بياد كيجے اور كھر شيل ملام عرض كيجے - چھليوں كے اچار كو يہاں تو خوب چائ چائ كر كھاتے ہيں۔ ايك صاحب تو پورا ڈبدى اپنے ماتھ پشنے لے گئے، جس جس كود ہاں چھاتے ہيں، وہ دو بارہ مطالبہ كرتا ہے۔ خدا كے ليے خواہ تو اہ كے اس امراف بے جا كے سلىلہ كو بند كيجے آپ كى يم صاحب بم مى كانى زمت كابار يرجا تا ہے۔

آخرین آپ ے معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کی صدے گزری ہو کی نیک سے نع

مناظراحس كميلاني

فے کا ادادہ کیا۔ سادے حدر آبادش کوئی اب نظر نیس آرہاہے جس کے سرداس تم کی في چموني باتون كاراده كرتابس:

كرمهائة ماراكرد كتاخ

برادرم مکارم سلّمزاً پ کو بهت یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف صاحب قوبار بار

فيدايا كى جمزى باعد مع موئ بين محرمجه من بين آتا كه بهار كي كون ي جزالي موسكي یصے تحذینا کران کی خدمت میں پیش کروں۔

ترجمان القرآن ، حارے دوست مولانا رحیم الدّین کی خدمت بین بھی سلام فر ہا

الیے۔ ہوسکے اور یاد آ جائے تو المحدیٰ بک ایجنبی سے" نئے میلاد نامہ" کے چند لنے دائیے، خدا جانے نکای کا حال اس کے کیار ہا۔ آہ کہ دکن ہویا بہار، پنجاب جیسے لوگوں

عداكرنے عقامرے ي ان بی ندمجی کتابوں کی بدولت تاج پر لی<sup>سع</sup> لا کھ پتی ہوگیا۔ والسلام

التخواه <u>با</u>معاد سنے کا کاغذ۔ كرعرميدالله

اتی اوراشائ مولتوں کی طرف اشارہ ہے۔

تح کمپنی کمینڈلا ہورو کراچی۔

(m) بسم الثدارهن الرحيم

-190 میلانی(بهار)

عزيز بحترم ذاكثر يوسف الدين صاحب سلمه

الملامليكم ورحمة الغدو بركانته ميس نے آپ كی خدمت ميں کچھ مدت ہوئی ا يک طويل مدوانہ کیا تھا جس میں ایک یا تیں بھی تھیں جن کے جواب کا انتظار قدرتی طور پر کرنا

اللہ معلوم ہو تیں جن کے بعد بعض اخبارول سے ایسی خبریں معلوم ہو تیں جن کے بعد بجائے

انظار کے خت تو یش میں جنا ہوگیا۔ کھدن کے بعد مولانا فضل کا ایک وجر ڈ خوا ملاجوقا اللہ اسکانی صدید ہو کھی میں خا آپ کی ہدایت یا مشورہ سے بھیجا گیا تھا۔ اس اسلسلہ میں امکانی صدیک جو پہنی میں تھا دہ آپ ہی کے فرمانے کے بعد کر چکا تھا۔ جھے اطمینان دلایا گیا ہے کہ نام وام پھی منتخبر و تبدل ہو جائے کین کام کی نہ کی دنگ میں جاری دہے گا۔ مگر آپ کے خط سے جو یا تیں معلوم ہو گئی شعیں ان کو دوسرے جھے تک پہنچائیں سکتے کوئی خط اس عرصہ میں آپ کا بیس آیا۔ اب چھر تشویش میں ہوں کہ خدا جائے کیا صورت پٹی آئی۔ شکل ہے کہ دما عمال دول کی وجہ سے انفصیل کی گئیائش مراسلات میں باتی نہیں رکھی گئے ہے۔

اى عرصے ميں چندون موئ براور عزيز واكثر جميد الله صاحب على فيتى كماب، (محيفه) بهام بن منبه كي حديثون كالمجوعة جمع ملا اليكن النبي بعي بيلها الواندتا كمس كى طرف ے برکتاب میمی گیدول کا حسن عمل کیا یقین تو بھی ہے کہ آپ بی کی اللف فرمائی کا بتجيه يدخيال تفاكدكوني خط بحى آئے كاليكن جب شاياتو تفك كرآج يدخط كله و بامول-اس سلسام سب سے سلے تو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی اس مت مرداند کی داور جا ہول کہ انتشار وابتری کے اس حال میں بھی امن وعافیت والے دنوں کے کام کا سوداان کے اعمر البا ے نیس لکا ہے۔ حقیقت ہے کہ ان کا بیکام حدیث کی تاریخ میں "اکتاف جدید" کی حيثيت ركما ب\_اصول طور برتقريا ان حديثول كي توين اس مجوع عد وجاتى بي بدر کی صدیوں میں کمسی جانے والی کمابوں میں یائی جاتی ہے۔روایت اور کمابت ووثوں طریقوں سے مدیثوں کا سلسلہ سلمانوں میں ایک نسل سے دوسری نسل تک مثل ہوتا چلاآیا ہے اور روایت سے کمابت کی ، کمابت سے روایت کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر صاحب کی میر راكَ كرده كمَّابِ أيك ' زعره شهاوت' ب- حَزَاهُم عَنَّا وَعَنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْحَزَاء -آبان كى خدمت من جب وطليس ومرى طرف ال كوديج كرع اي كارازلو آيدومردال چنس كريام مولويون ي بعلاان خدمات جليله کا دہم بھی شاید ہم میں پیدائیں ہوسکا۔ بیاتہ شعبۂ وجیات ہی کے تعلیمی نظام کا ثمرہ ہے جو اس شکل میں مارے مائے آیا ہے کر کیا تھیے کہ پیدائی ہوئے ہم ایک ایسے زمانہ میں جب عقل اورمعقولیت کی بساط الث چکی تھی "ہم چونکہ بیرچاہتے ہیں اس لیے یکی ہو کر رہے"

عناداور حو و كور پرانسانى زىدى گردش كردى ب- كوكى كيير كوسنائيكن عقل د ماغول مى بودى توان كى طرف توجه كرے علم واكمثناف كا ايك نيادرواز و تھا...........

ڈ اکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی تازہ (کتاب) شائع کردہ کے مقدمہ میں اس نقیر کے بھی بعض مقالات کے معلومات کو بیش کرتے ہوئے میراؤکر فر ہایا ہے۔ شرم سے گردن جمک گئی، بیان کی نوازش اور قدر افزائی ہے درنہ کہاں ہم اور کہاں ہماراؤکر۔ دُشق کی مطبوعہ کتاب میں اس پر ضرور افسوں ہوتا ہے کہ (اردہ) جم جو مصیبت آئی اس کی فر پہلے سے ہوتی تو ہم جمی ٹوٹ کی محرف کی جمعیت آئی اس کی فر پہلے سے ہوتی تو ہم جمی ٹوٹ کی جو ٹی جم بھی تو ہم جائے گئیں ہیں ورنہ چھوٹی امید ہی گرشاید بیامید تو لیا سے تھے کہ دوسرے جم میں بجائے اردد کے عربی ہی کو اپنی تصنیفی زبان قرار دیے کا موقعہ ہوسکتا ہے کہ لی جائے۔

ا پناحال اور کیاعرض کروں۔ آپ نے بھی ایک دفعد ڈاٹا تھا کہ اپن شیخو نید کاذکرکر کر کے آپ نے لوگول کو تھا دیا ہے۔ حال بھی مولانا عبدالماجد دریا بادی نے پھر میرے ایک حیدر آبادی مراسلہ کو درج کرتے ہوئے بڑی خت تقید میری اس روش پر کی ہے لیکن دافتی حال کوکیے چھپاؤں مرآ تھوں کو، آنکھیں کا ٹول کو، کان دومرے اصفاہ کو دوا فی مظام کرتے رہے ہیں۔ 'اجل سی 'ان کے ملاموں کو آخری سلام بنے ہیں دے دہاہے، ورشہ روز بروز قوئی کا اضحال بردھتا ہی چلا جا تا ہے۔ اللہ آپ چیے تو جوانوں کی امنگوں کو مرمیز و شاداب رکھے۔ دل کی سادی مسرت مرف ان ہی تو تھات کے ساتھ وابستہ ہے جو آپ چیے نو جوانوں سے اپنے اندر پاتا ہوں۔ ڈاکٹر خوش صاحب کو جی سلام فرماد ہیے۔

بال! بای کردهی میں أبال والامضمون نظرے گر را ہوگا۔ ہمارے کرم فر مامولا نافضل صاحب نے میرے مقالہ صاحب کے میرے مقالہ صاحب نے میرے مقالہ صاحب کے میرے مقالہ صاحب کے میرے مقالہ صاحب کے میں ایم کا کو یا ہے۔ جواب دیے کے لیے میں نے کوئی مضمون آئ تک لکھائی ہیں جو پھی ہم میں آیا شاکع کرا دیا۔ مغز ہوگا تو دنیا مستفید ہوگا ورند مسرّ دکردے گا۔

ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم ہے ہوگا . والسلام مناظر احسن میلائی

٣٠٨٥ ان مقامات براصل فط كا كاغذ بحث كياب اضافات قيام أيس

بىنام **ئامعلوم** بمالڈال<sup>ر</sup>انالرچم

لحيدرآ باو

برادر عزيزمحترم السلام عليم ورحمة الشويركانة

جی ہاں مظہر سمنے علی آپ کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا تھا۔ خلاف معمول اس دن باہر چلا گیا تھا۔ میں تو ای دن ہے آپ کے مسئلے کی فکر میں مشغول ہوگیا ہوں۔ امیر صاحب کی فرصت کا انتظار ہے۔ آپ نے زیادہ مسئلے کے مطے کرانے کی جھے قکر ہے۔ باتی مظہر سلم نے آپ نے طباعت کے مسئلے کوجو چھیڑا تھا اولاً یہ بعد کی بات ہے کیس آپ جامعہ حثاث نے کومف اپنا مقالہ کیوں ویں۔ اگر جامعہ اجازت دے تو کیوں نہیں کی ناشرے میشرط کرے کہ اعلیٰ کا غذاور کیا ہے کا اگر وعدہ کرنے تو اس سے معالمہ کر لیجے، پچھیل ہی جائے گا۔ اعظم اسٹیم پرلیس کے مالک نے جھے کہا ہمی تھا لیکن میں نے کہا کہ ایجی قبل از وقت

بہرحال میں امیرصاحب کی پہلی فرصت میں اس مسئلے و طرانے کے بعد آپ کو اطلاع دول گا۔ آپ زیادہ پر چوہونا تھا اطلاع دول گا۔ آپ زیادہ پریشان شہوجیے اور اب پریشانی کی بات ہی کیا ہے جوہونا تھا موقو ہونی چکا۔ حافظ شریف صاحب جس جگہ کے لیے جھے کئی بارلکھ چکے ہیں کیا اس میں کامیابی (کی) تو تع ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ مینئروں کو چھوڈ کر جامدوالے آخر کس

بنیاد پران کوتر تی دیں گے۔ نظا مناظر احس کلانی

ا خطر بتاری درج نیس\_

ع مولا نا كميلاني كتيموني بمائي مظهرات كيلاني\_

بنام لصيرالدين ما شمى <sup>ل</sup> (۱) بىماشادمن ارجم

كرم ومخدوم باشمى صاحب!

السلام علیم ورحمته الله و برکاند ۔ تقریباً آیک مینے ہے آپ کی تقریر مطبوعہ ' وار العلوم' کے حالات پر جوچپ چک ہے تال کر رہا ہوں باوجود یک فود میر ہے پاس تھی اور کئی کا بال کی جور کی کاب بن کوئی ما حب لے کتاب میں نے اس کو تجلد بھی کر الیا تھا گین پوری کتاب بن کوئی ما حب لے کے ۔ جامعہ عنانیہ کے کتب خانے میں بھی تہیں گی ۔ مجبوراً آپ کو کھر رہا ہوں ۔ اگر اس کا کوئی نیز آپ کے پاس موجو دہو، زائد ہوقہ ہریۃ اور زائد نہ ہوقہ چند دن کے لیے عاریۃ بھی کوئی نیز آپ کے خاندان کے بچی میں میں دیجے ۔ مینیج کی شکل بیآ سان ہوگی ہ آپ کے اردگر دیا آپ کے خاندان کے بچی میں کوئی لاکا جامعہ میں پڑھتے ہوں گے، ان کے حوالے کر دیجے جھے اس کی تخت ضرورت پیش آگئی ہے جس طرح ممکن ہوگی حال کی تخت ضرورت پیش آگئی ہے جس طرح ممکن ہوگی طرح اس تقریر کو جھے تک پہنچانے کی کوشش کر کے جھے مردون مردون مردون مردون میں مردون کوئی دیکھانے ۔ فقط !

نيازمندقدىم: مناظراحن كيلاني

ا ية يَنْوَلْ خَلُوطْ بِنَامِ لَصِيْرَالَدِينَ بِأَثْنَى مَاخْوَدْ ازْ رَسَالَهُ فَقِيلًا المِورِ مِنَا تَسِي فَبِرِ الْمِابِينِ فَوْمِرِ 1904ء (٢) ليم الشّالر عمن الرحيم

مخدوم ومحترم!

وطلیم السلام ورحمة الله و برکاند تپ فقير في حرف بدوريافت كياتها كه آپ كی به كتاب كهال ملے كی تاكد جامعه ك كتب خاف كے ليے اور ( وَ اَقَ استعال ) ليك ليے دوجنوں كا آر در دے دول \_ اگر اس كی طہاحت كا بچھے پہلے علم موجا تا تو خواہ اوركوكی قدر

کرے باندکرے خاکسارآ یے کی ملی وید و رہز ہوں کا صرف قدر دان ہی نہیں ہے بلکہ آ پ کوان چند مخصوص مصنفین میں خیال کرتا ہے جو خاموثی کے ساتھ مفیداور پُر مواد کما بوں کی تیاری میں معروف ہیں۔ آپ کے احسانات سے اُردوز بان سبکدوش نہیں ہو عتی۔ دکن کی اردو کے آپ ہی ابوالا باء یا ہیرڈوٹس ہیں۔ گو بعد کو کھنے والوں نے بہت کچھ کھنے کی کوشش ک بے لین (اوّلیت) محاجرآب ہی کے لیے مخص رے گا۔ اردوزبان کی تاریخ کا لکھنے والاآپ کی محفقوں کے ثمرات اور نشائج ہے بے نیاز ہو کر، میں آونہیں بھتا کہانی کماب کوسیح معنوں میں کمل کرسکا ہے۔اب آپ نے ''وکن کے علم'' کی طرف توجہ کی ہے۔ تجربہ آپ کو ہوا ہوگا کہ بیکتناد شوار کام ہے۔ جھے سے بعض لوگوں نے شکایت کی کہائی کتاب عمیں دکن کے لیے و نے بہت کم جگدر کی۔ مہلی بات تو یکی ہے کہ موج کرکے اور پہلے سے ارادہ کر کے بیر کتاب ملعمی بی نہیں گئی اچا تک فیک پڑی۔ میں نے دیباہے میں جو کھاہے کہ اکیس باليس دن كى محنت ہے۔ بيشاعرى نہيں واقعہہاں برجھى ابتدا سے آخرتك دكن كے ساحل کومیری کتاب مسکسل چوتی چلی گئی ہے۔ میں نے اس کتاب میں دویٰ کیا ہے کہ سب ے پہلا دارالحدیث بندوستان میں دکن بی میں قائم ہوا۔سب سے بہلے علم حدیث کی سر میرشی شامان بهمنیه ہی نے کی۔انصل الدولہ بہادر،مولا ناعبدالنبی احمد نگری،مولا نا انوار الله خان وغیرہ کے متعلق تو مجھے بعض الی با تیں ملیس کہ اگر وہ نہ ملتیں تو میرا دعویٰ دلیل ہی ہے مفلس رہ جاتا۔

آپ محنت کیے چلے جائے بچھلی نسلوں کے قلب میں گزشته نسلوں کی بے وقعتی کا جج شعوری غیرشعوری طور برموجوده طر زتعلیم نے بودیا ہے۔ میں اس کو صرف علمی ہی نہیں بلکہ دینی کام مجھتا ہوں اگر اس غلط جذبہ کا واقعات کی روثنی میں از الدکیا جائے ۔حق تعالیٰ ہے دعاب كرآب كى تائيدون القدى سے فرمائے مقصد بميشداي سامنے ايدار كيے جس ك نتائج دنيا ب زياده آخرت مين آپ كے سامنے آئيں۔

نیازمند:مناظراحس گیلانی

امِع عبارت موجود بيس اس ليقوسين ش الفاظ قياساً لكه جير\_

ع مولانا كيلاني كامعروف كتاب مندوستان ش مسلمانون كانظام تعليم وتربيت

(r)

بم الشارطن الرحيم ذره نواز!تحية وسلام! جزاكم الشعنا فيريخير!

هَلُ حَزَاءُ الْوَحْسَانِ إِلَّا الْوَحْسَانِ بِرَّمُ الْمَرْفِيلِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمَرْفِيلِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَسَانِ بِكُومِ اللهِ اللهِ عَسَانِ بِكُومِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مناظراحس كميلاني

آپ کی نظرے خاکسار کی کتاب "دلیلیم در بیت" کر دی ہے یائیں۔ اُلموں ہے کہ اس کا کوئی نے کہ اس کا کوئی ہے کہ اس کا کوئی نے کہ اس کی زائد نئے میرے پاسٹیس کے مرف ایک نئے ہے جے اشاعت وائی کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ دئی ہے منگوا تا ہوں بھی دوں گا۔ ان شاماللہ آئید والی لیے نئی سے منظوا کا منافذا سی مس کروں گا۔ جنوبی ہندکی چیزی اس وقت بہت کم ملیں کیکن کچھ چیزوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ فقا !

مناظراحس محيلاني

## پروفیسرشیوموہن لعل ماتھر<sup>یا</sup>

كرمافر مائ فقير جناب بروفيسرشيوموين لعل صاحب!

پرسوں خاکسارکت خانہ میں آیک ایکی کتاب سے سرور ہوا کہ زعمی کی چند خاص مسرقوں میں اس کو خار کروں گا ہے تاہیں گتاب سے سرور ہوا کہ زعمی کی چند خاص مسرقوں میں اس کو خار کر دوں گا ہی آپ کی متر جہ کتاب ' خار شخ فلہ میندی' کی جلدوں پر نظر پڑدی۔ ایک چیز جس کے شوق سے میں ذیانہ سے تڑپ رہا تھا گواس سلسلہ میں بعض کتا ہیں میرے مطالعہ سے گر دیگا تھی گئی گئی آپ کی کتاب کی بات ہی اور تھی۔ ای وقت کا بال ماداون اس سلسلہ میں بہلے کی دات الغرض سماداوقت جو بھی ال سکاای کتاب کی مطالعہ میں مرف ہوا۔ پہلی چلد قریب قریب ختم کر چکا ہوں۔ میں آپ کو ایک کا میاب ترجہ میں مرف ہوا۔ پہلی چلد قریب قریب ختم کر چکا ہوں۔ میں آپ کو ایک کا میاب ہوئے وہ جو سانا دو تھا ہوں۔ کا میا ای کی مرب سے بڑی در لیا کہی ہوئی دو اس کی خبر بھی مدت تک جبرا دبا ۔ فلم نظم کا ڈسا ہوا آ دمی ہوں حال الکہ تی آگر چکا ہے گئی ہوجس میں مدت تک جبرا دبا ۔ فلم نظم کا ڈسا ہوا آ دمی ہوں حال الکہ تی آگر چکا ہے گئی پھر ای قتم کی با تیں کوئی جبرا کا قتم کی باتیں کوئی جب کو اٹھ کتھ کی باتیں کوئی اس کا عالم کوئی ہوں کہ دنیاں کوئی جبرا دبا قبل کوئی ہوں کوئی اس کا عالم کوئی ہوں کوئی اس کا عالم کوئی ہو جس میں مدت تک کوئی اللی کوئی اس کا عالم کوئی ہوں کوئی اس کا عالم کوئی ہوں کوئی اس کا عالم کوئی ہوں کوئی کی باتیں کوئی ہو تھی کی باتیں کوئی ہوں کوئی کی باتیں ہوں کی باتیں ہیں بی بیں بیانی چیں ان کوئی میان شاعالا کہ کی کا میک دو اس کوئی ہوں گئی چیں ان کوئی میان شاعالی کوئی ہوں گا۔

اس سلسله میں ایک بات عرض کرنی ہے آپ کو پکھی محی فرصت اگر مل جائے تو ہوی مہر بانی ہوگی۔اگر میر نے ان دو سوالوں کا جواب عمایت فرمائیں:

را) شری شکراً چارشہ کے دادا''استاد گوڈیاڈ' کا وطن کہاں تھا اور تعلیم انھوں نے کہاں پائی تھی۔اس کتاب سے اس کا پیتہ نہ چلا البنتہ شکر کے استاد گوبند کے متعلق اتنا لکھا ہے کہ نربدائدی کے کتارے کی غار میں رہے تھے۔

بہر حال جھے گوڈ یاد کے حالات کی جہتو ہے۔ کیا ان کے متعلق کھ معلومات آپ فراہم فرما کتے ہیں؟

گتاساحب نے چندموقعوں پراس کود برایا ہے کداوگوں کو گوڈ پاوپر بودمس ہونے کا شہرتا۔

(۲) شری شکرا چار یک شرح اگو اُ پاد کی کاریکا کے خاتمہ ہے گہتا ما حب نے ایک عبارت نقل کی ہے۔ وہ اس خات ہے جواس عبارت نقل کی ہے۔ وہ اپنے بوے گرو کے قدموں پر مرد کھ کراس کی تحریف کرتا ہے جواس کی تحریف وقو میف کا مشتق ہے جس نے دیکھا۔

"دوبارہ پیرائش کے مرتجوں کے خوف سے لوگ سمندر میں ڈوب رہے ہیں"۔ صدروں

حرص۱۱۳.

پتاصاحب نے حاشیہ یس کوڈ پاڈکار یکا بھاشیا تھ آ تھ آ تھم الم یش صفی ۲۱۳ کا حوالد دیا ہے۔ جناب کیا آئ تکلیف میری طرف سے قرما سکتے ہیں کہ خود مشکرت میں ان مطاکشیدہ الفاظ کی تعبیر کن نقطوں سے گائی ہا اوران اصلی الفاظ کی تغییر میں پچھ اور پہلومی افت کی مدوسے ہیں۔ میری بچھ میں 'ڈ پیدائش' کا مفہوم واضح شکلوں میں تیمیں آیا۔ '' پیدائش' 'مشکرت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بظاہرہ اشارہ ''اواگون' کے چکر کی طرف معلوم ہوتا ہے کمرید ہو چھنا چا ہتا ہوں کے مشکرت کے الفاظ میں اور گوائش بھی کیا لکل منتقل ہے۔

ا مال استاد شدية تلف، جلسه من ديدر آباددكن ماخوذ از رسال نوش سكا حيب فمرا

## بنام

## ڈ اکٹر محی الدین قادری زور<sup>یا</sup>

(1

العزيزالاخ ألحتر مالد كتورز ورصدر شعبة الاردوبير

السلام علیم ورحمة الله و برکار سیس ایک منرورت بی چا بها بول که چندمنث کے لیے آپ سے طول نیز قراریم مجل سوج رکھے کہ دکن کے علاء سلطنت قاہرہ و بجمنیہ اور طوائف الملوک ووٹول عہد میں جو پائے جاتے تھے ان کا اوران کی خد مات کا سراغ کن کن کم بیاوں میں السکا ہے ۔ دکنیات میں آپ کی نظر وسیع ہے۔ سیاتا کے کہ آئ یاکل کائ میں کس وقت آپ سے طول۔

نيازمند:مناظراحس كيلاني

ا ماخود ازرسالدنتوش لامورسكاتيب نبرابابت نومر ١٩٥٧ء (٢)

برادرمحرّ م ذاكرٌ زورصاحب دام لطفه!

السلام ملیم ورحمة الله و برکات نالبا آپ کواطلاع ہو پکلی ہوگی کہ بارگاو خسروی سے دارالعلوم عموۃ الله و برکاو خسروی سے دارالعلوم عموۃ العلماء کی امداد میں تعمن سو ماہوار کا اضافہ منظور ہوگیا۔ ہمر دوار کی باعث ہے۔ سیرسلیمان صاحب اوران کے رفقاء اب پا بدرکاب ہیں۔ مہینہ کی بھی ابتدا ہے ہموجودہ رقم دارالعلوم کی امداد جو آپ نے براو میریانی منظور فر مائی تھی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ سیرصاحب تک اسے اب پہنچادی جائے۔

مناظراحس محيلانى

· (۳) بیم الله الرحن الرحیم برا در عزیز محرّم و اکثر پر و فیسر و درصاحب قا دری صدر کلید دار العلوم!

مجموعه فحطوط كبلاني

السلام ملیم ورحمة الله ویرکاند عریف نیاز کوآپ کی خدمت میں آیک حاجت مند مسلمان چیش کریں گے۔ آپ سے ایک سفار تی چشی کے آرزومند ہیں۔ یماوراست آپ سے چونکدان کا تعادف جیس ہے چونکدان کا تعادف جیس سے چونکدان کا مضا نقت محمول ندہوتی چیونکلات غیر سے آیک خرورت مند کی الداد سے ان شاہ اللہ آپ در انی ندفر ما کیس کے اورامید ہے کہ آپ پخیر ہوں گے۔
اللہ آپ در انی ندفر ما کیس کے اورامید ہے کہ آپ پخیر ہوں گے۔

. نیاز کیش دوعا کو:مناظراحس کیلانی د)

(r)

بسم الثدارحن الرجيم

مرم ومخدوم ڈاکٹرزورصا حب پروفیسر کلیہ جامعہ مثانیہ! السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاند۔ حاملِ فہا میرے شعبہ کے طالب علم ہیں۔ سال

چہارم میں تعلیم پارہے ہیں۔اس سے آق آپ داتف بی موں کے کمیرے شعبة دینات کے طلب کا دومنمون (اگریزی ادب وعرفی ادب) تو وہی موتا ہے جو تون کے طلب کا

نصاب ہے۔ صرف ایک مضمون (صدیث وتغیر دکلام) افتیاری اور ایک لازی فقه کا

جائ ہوتے ہیں کین دینیات کا لفظ ان خریوں کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جس محکمہ میں بھی بید درخواست دیتے ہیں ناواقنیت کی وجہ سے لوگ مل مجھ کر ان کو ٹال دیتے ہیں گویا

بھی بیدر خواست دیتے ہیں ناوا تغیت کی وجہ سے لوگ ملا سمجھ کران کو ٹال و۔ ناکردگی دنادانی کی بیسند لے کرآ دمی مثل ہو ۔ گربیر مثلا ہیں مرکب \_ کیلن \_

يوسف كو پكڑے بيٹے بيں محشر ميں دادخواه

اک تعلیل کی ہے ترے اشتیاہ میں

یہ بچہ جوآپ کے پاس جارہا ہے بڑا خریب آدی ہے۔ یس ان کے والد سے بھی دائف ہوں۔ یہ بی جو بھی جارہا ہے بڑا خریب آدی ہے۔ یک آزان ہیں کو عملوں کی دائف ہوں۔ یہ بی بڑی پر بیٹا نیوان ہی ہے معلوم ہوا کہ مشر آبکاری حال اور آپ کے درمیان ع ہم ہوئے تم ہوئے کہ تحر ہوئے ، والاقصد ہے۔ اگر ایس بات ہے تو یقینا دونوں کے درمیان ع ہم ہوئے تم ہوں کہ حر ہوئے۔ والاقصد ہے۔ اگر ایس بات ہے تو یقینا دونوں کے مراسم ہم زلفی بھی ہوں گے۔ کیا یہ چند کھا ہے خیرے اس خریب و سیلہ

## آدى كى آپ الدادفر ما كراج دارين حاصل كريس كے ؟ فقط!

مناظراحس محيلاني

(a)

بىم الشالز حمل الرحيم براد يمحرّ م دُّاكم زورصاحب سلمكم الشدتعالُ!

الملام عليم ورحمة الله وبركانة \_مير يحيو في بحالَى برا درم مظهرا حسن كيلاني سلمه؛ الله تعالی جوخژ تسمی ہے آپ ہی کے زیر سامیکام کردہے ہیں،موٹم گر ہا کی تعطیل میں جب يمال آئے او آپ كى على سركرميول كا بھي تذكره كرتے رہے اور يہ بھى كم چلتے ہوئے اس دور افادہ ناکارہ کوآپ نے یاوفر مایا ہے۔ دیر تک جامعہ عثانیہ کی پرانی صحبتوں کا نقشہ آ تھوں کے سامنے محوم کیا۔اللہ اللہ وہ بیتے ہوئے دن انتخل حسین صاحب کے بنگلے میں کالج کا افتتاح، آپ جیسے ہونہار فرزندانِ دکن کا اس میں داخلہ اور اس کے بعد تمیں سال تك جو كچود يكمار بالقااح يك حافظه مين ساري باتن كروثين لين كين حالانكدزياده تواب آنے والے دنوں کا خیال سامنے رہتاہے جن میں بہر حال اس خاکی و نیاہے رشتہ تو ڑ لینے پر مجور ہونا پڑے گا۔ لیکن چھوررے لیے متعقبل کی جگہ ماضی نے لے لی۔ یاد کرتار ہاءان ساری ہاتوں کو یاد کرتا رہاجو یاد آسکتی تھیں۔ ہاتیں جن میں خندہ کے ساتھ کر رہیمجی شریک ب- گزر كے وہ دن اور گزرجا كي كيدن بى جواب گزرر بين يوس د مكل يَوْم هُوَ فِي سَنَانٌ " يمظهر سلمهٔ ف آپ كل جديد الاشاعت دوكما بول عمايمي ذكركيا تعابيل في اسين کمی خط میں ان کمابوں کے مطالعہ کی تمنا کا ظہار کیا تھا۔ آپ تک میری اس آرز وکومظہر سلمهٔ پینچا کیں گے اوراتی اہمیت آپ اس کودیں گے کہ سننے کے ساتھ دونوں کتابیں ارسال فرمادیں گے۔ میں اس کی تو تع نہیں کرتا تھا لیکن کل آپ کا مرسلہ پارسل ملا۔ امتان وتشکر كَ أَنْهُ وَوُل سِيرًا تَكْفِيس وْبِدْبالْكُيْس اب بِهِي اسْ فَقِيرِي ياديارانِ وَكُنْ كِي دلول مِين باتّى ہاں کا خیال آیا۔ دریتک متاثر رہا۔ یارسل کو کھولنے کے ساتھ میک نشست دونوں ہی كآبول كو پڑھ گيا۔ دل كے زخم برے ہو گئے آپ نے خوب ہى تيرونشر تيار كيے ہیں۔ ایک ایسے ہرے بھرے چن کولوگ کیوں اجاڑنا چاہتے ہیں۔ دکن میں بھی کہتا تھا کہ

يار واحركر، يجا يور، اللي يور، حيدرة بادكوكيون ينانا جاح موسابية كمركوافي باتحول اجالات ہو۔ خداد ندرجم لوگوں کی مجھدوست کرے۔ چھوٹی اور آگری احساسات کے اختلاف کواتا اہم بنادینا سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس کوکب سمجھیں کے۔افکارواحساسات میں مکسانی ب وجوہ دوخقیق ماں جائے بھائیوں میں پیدائین ہوسکتی۔ وین کا اختلاف یا فرجب کا اختلاف چند وین تاثرات کے سوا اور بھی کچھ ہے۔ آخر دنیا اس راز کو کب پائے گی۔ معیروں اور بريون، شرون اورلوم يون ش توواتى اختلافات موت بين يكن عيما أنى مسلمان، مندو، ببودي کي منني ميں بھي ان سيمو س ميں کوئي ايس محوں خار جي بنياد ميں اختلافات کي **يائي ماتي** ہیں جن کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ روہ نہیں ہیں۔سب بی تو آدمی ہیں۔وی دوکان، دو ٹائلیں، دوآ تکھیں، اندر باہر سب کچھ سب ہی میں تو مشترک ہے۔ کیون فہیں افکار و فیالات كاخلافات كرماته بمل حل كرايك دوسر يكماته ذعرك كرا اسكة اوركوني اليي زندگی جا بھی تو آسان کے نیچز مین کے اور کیس اس کوالی زعر گیسر آسکتی ہے جو احساس وافكار كے اعتبار سے قطعاً سیاف ہو بشیب و فراز اس میں شدموں۔ آپ کے تمہید كی کلمات ہےدل بہت متاثر ہوا۔ توط اور یا اللیسی خاصیت ہے۔ ایلیس کوالیس مجت بی اس لیے بیں کہوہ ناامید ہے۔اپنے پیڈا کونے والے خالق کے متعلق یقین رکھنا جاہے کہ وہ ارتم الراحمین میں دسن طن خدا کے ساتھ رکھنا بھی رجائیت ہے۔ رجائیت کے دوجانات مجى آپى كالاوسى جان بين آج ركل كوكون قياس كياجائ جب فردا مارے مامنے دروزه سے مختلف حالات کولاسکتا ہے تواس فردائے چیچے جوفردے پوشیدہ ایں ہم کیے کہہ كتة بن كدكن مالابت كومار عياماري آستده فسلول كرآ مح لائيس ك-

لاحول والآق ق ق قلم بها چلا جار ہا ہے۔ افحایا تو تھا کہ آپ کی اس اوا د اُر اُو کا شکر ہے چش کر وں کین بین بین جوان میں خوا جائے کیا کیا گیا چلا گیا۔ آپ کام کے جائے اور امیدول کی امتکوں ہے معمور ہوکر کیے جائے۔ آپ کا بین خوا اور از کا درفتہ ہو چکا ہے، زبان تو بند ہو چکا ہے تھم انجی کچھ ساتھ وے دراج ہے۔ جو کچھ کس ہے کرتا ہی رہتا ہے۔ اپنے عزیز وں اور حزایت فرما دراک کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں۔ مجھ رسول الله صلی الله علیدو ملم کی مشہور صدیت ہے (ترجہ جس کا بیہ ہے) کہ "قیامت ہی کیوں شاتم ہور ہوں ہو

مجویرخلولیال لیکن بوداه تیر ریاتی شن مراتا مکفید کرد ر" قام- ایناکام کر ریما حزکام

سین پوداجوتیرے ہاتھ میں ہاس کونصب کردے'۔ قیامت اپنا کام کرے ہم اپنے کام کوانجام دیں۔ فقد ! مناظر احس گیلانی گیلانی (بہار) ۱۸ رغبر ۱۹۵۳ء

### سيّدالطاف على بريلوي<sup>ل</sup>

### بم الله الرحن الرحيم

مرم وحر ممولا تاالطاف على صاحب دام مجدكم العالى!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة \_ آپ كے جدايا (ليني وفتر مصنف) عور .... المستفین کے شاکع کردہ رسائل مولانا فضل اللہ صاحب استاد جامعہ مثانیہ کے ڈریعے سے اس وقت ملے جب موسم كر ماكى تعطيل كے بعد ميں حيورآ باد پہنچا۔ كى دن سے شكر بيكا خط لكسنا جابتا تقاءآج توفق مونى الطباعت كاكرانى كرناند مس آب في برى مت كا کام شروع کیا ہے۔آپ کے رسالوں میں میری ولچین کی چیز مولا نافشل حق وعبدالحق خیرآ بادی رحمۃ الله علیما کے حالات تھے۔میرے تعلیمی خانوادہ کے بیا کا بر ہیں البتہ جن می صاحب نے لکھا ہے ان سے واقف نیس مول .....ع توخیال گزرا کہ اواب صدر یار جگ ر بهادر ف اس خِرآ بادي فائدان كَوْرْج الله محر "حفرت مولانا بركات احد كم الات مجه سے اکھواکر''معارف'' اعظم گڑھ میں شائع فرمانے کی صورت نکال دی تھی۔میرے اس مضمون کوہمی جداگا ندان ہی ہزرگوں کی سوائح عمریوں کے طریقہ ہے آپ کیوں ندشا کع کرا دیں۔ارشاد ہوتو میں "معارف" ہے تکال کراس کو بھی دوں یا آپ کے یاس" معارف" کی رانی جلدیں ہوں یاکی اور صاحب کے پاس ل جائیں تو ان سے بھی نکال کراس کوشائع كراسكة بين، اگرخوابش مور دومرى بات ييوش كرنى بى كەپرسون على گڑھ سے چرايك صاحب کا خط آیا ہے کہ وہاں بھنج کر تقریر کروں۔ان کا خط مجھ سے مم ہو گیا ہے عالبًا " قادری" کی نسبت این نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ کیادہی تصدیب جس میں مجھے بلایا گیا تھا یا کوئی دوسری چز ہے اور آنے کی صورت کیا ہوگی؟ حیدر آباد سے علی گڑھ آمدورفت کا سئلہ مصارف کے لحاظ ہے بھی قابل غور ہے۔ بہرحال آگر آپ کو پکھاس کاعلم ہوتو مطلع

الرمائية فتلا!

مناظراحس گیلانی جامعه عثانیه حیورآ بادد کن، ۲۹ رجولانی ۱۹۳۲ء

ا ما خود از رساله فتوش لا مورسکاتیب غیر ایابت نومبر ۱۹۵۷ه -در مدرد علی می سیست مارد به این این با برای کرد. ایران به این

ع سمای معند مل گرحد سردالطاف علی بر یلوی کی زیرادارت شاقع مونا تار سع بع موارث فیرموجود

## پروفیسر ہارون خان شروانی<sup>ا</sup>

۲۸رآبان ۱۹۲۵ف(۱۹۲۵ء)

مخدوى ومحترى السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عال عریف بذا ،عبدالقادر ماحب تاجرکتب چار مینارآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔انھوں نے ملک سرکارعالی کا ایک اطلس تیار کرایا ہے، میرے خیال میں اردو زبان میں بیرجد بدائلس ہے،امید ہے کہ آپ بھی دیکھ کرخوش ہوں گے۔مغیرعوالوں کے تحت مغید باتیں ہرضلع کی درج ہیں۔البت نششہ بیجہ عدم فراہمی سامان طبح ا تناکمل شہوسکا ہتنا کہ جا ہے تھا۔صاحب موصوف نے اب اس کا بھی انتظام کرایا ہے اورآئندہ طبح ہیں وہ ن ہتم سے نموز کم اس کے مصروب اس سے تعدید میں اس سے انداز کو میں میں اس

نشتوں کو بھی تھمل کرلیں ہے، بہر حال آپ ہے تو قع ہے کہ ان کی ہمت افزائی میں کی شد فرمائیں گے۔اردوزبان کی ہر خدمت خصوصاً جب وہ مفید ہومعمولی خامیوں کے باوجوداً نسب سیار میں میں انہ کے مصرف المراز کے کہاں میں انتہاں میں کہا تھا ہے کہ اس کے انہاں کے ایسا کہ انہاں کے انہا

ر سیزد یک قابل قدرافزائی ہے۔مغربی زبانوں کی کتابوں اور نشوں پراس کوقیاس کرنا میخ نیس ہے۔کام یوں بی رفتہ رفتہ کمل ہوتا ہے۔

تظ نيازمند

مناظراحس محيلاني

اسابق صدر، شعبة ارخ مثانيه يوغورش بدائش ٣٠ ، ارج ١٨٩١ه وقات ١٥ متمره ١٩٩٨ ]

مولا ناعبدالحكيم صاحب

بىم الله الرحن الرحيم محترى معظى كرم فرمات ينده مولانا عبدالكيم صاحب والمطفكم العالى

مر السلام علیم ورحمة الله و بركات بروا عامیرا عیاما حبواله الموال السلام علیم ورحمة الله و بركات حراف السلام علیم ورحمة الله و بركاته حرجی بال اموالا ناحبدالما جداور مولا ناعبدالباری ، ماجد میال بحثولی پروفیس باشم قد وائی تیول حضرات تیول تشریف فرما ہوئے تھے میرا خود ، بی خیال تھا کہ کم اذکم و سدان کو ضرور لے چلول یا آپ کو گیانی بالوں لیکن ان الوگول نے انتظام باسنر بھی کیا اور اپنی ضرور تول کی وجہ سے وقت کل ایک دن کا رکھا۔ آئے اور چلے گئے صرف ایک دن گھر سے ۔ آپ کا ذکر خود ماجد میال نے کیا کہ الولکمال صاحب کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان بی سے میں میں کہا کہ ان بی سے تھا۔ افسوں کے ساتھ ہوئے کہ بی بالکل مجبور ہوں ور شرور حاضر ہوتا۔ بھی رکھنا چاہیے تھا۔ افسوں کے ساتھ ہوئے کہ بھی بالکل مجبور ہوں ور شرور حاضر ہوتا۔ سیدصاحب کے مولد و موطن کو بھی دیے گیا۔

حسب فرمائش آپ کی مطلوبہ کتاب بھی اورای کے ساتھ لائبریری کی چنداور کتابیں مجی جن کی ضرورت باتی خیس رہی ہے بھتی رہا ہوں۔ مرخع دہلی، مرحوم دہلی کالجی، نوائے ادب، الفیض بخاری، برم آخر، قدم دہلی، دو پر چاور کتابیں بھی ان شاءاللہ تعالیٰ عقریب حاضر خدمت ہوجا کیں گی۔ آپ سے طفے کو جی جا پتا ہے گر آپ کی بیرانہ سالی کو دکھی کر ہمت تکلیف دہی کی خیس ہوتی۔ مجھے گیلانی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ۔ علیم نور الہدکی صاحب سے سلام فرماد سیجے۔ فتظ

مناظراحسن

اليس زائن راؤ

بم الله الرحن الرحيم

موصوله ۵ ف (مطابق ۱۹۳۹ء)

שתומכונ

از فقير حقير مناظراحن كيلاني بخدمت برادر كرامي تدرعزيز

محترم ايس زائن راؤصا حب سلمة

آپ کا کتوب آج بی کی دلیل است کے خلاف ہے لیک کی بیاس اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس وعمری اس کے کہ اس زماند کے عام حالات کے خلاف ہے لیک کی بیاس اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس وعمری ہیں آپ نے بوئی لمی منزل شم کر لی۔ قصہ تو مختصر تھا لیکن لوگوں نے اس کو لمبا کر دیا۔ پیدا کر رقے والا بھی ایک اور انسانی اس بھی ایکی، کھانے پیئے ، سائس لینے اور ای شم کی سادی منرور شمی جیسے بھیشہ سے آدی کے ساتھ گی بھول ہیں بجنب ہی کھورت سے بہاں پیدا کیا گیا ہوں۔ سرا اور اس سارے سنسار کو ثمایاں کرنے والا کیا ہے، کون ہے، پہلی پیدا کیا گیا ہوں۔ سرا اور اس سارے سنسار کو ثمایاں کرنے والا کیا ہے، کون ہے، پہلی مورت تھی جید کے بعد مرجانے پر اور اس سارے کہا تو بھی کو گئی بڑا مقصد زعمی کے اس تھام کا ہے؟ خلاصہ سارا بھی رائح کی ہو گئی بڑا مقصد زعمی کے اس تھام کا ہے؟ خلاصہ سارتا جائے اور اس کی کا کی رائے ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس جا کی گئی ہو اس کی کا اس موالوں سے کی قوم میں ملک کا دل و د ماغ کی زمانہ میں فائی ٹیس رہا ہے۔ وہی خداجو ہماری بیاس کے لیے پائی، ساری بھوک کے لیا تا تارہا ہے۔خدا کی طرف سے بتائے ہوئے اس جا بی کا خام نہ ہماورد میں جو اس جا ہو کا اس جا کی گؤر اور کے ہیں وہی وہری ہوگی کے سے مطابق زعمی گئی اور وہی ہی وہی وہری کی گئی اور این یک مطابق زعمی گئی اور کے ہیں وہی وہری اور کی سے مطابق زعمی گئی اور وہ بی مقل اور اپنے میں واروں سے جوال وہ ای کی کو اور سے جوال جوابی کو کہا ہوں اور این یک مطابق زعمی گئی اور وہ بی مقل اور اپنے میں وہ اور وہ بی مطابق وہ کی گؤر اور کے ہیں وہی وہری اور این دور گؤری کو اور کی مطابق وہ کی گؤر اور کے ہیں وہی وہری وہوں وہی وہری کے مطابق وہ کی گؤر اور کے ہیں وہی وہری کی مطابق وہ کو کی گؤر اور کے ہیں وہی اور کی کو اور کیا کی کو کی کو کی کئی کو کہ کی مطابق وہ کو کی کو کر وہ کی مطابق وہ کی کو کو کی مطابق وہ کو کی کو کر اور کی مطابق وہ کو کی کھور کو گئی مطابق وہ کو کی کھور کی کھور کو کی مطابق وہ کو کی کو کر اور کے بھی مطابق وہ کو کی کو کی کو کھور کی کو کی کو کی مطابق وہ کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

. موچ بچارے ان موالوں کا جو حل کرنا جائے جیں ان ہی کونسٹی کہتے ہیں۔ شروع میں ہرفلسٹی کو پورا مجروسہ وتاہے کہ ان موالوں کو چنگیوں ش حل کرلوں گالیکن سوچے سوچے جب اس ی عمر کابدا حد گرر جاتا ہے آئی نارسائی کا اعلان کرتا ہے۔ غروراس کو خدا کے سکھائے او بررگوں کی باتوں کے مانے یو بھی آمادہ ہوئے نیس دیتا اورخودکوئی جواب جو واقعی کسی ا القلع یقین وربیدے ملا ہواس کے پاس چونکہ نہیں ہوتا اس لیے آخری انجام ان مسکینوں کا جہل کی موت ہے۔ان سوالوں کو آدمی اپنی عقل اورحواس کی راہ سے کیوں جان جیس سکتا ،اگر آپاس کومعلوم کرنا چاہے ہیں تو میری کتاب" للة بن القيم" كبيس آپ كول جائے اے المراه ليجيد بهرحال المنتم كوك دنياش بميشاكتي كے چندى رہے بيں ورندسيدهي سادي أنه واوا كثريت كرسامن بميشدري بكرخدا سطم يان والول سے جواب حاصل كرليا جاتا ہے۔ جیسے پروردگار ہر جگہ ہوا اور روشن کی طرح اس علم کو بانٹا ہے کوئی وجرنہیں ہوسکتی کہ مندوستان كرميخ والول كوبحى بيطمنين دياجاتا يقينا جيسب كوديا كياان كوبحى دياكيا لیکن تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد خدا کی بتائی ہاتوں کولوگ بھلاتے ہلے گئے ادرا پی د ماغی پدادارد کوان کی جگد ذہب میں بحرتے رہے۔ آخر میں عموماً سارے فداہب کا انجام یمی اوا كدخداكى بات دب دباكرهم بوكى ادرآ دى اين جيسے آدميوں كى سوچى بچارى ياتراثى مود کی باتوں کو سیجھ کر مانتار ہا کہ خدا کا دیا ہواعلم یمی ہے۔ پروردگار کی طرف ہے مراس کا بھی علاج ہوتارہا۔ ایک کے بعد ایک رسولوں اور خدا کی طرف سے پیام لانے والوں کا تانا ونیا میں جو بندھار ہا تو بیاس لیے نہیں تھا کہ بچھلے لوگ پہلوں کے صاب سے پچھڑی یا تیں بتاتے تقے۔جب آ دمی بھی وہی تھا جو بہلے تھا اور خدا بھی اوہ ی جو بمیشہ سے ہے تو ہاتوں کے بدلنے کی منجائش بى كياتتى\_

پھرلانھوں سال کی تاریخ ٹی آدم کی زندگی کے اس زُخ کی ہے۔ لوگ بگاڑتے رہے اور قدرت سنوارتی رہی۔ ہر ملک اور قوم ش بگاڑاور بناؤ کا بیسلسلہ جاری رہا تا آئد زین کے باشندوں کی آبادی بڑھتے بڑھاتے ایک ایے نقطے پرآگئی کہ زمین کے اس چھوٹے سے گڑے کو پہاڑوں بسندروں ، دریاؤں وغیرہ کی وجہ سے لوگوں نے جو ہزاروں ملک اور وطن میں باخد دیا تھا، اس کو ایک بنا دینا آسان ہوگیا۔ بجی وہ وقت تو تھا جب وہ ساری

باتیں جواب تک الگ پیامبروں کے ذرایہ سے دنیا پس بانی گئے تھیں سب کوایک ہی کماب يسميث كراورآكده قيامت تك يش آف والح والات كولاظ ت تحوال بهت اضافوں کی جو ضرورت می ان سب کا اضافہ کر کے ایک ایے علاقے میں جہاں سے مشرق و مغرب الغرض برطرف بات يهيمائي جاسكتي تقى وبى كماب كي تعليم محد رسول الله سلى الله عليه وللم كودي كى اورآب ن الله في اين اردكرووالول كوسكها ديا ان لوكول في يورب بيم م اتر دھن، ہرجگد خدا کی سکھائی ہاتوں کے اس جموعہ کو پہنچادیا اور بیہ کتے ہوئے پہنچایا کہ کی کو كوئى نى بات بين دى گئى بىدجن جوابول كولوكون فى مشكوك اوراييند دا فى نورى گلوط کردیا تھاان بی کوصاف تحرا کر کے برقوم کواس کے بزرگوں کا موروثی تر کہ پہنا دیا جاتا ہے۔ تاکید کردی گئی کہ قومول نے جن جن بزرگوں کو بیانا ہے کہ خدا کی طرف سے پیام اورعلم لے کران میں وہ آئے تھے ان سب کا احترام کیا جائے ، سب پر ایمان لایا جائے۔ پس ایک عیسائی حفرت عیلی علیدالسلام کو مانتے ہوئے بھی، مبودی مولی علیہ السلام كومانت ہوئے قرآن برايمان لاسكتا ہے اور لا كھول كروڑوں كى تعداد ميں لا يحكيه ا یقین کیجے کہ جوقر آن پڑھتا ہے اوراش کی بتائی ہوئی باتوں پر چلا ہے وہ کس سیح دین اور دهم سے الگ نبیں ہوا بلک ان ساری کا بول کو پر حتا ہے جوخدا کی کتابوں کے نام سے تيفيرول في ونياكوديا تفاح مررسول الله سلى الله عليه وسلم كامان ليما ان سارے يزركون كو مان لیزاہے جنھوں نے خداسے علم پایا تھا کی ہے کوئی جنگزا کوئی لڑائی نہیں ہے۔ہم سب کو المجھتے ہیں، اس کا احر ام کرتے ہیں۔ اس دقت مالیس پیاس کروڑ انسانوں نے اس عِيب وفريب مسلك كوتبول كراياب مارب جمكر في موسكة بين الرونيا كأوين مى ای طرح محدر رول الله کومان لیں جیے محدر رول الله صلی الله علیه وسلم فے وہ عالے سادے ندا بب کے پیٹواؤل کوانسانیت کی اتنی بڑی تعداد سے منوائے میں کامیا لی حاصل کی ہے۔ ہم سب بزرگوں کو مان میکے ہیں۔ دنیا کی قوموں سے اب ہمار اصرف ایک مطالبہ ہے کہ تم بهی مارے ایک بزرگ محرصلی الشعلیدوسلم کومان او-

صرف یکی ایک بات کے مان کینے سے بیٹوٹی ٹوٹی بھری بھری برار بابرار فداہب اور دعرموں بم پر دایوں متوں سے بحری ہوئی دنیا ابھی ایک ہوجاتی ہے۔ مان لیمادل کی ایک بات ہے۔ اس کے لیے شدویے کی ضرورت ہے اور قد لیگ آف بیش یا انجمن اقوام کے مصارف کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شدویے کی ضرورت ہے اور قد لیگ آف بیش یا انجمن اقوام کے میں چڑ کوچوڑ آئیں ہے بلکہ یس آپ کو لیفین دلا تا چاہتا ہوں اپنے سے دشیوں اور ہز رگوں کی چیز کوچوڑ آئیں ہے بلکہ یس آپ کو لیفین دلا تا چاہتا ہوں اپنے ہیں جو نام تو ان ہزرگوں کا لیفین بیٹ کر کو آپ بی جو نام تو ان ہزرگوں کو وہی چھوڑ ہے ہوئے ہیں جو نام تو ان ہرگوں کا لیفین ہیں گئی کے درسول الشصلی الشعلیہ وسلم ای لیے آئے ہیں کہ اپنے اپنے ہوں کہ آپ کو اور ان کی گئی ہیں کہ اپنے اپنے ہیں کہ اپنے اپنے ہیں کہ اپنے اپنے اور ان کی تحقیم کی اور ان کی تقد موں پر جھا دیں کر کو اور ان کے تقد موں پر جھا دیں کی کورسول الشوسلی الشعلیہ وسلم کا وائن پھڑ کر آپ اپنے اسلی بزرگوں کے قدم پر تو تی ہے بھر الشری کی الشعلیہ وسلم کا وائن پھڑ کر آپ اپنے اسلی بزرگوں کے قدم پر تو تی ہے کہ در آپ کی قدم پر تو تی ہے کہ در آپ کی ورسول الشری الشعلیہ وسلم کا وائن پھڑ کر آپ اپنے اسلی بزرگوں کے قدم پر تو تی ہے کہ مقدا آپ کی آپ کو آپ کی ہیں اسلام کی الشام کی ان میں ہو تی ان کے بندوستان کھو بیٹھا تھا۔ الشد تعالی ہے دعا ہے کہ مقدا آپ کی آپ اس دو سب پھول کیا ہے بندوستان کھو بیٹھا تھا۔ الشد تعالی ہے دعا ہے کہ مقدا آپ کی آپ اس دو سب پھول کیا ہے بندوستان کو بیٹھا تھا۔ الشد تعالی ہے دعا ہے کہ مقدا آپ کی آپ

رہا آپ نے اپنی تعلیم کے متعلق جو پو چھاہے تو میر سان موالوں کا پہلے جواب دیجیے: (۱) آپ سس قتم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔عام معمولی کالجوں کی تعلیم یا ذہبی

تعلیم حاصل کرکے عالم دین بنا چاہتے ہیں۔ (۲) آپ کا کیا خیال ہے حیدرآبادی میں رہ ک<sup>ونلم</sup>ی تق کرنا چاہتے ہیں یا ہا ہرجمی جا

سکتے ہیں۔

(۳) آپ کے مصارف کی پاہجائی کی کیاصورت ہوگی۔ ۔

ان تین با توں کے جواب کے بعد آپ کوان شاءاللہ تھیج مشورہ میں دے سکتا ہوں۔ : "

ت*نظر*احسن گیلانی

## ڈاکٹرعبدالمعیدخان<sup>ل</sup>

برادراع واكرم الملاميكم

افسوں ہوا کہ آپ کی طبیعت تراب ہوگئ، آپ بھی ساتھ ہوتے تو اچھا تھا بہر حال یس گیا، لوگوں کا بڑا نہوم تھا، عرض کیا کہ خلوت میں کچھ عرض کرنا ہے، اجازت ہوئی ہے جنی تو "ت سے ممکن تھا میں نے سئلہ کوچش کیا، فرمایا کہ میرے پاس جب کارروائی آئے گی تو اس

ونت دیکھوں گا۔لیکن بہتریہ ہے کہ فخر الدین احمدخال کوشروانی صاحب ہے کھوائے کہ آپ معالمہ میں اپنی فطرت کوخل ندویں۔ بولنے لگے کہ وہ معالمات کوزیادہ و تیمیدہ کردیتے

ہیں، آخریس چلتے ہوئے بھر فر مایا کہا چی حد تک میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو کرسکتا ہول کیان ..... عما حب کی خبر آب لینچے۔فظ

نيازمند

مناظراحس محيلاني

بسنام **نامعلوم<sup>ل</sup>** بم الشال<sup>ط</sup>ن الرحيم

برادرمحرم السلام عليم ورحمة اللدوبركانة

آپ کوشاید ملم ند ہوگا، فقیر نے اپنی ایک شدید فاگی ضرورت ہے ہوائی جہاز پر ایک ہفتہ کے لیے بہار کا سر اعتبار کیا قا۔ واپسی کے بعد آپ کا گرامی نامہ طار بھائی! میں کیا کروں، تہا میر کی رائے کے ساتھ فیصلہ کا تعلق ہوتا آپ دیکھتے کہ نتیجہ کی صورت کیا ہوتی لیکن جہاں بھائت کی رائے دیئے والے ہوں وہاں ایک چتا کا اثر بھاڑے کی کوڑنے پر کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کوشاید خیال شد ہایا آپ سے ذکر مذآیا کہ بیجا نئیدا دوراصل نظام کالی کی گئی اور مکتاب ہے۔ آپ کوشاید خیارہ بھی اگریزی مارے میں اگریزی اور بیٹس کر بچے بیں اور قدیم ور آبی نظام ہے بھی سندر کھتے ہیں گی سال سے کام کر رہے تھے۔ گریزا بھی ان کے متعلق کر زور سفارش انھوں نے کہ تی اور کینا کی اس جاندادی کی آبی کی اس جاندادی کی تھی۔ کو کینا کی کی کی اس جاندادی کی تھی۔ کی اس جاندادی کی تو شد کئی جا ہے۔

باتی آپ کے متعلق میں نے تو تھے کرلیا ہے کہ جس طرح بھی مکن ہوگا ایم اے میں جدید مشمون فدام ہو کے اللہ کا جدید کا ایک ہیں جدید مشمون فدام ہے کہ اس کے لیے خاص جامعہ عثانیہ کے اس کا بلح مسلس ایسے حوادث ہے گزار اس کا بح مسلس ایسے حوادث ہے گزار دہا ہے کہ دوسری اہم یا تیں سائے آجاتی ہیں اور عام کارروائیاں ان ہی بنگاموں میں دب جاتی ہیں۔ اگر میصورتحال شہوتی تو اب تک آپ آچے ہوتے۔ بہرحال آپ تو ما شاء الله علم دین کے ذیورہ آواستہ ہیں جانے ہیں کہ مایفتے الله کیلنامی مین رُحْمَةِ فَلَا مُمُسِلَكَ لَمَا وَمُنْ مُنْ اللهُ لِلنَّامِ مِنْ رُحْمَةِ فَلَا مُمُسِلَكَ لَمَا وَمُنْ مُنْ اللهُ لِلنَّامِ مِنْ رُحْمَةِ فَلَا مُمُسِلَكَ لَمَا وَمُنْ مَا اَنْ اَنْ اَلْمُ لِلنَّامِ مِنْ رُحْمَةِ فَلَا مُمُسِلَكَ لَمَا وَمُنْ مُنْ اِلْمُ لِلنَّامِ مِنْ رُحْمَةِ فَلَا مُمُسِلَكَ لَمَا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اِللَّهُ اِلْمُ اِلْمُ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُ اِلْمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ مِنْ رُحْمَةً وَلَا مُمُسِلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُ اِلْمُ اِللَّهُ اِلْمُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللْمُ اللَّهُ مِنْ رُحْمَةً وَلَا مُمُسِلَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

میں سے بیات والے میں بات ہیں ہوئے یہ مصنوبی المتعظم اللہ المتعظم میں رحمہ و مدر مصنوبی لَمَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرُسِلُ لَمَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ مَنَّ مِن ان ثاء اللہ اس كى كارروائى كرد ہا ہوں \_تفسيلات كی ٹجراس ليے نہ دى كر نتجہ

جور خلو کال ان سے آپ و مطلع کرنا چاہتا تھا۔ جیسے میراور قاعت کے ساتھ ان چند محت سالوں کو آپ فے گزارا ہے خدا کے لیے کچھاور وم لیجے آپ بہت جلد جیسا کہ خداو مدقد ویں سے جھے تو تع ہے، جامعہ میں آ جائیں گے کین اس نم کومیندراز ابھی رکھے۔ دوست دخمن طرح طرح کے لگے رہتے ہیں۔ اور حالات کیا عرض کروں خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انتا

> نیازمنددعا کو مناظراحس گیلانی

لے محتوب الید اس زمانے میں ورنگل کا بئی عمل کیچرار تھے۔ پیکتوب ۱۹۴۸ء میں اکھما گیا۔ ع ترجمہ: اللہ جورصت او کول سے لیے کھول دے کوئی اس کا بند کرنے والا جیس اور جووہ بند کردے اس سے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والاً ٹیس۔ اور وی ظیروالاہے ، حکمت والا ہے۔

نامعلوم

بم الله الرحن الرحيم بما في صاحب السلام عليم ورحمة الله و بركاحة

کُن دن ہوئ کہ آپ کا ایک لفاف آیا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں کک ڈال دیا ماس کے جواب دے رہا ہوں ، ورضا سی کے خطوط کا کیا جواب دوں۔ آپ کا شکر میر کہ اس فقیر کی اقری آپ نے ریڈ یو میں نی ۔ میں نے اس میں قربانی کے ان اسراد کو بیان کیا تھا جو مورة ان کی میں تو ان میں میں نے اس میں کا ذکہ و دائسے اللہ علی ما در فقہ مُ مِن بَعِیدُ مَن اللهِ علی ما اللهِ علی ما در فقہ مُ مِن بَعِیدُ مَن اللهِ علی ما ال

(۱) ادی بعمتوں کا بیمال نہ جش ہاور چونکہ تمام ادی نعتوں میں گوشت ہی سب

یدی بعمت ہاں لیے ای سے اعتراف بعمت کے وقت جو کہا جاتا ہے اس کا کیا متصد

ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ذرخ سے جانور کو جواؤیت ہوتی ہے اس کو لڈ سے بدل دیا جاتا

ہے کہ ہر جانور سعادت مند ہے حرف انسان میں باغیوں کا گروہ پایا جاتا ہے، ورنہ بادشاہ

ہے تام تان کے نام سے روعا یا کو جب پڑا جاتا ہے تو وا وار فوراً حاضر ہوجاتے ہیں۔ یوں

من اللہ کے نام سے جو جانور ذرخ ہوتے ہیں ان کی اذبت لڈ سے بدل جاتی ہے۔

وی اللہ کے نام ہے کہ جبید کو تلور درخ ہوتے ہیں ان کی اذبت لڈ سے بدل جاتی ہے۔

مدیث میں آیا ہے کہ جبید کو تلور کی مارے آئی بی او جد او کہ اس کے تو حقیقی مالک سے

حقیقی مملوک کو کیا تحق ہوتا جا ہے " خیالہ گئے ہے اللہ قاحد قبلہ انسائی وا آئی ہے۔ کہ تعظیم رہوں آخر ہیں۔ جب ان پر آدی واجد قبلہ انسائی وا آئی ہے۔ کہ تعظیم رہوں آخر ہیں۔ جب ان پر آدی واجد قبلہ انسائی والی کے آئے جھی رہوں آخر ہیں۔ برے بھی تو تمبار سے بھی تو تمبار سے بھی وردہ دونوں تلوق دونوں زیرہ وحق تغیر کی بنا پر اپنا ہا ہے ہے۔

(٣) اپن حقیق مالک کے ساتھ اخبات (جھاؤ) کا تعلق جولوگ اس حم کا پیدا کر لیتے ہیں جیسے قربانی کے جانور اپ مجازی مالک کے سامنے آ کر سر جھادیے ہیں، قد موں پرسر کٹواکرڈال دیتے ہیں، جس بڑے ہیں کہی حال پیدا ہوگیا ہوان ہی کواس کے بعد وَ اَنْهِذَرِ الْمُحْدِثِيْنَ عَلَى بشارت سائی گئی۔

(٣) اخبات كے بعد مالك و العلق موجاتا ہے جومت كومجوب سے موتا ہے كم نام مجوب كا آيا اور بدن مس منتى بيدا موئى اى كى طرف اشاره اللذيك وَ إِذَا ذُكِيرَ اللَّهُ وَجِلَتُ فُلُونُهُمُ مُ

(۵) قربانی کے جانور محض اس لیے کدان کا مجازی مالک ان پرچمری چلاتا ہے اور خوتی سے برداشت کرتے ہیں، ہم بھی ای کا اپنے آپ کو حقد ارقر اردیتے ہیں جب بی تو ذرح کرتے ہیں۔ پس حقیق مالک کو اپنے حقیق مملوک اور حکوق پر کتا افتر ار حاصل ہونا چاہیے، جو بھی وہ کرے بجاہے، ای کا نام مبرہے۔ "اکٹ ابریُن عَلی مَا آصَابَهُمُ" اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔

(۲) جانورجنگل میں جہتے رہتے ہیں۔آپ کو خرورت ہوتی ہے پو کر لے آئے میں اور ذرج کرتے ہیں۔ یوں بی آ دی تلاش رزق میں محومتار ہتاہ، کاروبار میں معروف

رہتا ہےاتے میں مالک کا منادی آواز ویتاہے "سَحَیّ عَلَی الصَّلونَ "کیایٹدے کافرضُ شہ ہوکہ آواز کے ساتھ ای دوڑ جائے۔ "وَالْمَقِيْمِي الصَّلوزَةِ " اَحْمَلِي کَلَ طَرف اشارہ ہے۔

كأكوشت چوسكا بد فوا السفوى فداكو كالتابد يون فلام كارمائي آقا تک، عاش کارسائی محبوب تک ہوجاتی ہے۔

(٨) مراى دن اردى الجركوكيول يدجش مناياجا تا ہے۔اس كى دجه بيريان كا كى ب كد الاسلام ، على شكل من مبل وفعدو باب ميول في خدا كسام بيش كيا تفا "فَلَمْ السَلَمَ" عاس كى طرف اثاره ب-اسلام كى بنيادكى بلى تاريخ بحى بوياس کی سالگرہ ہے۔البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ای قدیم اسلام کی تجديد بهوئي اورقرآن نازل بواتوا كي اه جشن مجرمقرر كيا گياو بى رمضان جوعيرالفطر برختم

(٩) قرباني كي آيت ك بعد إنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ النَّذِينَ الْخَ كَ آيت كـاس ـ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سے ضمناً مسلمانوں میں کفارے مقابلہ و مدانعت کی قوت پیدا كراني بحي مقصود إلى الله برمسلمان كوچاہي كدائي التحدے قرباني كرے ، عورة ل كويمي تحكم ہے كہ بہتے ہوئے خون اور تڑتے ہوئے لاشوں كوديكھيں \_حضرت فاطمہ رضي اللہ عنها كونود منورصلى الله عليه وآلدوسلم في حكم ديا كرقر باني كاخون جاكر ديكمو ابوموي اشعري صحابی رضی اللہ عنہ اپنی اڑ کیوں سے قربانی ذرج کراتے تھے۔

فقظ والسلام مناظراحس كيلاني

گاندهی دغیره اهساکے قائل میں لیکن ان بی جاعداروں تک اعسا کا قانون محدود

ہے جونظرآتے ہول یا جن کا زندہ ہونامحسوں ہو۔

لے ترجمہ: اور بم نے برایک امت کے لیے قربانی رکھوئ تھی تا کہ دولوگ اللہ کا نام ان چو پایوں پر لیس جو اس نے الميس عطا كردسكم بيں۔

ع ترجمه سوتمعارا خداقے واحدی ہے تم ای کے آ کے جھو۔

ع ترجمہ: اورآب خوشخری سناد بجیے گردن جھکانے والوں کو\_

م ترجمہ: اور جو معیبتیں ان پر بڑتی ہیں ان برمبر کرنے والوں کو۔

@ ترجمه: اور نمازى ما بندى كرف والول كو\_

ل ترجمہ اور قربانی کے جافوروں کو ہم نے تھمارے لیے اللہ (کے دین) کی اداکار کی معادیا ہے۔ بے ترجمہ بے فک اللہ ایمان والوں سے دور کردے گا (مشرکوں کے غلیرواقد ادگی) بے فک اللہ بین فیلی کرتا کی و قاباز کفروالے کو۔

ڪيم نصيرالدين ندوي<sup>ا</sup> ()

ورفروري ١٩٣٣ء

بهم الشّارحُن الرحيم عزيز بحرّ مهولا ناحكيم نُصيرالدين آفندى نُصرَكم الشُّرْنِص أعزيز أ السلام عليكم ورحمة الشّدوير كابير

آپ كاليك تار ديو بند بوتا بوا، ۋاك كا عام خط بن كر ججيح حيدرآ باديش ملا\_آپ بھلا کیوں اعتبار کرنے گئے، لیکن جو واقعہ ہاں کا اظہار کرتا ہوں۔ میں آپ سے پچ کہتا مول كدويوبند كقصد اب كى جب مي حيدرآباد سدوانه مواتومسلس قلب مين بيد اراده آتار ہاکدوالی پر براہ اجمیر کا اگرامکان ہوتو کیوں نہ بھی کیا جائے۔اس سلسلہ میں لوگول سے راستہ وغیرہ بھی دریافت کرتا رہا۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ میرے اس اراد ہ متجد دہ كاكوني عكس آپ كے مغير روثن پر پڑ كميا اور بے سان و كمان آپ نے ايک تارويو بندوے ہی د یالیکن اس تار کا آخری سر ا آپ کے ہاتھ میں نہیں میرے ہی ہاتھ میں تھا یعنی پہلا خطرہ اجمیر شریف جانے کا مجھے ہی ہوا در نہ آپ کو کیا معلوم کہ ٹیں کہاں ہوں۔ دیو بند ہے آپ کا كىالعلق بى آپ كا تارآ تا ياندآ تا آپ اپ نياز مندمشت شناس كواپ درواز بيد ر پاتے۔ چرکیاع فر کرول کرکیا ہوا۔ دیویند میں مسلسل ایسے ناگوار واقعات پیش آتے ر بے ، فتول کی وہ بارش موسلاد حار ہونے گئی کہ گویا جمزی لگ گئے۔ ول و د ہاخ سب ای من میں مرف ہو گلیا اور وہاں تیام کی جومدّت ممکن تھی وہ خلا فید دستور زیادہ طویل ہو گئی۔ پھر و یو بند بی کے قصہ میں کئی دن دتی کے بھاڑ جھونکا رہا۔ اب وقت ختم ہوگیا۔ اجمیر شریف کی حاضری کا موقعہ جاتا رہا۔ بیانو ممکن تھا کہ صرف انٹیشن پرے گز روں اور آپ کے دیدار کا شرف الميشن رجعي حاصل كرول ليكن الجي بيدخيال جمائ موئ تعااجمير شريف سيدوالده صادبیک زیارت کوفو کک بھی حاضری دول گا۔ان کے متعدد خطوط اس باب بی آئے تھے۔
اب خیال یہ آیا کہ اجمیری نیچوں ٹو تک شد جا دک ، یہ دالدہ صادبی دل گرفی کا سب ہوسکتا
تھا۔ مسلمت ای بین نظر آئی کہ بی سید سے حیور آ یا دد تی سے دائیں ہوجا دُن ، سو بھی کیا۔
اجمیر شریف آنے کی ایک یوئی فرض میری یہ بھی تھی کہ آپ کے دالد صاحب قبلہ کو فشاہ
الملک خطاب اور آ تریری جُسر فیف ہونے کی مبار کباد دیتا لیکن حالات نے اجازت نہ
دی آپ کیوں اعتماد کرنے گئے۔ گردل بار باریہ چاہتا ہے کہ حیور آباد کی طاز مت کوفت کر
آپ کے واب تی زعر گی گزاروں ۔ پھٹیل قو سال بی چارمینے۔الی صورت بی آپ
ای خیال فرمائیں ہور تی ہے موقع کے دیکھنے کی جھے کئی ضرورت ہے۔ لیکن باوجود اس

آپ کے حالات ڈاکٹر عثمان صاحب کے آنے جانے والوں سے معلوم ہوتے
رہتے ہیں۔ چوش ہوتا ہوں جب متنا ہوں کہ آپ خوش ہیں۔ یدواقد ہے کہ میرے لقات و
نیاز آپ سے صرف چند ہی دن کے ہیں کین آپ نے اپنے کرمہائے فراوال کا اتا او جو جھ اُ
پرلا دویا ہے کہ برسوں گزر کے اس یو جھٹ کا بار ہاکا نہیں ہورہا ہے۔ جھتا تھا کہ احتدا ذیاف ہو
ہے ہاکا ہوجائے گاکین بجائے بہک ہونے کے اور وزن دن بدن اس کا بد صتابی چلاجا تا
ہونے کے اور وزن دن بدن اس کا بد صتابی چلاجا تا
اجتاع ، اس فقت کو بھلانا مجی چاہتا ہوں تو نہیں بھولا۔
اجتاع ، اس فقت کو بھلانا مجی چاہتا ہوں تو نہیں بھولا۔

پیارےمیاں کہاں ہیں، میراسلام اگر ان تک ممکن ہے تو پہنچا دیجھے۔اپنے والد صاحب کی خدمت میں میراسلام و بیام تہذیت تحریک ورفاہ اللہ تعالی الی مدارج الکمال فی الدنیا والاخرة۔

وہ مرغ والے مولوی صاحب ولا تی اب بیں یا کمیں تشریف لے گئے۔ مول آق سلام فرما دیجیے۔ مولانا شریف صاحب ہمارے آپ ہی لوگوں کے بحروسہ پر اجمیر ش بیں۔ ان کی تملی دفق کرتے رہے۔ مولانا پیچارے دل کے کمزور بیں۔ کاش مولوی شریف والی دوااگر کسی ذریعے سے بھے بھی بھی دیا کریں تو بڑا کرم ہو۔ قیت بھیشہ حاضر ہوتی رہے گی۔

#### دعاكو، مناظراحسن كيلاني

له خلوط بنام تعليم فصيرالدين عمدوي ما څو د از مايهنامه دياش کرا يې پابت اگست و تمير ۱۹۵۳ و يحکيم نصيرالدين عمد ي ملای دواخانہ کرائی کے بانی تھے۔

ع دادى صاحبه على محودا حدير كاتى صاحب

س اجمير شريف

بم الله الرحمن الرحيم

اردتمبر١٩٣٥ء حيدرآ بادوكن

برادرمحتر ممولانا عكيم نصيرالمذين صاحب سلمؤالله تعالى

السلام عليم ورحمة الله ويركاند بسان وكمان اجائك آپ كالفافه طا\_آخريدكيا ہوا۔ ایک ایسا دور افراد و جے قد مِ مبارک ہے الگ ہوئے بھی تقریباً ایک قرن کے قریب مر را موگاه ه یا داها یک کیمے آگیا ؟ بهر حال میں آپ کویفین دلاتا موں کہ گومعیّب در فاقت مے دن میری زعمی میں چندونوں سے زیادہ کے تبین میں لیکن اپنی بوری زعر گی میں جن خاص دنوں نے میرے حافظ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں ان میں اجمیر شریف کے وہ چند دن بھی ہیں جوآپ کی نواز شوں کے زیر سایر گزرے۔ ٹی آو سمجے بیٹھا تھا کرآپ اسپنداس نیاز مندکو بھلا چکے ہوں گے لیکن اس اچا تک یاد آوری نے خیال کو غلط ٹابت کیا۔ کیا کروں میراوطن بهاراور ملازمت دکن کی۔ آتے جاتے کوئی صورت ایس نہیں بن پڑتی کہ اجمیر **څریف بوتا بواد طن جا دُل درنه کی تو بهت چا بتا ہے۔ بهرحال اب میری ملازمت کی مدت** مجی بحماللد قریب الاختیام ہے۔ آ زادی کے دن قریب ہیں،اس وقت تک زندہ رہا تو پھر

يزركول سيل جاؤل كا\_ اپنے والدصاحب قبلہ کومیرا بہت بہت سلام فرما دیجیے۔ ڈا کٹر صاحب یعنی ڈاکٹر ملان خان صاحب ان کا اور ان کے خلوص کا ذکر امّا کرتے رہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ

آپ بی چیسے کرم فرماؤں کے ملنے ملانے میں ان شاءاللہ زندگی کے بقید دن گز ارکرا پیخ

ایک بار عیم صاحب قبلہ کی معتب ش ایک آدھ دفعہ میں می اس کا تج بد کروں کہ آخر موتا کیا ہاوراس میں لذت کیے لئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کواور آپ کے والد صاحب کو ملام فرماتے ہیں۔ بیارے میاں کہاں ہیں، بول آؤسلام کہ دیجیے۔

تناظرافحن

(٣)

بم الندارحن الرحيم

الاخ الكريم الاعز اسعدكم الله في لذارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاحة موسم سرما کی تعطیل میں وطن (ممیلانی) گیا ہوا تھا۔ میرے عقب میں آپ کا گرامی نامه بھی پہنچا اورخمیرہ کا پارسل بھی ڈاک خانہ ٹیں موجود تھا۔ خط بھی مل گیا اور آپ کا تحفیر قیر بھی۔ خطر پڑھ کر بڑی جیرت ہوئی کراتی پرانی بات کو آخرآپ نے یاد کیے دکھا۔ میں تو بھول گیا تھا،آپ کی معذور ہوں ہے واقف تھا۔قاضی صاحب مجے یانہ مجے اس کی محل خرمیں نے نہ لی لیکن ایک مسکین کی کس مپڑس درخواست کوخواہ مخواہ آپ نے اتی اہمیت دےدی۔ میں نے تو امکان کی بنیاد پر آلمعاتھا۔ جب وہنیں گئے تقیقوبات محولی بسری ہو گئتی \_آپ نے براظم کیا کہ بلاوجراتی قیتی چڑافین خیر ، عفریں جو صرف امراه بی کے کام کی ہے اس کوآپ نے بھیجا۔ اور صرف بھیج کرایے ووا خانے کا نقصان بی نہیں کیا بلکہ یارس کا خرج الگ برداشت کیا۔ میں جمران مور کرآ ۔ کی اس نوازش کر میاند کا کیا جواب دوں۔اس کے سوا اور کیا جواب ہوسکنا ، یک انتظیل میں براہ اجمیر علی محر جاؤل\_اراده توا كى يكى ب آئنده خداك باتھ ين -آپكواس معون كمونى اسودك متعلق جو کھا تھا تو اس سے بیغرض تھی کداگر باسالی اپ ووا خانے سے بھیج سکتے ہول تو بهيجي - يمطلب وندفا كركي مي وجائ بهيجيس - من في محى يكى اراده كرايا ۔ ہے کہ آپ کوکلموں گا ہی نہیں۔ ہاں، اگر اجمیر شریف خود حاضر ہوا، اس وقت اگر آپ بندوبت فرمادیں کے تو پھراس کی البتہ ایک صورت ہو عتی ہے۔

اپ والدصاحب فی کرمافرمائیوں، وَرّه نواز بون کا جوحال آپ نے لکھا ہے پڑھ کردل زوب اٹھا۔ میری سجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کی ان مناجوں کی اوجیہ آخر کیا کرول فظلوم ہوں، جھول ہول، بے کا رہول، کا مل ہوں، ساری عرشکم پروری میں گزار دی۔ دنیا میں ڈویا ہوا۔ دنیا تو کی نبیل، دین کی خدمت کے سواقع بھی کھو پیٹھا۔ جواب ہوتو دہ کیا۔ دہ کی احر ام دمجیت کا ستحق ہوسکا ہے؟

میرے پراکندہ خیالات اور آئی ہفوات کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ کیا واقعی آپ اس کو پیند فرماتے ہیں۔ میں تو جیر آلوگوں کی خاطرے لکھے دیا کرتا ہوں۔ الفرقان کے متعلق لوگوں کو مجب غلط بھی ہور ہی ہے۔ وہ ایک فداق کی بات تھی لوگوں نے واقعہ بنا کر سارے ملک میں مشہور کردیا۔ جھے اتی فرصت کہاں میسر آئی ہے کہ کی رسالہ کی ادارت کے فرائش انجام دوں۔ آپ میر کی طرف سے بھعد ادب اپنے والدصاحب کی خدمت میں میراسلام و نیاز بہنچادیں۔ مولا تا محین الدین رحمۃ الشعلیہ کے بیے جیں؟

مناظراحس كيلاني

(r)

۱۹۴۰ء میلانی(بہار)

بسم الله الرحمن الرحيم

براودع يزمحر م الطبيب بن الطبيب الفاضل النظامي الحكيم نصير الدين الاجميري ثم السندهي ايدكم الله في عركم

السلام علیم و درحمة الله و برکاته بشاعری کا دور دوره جب سے آپ پر پڑا، اور پکھ
اس کا نفع تھا یا شھا لیکن اپنی خود غرضی کی بنیاد پر دل میں اس کی آرز و رہی کہ یہ دوره
ضداکر سے ذراطول اختیار کرے کہ اس کی بدولت آپ کے قارانال سے آنکھوں کے
سینکنے کا موقع حیدرآباد میں ملتا تھا گیان آہ کہ اس موقع کو بھی فلک کی رفتار نے کم از کم
سینکنے کا موقع حیدرآباد میں ملتا تھا گیان آہ کہ اس موقع کو بھی فلک کی رفتار نے کم از کم
میرے لیے ضالیح کردیا۔ دنیا و مانیجا سے بالکلیدالگ تھلگ ہوکر ایک ایسے گاؤں میں گوشہ
میرے کیے ضالیح کردیا۔ دنیا و مانیجا سے بالکلیدالگ تھلگ ہوکر ایک ایسے گاؤں میں گوشہ
گڑیں ہوگیا ہوں جواشیشن سے دورہ وربہت دورہے، جہاں ڈاک کے ڈاک پڑتے ہیں نہ
اذباروں کی شورشوں کا آدمی شکل ہوسکتا ہے۔ نہ یہاں جلسوں اور کمیٹیوں اور چندوں کا نوعا

ہے۔الفرض مرنے سے پہلے ایک موقع ای زعری ش ایسا بیسرآ کیا کہ کویا بی مر چکا ہوں۔

آج بطلع ہوئ ای دہقائی کیا یس کرا چی کے آیک متدن کا گر رہوا معلوم ہوا آپ سے تعلق ہوئے ای دہقائی کیا ایس دول ہے ا ہوا آپ سے تعلقات رکھتے ہیں۔خواہ تخواہ کی چاہا کہ اس دفتی ہے آپ کو آواز دول پی تکدانسانیت کے مقام مالی تک اس زیانے کو گول کو کیٹی کا موقع کم ہی ملا ہے اس لیر تو تع ہے کہ معتور "کی آواز آپ تک کی جانی جا ہے۔

اسیاد را سازد و با من است و متحد گذری مینان و متحد گذری این این من الله من ال

امیر ہے آپ آپ کا الیت کے ساتھ بھیر وعافیت ہول کے میں ہو،اور کی میں آئے تو اس گورستانی گوشہ کے پت سے کوئی عنایت نامہ ارسال فر ادھیجے (چھر شعر)

فريد في التغافل والتواني نصير الدين ياماوى الاماني تو ہم زی یا ہزاراں کامرائی بمكتوب محبت شاد كردى چہ رفتہ پر سرم آیا نہ دانی؟ به گلبانگ طرب بیدار محتتی و نسرجسورحسة في كبل آن "رضينا ساقضي الجبار فينا" مرا لکر دراز و جادواتی ا بادا مبارک عیش جاوید يزير از ما تحيات و تباني "حيات طيب" ارزال يؤشد جواتا پر خور از کی جوانی خوشم با پیری و مد عیب پیری ز ہر حرفے دید در معانی ز اشعار دل آويزت چه کويم هی جوشد نشالا و شادمانی بہر مطرے کہ دارد تھم نبرے ی خود مند اعانى؟ به مناظراحسن محیلانی

(a)

۲۲رجۇرى١٩٥١م ميلاني(بهار)

بسم الثدالرطن الرحيم

السلام عليم ورحمة الشدويركانة

جى ومجى زيده الكرام البرره لقائم اللدسرورأ ونقره

گوایک بی شعر ا تمالین ای میں سب کھے تما تمثیل شان شعر کی بتاتی ہے کہ غالبًا' شاہ تمثیل' کا تمرهٔ فکر ہے۔ حالانک شعروشاعری سے مت ہوئی کہ دل ٹوٹ چکا ہے اور لونا كيابهي مشغله اس كار بالمجي نيس كين فورى مُركات بهي بهي المبي "تك بندى" كي خيط

مين بالأكروية إن اى خبط كانتجه بيش كشب:

صح امید از افق سنده بر دمید از فعرِ نغز صائب آگاه دل رسيد دل بے نقاب جلوہ اش از چٹم سر بدید القلب يامرك بذراعيه بالوصيد مدفتر آل نمک که نعیرز ندیم دمید هرشب فب برات و هر روز روز عید

باد شال بر تن رنجور من و زيد مرجم يرفمهائ ول ريش و ورد مند آج حن من کن که ریخته چیم یار بود وور از باط قرب کر ازقالم ولے حق تمک کہ یہ پدر،از دیر باز بود "عسش بالهناه "كمشر بكرا في زروي تو

كي معلوم نبيل كه حضرت مولا نامرحوم كے لوگ كهال بين بس حال ميں بين يعني ان کے گھر میں اوران کے صاحبز ادے نیز برادرم ہیارے میاں ، ان لوگوں نے اپنا ٹھ کا نہ کہاں بنايا ہے مولا نامتخب الحق صاحب سے فقیر کا سلام فرماد يجيے گا۔

جعفری صاحب کی آندورفت آپ کے ہاں اب بھی ہوتی ہوگی ۔ دل ان کو نہ معلوم کوں یاد کرلیا کرتا ہے،ان ہے محی سلام کبرد بیجے گا۔ اپنے گھر میں اور بچوں کو دعا۔ آپ کا

صن سلوك الفاظ كے حدود سے بالا دبرتر ہے۔ فقط

نمك يروردؤ قديم خانهءشا

مناظراحن كيلاني

ے مولانا کے سکوت مسلسل فے پریشان ہو کرمائب کا پیشتر کھواتا دور متال داریا حسان یاد کردن ہے ہوتان مورمائب کا پیشتر کھیے شرور یائے خود کی الکھیے

بنام مولا **نااسحاق النبی (رامپور)** بم<sub>الشار طنارجم</sub>

۱۹*۲چۇر*ى

حيدرآ باددكن جوار بجلمعة المعثمانيه

الّذى عنده علم من الكتاب، سلّمكم الله تعالى وبارك اللّه فى عمر كم ومساعيكم السلام عليكم ورحمة المدويركات

آج ہی''بر ہان'<sup>یو</sup>یں آپ کا طویل مقالہ'' گوسالہ سامری'' کے متعلق نظر سے گز را<u>ے پڑھنے</u> کے بعد دل نے اس شعر کو د ہرایا

> آل وعدہ کہ تقدیر ہمی داد و فاشد وال کار کہ .....<sup>یہ ہمی</sup> خواست برآمد

بالآخر سرزشن رامپورہی نے اسلام کو وہ تلم عطا کیا جس کی ایک مدت سے ضرورت تھی۔ خاکسار تو اپنی دعاؤں اور تمناؤں کا تجسم آپ کو خیال کرتا ہے۔ قرآن اور بائیل کے باہمی تعلقات کو سیح تحقیق علم کی روشنی میں دنیا کے سامنے لانا ایک بڑا کام تھا جس کا کرنے والاکوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اب اطمینان ہو گیا۔ ان شاء اللہ اسلام کا کچو تشفیہ تحقیق باب اب تشفید شدرے گا۔ گوآپ کا بہ پہلا مقالہ ہے، لیکن دیگ کے لیے صرف چند چاولوں کا چکھ لینا کافی ہے۔ اَلْلَهُمْ بَارِكُ فِی مَسَاعَاتِهِ وَصِحته و ایّد به.

گواس کا تھوڑا بہت انسوس ضرور ہوا کہ جب ای مضمون کو آپ نے اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا تو تھوڑی ی عبری دیونائی ہے بھی اگر واقفیت اورتعلق پیدا فرمالیس تو زیادہ سکھت قلب کے ساتھوا پنے نشائج کا آپ اعلان کر سکتے ہیں۔ تاہم انگریزی میں بھی بہت بڑاکا ٹی ذخیرہ ہے۔ ماشاء اللہ طرز تحقیق بھی آپ کا استیعابی ہے۔ بحث کے ہرگوشے کو انتہائی سلیقہ شعاری کے ساتھوآپ نے سمیٹ لیا ہے۔ ایک مدت کے بعداس تم کا تحقیقی

مقالة تصوصاً بالمليات كے سلسله بن نظرے كرواہے۔

كبرسكا بول كرببلا بل مقالد ب على السلام في السى طرف بهت كم الدجد كالين

زمانے کے اقتضا کے مطابق اللہ وین کے مدوگاروں کو اٹھا تار ہتا ہے۔ إن الله ليبعث على راس كل مسائة سنه من .....ال سي تثويش موئى كر يحفظالت كاسلم بحي آسيك جاری ہے۔ پھرایک بڑی مصیبت ہے کہ جو پھیٹیں کرتے وہ صحت مندر ہے ہیں اور کرنے والول كرساته عموماً كجدال تم يعوائل بعي جث جاتے بين فداكر عكرآب كى علالت اب تک محت سے بدل چکی ہو۔مولانا عرثی صاحب عجو فاکسار کے قدیم كرمفر ماؤل يس بي اگر ملاقات بوتو سلام عرض كرد يجيے اوراى كے ساتھ يہ بھى كدد كل

يس احتم پېلوان کواب كى آب في اتادا باس كى مباركباد وش كرتا مول كاش ا كى اس تنم کی کوئی ہتی ہندوؤں کے'' ذہبی ذخیروں'' پر سی تحقیق کام کرنے والی پیدا ہو جاتی۔ عرثی صاحب جب عرش ہے آپ جیسے بزرگوں کوا تارلائے میں آھیں سے توقع ہے کہ یہ

دوسری آرز دہمی ان شاءاللہ بوری فرمائیں گے۔

مناظراحسن كميلاني

ل مامنامدر بان دفى جومولانا معيداحمداكرة بادى كوريدادارت شالع موتاتها-

<u>ع</u> الفاظ غيرموجود\_

س مولانا امتياز على خان عرشى سرابق ناهم رضالا بحريرى راميورومصتف كتب كثيره مديد أكث: ٨ رومبر١٩٠٣ م بمقام راميور،وقات: ۲۵ رفروري۱۹۸۲ وراميور

# رجشرار جامعه عثانيه حيدرآ باددكن

جناب رجشر أرصاحب عثانيه يونيورش

۵۱/۱۶ یل۲۱۹۱ء

مولوي محمد يوسف الدين ايم ال نے في اس في وي كے ليے جومقاله "اسلام ك عاثی نظریے " کے عوان پر مکھا ہے، چوتکہ میری بی محرانی میں مکھا ہے اس لیے ان کی جا نگاہی ، محنت ، نوجہ ، تلاش ہے ذاتی طور پر واقف ہوں عنوان بالکل نیا تھا جس پر دنیا کی لى زبان بى اب تك كى تتم كاكونى كام بين كيا كيا تفا البته چندسال موسة اداره عددة المصنفين وبلي سے ايك كتاب "اسلامي اقتصاديات" كے نام سے شائع مولى تنى، كيكن محر يوسف الذين صاحب كے مقالد كے مقابله يس اس كتاب كي حيثيت مفركى باوروا تعديد ہے کہ جوعنوان ہے بہت کچھاس نوعیت کا ہے کہ جس پر نداتد یم اسلامی علوم کے علاء کام کر سكة تقاور ندجد يدعلوم كتعليم يافة ؟ سابق الذكر طبقه جديد دنيات بدخر ب، اور قديم علوم ك متعلق عواً اس كى بخبرى كاشكار جديد تعليم يافته طبقد ب- مجموا ميداكر كى جاسكى تھی تو جامعہ عثانیہ کے شعبۂ و میزات کے طیلمانین سے ہی سے کی جاسکتی تھی لتعلیمی نظام میں کہلی دفعہ قدیم اسلامی علوم کے ساتھ جدید علوم کی تعلیم لازی قرار دی گئے ہے۔ میں خوثی کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ شعبۂ دینیات کی طرف سے حسب تو تع پہلی دفعظمی و نیا میں اس کام کو اچھی صورت میں پوسف الدین صاحب پیش کرنے میں کامیاب ہوئے يں -اگرچدبياك وسيع ميدان إورجبكام كا آغازاس سلسله يس شروع كرديا كياب و أنده ال من بحر بحوكيا جاسكا بيكن ائي حدتك عجد يسف الدين صاحب في مکنہ ماخذوں سے استفادہ کرنے میں کی نہیں گی۔ نتائج کے استنباط میں بھی کانی غور وفکر ے اُنھوں نے کام کیا ہے۔ بیان صاف سلجھا ہوا اور عالماندرنگ لیے ہوئے ہے۔ چونکہ مضمون كالعلق ايك حدتك فدهب سے ہادر فدم بي موضوع پر لکھنے والےعمو أا بي تحريروں

میں مناظر اندار پاندافتیاد کر لیتے ہیں اس حیب سے ان کامقالہ پاک ہے، کی فاص مسلک کی جنبددادی میں صبیت کا اظہار بھی ان کے قلم نے تیں ہوا ہے۔

بهر حال میر سنزد یک جموی حیثیت سے ان کا مقالداس قائل ہے کہ بخوشی لی ایک ڈی (شعبۂ دینیات) کی ڈگری کے لیے مقالد نگار کی سفادش کی جاعتی ہے۔ اپنی اس دائے کے ساتھ مقالہ کی دونوں جلدیں والی کر دیا ہوں۔

> مناظرات گيلاني (منتحن ومدرشعبددينات) علانيه يوندرش

مطابق ۵رار بل ۱۹۳۲ء

## مولوي محمر واسع وذ اكثر محمر شعيب

بم الدارحن الرحيم

٧٤ رشم نور٢٥٦ اف (اراكست ١٩٢٧ه)

برادرعز يزمحترم السلام عليم ورحمة الشدوبركات

ا پنا حال کیا عرض کروں۔ خیال تھا کہ دمضان خوب گزرے گالیکن دمضان آنے ہے تمن جارون پہلے اجا تک رات کومیرے سینے میں وروا تھا اور اس ورد سے قلب بھی متاثر ہوا۔ ڈاکٹر واکٹر آئے۔خیال تو گز را تھا کہ شاید آخری وقت آگیا لیکن''اجل سٹی'' نے بیچالیا۔اللہ تعالیٰ کافضل شامل حال ہوا۔اس وقت سے پھرکوئی دورہ نہیں پڑا۔ ڈاکٹر شعیب صاحب ایک دن تشریف لائے تنے دی کھے کر گئے۔ ٹاید انھوں نے لکھا بھی ہوگا۔ ڈاکٹر بنکٹ چندر کے زم علاج ہوں۔ قلب کا فوٹو بھی لیا گیا تھا۔ کام کرنے کی ان کی طرف سے ممانعت ہاں لیے آپ کو خط ندلکھ سکا ورند دو ضرورتوں سے لکھنا ضرور تھا۔ ا پک تو وہی جس کے متعلق آپ سے ذکر آ یا تھا اور دوسرا مسئلہ مخد وم کی الدین صاحب بے چارے کا تھا۔ان کا تبادلہ اگر ضلع میرک برممکن ہوتو اس کی کوشش فریائے۔

آب نے ماہ رمغمان میں جوار اوفر مائی اس سے بہت مہولت مورتوں کو پیدا موئی ۔

الله تعالی اس کی آپ کوجز اء خیردے۔

مناظراحين كميلاني

ل اس زمانے میں حدرا بادد کن میں اشیائے خورد فی دو گر ضروری چیزوں برسرکاری کشرول تعااور ان کاحصول بہت مشکل تھاءاشاروای جانب ہے

#### بم الله الحلن الرحيم

سرا گست ۱۹۲۷ء

يرادر بجان براير السلام يكم ودحمة الشويركات

میرا خطآپ کو ملا ہوگالیکن آس کے بعد آپ نے اپنی سعادت مندی اورا ظامی و مدافت کی ایجا افکامی و مدافت کی انجا کردی کے فقیر کی ایک معمولی التماس کو آئی ایمیت عطافر مائی گئی۔ میرا دل تزب اٹھا۔ تن تعالی آپ کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے مرور و شاد کام مرکجے بھی تیمی آر با صاحب آئے تھے آئی ہے آپ کی والدہ پر فائی کے حملہ ہونے کی فیر فی سجھ میں تیمی آر با کر آپ دونوں بھائیوں کے اہلا وات کا بید سلسلہ کب شم ہوگا۔ ان بی سے معلوم ہوا تھا کہ آپ فوری طور پران کود کھنے کے لیے آئے تھے اور پطے گئے۔ اس فقیر پر یوں تو آپ کے عمالیت بھی میں ان مواج کی ان ان مواج کی ان انسان کو مدمت میں چی گروں۔ اس کے مواکد واکر وں اور کیا کر سکم ہونے فیس دیا ہے، دفعت کیا کر سکم ہونے فیس دیا ہے، دفعت کیا کر سکم ہوں۔ ڈاکٹر وں نے جی کو اب تک کام جی مشخول ہونے فیس دیا ہے، دفعت کیا کر سکم ہوں۔ ڈاکٹر وں نے جی کو اب تک کام جی مشخول ہونے فیس دیا ہے، دفعت کیا کر سکم ہوں۔ ڈاکٹر وں نے جی کو اب تک کام جی مشخول ہونے فیس دیا ہے، دفعت

آپ نے اس کی قیت کا بھی ڈاکٹر صاحب سے معالمہ نہ کرادیا۔ پیس نے تو چاہا تھا کہ اس وقت حاضر کردول لیکن انھول نے فر مایا خود دینے والے صاحب نے بھی انھیں فیس بتایا۔ بہر حال کویا آپ نے برسول کا سامان ایک وفعہ کرادیا۔ چرت ہوتی ہے کہ خداو تھ قد وس نے کیسے کیسے معید قلوب کو پیدا کیا ہے۔ اس ون سے میرا سے حال ہے کہ ہردس پا پھی منٹ کے بعد آپ کا اور آپ کے اس احسان عظیم کا خیال آتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کو ذراککے دیجے کہ دوا کی والدہ کی خیروعانیت سے جھے بھی بھی مطلع فر ماتے رہیں نیز قیت کی بھی خمران کو دے دیجے۔ یہ بی بیوااحسان آپ نے کیا قطعا غیر متوقع ۔

نیازمند مناظرانس کمیلانی اس دنت! پی والده صاحبر کی بیاری کی وجدے آپ خودا کی شدید دیا فی آفر میں جٹلا

ہو کے بیں لیکن مخدوم صاحب کا خیال رکھے گا۔ جادلد کے متعلق کوئی صورت اگر ہو سکے۔ بزے او اب کا کام ہوگا۔

> ا دا کوهم شعیب برادر مولوی محمد واسع مع اشیائے خوردنی دو مگر خروری چیزوں کی فراہمی

(r)

يىم الله الرحمٰن الرحيم ١٩٢٧ع د ١٩٢٧ه هـ ١٩٧٨ هـ الرفيقة د ١٣٧٩هـ

برادرمحرم مولوي عبدالواسع صاحب مهتم لقيرات عثان آباد سلمكم الله

اسلام علیم در تمة الندو برکات امریت کی آب بعافیت بول علی الله الله علیم در تمة الندو برکات امریت کی آب بعافیت بول عی فقیر بھی انحمد لند که اسپ اللی بیت کے ساتھ بخیریت ہے۔ ڈاکٹر شعیب سلّہ دُک مشغولیت جدید تبدیلی کی وجہ سے قالی زیروہ پر ھگی ہے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعدان کا انتظار دل کور ہا گیل اب تک طاقات ندہو کی فیملے پیتہ بھی ان کا معلوم نہیں ور ندفیہ سے ان کی اور آپ کی والدہ کی فیملے بیت بھی ان کا معلوم نہیں ور ندفیہ سے ان کی اور آپ کی والدہ اب بقر عمید کی چھیاں ہونے والی ہیں عالیا آپ تشریف بلدہ الل نیس گے۔ اس دوا کا خیال اب بقر عمید کی چھیاں ہونے والی ہیں عالیا آپ تشریف بلدہ الل نیس گے۔ اس دوا کا خیال علی طاح طور پر زیادہ ہے۔ ۱۳ رآب ان تکویر کا عمر (۵۵) چیکہ پوری ہوگی اس لیے چاہیا تہ خاتی میں اس کہ دولئے نہ پر اب تک الگ ہو چکا ہوتا گئین وائس چائسر صاحب کا تھم ملا ہے کہ تا تھم صاحب نے ساتھ کی اس بھی ہیں ہے۔ واللہ انکی اس بولئے کی ساتھ کی ان ساتھ کی ان میں از باہے کہ ان کے حالات میں ایس انتظاب رونما ہوئے ہیں کہ کہتے تجھی اس دون کا خیال کا میاری ان جانے کہ اس کے کہا تھی کے دیا کے حالات میں ایس انتظاب رونما ہوئے ہیں کہ کہتے تجھی میں۔ اور ان کی طرف سے یہ کھی ہوں کہ دیا تہ میں اور ان کی طرف سے یہ کھی ہوں کہ دیا تہ کی اور آپ کی عظم سے دیا تھی کہتے کی اور ان کی طرف سے یہ کھی ہوں کہ دیا تھی کہتے کھی کھی ہوں کہتے کہا میان کا امکان ہوتو خیال رکھے گا کہا سی کی خور وں سے بردی آس ان کی مشخت و تر در کے بچر میں ان کا معامل کا امکان ہوتو خیال رکھے گا کہا سی کی خور ورت تو پوری ہوئی۔

ان برادر کی معادت مندی ٌ قاص سے قلب جس مدتک متاثر ہے الفاط میں اس کا اظہار ممکن جیس - اللّٰهُم بَادِكُ لَـهٔ فِي عُمرِهِ وَعِزّهِ وَمَتعه بِطُول حَيَاتِهِ - آب الخراء للمستشاس مناظرات كيلاني غفرالله حمی می دل تبدیلی آب و مواکویمی جا بتا ہے لین جہاں بھی پینچوں گاوعظ کوئی پر لوگ بجور کریں گے۔ بجائے یکی حاصل کرنے کے تو انائی ایک صورت میں پکو کھو تی آؤں گااس لیے ہمت نہیں ہوتی۔

إ بلده يعن شرحيدرآ بادركن

ع ايرانى فصلى سال كالك مهينة حسكارواج حيدرة باددكن يس تما

(r)

بم الله الرحمن الرحيم

عاراكوريمواء عردى الجبلاساء

از فقير وحقير مناظرات كيلانى بخدمت عزيز بحترم مولوى خواجه محدوات معاحب سلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاند انتظار بهي تماكرآب كأكرامي نامد طاكس طرح اوركن لفظول من آب كالوجر فرما يول كالشكرية في كرول - حَوَاكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّا حَيْرُ الْحَوَاء.

آپ کی استانی صاحبہ لبہت بہت دعا کیں آپ کو دیتی ہیں۔ جمھ سے کہتی ہیں کہ جس سعادت واخلاص کاسلوک آپ فر مارے جی اس کا تجربہ کی دوسرے سے ان کواب تک

نبیں ہوا۔ چیز بھی بی گئے گئی اب آپ کا انتظار ہے۔ان شاء الله بقر مید میں تشریف لا سے گاای

وقت مفعل تفتكوموك إسبات كأخيال ركي كا-

نيازمند مناظراحن كيلانى

إ المدمخ مدمولانا مملاني

(4)

بم الشارحن الرحيم ۲۲رزی الجه۲۲۳۱ه

۲رنومبر ۱۹۲۲ء

570

Marfat.com

براور محن کریم سلم الشاقعائی السلام علیم ورحمة الله و برکاند. آپ کا نوازش نامدل ممیاحق تعالی اسی فضل و کرم کاسایه سب پر رکھے بجب ب المیمنانی اور پریشانی کا زمانی آممیا ہے جہ باتیں قطعی ہیں:

(١)مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَّجُّلًا

(۲) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الغرض موت ہو يا موت كے موامھائب ہول حق كے اذن وفر مان ہى ہے آتے

الغرض موت بو يا موت بے سوامها تب بول فی ادن و مران بن سے اسے بین جو النظر میں ہوت ہو اسے متعلق خود ای خبر دی ہے بین جو الْحدُی الْفَیْورُ مُلا تَا تُعدُّهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ہے۔اس نے اسے متعلق خود ای خبر دی ہے کہ وہ خبر الز احمین اور ارم الز احمین ہے۔ بس ای سے لولگائے رہنا چاہیے۔

سر المراس می جوشل موئی شراس کی بندے نے کوشش کی تھی پھر آئندہ کیا کروں گا۔ لین دین جس سے واقع میں ہوتا ہے اس اس کی حکمت اور مصلحت پر اعتاد رکھنا چاہیے۔ حیدرآباد کے حالات وہی ہیں جو آپ دیکھ کر گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی رقم فر مائے۔ برے ٹازک وقت میں ہم لوگ آگئے ہیں۔

آپی خاص اُتھوٹر مائی کاشکر بیٹیس اوا کرسکتا۔ اللہ آپ کوخوں وٹرم رکھے۔ دین وونیا کی جملا تیوں سے سرفر از فر مائے کہ اس بے فوالا وارث کی آپ نجر لے دہے ہیں۔ فقط

نيازمند دعامح

مناظراحس گیلانی ۲ردی ۱۳۵۷ ف

ل يتاريخ ايراني فعلى سال كرماب كيس

(r)

ارْئُ909ء گيلاني(بہار)

بم الشار من الرجم الشار من الرجم الشار من الرجم الشارة المن الرجم الشارة المن الرجم الشارة الله الله الله و المن الله و الله و

ڈ اکٹرشعیب سلّمۂ روائل ہے ایک دن پہلے ودائل طاقات کے لیے تشریف لاۓ سے بہر حال آپ ہے دو بری دعل میں میں استحد بہر حال آپ ہے کہ اس کی جارہ کی ان شاہ اللہ بر رشتہ قائم ہے۔ مناظر احس مناظر احس

(2°) بم الثدارطن الرجيم

> گیلانی ۳۰رجولانی۱۹۳۹ء ڈاک خانہ پر مجھا چنلع موقیر

اخوان او من خواجگان دکن و بهند، خواجه محمد واسع المهندس العروس،

خواجة محرشعيب الدكة والععلة عروس ستمكم الله تعالى

اب الرفاه و النين المودة والفراجس كي اليدول عدل ترجار بها تعادوق اول المارة العادوق الموايد المركوب ا

اپنے دل کی تملی حاصل کر لیتا ہوں۔ شکر ہے کہ" حق تعالیّ "کا داسطہ ہم دونوں کے درمیان ہے۔دل انتامنظرب ہوا کہ تی چاہا کہ کی تقم کے قالب میں اپنے دلی جذبات کو تلمبند کرکے ارسال کروں لیکن ایک ہفتہ ہے ہمارے ڈاک خانے میں لفائے نہیں مل رہے ہیں۔ دل بیٹھ کیا۔ان شاہ اللہ جب حکومت لقافے کا بھر وبست کرے گی تو اس وقت دل کوان شاء اللہ اُنجاروں گا۔

متی وجیبی فی الله مولانا محریلی لئة اماد کی خدمت بیس سلام فر مادیجی\_ایخ مستنقبل کو انھوں نے ایک ایسے لا وارث و یہ کس کے مشتقبل کے ساتھ کیوں وابسة فر مادیا ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ان کے لیے تو بہر حال وکن کے بعد ان کا قدیم وارالعلوم ہی وطن بننے کی صلاحیت واستحقاق رکھتا ہے۔ بننے کی صلاحیت واستحقاق رکھتا ہے۔

مناظراحسن

لے بالرفاہ والمنٹین لیحی رفاعیت کے ساتھ اور بیٹو ل کے ساتھ ۔ اہلی عرب مبار کباد دینے کے لیے میدالفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

> (۸) بىم ان*ىدار ح*ن الرحيم

۳ ردنمبرا ۱۹۵۱ء

برادرعز يزمحترم ذاكثر شعيب صاحب ستمكم الله تعالى

السلام ملیم ورحمة الله ویرکانیه مژوه نامه مولود معود یکی میان کسلمه الله تعالی کی پیدائش کا موجب نشاط وشاد مائی ہوا ۔ میری طرف ہے اپنی والده صاحب اورا پنی ہمبنوں کو بیدائش کا موجب نشاط وشاد مائی ہوا ۔ میری طرف ہے اپنی والده صاحب اورا پنی ہمبنوں کو بیج کی مال سلم الله تعالی سب کومیاد کیا دی گرفت کے بیان مند کا سلام اور مبار کہاد موض کرد ہیجے ۔ دل وابدل اراب ہوت ہوت کا کیا ہوئی میاں کا اوران کے ساتھ آپ کا بھی خیال اکثر آتار ہتا ہے لیکن فیل جس دن آپ کا خط طلا ہے اس دو تین دن پہلے نہ معلوم کیوں بار باروائ میاں کی محمود میاں کی کہ ذندگ کے بیعن دنوں کا خیال دل برخاص احب سے دات کویش نے یوں بن تذکرہ کیا کہ ذندگ کے بعض دنوں کا خیال دل برخاص اور چھوڑ جاتا ہے۔ جن میں ایک وہ دن تھا کہ ورنگل سے کیلائی دورن تھا کہ ورنگل سے کیلائی دورن تھا کہ ورنگل سے کیلائی دورن تھا کہ ورنگل سے کیلائی میں انداز میں میں انداز میں میں انداز میں کا دورنگل سے کیلائی دورن تھا کہ ورنگل سے کیلائی کورنگل سے کیلائی کورنگل سے کیلائی کورنگل سے کیلائی کیلائی کورنگل سے کیلائی کا میں کانگل کیلائی کورنگل سے کیلائی کورنگل سے کیلائی کورنگل کے کورنگل کے کورنگل کے کیلائی کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل کورنگل کورنگل کیلائی کورنگل کورنگل

حدرآ بادموثر پرآ رہا تھا اورا کیے جنگل اکھیٹن پردات گرارتے پر بجیب ملریقہ ہے ججود مونا چا تھا۔ اُنیٹن کا نام بحول کیا تے گئیں اس دات کا حوث گوارخیال دل ہے بین انکا ہے۔ فلے کی بوریوں پر بستر بچھا کر اس جنگل بیس ہم لوگ پڑ رہے تھے، خوب نیند آئی تھی۔ قدرت کی کرشہ سازی اس شب میں بجیب ہوئی کہ اس اکھیٹن پر بچھ کر گاڑی رک گئی گرورٹک کی محلوا طرف جب رخ کیا گیا کو ویک پڑی کر گاڑی رک گئی گرورٹک کی محلوا دیا اوروائی میں بھروی ہیں پر آگرگاڑی رک گئی ۔ الغرض اس واقد کا ذکر دات کو کر رہا تھا کہ دوسرے دن غالباً آپ کا بشارت نامہ ملا ۔ نام اقو نے کا قرآن ہی ہے واسم میاں کوئل دوسرے دن غالباً آپ کا بشارت نامہ ملا ۔ نام کو نیس ان موسرے کی معروف کا مین دوسرے واسم سال کوئل دوسرے دائی کا موسرے کی معروف کا خیال آ رہا ہے۔ پہلا نام آو نہیں '' صفت'' ہے کیان دوسرے دائی کا میران ہے۔ یہا نام آو نہیں '' صفت'' ہے لیکن دوسرے دائی کا حال کی کر اس کی میران ہے۔ ۔

پال اس کے ساتھ واسم میال آیک اپنی غرض کی وجہ سے بھی یاد آ رہے تھے۔ اپنے متعدد دوستوں مزیزوں کو حید آباد کھتے تھے۔ گئے ہے۔ اور ' اسلامی معاشیات' ان میں کی ایک کا نجی کوئی نسخہ میرے پاس باتی خیس رہا ہے۔ اور ' اسلامی معاشیات' ان میں کی ایک کا نجی کوئی نسخہ میرے پاس باتی خیس رہا ہے۔ ہوڈھونڈ کر اِن دونوں کتابوں کو میرے نام و بلو کراد بیجے کین کی نے اتی زحمت بھی گوارہ نہ کی کہ بازار میں یا خور اعظم اسٹیم پر لیس کے کتب خارتی ہے این ہو کو اور میں کہ بازار میں یا خوار کتابوں کو حاصل کی کہ بازار میں یا خور اعظم اسٹیم پر لیس کے کتب خارتی ہے این ہی کو کلمتا مر تھک کر کے بھیج دیتے۔ واسم صاحب شہر میں ہوتے تو مب سے پہلے این ہی کو کلمتا مر تھک کر کے میری اس منرورت کا ان سے ذکر کیجیے کا معلوم نہ تھا۔ جب آئیس تو میرا سلام عرض کر کے میری اس منرورت کا ان سے ذکر کیجیے کا معلوم نہ تھا۔ جب آئیس تو میرا سلام عرض کر کے میری اس منرورت کا ان سے ذکر کیجیے کا معلوم نہ تھا۔ جب آئیس تو میرا سلام عرض کر دیمیری اس منرورت کا ان سے ذکر کیجیے

123

مناظراحن مميلانى

ع النيش كانام بنذيال قا

ا تومولود مولوي محمد واسع \_

( 9 )\_\_\_ بم الله الرحن الرحيم

۲۵/دنمبرا۱۹۵ء

رفيع الله عزيز محتر م مولوى محمد و أسم المهيدس و ذا كثر شعيب صاحب الطيب سلمكما الله تعالى وليد كما الله بروح منه

السلام عليم ورحمة الله وبركاند\_آپ كامرسله كمتوب توايك مفته ي زياده زمانه گزرا مل حِكاتِها جس مِس اطلاعُ دي كُي تَعْيَى كه كمّا بين الرَّكِي بين اورروا نه كردي كي بين ليكن ڈ اک کے موجودہ انظام کا مین تیجہ ہے کہ ۱۲ روئمبر کوروائد کی بول کتابیں جھے یہاں کل ۲۲ روئمبر کو ملیں۔ درمیان میں تو مایوں ہو گیا اور خیال ہی کر رہا تھا کہ پارس کے ضائع ہونے کی اطلاع دوں لیکن خدا کاشکر ہے کہ کل کی نہ کی طرح افراں وخیزاں یارس بینی گیا۔ ایک مصلحت ویلوکرانے کی میر محی تھی کہ پارسل اس زمانے میں جہاں تک سننے میں آیا ہے ضائع ہوتا رہتا ہے ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ جس تتم کے مخلصانہ تعلقات اس نقیر کے ہیں اور ائے قلب میں جس اثر کوآپ کی طرف سے پاتا ہوں اس کے ہوتے ہوئے کج پوچھیے توخود المجار القاكدوبيوكرنے كے ليے عرض كروں ببر حال شكر جھے پر داجب ہے۔ حق تعالیٰ اس اخلاص اور حب للد كاثمرہ ونیا وآخرت میں عطافر مائیں گے۔ پارس والے خط میں مولود مسعود کے متعلق بیمعلوم کرکے ماشاءاللہ وہ ایک سال کے ہو چکے جیں پہلی مسرت میں مزید مرت کا اضافہ ہوا۔ بلامبالغروض کر رہا ہول کہ برادرم واسع سلّمۂ نے اپنے بچے کے نام ے ساتھ ال فقر حقر کے نام کوٹر یک کرے اس کا ثبوت میرے لیے جومبیا فر مایا ہے کہ نظر سے اوث ہو جانے کے بعد بھی انھوں نے یادر کھا، خوشی کے آٹسو آ تھوں میں نکل آئے۔ اللُّهُمَّ زِدُ فِي عُمرِهِ وَاتْمِمُ عَلَيْهِ نِعُمَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ مِيرِي الرَّف سي يَح كا پایر کر لیجے۔ یکی ک قرآنی نام تفاول کی بھی ایک شکل ہے۔ ارحم الز احمین کے ساتھ حسن ظُن ت تعلق كوبر حانے كے ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فال نيك لينے كي اجازت بھي عطافر مائی ہے اورخود بھی اس پڑمل فرماتے تھے۔آپ نے اطلاع وی ہے کہ لیکی میاں سلمیا الله تعالی ماشاء الله ایک سال کے ہو بھے ہیں۔ الی صورت میں میرے حساب سے تو ظفر بن دائع کی میزان ۱۳۷۹ ھآتی ہےاور اگر ان کی پیدائش ۱۳۷۰ ھیں ہوئی ہے تو بن کے لفظ میں الف کا اضافہ کرکے ابن بنالیا جائے۔ بہرحال بیا تفاق کی بات ہے کہ اس نام ہے ۱۹۷ ۱۱۱ ورو ۱۳۷ دونوں کی تاریخ کی مخوائش الف کی پیشی سے نگل آتی ہے۔ ہاست ممال سلما جب آئیں تو ان سے فرمائے کہ پھرمیز ان کرکے دیکھ لیں۔ صاب بیں جھا ہے اوپ قطعاً احتاز نہیں ہے۔

آپ نے سیخوب کیا کہ "لذین القیم" کے ایک کمیزی جگد دو القد سے میری بھی میں آتا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں ش سے کشف کی کو بوا۔ واقعہ سے کہ مطالعت کے بعد ایک زائد نیخ کی شدید میں ورف کا بھی کہ مورا ہوئی تھی۔ دل میں آیا بھی کہ کھو دوں گر سیخال کر کے شاید آپ لوگ کا بیس دوانہ کر بھی بول، دک گیا۔ پارسل کھو کے پر جب بھانے آئی ہے کہ دو لئے آپ میں جود کھے تو جمرت ہوگی۔ بداد فی کام اس سے ال شاماللہ نکل آئے گا کہ الله عنا غیر آلکتوز آپ ناملائی معاشیات" کی قیمت پہلے لوائی نکل آئے گا کہ اس میں دون پر کھی ہوئی نظر آئی۔ قریب قریب دی دو پر مولی فضل ما دی ہے۔ مولوی فضل صاحب نے آیک دفعہ طلاع دی گی کہ بہلا الح یکن اس کاختم ہوئے تحریب ہو چکا ہے۔ دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کی فکر ش الله عمل میں والے ہیں۔ والسک اعسام دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کی فکر ش المشیم پر لیس والے ہیں۔ والسک اعسام اعسام واللہ جرکیا ہوا۔

برادرم واسع سلمہ سے جھے امیدہ ہے کہ میرے بعد میرے بھرے ہوئے مقالات اور کمابوں کی اشاعت کا بندو بست اپنے احباب کے ساتھ ٹل کر کریں گے۔ حیدرآباد کی طویل زیرگی میں ان ہی چندا حباب کوخداوی قدوس نے عطافر مایا جن کے قلوب میں لوجہ الدعجت اس فقیر کی ڈائی گئے۔ آخری فقر کو کیا گوندومیت کی حقیقت رکھتا ہے۔

(23)

مناظراحس كيلاني

(1•)

بسم الثدالرحن الرحيم

۵۱رئ۱۹۵۲ء

میلانی(بہار)

عزيزان بهائي واسع وبمائي شعيب افرخ الله عليكما سرا فليه السلام يليكم ورحمة الله وبكانة رباك لغافه ولما تحاج بش شدو سركا تعاكما جا يك

جس مادشکا خطرہ تھااس کی خبرآپ کے کارڈے کی عربی کا ایک شعرے۔ أيتها النفس احملي حزعا فانك ماتحذرين قدوقعها ترجمه:اكِنْس اب داويلاكواپيغ ثم كر، كه جس بات كا دُر تفاده سامنية محلي\_ الموت كاذا نقد برزع كى يان والے كے ليے مقدر ہو چكا ہے۔جوموس فيس ميں ان کے لیے الموت وہ سب کچے ب جس کے مقابلہ میں پر کوئی چیز کچھ باتی نہیں رکھتی۔ لیکن ایمان کی روشی میں جود مکھر ہاہے وہ مستقبل کی ایس منزل اسے یار ہاہے جس بر ہر مسافرکو پہنچنا بی ہے جوسفر پر دوانہ ہوا ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں حالا تکه منتقبل کا ہر لحديم سنزديك موت ع كم المم نيس ب-كون جانا بكرجولحد كرروباب اسك گزرنے کے ساتھ دنیا کس شکل میں ہارے سائے آئے گی۔ صرف ایک مجبول رجائیت لوگول کونڈر بنائے ہوئے ہے۔لیکن مومن کی رجائیت جمیول نہیں ہےمنصوص قطعی علم کی روشی پر بن ہے۔آپ کی والدہ مرحوم غفر الله لبانے مجی بات یہ ہے کہ مردانہ وار زندگی گزاری-آپ دونول بھائیول کی پرورش وتربیت وتعلیم ش کامیانی ان کے عزم داراده کی کھلی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی کوشش میں ان کو کامیاب کیا۔ دونوں بچوں کو انھوں نے ڈاکٹرافجیئر کی شکل میں اپنے سامنے دیکے لیا۔ اپنی کوشش کے ٹمرہ سے مستفید ہونے کا موقعہ ان كوملا-اس ين دياده كامياب زندگي اوركيا بوسكتي ب-اب ربامستغيل جس مكل ميس اب ان كرمائة أياب ال كم تعلق مى كيايكانى نبيل بكرا ب وونول بجول كوموس اورصا حب علم وعرفان چپوژ کرتشریف لے گئی ہیں۔ان شاءاللہ دین کی کامیابیاں بھی ان کے سامنے ای طرح آئیں گی جیسے دنیا میں بڑار ہا بڑار مودتوں کے درمیان وہ کامیاب ہوکیں۔آپ کے خط کے پانے کے ساتھ ہی اس فقیر بے ٹوانے ان کے لیے فاتح بھی پڑھی اور دعائے مغفرت بھی کی۔اس دنیا ہیں رہ جانے والے آگے بڑھ جانے والوں کی زیادہ ے زیادہ مدداگر پھی کر سکتے ہیں تو فاتحہ داستغفار ہی کی راہوں ہے کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں بھائیوں کے لیے مصدمظیم بے لین صدماً تابی ای لیے بے کہ خام کو پختہ بنائے۔اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ کا بیصد مدبے قیمت ندہوجائے۔صلوٰت ورحت کے ساتھ اھنداء میںآپدونوں کےاشافہو۔ نظ

خوبدِکم المنتیر مناظرانسن گیلانی

> `(۱۱) بم ال*دالحن الرحيم*

> > ۱۹۵۳مبر۱۹۵۳ء محمد فروست

گیلانی (بهار) عزیر بحرّ م دُاکڑمجرشعیب صاحب زادکم الله اخلاصاً وصد قا

السلام علیكم ورحمة الله وبركاند مرفره جال بخش واسع فالف مولود مسوود حقط الله ا وَاجْ عَلْهُ مِنَ الصَّالِحِيُنَ آپ كَ بشارت نامد في جَمَّك بَيْجَايا جونام تجوير كيا كيا هي . اس بهترنام جعلا اوركيا موسكا به كه جوسب بهتر بناكر پيداكيا كيا اى كابدام مارك بيصلى الله عليدوللم -

پاتی براور عزیز مولوی واسع صاحب همرز کے ال حسن طن پر بے ساختہ آئی میں اشک آلود ہو گئی کہ اور عزیز مولوی واسع صاحب همرز کے ال حسن طن پر بے ساختہ آئی میں اشک خاک را باعالم پاک الله اللہ چذب عن اس کے بہت کچھ متفید ہو چکا مول دفاوند قد وی ان کی عمر واقبال میں ترقی عطافر بائے اور مراط متنقم پر ان کے قدم جے رہیں۔ الله معاند والدہ بروح القدس و کن الله مع حافظہ و ناصره۔

ا بنا حال كياع مض كرون ـ بور حابون بور حابوتا جلاجار بابول ـ مريض أو بميشدى

ر ہااب پیرانہ مالی نے کریلے کو ٹیم چڑھا کردیا ہے۔ بس اب کی اب گلی کنارے ہے

آب می آب می کنارے سے تخشق محمر ہے روانی میں

ہارے پیشر دہم مشرب، ہم پیشہ علامہ سیّدسلیمان عمد وی بھی چل ہے۔ عام طور پر کچری بی خیال بھیلا ہواہے کہ ان کے بعدال فقیر کی باری ہے۔

واسع میاں سلمہ الله تعالى كا مستقرآج كل كهال ب-ان كو ضرور ضروراس فقير كا

ملام اور تبنیت بھی ہماری طرف ہے ہی جا دیجے۔ بڑا بچہان کا ماشاء اللہ اب بوآنا ہوگا۔ گھر نیس ان کے اور اپنی بمشیر گان سلم ہما اللہ کو دعا فرما دیجیے۔ دونوں بچوں کواس فقیر کی طرف سے بیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کوائے حفظ وامان ش رکھے۔

یہ سیبیں اس خبر کا انظار ہی رہتا ہے کہ آخر آپ کی تجریدی زعد گی از دواجی رنگ کب اختیار کرتی ہے یا اختیار کرچکی ہے فتیر کو نا دافٹ رکھا گیا۔

سری ہے یا حمیار سرمیں ہے ہے روہ ور مصارحہ ہیں۔ مولانا محر علی الداما دو خطیب ہے اگر ملاقات ہوتو سلام کے ساتھ کہدد بیجیے گا کہ نصف ملاقات کے سلسلہ کو محل مولانا نے ذیانے سے ترک فرما دیاہے۔ فقط

مناظراحسن كيلاني

م مولوی محدوات ماحب کردسرے بیٹے کی پو اُٹن حس کانام خواج کہ احمد کھا گیا۔ (۱۲)

بسم اللدالرحمٰن الرحيم

۲۹رمتبر۹۵۵ء

جاتی کراجا تک

موالنافضل الشصاحب قريب فانے پرجلوہ افروزہوئے۔اور گوقیام کی مت صد نے زیادہ مختفر تی کیکن آپ کی طرف سے تو زیادات کے تفاقف،آپ زمزم کی دو ہو آئی، ایک رفت میں بالدہ مختفر تی کیکن آپ کی طرف سے محلوم رفت میں جائے تھا ان اور دول بالعرب (عرب کی پختہ مجود میں جوعا افرائجہ ہو تی کی اسے محلوم ہوتی تھیں) دوسوا کیں، ان کو پاکسرار آخم فلا ہوگیا۔ است دول تک میرے تھے گو تحقوظ رکھنا اور جوں ہی موقعہ طااس کو فقیر تک پہنچا دیا، بدوا تعد ہی ایسا ہے کہ گرشتہ سارے قصول کوجس نے دسوسہ بنا دیا۔ بین آپ کو تج ہراس دعگی اور آنے والی تی ذعر کی میں ہوتا دے گا۔ رب کے باطنی اور فاہری شرات کا تج براس دعر گی اور آنے والی تی ذعر گی میں ہوتا دے گا۔ رب کے باطنی اور فاہری شرات کا تج براس دعر گی اور آنے والی تی ذعر گی میں ہوتا دے گا۔ دب کی ماتھوں سے بھی در گر کروں تو ہم کی ایک بھر بھی دل میں ان کی طرف سے ایک پھالس دے گی جے براہ بھی گھر کر کروں تو بھی کرنا ہی جائے ہوائی در تھی کا راست ان کی تحریزی نکال سے تھی۔

خويد كم والدا في الفلاح واركم مناظراحس كيلا في غفر الله العزيز

۲۲راکور1900ء

بم الثدار حن الرحيم

عزیر محرّم مخواجہ مجرواح ما حب المهدس اید کم الله بروح منه السلام علیم ودعمة الله و برکاند ۔ آپ کا مسرت نامد دل مجروح کے لیے مرہم ثابت

اسلام - م درخمنه القد و برگاند - آپ کا سرت نامه دل مجرور کے ہوا۔ پرانی محبتیں یاد آسکئیں ۔ آپ کا اعماز و محج عابت ہوا۔ بقول فضے \_ مار میں سبج سنج سنج سنج میں تاریخ

طح بی آگھ رنج نہ تھا رھک غیر کا

کیا جانے اس نگاہ نے سمجا دیا مجھے کی حضاد سٹرون ڈواڈر کی طرف میں نم کی کشید دار میں و

اور ی توب ہے کہا ہے خواجہ سلم دااللہ تعالی کی طرف سے رفح کی کیفیت ول میں نہ پہلے بھی پدا ہوئی اور خداد شد قد وس سے امید ہیہ ہے کہاں ونیا سے دفست ہوتے ہوئے دل میں کی مومن کی طرف سے کدورت کو ہاتی شدر کے گا۔ خواجہ واسم تو ان لوگوں میں ہیں دل میں کی مومن کی طرف سے کدورت کو ہاتی شدر کے گا۔ خواجہ واسم تو ان لوگوں میں ہیں

جن سے قیام تعلق کے بعدول بمیشدراضی ہی رامنی رہا۔ آج بھی رامنی ہے کل بھی ان شاء الدراضي بي رب گا- دعائ فيركر ديا كرتا مول جب آب كے عنايات اور آب كى غیرمعمولی نوازشیں یادآ جاتی ہیں۔ بھی بھی کم از کم سال میں ایک ہی دفعہ تی اپنے کرم نامے سے مرفر از فر ماتے رئیے اگر جبکہ موجودہ حالات میں سالوں کا تصور محملاوہ کیا کرسک بجس كے ليے فاكى زعر كى كا برميد كھ اليا اظر آتا ہے كہ ثايدوه آخرى مبيد مواور مبيد بى كيابسا ادقات مفته اور دنول كوكف كليابول-امراض كاجيوم بيرده ،جكر، دل ، يجييرها، مب بی ماؤف ہو چکے ہیں۔ بواسیر کی کیفیت سے معدہ بھی بگزار ہتا ہے۔علاج کا سلسلہ جاری ہے۔سب سے بوے ڈاکٹر بہار کے جن کا نام ڈاکٹر عبدائی ہے،حیدرآ بادتک ہے ان کی طبی موئی ہے، وہی مہریان ہیں جو کچھکن ہے کررہے ہیں۔ باوجود ولایت کی تعلیم مصلی بردوش رہے ہیں ۔ کوئی مفتر شکل بی سے ان برگز رتا ہے جس میں دو ایک دن روزے میں شکر رہے ہوں بیکن ڈاکٹری دوائیں فیتی اس قدر ہوتی ہیں کہا پی موجودہ مالی حالت کے لیے ان کی قیت کا بار ٹا قامل برداشت حد تک پہنچا ہوا ہے۔ایے بچوں کواور چوں کی والدہ محر مسلمہا الله تعالی کواس فقیر کی طرف سے دعا فر ما دیجیے۔مولا نافضل الله صاحب سے جورشتہ قائم فرمایا گیا ان شاء الله مبارک ومسعود ثابت ہوگا۔ان کے سکے چیا عمرك بهن بيابى إلى اللي جسماني رشتهي آب لوكول عقائم موكيا فظ

مناظراحس گیلانی ڈاکٹر شعیب صاحب نے اپنے سفر ج اور مقدس مقامات میں اس فقیر کو یا در کھا اور کانی تحاکف جے سے مرفراز فر مایا دل ان کاممنون ہے۔سلام عرض کر دیجیے گا۔

مناظراحس كيلاني

بنام مولا نامفتی محمر طفیر الدین المانی

مولانا مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی نے مولانا گیلانی کی پہلی سوانح بنام 'حیاتِ مولانا گیلانی ' لکھی ۔ان کا مولانا گیلانی ' لکھی ۔ان کا مولانا گیلانی سے نه صرف قریبی تعلق رہا بلکه خط و کتابت بھی رہی ۔باوجود کوشٹش کے ہمیس مولانا گیلانی کے مکمل خطوط دستیاب نه ہوسکے البته حیات مولانا گیلانی میں موجود خطوط کے مفید اقتباسات تاریخی ترتیب سے یہاں پیش ہیں۔(مرتّب)

(1)

( کمتوب مورند ۲۸ ردمبر ۱۹۳۹ه)

**(۲)** 

· نقیرا پنا حال کیا لکھے 'صورت بین حالت میرس' میران مودایک مستقل مرض ب، تا ہم تعوال ابت کام جو ہوسکتا ہے، کرتار ہنا ہوں سیدال نام الکیر مولانا النا لوتوی قدس سروکی قدوسن حیات آج کل فقیر کا اہم مشغلہ ہے۔

( کمتوب موری ۲۴ رمار یج ۱۹۵۰ ه)

**(r)** 

واقعات کے اداکرنے بی ان کے تاثیری پہلودک کا بھی مسلسل خیال رکھا جائے۔ ( کتوب موری ۱۹۵۸ کی ۱۹۵۱ء)

(r)

آپ نے قرآن کے درس کا تذکرہ بھی اپنے کمتوب میں کیا تھا۔ دیماتوں میں قیام کرنے پرآج کل کوئی تیارٹیس ہوتا اس لیےاب انظام کرر ہا ہوں کداپنے قرآنی وجدانات کوقلم بندکرلوں۔ (کمتوب مورث ۱۹۵۱ء)

(۵)

دعافر مائے کہ بیآ فری کام (سوائح قائی) کا اس بندہ ضعیف جول وظلوم سے بن آئے اورای کو لے کرمغفرت کی سند کے ساتھ اصل وطن کے طرف والہی بخیر دعافیت جیسر آئے۔ زیادہ خیال اب اپنے ای مرقع کا ہے، جہال سے پھھ وٹوں پہلے اس خاک دانِ ارض پر ٹیکایا گھیاتھا۔

( كتوب مورنداار تنبرا ١٩٥١ء)

(Y)

آپ کے مقالات بربان (دبلی)اور دار المعلوم (دیوبند)والے فقیر کی نظر ہے گرے میں استعمال کے مقالات بربان (دبلی)اور دار المعلوم (دیوبند)والے فقیر کی نظر ہے گرے استعمال کے میں مشاہ اللہ مسلی اللہ علیہ وکلم کے دین کی خدمت کا تحریل طور پر آپ کو آئندہ اچھا موقع کے این کہ تجیعی،اصل چیز مواد ہے،صورت، مادہ کی قیمت کے بعد چندال باتی نہیں وہتی اگر چیشمون کے ساتھ صورت کا خیال کرنائی پڑتا ہے۔

( مکتوب مورند ۱۲رجنور ک ۱۹۵۲ء)

(4)

زیادہ سے زیادہ آپ چیر کا کسی ہوئی تغییری جزوں کا مطالعہ کرسکتے ہیں۔ ( مکتوب مورن ۱۲۲۲ مار پل ۱۹۵۲ء)

**(**\(\)

چالیس سال سے زیادہ زبانہ گزراجب سے بیرسوال دباغ میں گروش کررہا ہے کہ اس نفرستان میں قیام کی وجد دجیہ کیا ہوسکتی ہے؟ محمد رسول الند صلی الندعلیہ وسلم کے غلاموں کی آئی بڑی آبادی اور اس پرمجی ہیں یا بیس کروڑ نفوس الیے رہ گئے ، جنھوں نے اپنے

پینمرکوئیں پیچانا، ندانھوں نے پیچانا دورند پیچان کے لیے جو پیچے کے، اُنھوں نے دھمان ت دیا، دہ حکومت وسیاست کے حقوق میں پیچھ دن الجھ رہے، ان سے نجاب ملی قواب پیٹ اور روٹی کا جھڑا ہے۔ ہر روز حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد کی آئی بیزی قدوا دسلسل چہنم میں پیٹی اور گرتی جاری ہے، لیکن ہم اس تانے کو دکھ دہے ہیں۔ دو بی صورت ہے یا ہے واقعہ جہنم میں کرنے کا دھو کہ ہے، یا دھو کہ ٹیس واقعہ ہے قو پھر اگر بین نامینا وجاہ است اگر بیش نامینا وجاہ است

خدا کرے بیگرہ کمل جائے اورجس کیے ہم بہارآئے تھے،وہ یادآ جائے۔ ( محقب مود تب ۱۹۵۲م )

(4)

آپ نے اپناس کارڈیس جواس سے پہلے آیا تھا اس فقر کے ساتھ الیامعلوم ہوتا ہے کہ جس کا تطبی استحقاق نہ تھا ای تم کے جسن طن کو اس جول وظلوم کے ساتھ قائم نظر الیا ہے۔ اکبر مرحوم کا ایک شعر ہے:

ر المرک هیشب المسلی کو پوچواس کے محلے والوں سے الم محلے والوں سے محلے والوں سے محلے والوں سے محلے والوں کا دیکھا ہے

ہاں شعراد رصاحب البتام البتام، دیوان آوان کا دیکھاہے اچھاشعرادرصاحب دیوان ہونا دوسری بات ہے ادر محلہ والوں کے سامنے آدمی کیا

سمجها جاتاب، اس کی اصلی عقیقت وای ہوتی ہے۔ آپ جسے صادق الا ممان والد من کے دس کا مدوقاتم کر لیتا ہوں کہ شاید معالمہ کرنے والاحس طن کی رعامت فرمائے ، تجربہ سے ذیادہ اس کی تائید ہوتی ہے۔

( كمتوب مورى ٢٥ را كوير١٩٥٢م)

(1.)

کے بعد دیگرے محت پر مختلف تم کے حملے ہوتے رہے، بھی سینے میں درد بھی معدے کی خرابی ، تا کداب ادھر پندرہ ہیں دنوں سے عنس کا بھی تدیم مرض جس کے متعلق خیال تھا کہ تم مو چکا ، اچا کے حملے ہوگیا۔

( مكتوب مورخد ٢٩ رد تمبر ١٩٥٢ ء)

(11)

مویم مرما کی شدت نے میرے قدیم مرفق بخش اور دمہ کو پندرہ سولہ سال بعد زندہ کر دیا۔ ایک ماہ طاخ ومعالجہ انجکشن وغیرہ کے بعد پچھافاقہ کی صورت ہوئی کین افاقہ بھی دیرپا ثابت نہ ہوا۔ پندرہ سولدروز کے بعد مجر تملہ ہوا اور شدید تعلمہ ہوا۔ تملہ کے دنوں میں ایک قدم چلنا بھی ناممکن ہوجا تا ہے۔ دوڈ ھائی مہینے ہے مجد میں حاضری ہے بھی تحروم کر دیا گیا ہے۔

( مَكُوّب مور فتد ٢٨ مارچ ١٩٥٣ء)

(11)

رمضان المبارك سے پہلے در دسینہ كہيے یا دجع الفواد كا ایک شدید تملہ ہوگیا تھا لیکن الموت جنة الموت دقت سے پہلے آنے سے دہی۔

( مكتوب مورخة ١٩٥٣ جون ١٩٥٣ ء)

بنام

## مولانااحرعروج قادري

(۱) بم ال*دالعن الرحيم* 

> ۱۹۵۲مرفروری۱۹۵۱ء پوم الجمعه، ممیلانی (بهار)

برادرمحرم وعليكم السلام ورحمة الشويركانة

اسلامی سے دلچین رکھتا ہے خاکسارکو بلاوجہ بدنام کیا گیا ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کر دشک و غبط بإثابيه صدك جذبات كتحت مواة نااوالاعلى كامقابلد كررابوس رتبا أنك تعلم ما نُـخُفِيُ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللَّهِ شَيَّةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ <sup>ل</sup>َـ *كِموااور* ان كرم فرماؤل كے سامنے كيا پر هول -معاف يجيے گا ڏتی شكايت كے سوادہ فقرہ بھي اور كچھ ند تھا۔ بہر حال عرض مید کرنا ہے کہ ۲۲ رفر ور کی روز پنجشنبہ جوتشریف آوری کی تاریخ متعین فرمانی کئی ہے بعض ضرورتوں کی وجہ سے بیرکہنا جا ہتا ہوں کہ بجائے اس تاریخ کے کوئی اور تاریخ مقرر فرماتے تو مناسب تھا۔ مکن ہے کہ اعظم کڑھ مجلس دار المصنفین میں شریک ہونے کے لیے خاکسار کو پٹنے بھی آنا پڑے۔اگر بیسفر قریب ہی ہیں چیش آیا تو پھریٹنہ ہی میں ملاقات ہوجائے گی اور پھی تاخیر ہوئی تو میں آپ کو مطلع کروں گا تا کہ اطمینان کے ساتھ ملاقات ہواورآ پ ہے کھل کر گفتگو کرنے کاموقعہ طے۔ فقط خاکسار مناظراحسن كبلاني

ل ترجمه: اسه ادب يروزدگا رؤسب كچوجات بجو كچويم چيا كي اورجو كچويم طا بركري اورالله يكوكي بعي چرفیں چی رہتی ہے(ند)زین می اورندآ سان میں۔

بسم الثدارحن الرحيم

٠ ارفروري ١٩٥١ء

ميلاني (بهأر) اكبف الايمان

رقع القدر عزيز مجترم مولاناع وج القادري صاحب ايدكم الله بروح منه السلام عليم ورهمة الله وبركانة \_ آپ كا دلچپ كار دُكُل روز بوئ كه ملاية بين اس تمصه میں تھا کدمونگیز سے طلی موئی تھی، خیال تھا کہ حاضری دوں ،اس لیے آپ کو کب تکلیف رِدل، فیصله دشوارتها کیکن آج جب میری روانگی کی تاریخ آئی تو ادهر قلب کی شکایت جو بھی مجمی عود کرتی ہے، اچا تک نمو دار ہوئی ۔ مونگیر معذرت لکھ دی اور اطمینان ہے اب آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ چ ہے کہ جناب ہے پھر ملا قات کا موقعہ نہل سکا لیکن شفا ہی ملاقات کی حد تک توب بات درست ہے درندآپ کی نثر ونظم سے وقت کوخوش کرنے کے

مواقع اس عرصے میں بیشہ بیسرآتے رہے۔ حال ہی میں آپ کی ہندی بروال اللم حرال من نظر السي كزرى اورآب كايك بيشيده ذوق كاعلم موا، يول يعي آب يحطى وخطالي مقالات مخلف رمائل شن نظرے كررتے رہے ہيں خوش موتا مول كرہم لوگ جواب يا بركاب ين اين يحيا اين وجوانون كوچور رب بي جوان شاءالله املام اورمسلمانون کی خدمت کا داولدائے دل میں رکھتے ہیں۔ کچھدن جوئے پٹناور مچلواری شریف حاضر ہوا تھا تو خاص كرك آپ كوتلاش كيا۔ يہلى دفعاتو معلوم ہوا كہ بحد الله آپ موج كَي وزيارت كے ساتھ موفق ہوئے ہیں اور دوسری وفعہ خرالی کہ وطن اکبرتشریف نے مجئے۔ بہر حال آپ کے ساتھ میرے تعلقات ایے ہیں ہیں کدان کے ہوتے ہوئے آپ کو استید ان کی ضرورت تحى دالداعلم اس كاكيامتصد بفيركا كمرآب كالمرب مرى والتحق موكى كرج و زیارت کے تازہ شرف سے شرف یاب ہونے والی ایک ہستی کی زیارت نعیب ہوگ۔ چاہیے تو بیر تھا کہ میں خود حاضر ہوتا لیکن اب بوڑ ھا ہو گیا ہوں۔ میرے لیے عمل وقل کا مسلہ زندگی کے تمام سوالات میں سب سے زیادہ و بھیدہ ہوگیا ہے۔ ببر حال فروری کے مبینے میں جہاں تک میں اس وقت جانما ہوں کہیں جانے کا خیال نہیں ہے۔ آپ جب تشریف لا کیں اس سے پیشتر مطلع فر ادنیجے گا۔ شایر اسٹمان 'بنانے کا ارادہ فر مایا گیا ہے۔ بہر حال آیے اورضرورآ ئے۔

فظاھا کسار مناظراحس کمیلانی

بسنام **بتام ما لک رام** <sup>ل</sup> بم الشال<sup>و</sup>ن الرجم

۵۱ر بارچ۱۹۵۲ء

مناظراحس گیلانی ڈاک خانہ پر بکھاضلع موتکیر (بہار)

فاضل گرامی جناب الک دام صاحب ایم اے

بعد ہدیئر ملام مسنون عرض ہے۔ کارڈ آپ کا جس میں اطلاع دی گئی ہے کہ ''عورت اور اسلائی تعلیم'' ٹائی آپ کی کتاب بہت پہلے اس فقیر کے نام ارسال فر ہائی گئی ہے، ای دن مجھے ملاجس دن ڈاک ہے آپ کی کتاب بیٹی ۔ شاید حیدرآباد کا پہا جوکلھا گیا ہے ای کا نتیجہ ہے۔ یہ دوثوں حیدرآبادے واپس ہوکر اپنے وطن گیلائی (بہار) میں مجھے لے جہاں جامعہ عمان ہے سے وظیفہ پانے کے بعد خاندھین ہوگیا ہوں۔

جناب کے اسم گرامی سے پہلی دفعہ عالباً اس سال نواب صدریار جنگ بها در رحمة الله عليہ كے سلسلے بين واقف ہوا۔ جمہور عليمي عالباً آپ كامفمون صدريار جنگ نمبر مين لكلا تھا۔ تعلقات آپ كے نواب مرحوم سے جو تقال كى بنيا دير كم يسكرا ہوں:

من وتو مردوخواجه تاشائيم

نواب مرحوم کی ثیاز مندی کا شرف فقیر کو بھی حاصل ہے۔ ای مغمون سے معظوم ہوا
کروہ آپ کے بھی عنایت فرماؤں میں تھے۔ اس وقت بھی ، اور آپ کی دلچپ کتاب کے
پڑھ جانے کے بعد بھی صحیح طور پرا شازہ ندہوا کہ آپ کا تعلق ''اسلام' سے کیا ہے۔ '' مالک'
لفظ عربی کا اقتصا ہو بچھ ہے'' رام' 'کے لفظ ہے اس کی تر دید ہو جاتی ہے ورنہ ہوں تو ہمار ک
ہندی یا بھارتی حکومت کے وزیر اعظم تنہی کے ایک نام کا جز'' جو ایر' بھی عربی ہے۔
''لل' نے عربی رنگ کو ہندی رنگ میں بدل دیا۔ بچھ بھی ہوا گر'' رام'' بی کے آپ رام
''یں، وہی آپ کا دل آرام ہے تو اس کتاب کو لکھ کر حقیقت سے ہے کہ ایک بجیب وغریب

را ماتی نمو نے کوآپ نے پیش کیا ہے قرآن کے مطالعہ نے آپ کے دل پر بیاثر ڈالایا
اس خیال کوجو پیدا کیا کہ محصوب نازک ' کے مطالعہ نے بیان وقوا عین اس کماب علی
طح ہیں، آسان کی طرف منسوب ہونے والی کما بول کے لحاظ ہے مید بالکل اچھوتی بات
ہے، اور ای لیے ان کوطبی ترتیب کے قالب علی لانے کی طرف آپ کا ذائی خمل ہوا۔ یہ
بھی آپ کے فکری سلیقے کی بہتری اور غیر معمولی ہونے کا کائی ثبوت ہے۔ نیاز صاحب عمور وقی مسلمان اور شاید مولویا ناموم ہے مناسبت رکھنے کے باوجوداس راز کونس پاسکے اور
پھراپنے رجمان طبح کے مطابق ' تاریخ الحشاء' کے اور اق عیس اس کی غیاد تلاش کرنے کے
لیے ڈوب کے ۔ ' السرے یقیس علیٰ نفسہ ''ف

موضوع بحث کے لحاظ ہے جامعیت کا دعو کی تو آپ کی طرف ہے خود چی ہواہے، اس كاعتراف ندكرنے والا بجز مك نظرى كے مريض كے اور يكونيل بے في واس حامعيت كساته جرت اس برموني كماعصا في مجونيال ادربقراريون كاس اضطرافي عهد میں اپنے نصلے کی قوت کو اعتدال و توازن کے نقاط سے قریب رکھتے میں آپ کیسے کامیاب ہوے؟ اس زمانے کی تماہوں میں مشکل ہی ہے اس کی تطیر ل عتی ہے۔ یامنی ے دباؤکے نیج ترکیخ والوں کی کتابیں ہیں یاب باکوں کے تالیفات کا سلاب ہے جس کی ندابندا ہے ندانتا شتر بے مہار'' ہر چہ دردل آید بگوید'' کے کاروبار کی گرم بازاری ہے۔ سكون اور تعتذى بصيرت كے ذير اثر لكھنے والوں كا فقدان ب- ايسے وقت ميں الى خصوصیتوں کے لحاظ ہے آپ کا کام بہر حال متحق محسین وآفرین ہے۔ آپ نے قرآنی نصوص کواصل قرار ذے کرسنت کی روشی ش ان کے مطالبوں کو متح کرنے کی جوکوش کی ہے، بی نہیں کہ آپ کی وسعت علومات ہی کااس سے اعداز ہ ہوتا ہے بلکہ تماب وسلت کو گی اپے طبعی مقام پر رکھ کر قانون کی تفکیل کا ایک بہت اچھانمونہ ہے۔ آپ کے ڈبٹی انقال كى بعض مثاليس بهت دلچپ مين - والنِّني مَأْتِينَ الْفَاحِشْدَ واللَّ يَتِ كاجُول آپ ی بچه میں آیا ہے کہ سکتا ہوں کمیراذ بن بھی اس کی طرف بھی نیس کیا۔ فٹے کے قصے وقت كرنے كى بياكيدا چى داه ب- سورة اخلاص ش متح كے ساتھ كرش كا خيال محى لمم يولند كتحت ووق يام يس اسات من الله عنا

وَعَن الْمُسُلِمِينَ عَبُرُ الْحَزَاء آپ في سورة يوسف عقر اكن كي شهادت كا استزاط بحي جوفر مايا سيد مي دلجسية وادوب-

مسله جاب کی تنقیع میں آپ کی کوشش بہت حد تک کامیاب ہے۔عمیاوان والی روایت کے متعلق آپ کے نقطہ نظر کا میں بھی موید ہوں۔ میرے خیال میں عزیمت و رخصت کی دوقسموں میں اسلامی مطالبات کوجونقہائے اسلام نے تقیم کیاہے، مسلہ جاب میں بھی اس کی جھلک محسوں ہوتی ہے۔ مسعد پر بھی آپ کی بحث اچھی ہے، لیکن فقیر کا خیال ب كد كره هے كے كوشت كے متعلق بي تعبير حى شهو كى كدرسول الله (صلى الله عليه وآلد وسلم) ن بہلے اس کوطال کیا چرح ام کیا، بلکہ جابلی دستور کے مطابق لوگ کھاتے تھے، اسلام نے حُرمت كاعلان كيا۔ يمي صورت مُتعد هي پيش آئي ہے۔ خيبر هي بھي اعلان كيا كيا اور فتح مکہ کے نووار د نومسلموں نے عدم واقفیت کی وجہ سے جالی دستور پڑمل کیا، پھر خرمت کا اعلان كيا كيا والعدفير كي تعبير مي راويول الغزش مولى ب- آپ في الزاني لا يَنْكِعُ إلا ذانِيَة كاجومطلب بيان كياب اس كااقتضا توبيب كه جتين مشركين تائب موكرمسلمان ہوئے ان کا نکاح بھی مشر کدوز اندے سوااور کی سے جائز ندتھااور قبد کے بعد شرک جب كالعدم بوجاتا بوزنا كاجرم تواس اخف ب-مئلدجم مس اتناتو بهرحال آپ كوبهي ماننا پڑے گا کہ محصنات ( آزاد عورتیں ) اورلونڈیوں کی سزاؤں میں خود قرآن نے فرق کیا ب- كوار اورشادى شده كفرق كوخوظ ندر كهناخود سوچي كيا ب- حَلَقَ مِنْهَا زَوْ حَيُنِ كأنيرآپكى مرى تجهين ندآئى - خُووب كارجد كريان كى جكسيدكرنى دويمى سمجه میں نہ آئی۔ ازیں قبیل بعض چزیں اور بھی کھکیس تاہم کام آپ کا بہرحال قابلِ قدر ے۔معاف کیجے گامخفر جواب کے ارادے سے کارڈ اٹھایا کیکن طویل ہو گیا۔ جواب اگر آپ نے دیا توان شاءاللہ تفصیلی مراسلت ہوگی۔

مناظراحن كيلاني

جواب اگردینا ہوتو ای ہے ہے۔

\_ ماخوذ از ماہنامه معارف اعظم کڑھ ، نومبر ۱۹۸۹ء\_ سی مفت درز وجمبور علی کڑھ۔

مجموعه فطوط كميلاني

س جوابرال نبروکی طرف اشاره ب س نیاز تی ری سابق مدیر اینا سداگار کننوکرایی بیداش: ۲۸ دیم را ۱۸۸۱ دو قاعد: ۱۳ و کرا ۱۹۲۲ مرا یی به ۵ ترجه: آدی در سرکوایی بری تیاس کرتا بی کنی فروجها به در سر که کی ویای محتاب

## بنام جناب اسرائيل احدمينائي

جناب اسرائیل احمد مہنائی (نبیرہ حضرت امیر مینائی)، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے طالب علم رہے ہیں۔ ان کی مولانا گیلائی سے نه صرف ملاقاتیں رہیں بلکہ خط وکتابت بھی۔ ان کی عنایت سے ہمیں مولانا کے یه دو خط دستیاب ہوئے۔ یه خطوط جس وقت لکھے گئے اس زمانے میں اسرائیل احمد مینائی صاحب کے زیر ادارت کراچی سے ماہنامہ "ہم قلم "شایع ہوتا تھا۔ اس رسالے کے صرف دویا تین شمارے ہی شایع ہوتا تھا۔ اس رسالے کے صرف دویا تین شمارے ہی شایع ہوسکے (مرتب)

(۱) بىمال**ن**دالرحم<sup>ن</sup> الرحيم

جولائي ١٩٥٣ء لم

رقع القدر مینائی صاحب اید کم الله بردی منه
السلام علیکی درجمت الله و برکاند . آپ کی یاد آورک کاشکرید اس عام شخی مکتوب
سے بہلے قاری حسن سلمنا الله قعالی کا مجی ایک خط طالقا جس میں انھوں نے توجہ دلائی تھی
کہ دمشھ مان کے لیے بچو کھے کر بھیج دیا کروں ۔ ادھر علالت کا سلسلہ بچھ دنوں سے جاری ہے
مال لیے قاری صاحب کے تھم کی بچی تو نیش شہوئی اور آپ کے اس کشتی مراسلہ کا جواب
مجی بچھتا خیر ہی سے دے رہا ہوں ۔ آپ نے تین یا تیں پوچھی ہیں سے مان میں سے آخری
موال کے جواب سے معذرت خواہ ہوتے ہوئے مرف دوموالوں کا جواب بیش ہے:

خاکسار نے کھ کھھا ضرور ہے لین ساری زندگ مُعلَم الصّبیانی یا بچوں کے پڑھانے میں گزری،ای لیے تصنیف د تالف کا قصہ پیشر کی حیثیت میری زندگی میں بھی نہ طاصل کرسکا۔ لکھنے ہی کے لیے شاید ہی بھی کوئی چیز کھی ہو بلکہ ضرورت چیش آجانے پر کلسنا

جومرا پیشه نه تفاءای کوجرا قبرا اختیار کرنا پڑائے **پوچیے تو پیشد**ور معتقین کی موتب و معظم کایوں کے مقابلے ش ای دجے اٹی کایوں کا تذکرہ کتے ہوئے مجھ تو می گھٹرم عی آتی ہے کرآپ نے دریافت کیا ہے تو مجورا حافظ پردورد جا موں جن کالوں کے تام یاد آتے جا کیں کے، انحین درج کردیتا ہول۔ بیجیب بات ہے کیٹر ہو یا تھ ، حالا تکدونوں ا سے فقر کا کوئی خاص تعلق کی حیثیت ہے کی زمانے میں قبیص رہا، بایں مر تحوث میت مناسبت کچھی بھی تونٹر ہی سے تھی بھم یا شاعری سے تعریباً بیان ماہ میں مہلی کماب میری جو رایس سے شالع ہوئی،ووقع بی سے تعلق رکمتی ہے۔میری فوعمری کا زمانہ تھا، ٹو کے (راجستان) میں زرتعلیم تھا،ای زمانے میں مسلمانوں برحوادث وآلام کے پہاڑ کے بعد دیکرے ٹوٹے شروع ہوئے تھے،طرابل پر حملہ ہوا،ایوان پر روی چڑھ دوڑا، بالآخر بلتان کی ریاستول کو ذراید بنا کرمرکز خلافت قسطنطنیہ جم بھی مگیر لیا حمیا- مید حالات بى اليے تے كد جومسلمان جال تمار برا تما۔ برآنے والاون كررے موتے دنوں سے زیادہ مہیب بنآ چا جا تا تھا۔ ای زمانے میں ٹو تک کے مدرے و چھوڑ کر فاكساراجير شريف حاضر مواج وقف اسطيط مين بيش آس، وأميس و جهوايه اس وقت جو كچير ع فرك اب، وه بيد ب كرسلطان البند معزت خواجد اجير كي سي آستان معلى ك سائے شابجہاں پوری مجد بی کورے ہوکر ایک قلم " فلکوؤ خوابہ" سائی تھی۔ یاران اجمیر نے اس ظم کوشائع کرادیا تھا۔ بعض بندای نظم کے بیمی تھے:

دل میں جب منبو نہیں بند ش کب بھی نہ کی مرر تاباں جو نہیں، انجم شب بھی نہ سکی جس طرح اور نہیں، ایک ادب بھی نہ سکی آج کک کون سے اجتھے تھے ہم، اُب بھی نہ سکی آج گمتا فی مری حد سے گزر جائے گ جانے کیا شعلہ بیانی مری کر جائے گ

یمی سننے میں آیا کہ اجمیر کے کوچہ دیازار میں میری اس مستدس کے آخری بند کولوگ مدتوں پڑھنے اور گاتے رہے بعین:

ہاں لگل خواجہ چر اجمیر کے کہماروں سے
کے موض خون کا اورپ کے جفاکاروں سے
دے خلاص جمیں ان چوروں سے مکاروں سے
ان تم چیشوں سے بعیاروں سے نقد اروں سے
ماکہ خود را بسر رفعة اللف استم

تقریا عالیس بالیسسال بیلے کی بات ہے،دوستوں نے اجمیرے جھے بیخردی متى كدو بال كي مقامي حكومت في الأعمر كاشاحت وممنوع قرار ديا ب والله اعلم بالقواب می خرکهال تک میچ تقی ۔ پہلی دفعہ بدایوں کے نظامی پرلیں سے بینظم شامع مولی تھی ۔ دوسرا الديش ميرى نظري كزراتها عالبادتى كركم طيع من جهايا كياتها ادراب مفتود بـ وي ای لقم سے میر کھنیفی کاروبار کی مجمعا جاہے کہ ابتدا ہوئی مجمی نثر کے ساتھ ساتھ لظمول كي كلفيخ كا بحى القاق بوا، جن بين ايك نظم وه بحى ب جودر باينوت كبرى كى حاضرى كموقعه يرمدينه ومنوره يس ييش كالي تقى ، "عرض احسن "ك نام س يظم متعدد بإرجيب چھے كرشالع موتى ربى ب\_حيدرآبادے جاج كا قافلددواند موتا تھا، ارباب فيريكى كاكا م خیال کرے ای نظم کو چھوا کر قافلے والوں میں تقیم کیا کرتے تھے۔سناہے کہ گزشتہ سال مجى محبّ ميم مولا نامحر بادشاه صاحب يني معتمر مجلس علاء دكن ني اى سنت كوزنده كياتها -ببر حال نقم سے عرض کر ہی چکاہوں کہ میرا کوئی خاص تعلق کسی زمانے میں نہیں رہاہے۔ای لیے جو کچھ بھی اس سلسلہ میں لکھا گیا ہے، بھٹا جا ہے کہ اس کی حقیقت گویا جنگل کے خود رو پودوں سے زیادہ نہیں ہے۔ نقائص وعیوب سے اگروہ پاک نہ ہوں ، تو صورت حال کا اقتضا بھی یمی ہے۔ رہا اُردو کے حصہ َ نثرِ میں فقیر کی تلکی تک و دو ، تو اپنے خاص نمال اورتعلیی خصوصیت کی وجہ نے عموماً اس حصے کاتعلق زیادہ تر ندیجی عنوانوں اور ديى مسأئل بى سے دہا۔اس سلط ميں پہلى متقل كتاب عالبًاميرى واي ب جود سواخ ابو ذر غفاری رضی الله عنه" کے نام ہے مشہور ہے۔ اس کمّاب کے بھی متعدد ایڈیشن نکلتے رہے ہیں۔ آخر میں اقبال سلیم گاہندر کی صاحب نے اسیے ادارہ ''نفس بک ڈیو''<sup>8</sup>حیدر آباد وکن ی طرف سے اس کوشالی کیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ان مشہور صالی صفرت الله ا ذررضی اللہ عند کی سوائح عمری کے بعد وقافی قاعظف کما بوں کے لکھنے کا موقعہ لمار ایسی کی ا اجمالی فیرست شاید بیر ہوکتی ہے:

ا کا کات روحانی جب س شرقن آن مجید کو کا کتات ما قدی کے مقابلہ ش ایک متنقل عالم قرار دیتے ہوئے اس قدرتی آسانی کتاب کے قتلف پیلوؤں پر بحث کی گئے ہے۔ مختفر سارسالہ ہے بلکہ مقالہ تھے اوگوں نے دسالہ بنا کر شالع کردیا۔

۲ \_ لدّ بن الْقَيْم: اسلام كَعلَى وَكَرى نظام كاليك ولچيپ مرقع ہے ۔ متعدد بارشالح موتار با ہے۔ اس رسالے کا عربی زبان میں ایک حضری عربی عالم نے ترجمہ کردیا تھا، عالباطمی نہ دورکا۔
نہ دورکا۔

٣ - مسلمانان مندكی تعلیم و تربیت كے نظام كوموضوع بنا كردوجلدول ش بيركتاب لكسى كئ تقى كي عددة المستفين دہل ہے شامع مولى -

۵۔ سلای معاشیات کے موضوع پر ای نام کے ساتھ ایک کتاب کھی گئی جوکافی تینم ہے۔ ۲۔ امام ابوطنیڈ کی سیاسی زعر گی بنیس بک ڈپوکرا ہی نے اس کتاب کوشالھ کیا ہے۔ کافی ضخیم کتاب ہے۔

ے ہزار سال پہلے: ہندوستان اور چین کے متعلق مسلمان سیاح ل کے معلومات کو مرتب کر کے ایک کتاب کی شخص کا لب علموں نے کے ایک کتاب کی شکل میں تیج کردیا گیا تھا جے وار العلوم دیویند کے بعض طالب علموں نے شائع کیا۔ شائع کیا۔

۵۰ قرآن مجید کی مدوین و ترتیب کا مئله اسلام کا بنمادی مئلہ ہے۔ خاکساد نے بعض طلبہ

ے اس رسائے کورت کرایا تھا۔ عدوۃ المستفین دفی سے یہ کتاب منتابی ہوئی ہے۔ 9۔ مقدومین مدیث کے منوان پر اس وقت تک چار محاضرے (کیکیر) خاکسار کی طرف سے مختلف علی رسالوں میں شالع ہو چکے ہیں۔ ان بی ککچروں میں سے پہلے کچر کو حیدر آباد کے ایک ناشرنے '' مقدومین مدیث 'کے نام سے شالع کیا ہے۔ باتی محاضرے کتابی قالب ابھی نیس افتیار کرسکے ہیں۔

ا۔ قرآنی ادب کے نام ہے ایک فضرر سالہ فقیر نے لکھا تھا۔ غرض بیٹی کہ کم ہے کم مدّت
میں ادرو یو لئے والوں کے لیے قرآن مجید گویا ان کی مادری زبان کی کتاب بن
جائے۔ کل ایس سبقوں پریہ کتاب مشتل ہے۔ حیدر آبادی سے شالع ہوئی تھی۔

ان کے سوا بھی ممکن ہے میری کھے کہائیں ہوں۔ حال میں ایک خدمت فقیر سے قدرت نے سے خدمت فقیر سے قدرت نے سے خدمت فقیر سے قدرت نے بیائی اقل حضرت مولانا عجم قاسم نالوتوی رحمة الله عليہ كى سرت عليه ان كے بوتے مولانا عجم طلب صاحب مجمع دارالعلوم سے تقریباً ایک ہزار صفحہ میں مرتب كر سے بھیج دی گئى ہے نہیں كد سكا كہ يہ كتاب جسب تك شالع ہوگی۔

باتی مقالات ومضایین جو مختلف رسائل اور مجلات پی شائع ہوتے رہے ہیں،ان پس مجال مقالات و مضایین جو مختلف رسائل اور مجلات پیس شائع ہوتے رہے ہیں،ان پس محل کا محل خواد اللہ مستقل کما ب بی بناسکتے ہیں خصوصاً الفرقان ( لکھنؤ ) بیس مفترت مجد والف ٹانی رحمہ اللہ علیہ پر خاکسار کا جو مقالہ شائع ہوا تھا یا ای رسالہ کے جمہ مخبروں بیس جج کے عوان پر جو مقالات لکھے گئے ہیں، باسانی ان کو کما بی قالب بیس خفل کرایا جا سکتا ہے۔ای رسالہ میں مواد کہف کے متحق خاکسار نے ایک تنظیم کا ایس مواد کہف کے متحق خاکسار نے ایک تذکیری و تغییری مقالہ شائع کرایا تھا جو تقریباً دوسال سے شائع ہوتا رہا نیس بک ڈ ہو کرا جی نے کتاب کی شکل آس شائع کرنے کے لیے طلب محمل کیا تھالیک چو بہد نہ چلا کہ الحجام کیا ہوا۔

مقالات بن کی شکل میں ایک کتاب "اطلاقی تصوف" کے نام سے حدر آباد کے مقافی رسالہ" الحق" میں قب دار شالع موتی رہی اس وقت تک مستقل کتابی شکل میں کی نے اس کوئیں چھایا ہے قد میراخیال ہے کہ تصوف سے متعلق بہت کی فلو نجیوں کا از الد

اس كاب عدد كاء مباتى آپ نے جوبدريانت فرمايا بے كدائي قام تعنيوں على سب سے فياده الله كا خودميرى نظريش بمي كوئى كماب بياس كاجواب كيادول عرض كرچكا مول كم والله تفنيف وتالف سے بیشروراندوشتر ندر کے کانتیج بیے کدلکھنے کی مدتک ایک ورجن سے زياده كايس، فاكساد الرچ لك چكاسي ان كايول على الى كوئى كماب كم الم جيات نظر نیں آتی جے مقابلہ میں میدان میں بیش کرنے کی جرأت کی جاسکتی ہو ۔ کھوٹے پو فے معلومات ہیں جوجم کردیے محت ہیں ممکن بے پڑھنے والوں کوان سے مجھ لفع میں جائے۔اس سے زیادہ کوئی قدرو قیت ان کتابوں کی میری نظر میں میں ہے۔ فقا والسلام مناظراحس كميلاني ائے افاد طبع کی وجہ ہے کہ سکتا ہوں کہ ڈاتی طور پر اپنی تمام کمابوں میں "اللّٰمی الئائم فظ " كوزياده پندكرتا مول-اب مى اس كتاب كواد يرادي سي و ايتا مول وول مجرآ تاہے۔ قارى صاحب سلم كوسلام مرى طرف سے كه ديجي كا "،مشعل" كے ليان ك حسب بدایت ان شاء الله محمد نه مجمع معنون بینج دیا کرون گا- بال صاحب، اقبال سليم گا مدری صاحب سے شاید آپ لوگ والف موں حیدرآباد سے وہ مجی کراچی آئے تے۔اگر واقفیت ہواور موقد لے وان سے دریافت تو سیجے کرمورہ کہف کی تذکیر کا تغییر کا انجام كيا موالل ادهركي ميني سان كاكوكي فطيس ملاب-ل اس عدار بارخ درج فيل حين دفعل شبادلون ادراس كم بعدوال عطاع يدوم م كريموويده ارجوال في ١٩٥١ء ٥ يون الكماكيا-ع قاری من احمد منائی ، جناب امرائل احمد منائی کے بہنوئی اور پھاڑاو بھائی کے بیٹے تھے۔ووفن اثر اُت کے سے ان موالات على مولانا كيلانى كى كمايول كى تنصيل، ان كمايول عن ان كى پينديده كماب اوران كے پينديده اردد کے چارمستنین کے نام دریافت کے محص تھے۔ ھے اس ادارے کا درست مام "تیس اکیڈ گا " 59B

01235-25.

لا ال كما بهام البعد المناصل الوالا تفاع المنام الدين المسلم المواد الما تفاع المنام المسلم الوالا تفاع المنام ال

•ارچولائی ۱۹۵۳ء

عزيزمحترم مديرصاحب ومشعل اكراجي سلمكم الله تعالى

السلام عليم ورحمة الله و بركانة رجيب انفاق ہے كه آپ كے تكث اور فرمائش كا جواب دیے ہوئے پہلے بیندد یکھا کہ جواب کے لیے کھٹ بھی دہ بھی ہندی خدا جانے کس طرح بندوبت كركم آب نے ملفوف كرديے ہيں۔لغافہ جب لكھ چكاتب نظريزي۔اس لغافہ كو ركاليا باوركك لكاكردومر الفافي في جوجواب مكن تفاء درديا ب-اكر جددل مي اس كى خلش بحى روكى كەرچواب آپ كولىندىدات كارواقدىدىك د درىدى خودكويد، ر نه طبیعت ہی آ مادہ ہوتی ہے، نہ تلم ہی چانا ہے۔ خٹک بے آب ونمک واقعات میں خاک لطف ہے۔دل لگارہتا تھا کہ دمشعل " کے روثن کرنے میں آسانیاں آپ کے لیے فراہم ہوتی ہیں یانبیں ، غریب الولنی ، نوگر فراری ، بیر ماری باتوں کا خیال آتا ہے۔ کئ دن پہلے مجد ہ شكر بجالاياك پبلاشاره ببرحال آپ في نكال بى ليا-حالانكد آج كل ارض پاك يس گرانوں کے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ کاغذی گرانی بھی حد برداشت سے آگے بڑھ چکی ہے۔خدائی جانتا ہے کہ آئندہ نمبرول میں آپ کے ساتھ کیا صورتیں پیش آتی ہیں۔آپ نے اطلاع دی تھی کہ جس سوال کوآپ نے نقیرے بوچھا تھا،ای سوال کا جواب دوسرول ے حاصل کرنے میں کامیاب ہو یکے جی لیکن مضامین کا وہ سلسلہ اس شارہ میں نظر نہ آیا ،شاید برآئدہ کر دیا گیا ہو۔تمام مضامین توقع کے مطابق ہی نبیس بلکہ توقع سے زائد میں۔ آغا حیدر<sup>ن</sup>ے جارے کہاں میں؟ دومشعل" کی روثنی ہی میں دیکھا کہ زندوں میں ابھی شريك ين الما قات مولواس فقير كاسلام كهدد يحي كا ايك ايدا كمال جوكسي نبيس وبي

ے، اس سان کوارز افی ہوئی ہے۔ بوڑھے جونا گردی تکو آپ میدان جی کہاں اسے لے افکا آتے؟ فلند والا معمون بھی امچھا ہے کی طباقی افلاط کے ساتھ بعض تعمیدی کا تاجیاں رہ تی ت ہیں۔ ہائے مثانیہ بو نیورٹی، اس نے علم کے میدان کو کتاصاف کر دیا تھا۔ آپ کے شذرات بھی متواز ن معتدل ہیں کین بھائی کہنے سے ذیادہ کرنے کی باتھی ہیں۔ان می تحقید ل کو تو

خیرای نوشتد لفاقد کی برکت تیجیے جو قلمدان میں پڑا ہوا تھا دمشعل "کے ملنے کے بعد خیال آیا کہ حساب دوستال ورول کی کوئی صورت نکا کی جائے ایک مختر سامنعمون علی جوآپ کے رسالے کی نوعیت سے غالباً زیادہ غیر متناسب تونیس ہے قلم بند کرکے ارسال کر دہا ہوں۔ایک بی شارہ میں مجیب جائے تو للف اورافادیث مضمون کی ضابح شہوگی۔

ایک فرمائٹ مجی ایٹ ایک عزیزون "عے کرتی ہے۔ آپ کی ونیا کے ایک آوئی حیررآ باد میں تھے۔ ایک ونیا کے ایک آوئی حیررآ باد میں تھے۔ اینائی دنیا " کے نہیں بلکہ طباعی دنیا کے۔ فاکسار کی متعدد کہا ہیں ان کو قان میں چھنے ہوئے وہ بھی کرا ہی ہی کے ساصل جا گئے۔ فاکسار کی متعدد کہا ہیں ان کی توجہ سے شابع ہو ئیں کرا ہی بھی تھی کہ اس ما موضیفہ گئی آئے برجو الفرقان انکھنو میں شابع ہوئی میں آبائی میں شابع کر رہی ہے گراس کے بعد اچا کی فاموثی ہوگئے۔ وہا کم میں کتابت کی منزلیس کماب سے کر رہی ہے گراس کے بعد اچا کی خاموثی ہوگئے۔ وہا کم کما کہ جواب کی منزلیس کماب ہو تو ان کے حال سے اطلاع و دیتیے، معلوم نیس ہے چارے کی مال میں ہیں۔ اگر کا دوبار میں، مثنول ہو لؤ آن سے پوچھے کہ میرا کارڈ ان کوئیس مال میں ہیں۔ اگر کا دوبار میں، مثنول ہو لؤ آن سے پوچھے کہ میرا کارڈ ان کوئیس کمار ڈنہی مال جن ہی کلما جذبہ می کلمنا تھا کہ آخر انجام اس کمار کی جو جو ان کا دوبار ہیں، مثنول ہو سے کہ ہے کا ب ان کا دوبار ہیں۔ انہ تو انوں کو تو تی کا میں کا مدت خوالوں کو مانے ناشا ہی کی وجہ سے ہم جگہ ہر اسمہ اور پر بیان ہے ، یہ کمار ان خوالوں کو مانے دالوں کو مانے دون کوئی جو رکون میں میں ان میں جانے دالوں کو مانے دون کوئی جو رکون میں میں میں کہ ان مانے دالوں کوئی کہ کہ کا کہ دونے دالوں کو مانے کا کہ دور میکا ہے؟

ادر کیا عرض کردل و و پرانی صحبتول کی یاددکن کی ویمانده دل کو مجی روش رکھی میں اسلامی اور کی اور کی اسلامی میں اسلامی کی ایک میں اسلامی کی ایک انسان کے شرافاند حجماء ان کے شرافاند و کر کھاند

جموعه خطوط الملاني

ے مقطع ہونے سے بہلے مقطع کردیا گیا۔اب زیاده دن بیس بیں،جوجا چکان کے ساتھ مل حاؤل گا۔

عزیزان قاری حسن ستمهٔ اورمولوی اساعیل صاحب <sup>3</sup> وکیل و دیگر پرسانِ حال بررگوں عزیزوں کو سلام فرمادیجیے۔ میرا بچہ طلع بھی آپ ہی کے ہاں ہے، حیدراً باد<sup>الا</sup> <u>س</u>ے۔

فقط مناظراحسن گیلانی

ل آغاديدرصاحب مابق صدرشعبة اردو، نظام كالح حيدرآ باددكن

ع قامن احدمال اختر جونا كرهي جنول في بمشعل "ك ليه عالب ادرا مير بينا كي كے تعلقات برمضمون لكها

س يمغمون جناب اسرائل احديمنا في كويس طا-عَالبًا وْاك كرْراب نظام كي وجد عضائع موكيا-

مع منافي مزيزول عمراد جناب امراكل احد منافي اوران كر بحالي اساعيل احد منائي، اورئس احد منائي وفيره

a اقبال سليم كابندري ، ما لك نفيس اكيدي حيدرآ ياددكن وكراتي

ل يدكناب بعدازان" لذكر بورة الكبف"ك مع مع ثالع مولى-

۔ یے آخر بنائی، بناب امرائی احمد بنائی کے تنتی بچاادرامیر بنائی کے صاحب زادے تھے فصاحت جگ جلیل ما تك بورى امير مينانى ك شاكر داور تطام حدرة بادك شاعرى من استاد تعر

﴿ مراد مولانا كما لن كا كا ون الميل في " (مبار) بجال حيد رآباد عدد ينا رُمت ك بعد مولانا اقامت كرين بو -22

و جناب اساعل احمد منالى برادر بزرك جناب اسرائيل احد منالى

ال مولانا كميلا في كاكلوت صاحب زاد بي جناب في الدين كميلا في جوتتيم ك بعدياكتان خفل و كرية تق

ال يهال حددة بادت مرادحيدة باددك فيس بكد حددة باد منده بهال كي الدين كميلا في يغرض ما زمت متم سق

بننام

رد در "، بجور مدیر مدینه بجور

**(1)** 

بم الدارحن الرحيم

محترى دريساحب اخبار دينه اليدكم الشروح الشا

السلام عليم ورحمة الله وبركانة فقير كو يفدك جواب من كى مفتح موية آب كا نوازش نامدل چکا تھا۔ جواب کی فکر ہی بھی تھا کہ مولانا سیّرسلیمان مرحوم کی مجلسِ ماتم میں شريك ہونے كے ليكفور جانے رجور ہونا يراروبال سے والي كے دوسرے ياتيسرے دن شب كوير \_ مكان ش سرقة كالك شديد حادشيش آيا، چدول كى كافى تعداد كمرش ممس کی اور جو پکی مجی لے جائے تھی اطمینان کے ساتھ کے کر چیت ہوگئے۔ ہم لوگ سوع كسوع رب من كالتحسير كملين والتحسير كمل ميس رات يل والا السيه رَاحِه عُدون \_ بِينَارِي كُورُوں كِ ويوراورلباس كاكوئي حدجو لين كا الله المانيا-رات کو چورآ ئے اورون کو پولیس کے دھاوے شروع ہوئے۔شدید د مافی پریشاندل میں جنلا ہو گیا۔ راتوں سے بیلطیفہ مملائے ہوئے تھا کہ مولوی ابوالاعلی مودودی کی حکومت الہم قائم ہوگئے۔ بندول اور خدا کے درمیان حکومت وکومت کا کوئی واسط باتی شربا۔ آئ ملک ان ای حالات ے گزرر ہا ہے۔ کوئی دن شاید بی گزرتا ہے جب چوری، واکدوفیره کی خریں سنے میں نیں اتن مدیہ ہے کہ جمیع بیادا کو می نشانہ ہاتی لیا کم اہم حال میں ببت شرمندہ ہوں کدرید فقیرے نام آپ مسلسل بھے رہے ہیں۔ بدل اشترائے لینے بائی آباده نیس اور فقیر بحی اپنی کی خدمت کواب تک چیش ندکر سکا۔ آج چھ منے لکو کر بھی رہا ہوں۔ ایک تو وہ اور اصلاح معمون بے دومراصرف تاریخی اور تیمراصرف ویل لیکن زباند کی ضروراؤں ہی سے ان میں ہرایک کا تعلق ہے۔ ایک بی وفعہ بھی دیتا ہوں تا کہ جب جب جیے موقع مے ان کوشائع فراتے رہے۔ مدید کی جیدگی اور متانت سے دل بہت

ا باخوذاز رسال فوش لا بورسكاتيب فيرايابت أومر ١٩٥٤م تاريخ تخطوط كما ترش درن كى ب-(٢)

بم الثدار حن الرحيم

والا قدر مرم وخدوم مدیرصاحب "مدینه "اصعد کم الله فی لد ادین واتید کم الله بروس الله!

السلام علیم و دهمة الله و برکانه الله الله الله الله الله الله به بهر موثی یا شم به بهوشی کی به به بی اشر کی افزائی می بوش شن آیا ہے۔ "مدینه" پر بحی نظر برق کی اور "مدینه" کی بعد "مدینه" و بحی نظر برای اور "مدینه" کا بود "مدینه" و بحی نظر حال میں چھوڑ کر عائب بوا تھا، عجیب بات ہے کہ ای حال اور ای روش پر اس کو پایا کا طی حال میں چھوڑ کر عائب بوا تھا، عجیب بات ہے کہ ای حال اور ای روش پر اس کو پایا کا طی صاحب کا لئی تعالمہ مرف معلوماتی مقالمہ ہوئے کہ انتظاب کی کا فی مغافق کو کوسیفے موج نظشہ مدینہ کے مقالات کے معالمات پر لیٹ جانے ہے کہا و مائم میں جو نظشہ مدینہ کے مقالات کے متعلق تھا، ایک برا بہلو ان کا اس مقالہ میں بھی آگیا ہے۔ بردی و کیچیوں کے ساتھ کا طی ماض نہ دینہ کے لیے اردو ہی میں تحریر فر مایا گیا ہے۔ بعض فقروں سے پہ چاتا ہے کہ حاص خاص نہ دینہ کے لیے اردو ہی میں تحریر فر مایا گیا ہے۔ بعض فقروں سے پہ چاتا ہے کہ اگریزی سے مائل فی میں می عالمی نہ دینہ کے لیے اردو ہی میں تحریر فر مایا گیا ہے۔ بعض فقروں سے پہ چاتا ہے کہ اگریزی سے مائل فی میں می مائل فی میں می اگریزی سے مائل فی میں می انسان کی کا ب انہوں ۔ جاتا ہے کہ اگریزی سے مائل فی میں می میائل میں ہوئی کی سے میائل میں ہوئی کی سے میائل میں ہے۔ بعض فقروں سے پہ چاتا ہے کہ اگریزی سے مائل فی میں میائل میں ہوئی کی سے میائل ہیں ہوئی کیائل میں ہوئی کی سے میائل ہوئی کی سے میائل ہوئی کی سے میائل ہوئی کی کھوئی کی سے میائل ہوئی کی سے مائل ہوئی کی سے مائل ہوئی کی سے مائل ہوئی کی کھوئی کی کی کھوئی کے کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے

آپ نے ندینہ شربھی اوراپ گرامی نامہ پس اس پراز کار رفتہ کی تھی جولانیوں کا مشدد کھنے والوں کو خطر بنادیا ہے۔ دنگل میں یہ بوڑھا کہ باتر تاہی ہے یائیس ابھی ٹیس کی ان ختیوں میں کیا عرض کروں کہ جی کتنا گھرا تارہتا ہے کہی کروں کہ جی کتنا گھرا تارہتا ہے کی کر کروں کہ جی کتنا گھرا تارہتا ہے کی من کروں گیا؟ ڈاکٹروں ہے جوم میں ہوں تاہم کوشش کروں گا کہ بہی فرمت میں تقلم اگرافاؤں تو 'مدینہ' بی کے لیے اٹھاؤں۔ بس دعافر مائے کہ ڈاکٹری جکڑ بندیوں سے بھی نیات مالی کاشکر گزارہوں۔ ان خوات حاصل ہو۔ آپ کی طرف سے جونوازشیں اس فقیر یہ ہوئیں ان کاشکر گزارہوں۔ ان

ہی دنوں میں جب پٹینہ پتال کے آئئی پٹک پر وجب رہا تھا پتد منا جاتی معرے آیک مامن آ زبان میں دل و د ماغ میں گھوٹے گئے۔ خاص زبان ہے مطلب ہے ہے کہ اودوے ہے زیادہ 'ہندے' کا رنگ ان پر غالب تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں ہمارے بہار کی دیمیاتی اور مقامی ہولی کے چند الفاظ ہی شریک ہوگے ہوں۔ آپ کے ذاتی طاح تھے کے لیان کو نقل کر کے بھیج رہا ہوں۔ آگر ندیڈ کے صفحات اس زبان کے تحمل ہوں تو سوچے۔ منظوم حصہ میں کیا اس کی بھی مخبائش کفل کئی ہے؟ آپ کا مرشیا چھے محماحب مرحوم کا ای صعبہ میں نظر ہے جس وقت گر والی ذمانی کہ اس کے خطرہ دل میں پیدا ہوا۔ آئی کڑی اور کرخت میں نظر ہے جس وقت گر والی ذمانی کہ اس کے خواہ دل میں پیدا ہوا۔ آئی کڑی اور کرخت کی فراہی آسان کا م نہ تھا کی آپ کو کائی الفاظ ٹی تی گئے۔ ہمارے دوست جمید صاحب کی فراہی آسان کام نہ تھا کی آپ کو کائی الفاظ ٹی تی گئے۔ ہمارے دوست جمید صاحب میت باد ذالست رہیں۔ موقع ہوتو سام فقیر کا اور خد بے چارے کا صال معلوم ہے۔ جہال وہیں مست باد ذالست رہیں۔ موقع ہوتو سام فقیر کا اور خدیجے گا۔

بندى آميزظمول من "دهرئ" كتظمى كواستعال كرتا بول-اى تظم كاطرف ي

لظم بھی منسوب ہے۔ فقط

مناظراحس گیلانی میلانی (بهار)۵راگست،۱۹۵۳ه

(٣)

. بم الثدالرحل الرحيم

مُرَاى تدريد ريصاحب جريد ومُغرّ اوْ 'بدينه' الديم الله

السلام ملیکم درحمة الله وبرکات .. تی بان! مدیند کا ده شاره جس می فقیر کا مقاله
د تدیر مان شائع فرماد یا گیا ہے ده مجی ملاادراس کے چندرن بعد آپ کا نوازش نام مجی
باعث ابتہاج و فشاط ہوا۔ آپ نے حادث سرقد والی فیرشائع فرمادی موادث کی فیروں کو
شائع کرنا اخباری فرض ہے لیکن اس فقیر کے دوستوں، قدر فرماؤں کو آپ نے تشویش
میں جاتا کردیا۔ ہندو یا کتان کے مخلف صوب سے خطوط موصول ہورہ ہیں۔ لوگ

تفسیلات دریافت کرتے ہیں بھلااس طوبار کا جواب بیفقر کہاں تک دے؟ اگر شکایت کا پہلوپیدا ہوسکتا ہے قوامی تجربہ کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔لیکن طاہر ہے کہ آپ کی نیت بخیر ہی تھی۔ خَدَرًا کُمُ اللّٰهُ عَنْ حَیْدًا الْحَدَرًاء ۔

کل جوشارہ طاب اس میں دومرا دمینتھ تھے" (دکن کے قدیم دفاتر میں اصطلاح میں بنتی کیے ہوئاتر میں اصطلاح میں بنتی کے ہوئے کا فذات کو کہتے تھے ) لینی دیو بچہوالی داستان بھی نظر سے گزری۔ خیال آیا کہ آپ کے خطاکا جواب بھی دے دول اور '' تمییر ما'' کے عنوان کی دومری قسط بھی ننتی کردوں۔۔

آپ نے اپنے گرامی نامے میں فرمائش کی ہے کہ جمیت العلماء کے عملی کاروبارک سلسلے میں مقالات ومضامین' کمدینہ' میں جوشائع ہورہے جیں ان کے متعلق فقیر بھی اپنے احساسات کو قلم بند کر کے خدمت والا میں ارسال کردے۔اس میں شک نہیں:

خوگرچمہ ہے تھوڑ اسا گلہ بھی من لے

آپ کے پہلے مقالہ کے اس عنوان ہی پر جموم کیا تھا،'' کہ بیذ' غریب''العلماء'' کی وکالت و تعایت میں ہر تم کی رسوائیوں کو اس زمانہ میں ہر داشت کرتا رہا جب غریب مولویوں کو کوئی ہو چھنے والا باتی ندر ہاتھا۔ نقیر کے تلم سے ایک دفعہ ایک نقر و نکل کیا تھا: ڈیوں کے بغیر جمیت العلماء کا بخی ملک کے طول وعرض میں دو ڈر ہا ہے تو ہمار نے بعض ہزر کوں کی بغیر جمیت العلماء کا بخی ملک کے طول وعرض میں دو ڈر ہا ہے تو ہمار نے بعض ہزر کوں کی بیٹر تھو کا فی گر ان گار دا تھا۔ بہر حال نوگری تھر کے بعد مدینہ کی طرف '' ھیکو ارباب و فا'' بیٹری جمیمیاں بیٹری جمیمیاں بیٹری جمیمیاں میں جب بات تھی۔ نقیر نے بیٹری در جواب در جواب کے سارے ققتے نظر ہے گزر ہی رہے ہیں۔ صاحب کے جوائی مقالہ اور جواب در جواب کے سارے ققتے نظر ہے گزر ہی رہے ہیں۔ کاشی ایک دکا وجہ نہ ہو گئی۔ گئی ہیں ہیں و پیش کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو گئی۔

اوردہ رکادٹ بیٹیں ہے کہ جمیت العلماء کے بزرگوں سے نیاز مندی کا تعلق رکھتا ہوں بلکہ خود اپنا ذاتی حال سب سے زیادہ مائع ہے۔ آپ شاید واقف ہوں یا نہ واقف ہوں، فقیر کے ساتھ ایک عجیب صورت حال چش آئی۔ دارالعلوم دیو بندسے فارغ ہونے کے بعد پچھون وہاں کی خدمت کا شرف مجی حاصل ہوا۔ حضرت شنخ البند سے تامند ہی کی نہیں بیعت کی سعادت بھی اس کور بخت کو میسر آئی تھی لیکن تقدیم کے کرھے ہے گہ ' واتی حکم پروری'' کے تصول میں اپنی ساری صلاحیتوں کو کھو پیشا ہوں۔ فوجانی ہی کے دفون میں عثانیہ یو بندرٹی کے احاطہ میں واخل کر دیا گیا اور کام کرنے کا جوز ماند تھا ، وکن کی پہاڑیوں میں وہی زماند میر امر پھوڑنے میں گزرگیا۔ آپ ہی بتا کیں کہ چھے پیسے نافر فن شاس انسان کے اعراس کی جرات کیے پیدا ہو گئی ہے جس نے پھوٹیں کیا وہی ان لوگوں پر زبان کیے کو ارس کی جرفوں نے سب پھوٹیں قو بہت پھو کیا اور پچھ نہ پچھا اب بھی اپنی حد تک کرتے ہی جو جاتے ہیں۔ یہ داستان وروکی کا فی طویل ہے ۔ مختصراً عرض کرنے کے بعد امیر وار بھی میری معذوری کا اعمازہ آپ فیرا کی ہے۔ اس تعمیر کا معذوری کا اعمازہ آپ فیرا کی ہے۔ اس تعمیر کی معذوری کا اعمازہ آپ میں میکن ہے ذیا اس کے اعمدانی خوان کے تحت بھو ایمی پچھا ور با تیں بھی عرض کرنی ہیں میکن ہے ذیا اس کے اعمدانی منظر نظر کا ذکر بھی آ جائے سر وست اس مسئلہ شی فقر کو شائجھا ہے تو اس پر بدیز ااحسان ہو منظر نظر کا ذکر بھی آ جائے سر وست اس مسئلہ شی فقر کو شائجھا ہے تو اس پر بدیز ااحسان ہو منظر نظر کا ذکر بھی آ جائے سر وست اس مسئلہ شی فقر کو شائجھا ہے تو اس پر بدیز ااحسان ہو منظر نظر کا ذکر بھی آ جائے سر وست اس مسئلہ شی فقر کو شائجھا ہے تو اس پر بدیز ااحسان ہو منظر نظر کا ذکر بھی آ جائے سے درست اس مسئلہ شی فقر کو شائجھا ہے تو اس پر بدیز احسان ہو

ال ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے ۔ نقیر کے مفایان یا دمنصو تعات 'کے متعالی ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے ۔ نقیر کے مفایان یا دمنصو تعات 'کے متعالی ایک چیز کا خیال بحثیت مری آپ کو رکھنا چاہیے بلکہ حالات کے اقتضاؤں کو دیکو کر آپ کو رکھنا چاہیے بلکہ حالات کے اقتضاؤں کو دیکو کر آپ کو اصلاح کا بھی اغتیار ہے یا سرے سے کوئی مضمون جو دائم میں ہول ہوگئیند شل شائع دفر مائے ۔ بیس ایک دیمیات بیس کو اس کے دیمیل سے خبیں کہ سکنا کہ موجودہ حالات بیس اس کا شائع کر نا مغید ہوگا یا مغر، بیس نے قو صرف اس لیے ترجہ کر دیا کہ مسلمان اوں کے متعالی شائع کر نا مغید ہوگا یا مغر، بیس کے ساتھ دوسر سے مسلمان ہونے کے لیے دائم بھی گائے کہ مترجم کے بات کھی مورد سے پہلوئوں کا خیال میس کی شائع کر نا قرمی مسلمان خوار کے دیمیل مالی جا کہ مسلمان خوار کی خوان سے اس ترجہ کا شائع کر نا قرمی مسلمان خوار کی خوان سے اس ترجہ کا شائع کر نا قرمی مسلمان خوار کی خوان سے اس ترجہ کے خام کو ظاہر کرنے کی ضرورت میں ایک مطبوع کرا ہوئی کا ترجہ ہے۔ دونوان سے مضمون کی قیمت پر بہت زیادہ مہارت کا دیادل نے مان لیا۔ کی بات بھی ہے کھنوان سے مضمون کی قیمت پر بہت زیادہ مہارت کا دیادل نے مان لیا۔ کی بات بھی ہے کھنوان سے مضمون کی قیمت پر بہت زیادہ اگر چاہے۔

اور کیاع رض کروں چکن موقو فرصت فقیر کے اس نیاز نامے کا جواب عطافر مائیے۔ مولوی محرصین صاحب اور مولانا این کال صاحب سے سلام فر ماد یجیے۔ فقلا مناظر احسن کیلائی

Marfat.com

بنام

مولاناغلام محد حيدرآبادي

(1)

۵۱ رفر وری ۱۹۵۳ء

كيلاني (بهار) كهف الايمان

حى العزيز مولوى غلام محرصا حب ملكم الله تعالى والديم بروب منه آپ کا نوازش نامد کیا الم کرمیتے ہوئے دکن کے دن آنکھوں کے سامنے کھومنے کے وریخترم! آپ نے برجیب بات کھی کرحافظ ش اس نقیرے آپ کا خیال کیے باتی رہا۔آپ کے ساتھ علاوہ اسلامی اخوت کے خداجی جانا ہے کتنی نبتیں قائم ہیں۔ حدرآبادآه! حيررآباد، اى مرزين من آب بمى يلي بوے مع ، آلمات مع، يرامات ك ادربيكورنسيب كوحيدرآباد من چيا تونيس مواقعالين ميريجم من مى جى جوكهب حیدرآ باد ن کا ہے۔اب بھی حیدرآ باد نی میرےسڈ رحق کا ڈراییہ ہے، **پھرا پی مجوب تعلیم** گاہ ہے، ہماری جامعہ عثانیہ جس میں میرے دماغ نے ،دل نے آتکھیں کھولیں ،ای کے ماحول ميں ميرى بھى پرورش موكى اورآب كى بھى اورآخر ميں آپ مير مصديق ميم مولاتا محمطی صاحب اے خاص عزیزوں میں جب شریک ہوئے تو قدرتا میرے عزیز جمی آپ ین ہی گئے۔ پھرخ سجائہ وتعالی نے ہمارے سیوصاحب دحمۃ الله علیہ عسے آپ کووابستہ کیاجن کے وابستوں میں ایک بیفقیر بھی تھا۔ ڈراخیال تو سیجی کدان کونا کول رشتوں کے ساتھ جگڑ جانے کے بعد آپ کو جس مجول سکتا تھا۔ آپ کے سادے حالات اور لقل و ترکت ے آپ کے تبلہ موانا محرمی صاحب بھے برابر مطل کرتے دے جن سے مراسلت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گودیدر آبادے نکلنے کے بعد جس مجھی گوشد س آخری پیغام کا معظرین کر بند کیا ہوں دہاں سے باہر جانے کا موقد اس چار پانچ سال کے مرصد میں شکل ہی ہے آیا، مرف سيدالملت كى خاطر سے ايك دفد اعظم فرد ودار المصنين ميا تعااد كرشته ماه جور كى

ان کے جلسہ ماتم میں شریک ہونے کے لیے اکھنو حاضر ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایک اجزا اور جال چند گوارول كے سواكسي شريف صورت پر نظر نيس پراتی، پرا موامول محت كي الله كى ويد الله الى قوت التي تحروم وو چكا مول جهال تك لس چال يا م كم معسیت لیتا ہوں، ادھر اُدھر کے رسالول میں ای کو بھیج دیتا ہوں میکن ہے کی مضمون پر أب كى نظر بعى پرى موءاس عرصديس مرف ايك كام اس بندة ضعيف سے ايداليا كيا جے فالدكام قرارديا جاسكا ميديني بافى دارالعلوم ديو بندحفرت موادنا محدقاسم ناثوتوى رحمة الله الميدكى سوامنح عمرى مرتب كرنے كاموقعه ميسرآيا۔ اب طباعت واشاعت كى منزليس وہى وده مط كرد باب نيس كرسكاك الى زعكى بس اس كتاب كومطور صورت بس ديك مرے لیے مقدر محی ہے پانہیں۔آپ نے پنہیں ارقام فرمایا کدوہاں کس محکہ ہے آپ کا الل ب الريم كي مورى ب الل وعيال كي فيروعافيت بم مطلع نبين فرمايا-الى كاق فى الركرول كرم كم مى اين ال وعاكونياز مندكويا وفرما ليج توشايد توقع بواند وگی-آب کے دربعد مال کے مح ماحول سے بھی وا تغیت کی راہ نکل آئے گی- باتی مارے میدالملت قدس اللدسره العزیز کی صبّاریت کے جن حالات کی طرف آپ نے اشاره فرمایا ان کا تعلق کے پوقیمے تواس جہان سے پھوزیاد نہ تھا۔ان کی زندگی کا بڑا حصہ شکوریت م زیر اثر گزرا تھا۔ متاریت کی مزلس رہی جاتی تھیں، زیر گی کے آخری دور میں ان منزلول سيمى وه كزارك مح اورخوب كزر \_ مرف علامه، ذاكر اوراعظم المصنفين في موناان كے ليے مقدر ندتھا، سيدالعارفين بن كرد فيق اعلى من قدرت نے ان كوبلانا جا ما ای کانظم کیا گیا۔مادی طاہری بڑائیوں کے ساتھ دریادتھا نوئٹ میں پھینہ بن کران کا حاضر وجانا، بيكوكي معمولي واقعد شقارا بني اسب برواجرات واقدام كاصله ان كوبهرحال ملنا الكي تفاسو بحداللدل كيا اذيت شهولو مبركا مطلب بى بمعنى بوجاتا ب مباريت م کے اس دور میں ان کو اذیت ہوئی اور کافی اذیت ہوئی لیکن جس راہ پر اب پڑھیے تھے اس الله كى براذيت دوسر عالم كى سراق كى صاحت بنتى جلى كى إنسَا يُوفِّى الصابِرُون العرف م بغير حساب @ (الزمر)-يشعرنيس، لا بوق حقيقت ب، اجمالاً ان كے حال ہے آگا و تھا لیکن تفصیل کے لیے آپ کے مضمون کا منتظر دہوں گا۔ آپ کی خوش قسمی تھی کہ

آخری زندگی بی قدرت نے آپ کا انتخاب ان کی خدمت کے لیے فر بھا۔ مہارک ہوائی کو کہ ایک بڑے برگزیدہ شخ کا دست مبارک بیعت کے لیے آپ کو ہاتھ آیا۔ آج مجی ا دن مجھے یادے جب سیرصاحب دحمۃ الشعلید کی خدمت بیں آپ کا تعادف کرا تے ہوئے اس لیے بیش کیا تھا کہ آپ سے میر مید ہونا چاہے ہیں۔ غالباً مولوی مظمر صاحب کی گوشی میں آپ دونوں مرید دیرکی ملاقات ہوئی تھی۔

بال ایک کام بھی آپ کے میروال سلسلہ ش کرد ہا ہوں۔ مولوی ریک ایم جعفر کا اساسب نے اپنے جگہ '' ریاض' 'کے سلیمان غمر کے لیے جرے ایک دوست اور قلعس کرم فر ان علیم نصیر انجہ صاحب اجمیع ور ان کے مانہ بھی چودوں نے فرما تھیم نصیر انجہ صاحب اجمیع کی قد رید مضمون ما نگا تھا۔ ای زمانہ بھی چودوں نے بیس تھا، وقت پر صفحون بھی نہ کھوسکا اور وہ خطابھی تھے لکر روانہ ہوئے۔ ان بھی پر شائدوں بھی نہ کھوسکا اور وہ خطابھی تھیم صاحب کا ادھر اُدھر ہوگیا، پہنے محصول میں ان کا ادھر اُدھر ہوگیا، پہنے محصول میں میں اور جر آئی کی جیسل کر دول بھی سید صاحب مرحوم ہی کے خطاب کی تعمل کر دول بھی سید صاحب مرحوم ہی کے خطاب آئی شروی ہوگئ آئی کے تھر سامنے مون ہے جی تھی دہا ہوں۔ ' ریاض' کے سید صاحب مرحوم ہی کے خطاب آئی شروی ہوگئ آئی کی حصول ہے بھی ان کی میں میں کہا گئی سید صاحب کی سام کی تعمل کی میں سید کے میری اس امان کی ابتدائی دی گئی کے حصول کے بھی ان کے میری اس امان کی جینوادیں گئی کے اس کے عزیزم میاں سلمان دیجے کے جعنری صاحب کو سلام عوش کرتے ہوئے میری جور یوں کا ذکر کر بھی دعا کہد دیجے۔ جعنری صاحب کو سلام کی تھیل سے قاصر دیا۔

دیجے گا۔ بھی ان سے نادم ہوں کہ دفت پر فرمائش کی تھیل سے قاصر دیا۔

ہاں! ایک بات آپ سے بدوریافت کرنی ہے کدمد ت ہوئی اقبال سلیم صاحب بھے نے سورہ کہف کی تذکیر (تغییر ) کا مسودہ جھسے طلب کیا تھا، لکھا بھی تھا کہ آپ ہی کے میر داس مسودہ کی تھی ور ترب کا کام انھول نے کردیا لیکن اس کے بعدا چا تک وہ خاموش ہو گئے میں نے خطالکھا بھی گر جواب نہ آیا جمکن ہوتو اس کے حال ہے آگاہ تجھے۔ اقبال سلیم صاحب کیے ہیں؟ ہوں تو سلام فرماد بیجے۔ والسلام

> ل بيآ نوخطوط بنام مولا ناخلام محر حيدرآ بادي ماخوذ از ما بنا صوفينات كراي في في لقعده ١٣٦٣هـ ع محترب اليد يحضر محترم

سو مولاناسيدسليمان يمويّا، يكتوب اليه ك يشخ تقيه.

ع كتوب اليدكامنمون مطبوعه ابناسدياض كرايي سليمان نمرًا بت مارچ ١٩٥٧ ٥\_

@ ترجمه ابت قدم ريدوالون كوي اجرية ارطى ا

ل میضمون ماہنامدریاض کراچی سلیمان نمبر ایت مارچ ۱۹۵۶ء ش سیدالملت کی مکتبی زعری کے عنوان ہے شالع موا\_

ے مالکے تیس اکٹری کرا تی۔

**(r)** 

عزيز گرامي تقدر الثاب الصالح التي مولوي غلام محمصاحب ايد كم الله بروح منه السلام عليم ورحمة الله وبركانة -ارحم الراحمين ، رب المشر ق والمغر ب كي رحت ہے امیدے کہآپ این ال بیت کے ساتھ بخیروعانیت ہوں گے۔ آپ کا یہ نیاز مندمناظر احس كميلاني علالت كالخفرمزلول سے كررتا موااب ايك خاص نقط بريج كر خير كيا ہے۔نہ یمار بی ہےاور نہ تکدرست ۔ جا ہے تو بھی تھا کہ اپنے پیش روؤں کے ساتھ اب تک شریک ہوجا تالیکن بقول اکبرمرحوم\_

كمزور ب ميرى صحت بھى، كمزور ب ميرى بيارى اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا، بیار پڑا تو مُر نہ سکا

لائمه ون ولا يدفي شايداى مقام كانام بيد بهرحال آپ كى خدمت يس آج ا پی ایک' امانت' سپر دکرر ہاموں۔ یادآ تا ہے کہ آپ نے بھی ککھاتھا کہ تدوین صدیث کے محاضروں کی اشاعت کی ضرورت ہے۔ای سلسلہ میں خبر بھی دی تھی کہ اس کے دو حصے یعنی ا یک تو وای جےمولوی غلام رسول صاحب نے رسالہ کی شکل میں شائع کیا تھا، آپ کے شیخ بيروم شدسيّة تغمذه الله يغفر اندنے اس يرتعارف نامه بھي ارقام فرماديا تفااور دوسرا حصه غالبًا وبی ہوگا جواسلامی اکا دی کے مجلّہ میں شائع ہوا تھانے بریمبلاحصہ بیرے پاس نہ تھا اس کے سواتین حصے نظر ٹانی کر کے اس محاضر سے کے آپ بھے رہا ہوں۔ ان ہی محاضرات کوکراچی کے ایک اور بزرگ نے بھی طلب کیا تھا جن کا پیدلکھ دیتا ہوں۔خودان ہے تو ذاتی تعارف نہیں ہے کین جن صاحب کے اشارے ہے انھوں نے طلب فر مایا تھا، وہ اس فقيرك خاص عنايت فرماؤل مين بين اور "مَنْ أولْسي تَفَضَّل وَالسَّعَة" بزرگول مِن يس عيد فاكسار جب مولا ناحثاتي كي طلب يرع ماخر بوا تعالوان عن كاممان قاء

آپ کے پاس آو ان و بھی رہا ہول ادران کواطلاع دے رہا ہوں۔ میری فرض ب ے كدآ ب كى على الداد إن محاضرات كى اشاعت وطباعت بيس دے \_ تعنيف و تاليف كا جربه می رکتے ہیں اور فاص سلقر فداداد إس كا آپ من پایاجاتا ہے۔ آپ كو جب فرصت ادرموقدميسر بوان صاحب عي ملي اوراس كماب كي اشاعت كاجواجها موزول قالب نظر آئاس واختیار کیجے۔ مرامطلب بیے کہ چاروں کوالگ الگ رسالہ کی شکل میں شائع كرنامناسب معلوم بوتويكي يجياورايك بى كتاب كي شكل موزول بوتو أى كوافتيار يجير غرض رتب صوری کا کلی اختیار آپ کے میرد کرتا ہوں۔ آپ کے اختیار تیزی پر جھے جروسے۔ای طرح عنوانات کے سلیلے میں بھی آپ کو اختیار دیتا ہوں۔مورہ کہف پر آپ نے عنوانات جوقائم کے تھے،ان ہی کود کھ کرمیرے حسن طن ش زیاد واضافہ و کیا۔ اب آپ جانیں اور مولانا طامین صاحب و نوں حضرات کے نزدیک اگر کی حیثیت ہے بھی کسی دیوانہ کی بیرمغزیاں دین کے لیے مغیر نظر آئیں تو عام مسلمانوں تک ان کو پہنچا دیکیے تکورنہ ہر د ماغی شورش اس کی ستحق نہیں ہے کہ لوگوں میں خواہ مواہ اس کا جنون پھیلا یا جائے۔ابنا جوحال ہے اس کود کھتے ہوئے اس کی توقع مشکل بی سے کرسکتا ہوں کہ فاک آ تھوں سے اس کتاب کو مطبوع شکل میں د مکھنے کی مہلت بل جائے گی۔ وقت زیادہ دو فرمیں معلوم ہوتا۔ آب سے قدیم نیاز مندان تعلق بی نیس رکھتا بلکہ مولا نامحرعلی اور سیدصاحب ع توسط سے فاص رشتہ بن آپ سے قائم ہے۔امید ہے کہاس زمت کوآپ برداشت فرمائیں مے۔ای یارسل میں چنداوراق غیرمطبوعہ می شریک کرر ہاموں۔یا کی کتاب کا آخرى حصر ب جولفوف كم تعلق "الحق" حيدرآباد من شائع موري تقى -آب في خردى تحی کہ ابرالقادری صاحب کے بال سے اس کا نیز آپ وال کیا ہے۔ بیصراس کا جہب ند كا يرك إلى بيار برا الما بي ويا بول، شايد كى كام آجائ - آب ال كاب كوبفوق اب پاس ر كيكوكى اشاعت برآ ماده موقو آب كوفى المتيارب، جو باب كيجي هـ نظ

> ا مولانا تحرطاسین ، ناخم مجلس علی کراچی -ع مولانا تحرین موی میال ماکی مجلس علی ڈامینل وکراچی۔

معد حرویدی می این از این کے لیے ماحرو کمٹی شی شرکت کی فرض مے موانا کیا ان کر ای تی تورید

لائے تھے،اشارہ ای جانب ہے۔

ع بيركاب تدوين مديث كينام سيمثالي مولي-

ه يكتاب مقالات احماني كمام عدثالي جولًى

۳) بىماللەالرىملى الرحيم

میلانی(بهار) ۱۲مرهم

مور بحترم مولوی غلام محمصاحب اید کم الله بروب منه السلام علیم ورحمة الله و برکانید آپ کے میروم شد کے مرشد میں خردی گئتی که گرچہ تو تنها گیا ہے پر دلاتا ہوں یقیں آگے چھے آرہے ہیں سب ترے احباب ویار

آئے چیچے آ رہے ہیں سب ترے احباب و یار
خبرکے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اس کی تعمدیق میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید چیش
قدمی کا شرف ای فقیر کو حاصل ہوگا۔ تین چار مجین کے اس کی تعمدیق میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید چیش
میٹ کا وقت ٹیس آیا تھا، اس وقت تک زندہ ہوں۔ اس عرصہ میں گئی بار آپ کا خیال آیا
کین خط پڑھنے کی صلاحیت ہے جو محروم ہو چکا تھا وہ لکھنے کی ہمت کیا کرتا۔ بارے خدا خدا اللہ کر کے اب اس قابل ہوگیا ہوں کہ کچھ پڑھنے لکھنے کی اجازت ہوگئی ہے۔ اس اجازت
کے فیٹ افحار ہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ عافیت ہوں گے۔ سیّرصاحب مرحوم کے اہل و
عیال خصوصاً میاں سلمان سلّم اللّی غیریت ہے بھی اور حالات ہے بھی طلع فر ماتے تو ہو ک
مہریا نی ہوتی۔ پہلے بھی آپ کو لکھا تھا کہ اقبال سلیم صاحب، ما لک فیس اکیڈ کی نے سور ک
کہف کی تذکیر طبح کرنے کے لیے منگل کئی جس کا کھرچ نہ خوالا۔ آپ نے نہروکئی کہ ان
کو دریافت کر کے لکھیں گے۔ اس عرصہ بی فقیریتار ہوگیا۔ کیا اس سلمہ میں آپ کچھ
میاں کا کوئی ناشران شاء انشرائ کو روے گھا ہا نہ چیا ہے ہوں تو مودہ واپس ہی فرما و تبجے۔
عیاں کا کوئی ناشران شاء انشرائ کو کردے گا۔

آج کل فَتَتَهُ ' الكارِ عديث' كاسنته بين كه پاكستان مين زور ب\_مير بيز ديك تو

مناسب ہوگا کر سیر صاحب موجم کے قطابات مداس کی اشا صف جہال تک ان افتہ ہے ہیں ہوگا کہ سیر صاحب جا ہیں تو خاکسار نے بھی اس وقت گل اس اللہ علی اور خالف مرجوں ، دسالوں عمل شائع ہو ہے دہ ہے ہیں اور خالف مرجوں ، دسالوں عمل شائع ہو ہے دہ ہے ہیں اور خالف مرجوں ، دسالوں عمل شائع ہو ہے دہ ہے ہیں کیا عرض کروں ، جی رہا ہوں کبھی بھی بعض دسالوں عیں آپ کے مضافین نظر سے گزر جا سے ہیں کیا عرض کروں ، جی رہا ہوں کبھی بھی بعض دسالوں عیں آپ کے مضافین نظر سے گزر جا سے بیا دولت کی جب موثر جا ہو گئی جب موثر کا در بیا ان ان ان اور کا در بیا ہوں کے جو اکا اتفاء اس کی ایک کا لی چھے ٹھیک اس وقت کی تی جب موثر کی در بیا ان کی ایک کا لی چھے ٹھیک اس وقت کی تی جب موثر بر براہ کر برکا اس کی ایک کا لی چھے ٹھیک اس وقت کی تی جب موثر اس کی املاء کی مطالم ذر با موالد بھی نہ کر سکا نہ صوصاً آپ کے مضمون کا بڑا اشتیاق تھا گرمکن ہوتو ایک کا لی دسمیں سالم فرماد جیجے ۔ اماد سے دوست میں معالم فرماد جیجے ۔ اماد سے دوست عمل مقدر ان کی خدمت عمل محکم نصوصاً آپ کے مطالم کی خدمت عمل محکم نصوصاً آپ کے مشام کی اور ان کی خدمت عمل محکم نصوصاً آپ کے مضمون کا بڑا اشتیاق تھا گرمکن ہوتو ایک کا لی حکم نصیرالدین صاحب اجبری سے آپ کی ملائم است جوئی تو ان کی خدمت عمل محکم مسلام فرماد جیجے ۔ اماد سے حکم نصوصاً آپ کے مطالم کی خدمت عمل محکم نصوصاً آپ جی تھی گھی کی ان قات ہوئی تو ان کی خدمت عمل محکم کی مطالم کی خدمت عمل محکم کی تو در سے حکم نصوصاً آپ جو تو ان کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی خدمت عمل محکم کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی کی خدمت عمل محکم کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی حکم کی در حکم کی در حکم کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی کی خدمت عمل محکم کی در حکم کی حکم کی در حکم کی در حکم کی در حکم کی خدمت عمل کی در حکم کی در حکم کی حکم کی در حکم کی حکم کی حکم کی در حکم کی حکم کی

مناظراصن كيلاني

۔ لے صاحبزاد دمولا ٹاسٹیوسلیمان عمدو تی معال مقیم ڈرین جنو فی افریقنہ ع یا لک نظامی دوا خانہ کرا تی

(۴) بم ال*شارح*ن الرحيم

۲اراکوی۱۵۹۱م

الی العزیز السعید الرشید مولوی فلام محرصاحب اید کم الله بروی منه السلام ملیکم ورتمة الله و بر کاند به بی پال، مجیب حسن اتفاق ہے کہ جس دن فقیر نے عریفہ خدمت گرامی ش ارسال کیا تھا اس دن یا ایک دو دن بعد آپ کا ٹوازش نامہ می

موجب عزت فزائی ہوا \_ کویا آپ کی یاد کا تکس تفاجس نے مجھے آپ کی یاد پر مجور کیا تھا۔ ایے جون میں آپ نے خدا جانے کیا کیا فر آتیں کردیں جن کا تنصیل اب آپ کے دور عنايت نامد واضح مولى والتى غيرمعمولى زحت من آب كوجتا كرديا اليكام موا، الكيف كامسوده، رياض كاسليمان نمبر فسيرميال سلمد كاپيام اور خداجائ كياكيا-آپ کی بیمال سعاوت مندی ہے کہ ایک فقیر لاابالی از کار رفتہ متروک الدنیا کی ایک ایک فر مائش کی قبل میں کافی وقت ضائع فر مایا۔ بار بارجعفری صاحب کے ہاں جانے کا خیال آتا ہے تو دل شرما جاتا ہے، کہ کن قصول میں آپ کو پھنسا دیا۔ آپ کے خط طنے کے دوسرے دن بحد الله سورة الكبف كامسوده بحى بهت انچى حالت بيل أكيا- اگر جداس كا افسوس ہوا کہ پاکستان میں اِس کماب کی اشاعت کا سامان ندہوسکا، حالانکسا کی ملک میں اں کی اشاعت کی زیادہ ضرورت تھی۔ خمر جوخدا کا تھم، خدا کرے کہ بھارت ہی میں اشاعت کانقم ہو جائے۔ آپ نے مضمون بندی اور ترتیب فہرست نیز آینوں پر اعراب لگانے میں جوزمت برواشت فرمائی ہاس کا بہت بہت شکرید۔ بڑا کام ہو گیا۔ کماب کی افادیت بہت زیادہ ان شاء اللہ بڑھ گئی اور امید ہے کہ ای فہرست اور آپ کے قائم کردہ عوانوں کے ساتھ شائع ہوگی۔ ویباچہ میں ان شاءالنداس کا ذکر بھی کر دیا جائے گا۔ آپ نے بیٹیں لکھا کہ واتی طور پرآپ کے فردیک بدکتاب کیسی رہی؟ خیال آتا ہے کہسید صاحب کی رائے عالی کا بھی تذکرہ اس کے متعلق آپ نے کسی سابق مکتوب میں فرمایا۔ کم اذ کم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ سید صاحب اس کے مندرجات سے تا خوش نہ ہوئے تھے۔ ابتدایس انھوں نے جھے کھاتھا کہ کہیں قادیانیوں کے مفالطوں کا شکار نہ ہوجانا۔ شایدان بر واضح مواموگا كهابيان موا\_

آپ نے ان کی صاحبزادی صاحبہ شفا ہاللہ تعالیٰ کی علالت کی خبر دی ہے جس سے دریتک طبیعت پر پڑمردگی جھائی رہی۔ بھی مرض خیال آتا ہے کہ کسی زیانے میں خودسید صاحب کو بھی ہوا تھا۔ ہامید تو بھی ہے کہ اب تک شفایاب ہو چکی ہوں گی۔ برادر عزیز کی مولوی ابوعاصم صاحب سلمذے ملاقات ہوتو فقیر کا سلام پہنچاد بچیے گا اور ابلیہ شفا ہا اللہ تعالیٰ کی مزان کے میری طرف ہے کیجے۔ مزیز محرم عیم تعیرالدین صاحب جب طاقات بوقو ملام کے ماتو و و الله می الله و الله می الله و و الله می الله و الله الله و ا

اور کیا عرض کروں، بھی بھی یا دفر مالیا تیجے۔ اقبال سلیم سے ملاقات ہوتو 'امام ابوصنیفہ گا سیاسی زندگی کے جدید ایڈیشن کے چند خوں کی درخواست میری طرف سے کر دیجے۔ کیااس کی بھی تو تع خریب مستف درکرے۔ فقط مناظراحس مجیلانی

چھے ہوئے مضمون کو پھر دوبارہ قبط واررسالہ میں شائع کرنا مناسب بھی ہو گایانہیں؟ میں تو عابتا تعاكد كتاب كي شكل من ساري كاخرات شائع موجائين، ليكن معلوم مواكرع" خود غلط بودآنچه ما پنداشتیم "مجارت میں اسباب نایاب اور جہاں امیریقی وہاں ..... ہے لوگوں كفرصت بيس مقانًا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ.

\_ لے چے کی پھری کامرض

ع منيم سير محودا حديماتي صاحب جن ك نام ولانا كيلاني كفلوط اى مجوع يس شامل بير.

بسم الثدالرحن الرحيم

المراير بل1900ء ميلاني (بهار)

والاقدر بسعادت شيوه گرامي منزلت مولوي غلام مجمد صاحب ايد كم الله بروج منه السلام علیکم درحمة الله د برکاند \_ میں آپ سے شر مندہ ہوں کدونت پر آپ کے نوازش نامه کا جواب بوجوه دوره نه دے سکا ٹھیک ان ہی دنوں میں پھر قلب کا دورہ پڑ گیا تھا،شکر ہے که " تدوینِ حدیث ' کےمحاضرات کی ساری مطبوعہ قسطیں آپ تک پہنچ کئیں اور آپ ف مولانا طاسین صاحب تک ان کو پہنچادیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی خصوصی صلاحیتوں کے پیش نظراس مئلہ میں آپ کی استمد اد کا جو طالب ہوا ہوں ان شاءاللہ بیا مدادمیسر آئے کی وان شاء اللہ

اساءالرجال والامحاضره مرتب نيهوسكاءاورصحت كي موجوده حالت مين تؤاب اس كي يجيل كانصور بعي شايذ بين كرسكا\_" تدوين فقه ' پر بعي محاضرات كاايك سلسله شروع كيا تھا۔ ڈیڑھ سو کے قریب طویل تعظیم پر ٹائپ کیے ہوئے اوراق میں پہلا محاضرہ عثانیہ يونيورش كريس جرتل مين شائع بهي مواقعا، بجائة خودية عاضره "مستقل افاديت كا حامل ہے بنصوصاً فقہی اختلافات کی صحح نوعیت کو سحج تاریخی روثنی میں متعین کرنے کی کوشش ک گئے ہے۔ ادادہ کر رہا ہوں کہاہے بھی آپ لوگوں کے سپر دکر دوں جیسے 'اطلاقی تصوف' کو ا بی کسنڈی میں آپ نے لے لیاءاس کو بھی قبول فرما لیجیے گا۔اطلاتی تصوف کے غیر مطبوعہ اوران بھی قروبنِ حدیث والے محاضرات کے ساتھ دکھ دیے تھے، قالبًا ملے ہوں کے ایک دفعدان کو بھی پڑھ لیجے، شاید کام کی کوئی ہات ال جائے۔

سورة كهف والامقاله مولاناطيب صاحب النيخ ساته في كر يط محد من ان سورة كهف والامقاله مولانا في مساحد النيجي وول كالدائي المسلم الأمام الله بين والهن كرديا تواس كوجي ان شاء الله بين ول كالدائي ما من محد بين ترمم كى بحى ضرورت محسول بوكى، غالبًا المصلحت بكو في كوعدم اشاعت من زياده وض ب

مولانا دریابادی سے ملاقات کی خرے خوثی مولی۔ آپ وقت کے وہ خاص آدمی میں ''کے مقابلہ میں آقت کے وہ خاص آدمی میں ''کے مقابلہ میں آقر ریافصف صدی سے سرگرم غزامیں۔ مَتَ مُسَا اللّٰهُ وَالْمُسَلِّمِينَ بِعُولً بَقَالِبِهِ۔

تمن جارون ہوئے حیدرآبادے میرے ایک وفق خاص ڈاکٹر یوسف الدین سلّہ بخضوں نے ''اسلام معاشیات' پر مقالہ چش کرکے ڈاکٹر یٹ کی ڈگری جامعہ سے حاصل کی اور''اسلام کے معاشیات' پر مقالہ چش کرکے ڈاکٹر یٹ کی ڈگری جامعہ سے حاصل مقبول ہو چکا ہے، انہی نے اس خادم کی عیادت کے لیے طویل سفر کی ذہب گوارا فرما لگ۔ مقبول ہو چکا ہے، انہی نے اس خادم کی عیادت وکے لیے طویل سفر کی ذہب گوارا فرما لگ۔ تقریباً ایک ہافتہ والی دہت گوارا فرما لگ۔ لیے اس کی یادتازہ ہو گئی ۔ سب دوستوں اور مخایت فرماؤں کا حال معلوم ہوا۔ شکر ہے کہ بیدا کہ ڈاکٹر صاحب معلوم ہوا ترقی کی شکل اختیار کررہے ہیں اور حالات بھی دفتہ وقت بیسا کہ ڈاکٹر صاحب معلوم ہوا ترقی کی شکل اختیار کررہے ہیں۔ بہرحال آ تکھیں جو بیسا کہ ڈاکٹر صاحب معلوم ہوا ترقی کی شکل اختیار کررہے ہیں۔ بہرحال آ تکھیں جو کہ بھی دیکھی ہوتی ہو یکی ترقی آن سنارہا ہے کہ الکہ دُکُنُ لَهُ شَرِیْكُ فِی المُمُلُكُ وَلَمُ یَکُنُ لُهُ مَرِیْكُ فِی المُمُلُكُ وَلَمُ یَکُنُ لُهُ مَرِیْكُ فِی المُمُلُكُ وَلَمُ یَکُنُ لُهُ مَرِیْکُ مِی اللّٰ کے کہ اللّٰ کہ کہ لِلْہِ اللّٰذِی لَمُ یَکُنُ لُهُ مَرِیْکُ بیس ہم معدور و مجور ومفلوج مرف شریک نہیں، ہرمعدور و مجور ومفلوج مرف خوالے کواس کے المُمُدُکُ لُگُ مِی محتے۔ اور کے ہیں، ہرمعدور ومفلوج مرف والے کواس کے المُدُکُ کُنُ سُریک ہم کے کہ اللّٰ کہ کہ کوس کی کھیا۔ والے کواس کے المُدُکُ کُنُ کُنُ کُسُر کی کھیتے۔ والے کواس کے المُدُکُ کُنُ کُسُر کی کھیتے۔ والے کواس کے المُدُکُونُ کُسُر کی کھیتے۔

ا ئى علالت كالذكر وكرتے ہوئے دائعت قلم يو الآيد مُوتُ فيهَا وَلاَ يَحْنى "كَل آيت كاستعال من جمع عظمى موكن تقي آب في استعال من جمع عظمى موكن تقي آب في استعال من جمع عظمى موكن تقي

موكما ـ حَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ الْحَزَاء ـ

مناظراحن محيلاني

ا ترجمہ: ساری حمد ای اللہ کے لیے ہے جوند اوال در کھتا ہے اور شکومت عمل اس کا کوئی شر یک ہے اور شرکوئی اس کا حد 18 رے کر ورکی کی وجہ سے اور اس کی خوب ید این ان بیان تجیبے۔

ا محتوب اليه في المعاقبا كدورة يت جوخالص كافرول ك تعلق وارد ب الكافلاق في وات يرمناسب نبيل... ( ٧ )

بم الله الرحم الله الرحيم

یرجون۱۹۵۵ء گیلانی(بهار)

حَى وَكِي زادكم الله حبأ واخلاصاً

السلام علیم ورحمۃ اللہ ویرکا تھ۔آپ کی اور آپ کے اہلی بیت کی نیم و عافیت کی طرف ول ضرور لگا ہوا تھا، کیکن جانتا تھا کہ رمقان شریف اور وہ بھی سرزمین سندھ شل طرف ول ضرور لگا ہوا تھا، کیکن جانتا تھا کہ رمقان شریف اور وہ بھی سرزمین سندھ شل گرمیوں کا رمفان کچرمیام کے ساتھ وات کے قیام کے تصول کے بعد شکل ہی ہے کی ووسرے مسئلہ کی طرف توجہ کا امکان تھا۔ شکر ہے کہ بخیروعا فیت رمضان شریف گز رگیا۔ رہا فقیر سواینا حال اپنے احباب کوئنائنا کر کہاں تک پریشان کرے۔ سیرالملت مرحوم سے عمر بھی جس قد رچھوٹا ہوں ای حساب سے امراض وقل کی وہ مزیل سائے آتی چلی جاتی ہیں جس جس مرحوم کوگر زما پڑا تھا۔آپ کا مضمون سلیمان نمبر ، 'معارف میں بھی ای طریقہ ہیں بھی ای طریقہ ہے متاز ہے لیجھے ریاض بھی آپ نے سیوصا حب کا حق اوا فر مایا تھا۔ تجی بات تو یکی ہے کہ زندگی کے آخری سالوں بھی وہ جس راہ بھی تیزی کے ساتھ رواں دواں دواں بھی ، ان ہے کہ زندگی کے آخری سالوں بھی وہ جس راہ بھی تیزی کے ساتھ رواں دواں دواں بھی ہی کہ سید ہے کہ زندگی کے آخری سان کو دہ ہی سی سے آپ کی خوش قسی تھی کہ اس خواں میں صاحب جو کچھ مور ہے ہیں ، ان کو دہ ہی کسی ۔ یہ آپ کی خوش قسی تھی کہ ان حاص سے حاص حاص کے دان کی زندگی کی بھی آخری منزل وہ بی اُن کی زندگی کی خلاف مدتھ اور اب بجھ بھی آتا ہی بھی ہے کہ ان کی مواخ قالوی کا مسئلہ جب چھڑا تھا تو موالانا دریا بادی نے آپ کے نام نامی کو جو کے کہ ان کی مواخ قالوی کا مسئلہ جب چھڑا تھا تو موالانا دریا بادی نے قالوی کا مسئلہ جب چھڑا تھا تو موالانا دریا بادی نے آپ کے کا می کوش کی کہا می کا میں کو کا میاں کی مواخ قالوی کا مسئلہ جب چھڑا تھا تو موالانا دریا بادی نے آپ کی نام نامی کو

بموعد حقوط اليلال

کوں پیٹی کیا تھا۔ بہر حال بمبر و گل بچے تے دیا می والا قبر اقل بھا اور موافق کا بھی الاقر تھا۔ اور موافق کا بھی الاقر تھا۔ اب ضرورت ای بات کی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ سیر صاحب مرحوم کے موافق مواد تی ہے کہ حیات کی ترتیب کی ہم کواپئی وعد گی کا گویا نصب العین بنائے۔ میرا خیال تو بھی ہے کہ مواد دس ترین بہتی اس مجمل کی المیہ محتر مداور ان کے حزیز خاص مولوی میں علاوہ دوسرے وسائل کے سیر صاحب کی المیہ محتر مداور ان کے حزیز خاص مولوی ابوعام وحزیز کی سلمان سلم بعالی سے معلومات کی فراہ ہی ہیں کائی مدول سکتی ہے۔ کا غذات بھی ان بی لوگوں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ خال اور ارادہ سے مطلح فرما کی ورافی در کئی گا اور ارادہ سے مطلح فرما کی گر اور کی گر در ہے ہیں بجر دعائے فیر کے اس کے حدیث کر جو کام محض اس فقیر کی گر اور کی گر در ہے ہیں بجر دعائے فیر کے اس کے مدید شر میں اور کس کر نے بھی ایک و دعائے فیر کے اس کے مقابلے میں اور کس کے مراقہ مطبوعہ حال میں در کھنا میرے لیے مقدر ہو۔

ہاں صاحب! مولوی الوالاعلیٰ مودودی صاحب کے بھائی مولوی الوالخیر مودودی کا ایک خط حال ہی میں آیا جس میں ''طلاقی تصوف'' کی اشاعت کی اجازت بھی جھے سے جا ہی ہے۔ شر نے آپ کے ہاں جینوز ہے اس کا پدلکھ دیا ہے۔ اگر طلب فرما کی اور واقعی شاکع ہونے کی امید ہوت کا فیمرش استخارہ کی صاحت کیا ہے۔

فتا مناظر

میرے پاس اطلاتی تصوف کا کوئی دوسرانسی ہوتا تو ہرگز آپ کوتکلیف شدیتا۔ مولانا عبد الجبارصا حب کی خدمت میں سلام فرماد یجیے۔ مفصل محاضعف کی وجہ سے

فقا مناظر

0001-

ع كتوب اليف يتدما حب كي وافي " تذكرة سليمان "لكمي-

بم الله الرحن الرحيم

۲۰ راگست ۱۹۵۵ء

برادرعز يزمحتر مسلمكم الله تعالى

السلام عليم ورحمة الله وبركانة -ايك بفته سازياده مدت گزري كه آپ كاوه كارنامه

میرے پیش نظر ہے جوشاید آپ کے سوااور کی ہے بن پڑنا آسان ندتھا <sup>ل</sup>ے

ان دنوں میری طبیعت مجرزیادہ عُرصال ہے آپ کے انتظار کا خیال کر کے آپ کی مرتب کردہ فہرست کو دائیں کر رہا ہوں '' متعابعات ''کے بعد'' شواہد'' بس ایک لفظ قابل ترمیم نظر آیا۔ آپ جو حدیث کے طالب علم نہیں جیں جیرت ہوتی ہے کہ اتن کا میاب فہرست کیسے بنائی جو ہمارے عام مولو یوں کے لیے بھی آسمان نہ تھا۔ فَحَدَرَا حُمُ اللّٰهُ عَنَّا خَمُ اللّٰهُ عَنَّا خَمُ اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ کَا مِیاب کُلُونِ کُلِی کُلُونِ کُلُونِ

مولانا طامین صاحب ہے سلام عرض کرد ہیجے۔مولانا نے پہند فرمایا اس خبر ہے

بی خوش ہوا۔اساءالرجال کے فن پر افسوں کہ نہ لکھ سکا۔ ایک ' محاضرہ'' اس کے لیے ضروری تھا۔معلومات فراہم شدہ ہیں لیکن ترتیب کون دے۔ بندے کے لیے تو ان چند

سطرول کالکھنا بھی دشوار ہے۔

فقط مناظراحس

المولانا مميلاني كي كتاب تدوين مديث كي مفعل فبرست

(v)

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٢راكور ١٩٥٥ء

ميلاني (بهار)

والاقدر، عزیز محرولوی غلام محرصا حب اید کم الله بروح منه السلام علیم ورحمة الله و بر کاننه میری کوتابیوں کی معذرت کے لیے میری علالت کا

621

Marfat.com

طویل سلسلہ شاید ستی شنوائی ہوسکتا ہے۔ پائیں ہمدائی تقعیر کا احتراف کرتے ہوئے۔ آپ سے بیرعرض ہے کہ اپنے اِس دعا کو خیراعمدائی کوآپ کیوں بھول مکے، یا اُسے بھلائے رکھا۔ سبسن خیر یاد۔روزاندآپ کے فوازش نامہ کا انظاری رہا۔ آج میر بیشہ خدمت میں چیش کر رہا ہوں۔ ملازمت کے علاوہ میہ بھی جانتا ہوں کہ مختلف ویٹی وعلمی کارویار میں آپ الجھ رہے ہیں۔ لیکن دو ترفوں کے لیے بھی وقت شراکال سکتے تھے، اس کارویار میں آپ الجھ رہے ہیں۔ لیکن دو ترفوں کے لیے بھی وقت شراکال سکتے تھے، اس

ببر حال اس طویل عرصے میں طبیعت کے اتار پڑھاؤ کا وہی رنگ ہے جو اِس عمر کے مریضوں کا ہونا جاہے۔ جگر، گردہ، معدہ، قلب سب ہی ماؤف ہیں۔علاج کا سلسلہ جاري ہے قلبي حرج كي وجہ ہے حركت كي ڈاكٹر اجازت نبيں ديتے ۔ لوشت وخواع برحث قدغن ہے۔ چندسطریں جواس وقت ککھ رہاموں ڈاکٹروں کے نزدیک مید محی بدر پر پیزی ہے۔ مابر القادري صاحب كا خط آيا تها كر" قاران" كاخصوصى نمرري الاقل من تكالنے والے ہیں ۔ اس میں بیفقیر بھی شریک ہو۔ ارادہ بھی کرلیا تھا کہ پچھ نہ پچھ کھ کر بھیجول گالیکن اس وقت تك فرصت ندنى اوراب لمي بحي أتو فائده كيا كدونت بحي كرر كيا - خيراصل مضمون جس کے لیے بید طالکور با ہوں وہ سے اینی آپ سے مجی دریافت کرنا جا ہا موں کہ مدوان حدیث کے عاضرات کا انجام آخر کیا ہوا؟ مولانا محمد بن موکی صاحب جو ' جملسِ علمی'' کے مر پرست ہیں، اُن کا خط آیا ہے، او چھا ہے کہ کرا چی سے اس لیلے میں آب دبط قائم کیے ہوئے ہوں مے لیکن ان کو کیے لکھوں کہ لاکھوں کی اس آبادی عص صرف مولوی غلام جمہ صاحب بى ايك ايے دوست ميں جواس معاملہ ميں وقا فوقا مطلع كرتے رہتے ميں۔ لكين ادهرز ماند سے أن كا خط بحي نہيں آيا ہے۔ دوسرى شخصيت مولا نا طاسين صاحب كي حى کین انھوں نے کچھ اوقام نیس فر مایا۔ یج پوچھیے تو محد میاں صاحب کا خطائل اس مریضہ ك ارسال كامحرك مواور شاب اس دنياكي چيزون سے دل كاربط بقدر ت وف ف را ب دعافر مائے کہ یہاں ہے روائل جس وقت ہو، ونیا کی کوئی بات یا دشد ہے اوروہ چریں ج سامنے آنے والی ہیں،ان سے اُنس پیدا ہوجائے۔

اس کا بھی چہ نہ چلا کر مولا ناایو الخیرصا حب مودود ی کا کوئی خط آپ کو طلایا تیس اور

''اطلاقی تصوف'' کے مسودے کی اشاعت کا جو شیال مودودی صاحب نے طاہر کیا تھا، خیالی صدودے آھے بڑھا بھی یا ٹیس انھوں نے'' ندو 'مِن فقہ' والامقدمہ بھی طلب نر مایا تھااور سورۂ کہف کی تذکیر بھی کیکن اتی قوت بھی اسٹے عرصے میں پیدا ندہ ہو کی کدان دونوں کمایوں کی نظر ثانی کرلوں۔ وہ بھی خاموش ہوگئے اور بندہ بھی چیپ ہے۔

آپ آج کل کیا کردہے ہیں؟ المید العلامه المرحوم کی سواخ حیات کی ترتیب آپ کی زعدگی کا بڑااہم فریضہ ہے، خدا کرے کہ اس کی طرف ہے آپ کی توجہ نہ ہی ہو۔ دیں و دنیا کا بیسودا ہے۔ اپنی علمی وقر بری کوششوں میں چاہیے کہ اس کوسب سے زیادہ اہم اور مقدم قرار دیجیے۔ اُمید ہے کہ اہل وعمال اور دوسرے اہل البیت کے ساتھ آپ بخیریت ہوں گے۔

ہاں صاحب! ایک بات جے بار بار پوچھنا جاہتا ہوں، مگر عین وقت پر بھول جاتا ہوں وہ بیہ کہ پاکستان مغرفی کے شہروں کراچی، لا ہور، حیدر آباد، پشاور وغیرہ میں عربی کتابوں کا بھی کوئی تجارتی کتب خانہ ہے؟ ایک خاص ضرورت سے بیرسوال کر رہا ہوں، کاش آپ اس کویا در تھیں یا کسی بڑے مولوی صاحب سے جو کتابوں کا ذوق رکھتے ہوں اُن سے دریافت فرمائے۔ ٹنڈ والمہ یار (عرف اشرف آباد) اور ٹنڈ و آوم میں دار العلوم دیو بند کے مماثل مدارس جو قائم ہوئے تھے، ان کا آخر انجام کیا ہوا۔

فلمیات، کوکیات عموری سیاسیات کے سواٹھوں علمی واسلامی موضوع پر بھی کوئی رسالہ کہیں سے نکلتا ہے؟ عربی مما لک کے سفارت خانوں میں اپنے اپنے ملک کے رسائل ومجلّات آتے ہوں گے، کیاان کی فہرست ٹل سکتی ہے؟ حويد كم الحقير الفقير العليل مناظراتس كيلاني

لے عٰالبًا ْرسالت نمبرٌ

ع اشاره فالبابضيات كى جانب ب سع اس عارت كة كسفادى كي تمي حس بن دارالترجمه كا تمام كلى فزائد تفوظ قسا

ينام

پروفیسرمولاً نامحم<sup>علی</sup> بم<sub>الشالطنالرجم</sub>

۳۰ راگست ۱۹۵۴ء گیلانی (بهار)

برادرعز يزمحترم مولانا محرطي الداماد سلمكم الله تعالى

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ ابھی آپ کا کارڈ کیا طاکہ میری ساری وی مسرت کو
اس نے برباد کر کے دکھ دیا۔ جس وقت ہمارے موانا نافشل کے عقد مسنوں کی جرپٹہ میں لمی
تھی، جو شسسرت میں بے ساختہ موانا ناکے سہرے کا خیال پیدا ہوا۔ بے ساختہ معرے بھی
د ماغ میں آنے گئے۔ تھی بند کر کے ای وقت بھی دیا تھا۔ امید تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ
لوگوں کی وجنی وجوت کا لطف آ جائے گا۔ اس خوشی میں گئن رہا۔ آج آپ آپ کے خط سے سے
معلوم کر کے اس قدر تکلیف ہوئی کہ میرا خط مارا کیا ، اور آپ کو نہ طا۔ آپ اپنے خطوط میں
معلوم کر کے اس قدر تکلیف ہوئی کہ میرا خط مارا کیا ، اور آپ کو نہ طا۔ آپ اپ خطوط میں
اپنا تھی پہنچ می تو نہیں کہتے۔ میں نے نواب مقصود جنگ بہا در کے در دولت کے پتے سے
اپنا تھی بیٹ کر اس کے کہ کی نے اس کو ضا تھ کر دیا ، آپ تک نہیں پنچایا۔ اب میری وہ نظم بے
مزہ ہو بھی نیز اشعار سب یا دبھی شدر ہے۔ نظل بھی شرکھے۔ دیا نے پرز وردے کر جو بچھ یا دار ہا

لکمتا بیری بی بھی مولانا فضل کا سرا اف پی پگڑی پہ جامہ بھی وہ ڈہرا تہرا ا جھا تک باطن کو جو گہرے سے ہے زیادہ گہرا خواجہ ہونا بھی مبارک ہو زروی صهرا ندخرد ہی ہے کوئی بخراند دیں سے سسنہ بعد بیٹیے کے لڑھکا نہ پھرے گا ٹیمرا

ریش ونش کا نہ پڑا رہتا جو رُنْ پر پہرا ہائے وہ کو نا سا تد، سر پر مڑھی گول کلاہ بھولی صورت پہنہ جا، سادگی ظاہر کی ندد کھے نہا پہلے ہی سیّد تھے اور اب عقد کے بعد کشتہ چینوں سے کہدو کہ ملا ہے ان کو

ے یہ امید کہ ڈاڑھی بھی سلجے جائے گ

اور کیا عرض کروں۔خدا کرے ڈاک والوں کے ڈاک سے میرایہ خدا تحقوظ موکرآپ تک بھٹے جائے۔ قبلہ تحکیم صاحب سے بھید نیا زوادب سلام پہنچاد ہجے۔ مولانا فضل صاحب نے قطعی طور پرسلسلة مراسلت بند کر دیا اب ضرورت عی کیا ربی؟

مناظراحس كيلاني

۔ ایسی موتی شم استیں پرکرتا ،کرتے رصدری معددی پرعیا مع شمرا ہارکا خاص انقلے ، سد پیٹیرے کے ایک خاص برت کا نام ہے۔ اس فقم کے چھا ورا شعار خلوط ہو

احن كيلاني من الماحظة فرماسية-

بنام پرو**فی**سرمظهراحسن گیلانی<sup>ا</sup>

(1)

بسم الثدالرحن الرحيم

بانکی پور،۲۷رار بل ۱۹۵۳ء

برادرعز يرستمذالله تعالى السلام يكم ورحمة الله وبركانه

ا ہے خطوط میں تم نے آرز وظاہر کی تھی کہ یعنیا کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط کاش ال جاتا ہ جن سجانہ ' و تعالیٰ نے آئ آئ اس کا موقعہ عطا فر ہایا۔ آس براور نے اس ٹازک (وقت ) میں اخوت کا جوحق ادا کیا ہے، اس کی جزائے خمر دنیا اور آخرت میں حق سجانہ و تعالیٰ ہی عطا فرمائیس کے حالمت ، شنو جو سلمجم سب کودعا۔

آخر میں تاکیراً لکھ رہا ہول کہ اس موقعہ پرسفر کا ادادہ لینی ادھر آنے کا ادادہ نہ کیسعدہ ۔تم نے بہت کچھ کیا۔ڈاکٹر صاحب سے میراسلام عرض کردیجیو ۔

> ا مولانا كي حود في بعالى سابق استاد جا دركمات كائح ، حيد رآباد دكن ع بدائفة جوجوث كياب، اضاف قياماب

> > (r)

گیلانی(بہار) ۷۷راگست۱۹۵۳ء

عزيزم ستمة السلام عليم ورحمة الله وبركاته

بہت دنوں کے بعد کل تمہارا کارڈ ملاء خُروعافیت معلوم ہوئی۔ بھرانڈ کہ فقیر بھی عموی طور پراپنے آپ کونسبتا اچھا بی پار ہاہے۔ رہا کچھا تار چڑھاؤ سواس عمر میں اور اس مرض میں غیر متوقع بات بیس ہے۔ دوااور پر بینز کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر عبدائی صاحب سے ربط بذر لید مراسلت قائم ہے۔ استے شریف آ دمی ہیں کہ اپنی اتنی مشخولیوں کے باوجود

دوسرے دن خط کا جواب دیے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ حال میں بعض دواؤں میں ترمیم کی تھی جس کے استعال نے نفع محسوں کرتا ہوں۔ بظاہر جھے اب کی چیز کی شکایت ہے تو اے ریاح کہ سکتا ہوں، خالباً اواسیر بادی کی ایک شکل ہے۔ ڈاکٹروں کے ہال ''بواسی''یا'' ریاح'' وغیر وکوئی چیز جیس ہے کی علاج جوکرتے ہیں اس سے فاکدہ تو ہوتی رہا ہے بھرخواؤٹو اوا سے کیوں جدلوں۔

ادهراخباروں میں وکن کے حالات جوشا کتے ہورہے ہیں ان سے قدر رہا تھویش ہوتی ہے کین بقول اقبال مرحوم ع

اس دوریس اب تیرامسلمان کدهرجائے ملک جن کا ہے جس حال میں چاہیں اپنے بندوں کو تھیں۔

اس طرف بھی جویہ قبال شائی بہار میں آفت برپا کے ہوئے ہیں۔ ڈاکہ، چوری،
بدائن کا غیر منقطع سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ او کد حدی شی ڈاکٹر ۔۔۔۔۔۔ کہاں ڈاکا پڑا، اس
کے بعد ہرگا تو ان کے پاس جو گاؤں سرائی نائی ہے وہاں بھی بندوقوں کے ساتھ ڈاکووں
نے حملہ کر دیا۔ بس اب قو زعرگی ان بن حالات میں گزرے گی۔ آن کل محبوب میال
او کھدی کا مشہور لڑکا اسلوب ہار تھک کر گمیلائی کی مجد میں امام اور معلم مقرر ہوا ہے۔ شار
میاں بہت خوش ہیں کہ ان کا سالاکام ہے لگ کیا ہے۔ ایک میپنے سے کام کر دہا ہے امید
میاں بہت خوش ہیں کہ ان کا سراد رتے مولوی فضل کے نکاح کی تفصیل نہ تعمی ۔ کیا مفتی
صاحب کی اجازت سے بدنکاح ہوا ہے بابغاوت کر کے۔ میں نے مولانا کا جو بہر امولوی مجد
علی صاحب کو لکھ کر بھیجا تھا، ان کے خط ہے معلوم ہوا کہ نہ طا، ڈاکٹر عثمان صاحب کو یہ چھو

ریش وفش کا نہ پڑا رہتا جو اُرخ پر پہرا کھتا ہیری میں مجی مولانا فضل کا سمرا بائے وہ بوٹا سا قد، سر پر مڑمی گول کلاه اٹ پٹی گجڑی پہ جاسہ بحی وہ وُہرا تہرا نہا پہلے ہی سیّد تنے اور اب عقد کے بعد خواجہ ہوتا بھی مبارک ہو زروی صهرا ہے یہ امید کہ ڈاڑھی بھی سلجہ جائے گی بعد چندے کے لڑھکا نہ کھرے گا نہرا گھ شکل ظاہر پہ نہ جا، دکھ تو ان کا باطن کے ور کے ہے، کمرے سے بھی زیادہ کھرا بالرظاه ع سل بالتم سنول یا الله بالمئین کا مجمی مروه بفصل زبرا محی الدین شمذ کوویزال گیاہے۔ لکھاہے کہ تیمرتک ان شاءاللہ کا تج ہاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت سلام پہنچاد مجبو۔

> لے مینی وقی نیم آشین پر کرنا، کرتے رصدر کی اور صدر کی پر عبا ع لینی سرال

ح شمراء بهاری زبان کا خاص لفظ ہے جو بے پیزے کے ایک برتن کا نام ہے۔ مع الل عمر بسٹادی کی مبار کہا و بالرفاہ (لینی وفایت کے ساتھ ) اور بالنین (لینی لؤکوں کے ساتھ ) دیے

ع الل حرب شادی کی مبار کیاد بالرفاه (میشن رفاویت کے ساتھ) اور باتنین (مینی لائوں کے ساتھ) دیے جی -چی -

(r)

كيلاني ١١٤ كتوبر٥٩ء

برادرم سلمة السلام عليم ورحمة اللدو بركاته

تمعارے متعدد خطوط ادھر ملے گی الدین سِلَدا آگئے۔ آج کل اپنے اہل وعیال کے ساتھ کیلائی ہی ہیں۔ برادرم مکا رم سِلّم بھی پٹند سے گی روز (ہوئے) الجددللہ اجتمع ہوں۔ برادرم مکا رم سِلّم بھی پٹند سے گئی روز (ہوئے) الجددللہ اجتمع ہوکروا پس آگئے ، ذرا الرَّ آپریشن کا یا آئی ہے جس پر مرجم خود بی لُگ بین ۔ آج کل میاں فواد ورشاد سلّم با تماشا ہے جو ہیں۔ سندھی، جنابی، مختلف زبانوں کی تظییر اور گیت ساتا ہے۔ کی اللہ ین سلّم کی چی نشاط بانو خدا کا شکر ہے بیری بیاری بنس کھار کی ہے۔

تمھارا وہ خط طاجس میں تم نے زورصاحب کے تخفے کا ذکر کیا ہے۔ میں رہا عیات سے "صدق" کے ذریعے کا فی واقف ہو چکا ہوں اس صدتک کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی اپنی رائے لکھ کر بھی سکتا ہوں۔ تم کو یہاں بیسیخے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آئندہ خط میں اپنی رائے لکھ کران شاماللہ تعالیٰ بھیجے دوںگا۔

ا پی محت بس ایک خاص دفیارے چل دی ہے۔اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ ایک دلچسپ لطیفے کا ذکرتم نے کیا تھا ۔۔۔۔۔ایمفتی صاحب کا حیور آباد آ ٹا اور سلامی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عصر کے کے دینا، پھر آئندہ اس کی تفصیل نہ کھی۔ ڈاکٹر صاحب سے میر ابہت بہت سلام کہ دبجیج مے گاللہ بن سلمہ خودتم کوخلاکھیں گے۔۔۔۔۔۔ فقط

ان عبارت فيرموجود\_

(")

ميلاني\_١٧ر فروري٥٥ء

برادرم ستمئ السلامليم ودحمة اللدوبركانة

اب كى تم نے براطويل غوط خطانو كى ميں اختيار كيا۔ ثدين جل كى رسيدتو شايد آكى، کین اس کے استعمال کے نتائج ہے اب تک واقف نہیں ہوں۔ یہاں کا حال وہی ہے۔ اب تك يريشانيون كاسلساختم نبين بواب-خود نقيرتو كي كونا اب اجهاب، بلكه كه مكما بون كهاتى اصلاح كى ابعى توقع نهتى ليكن برادرم مكارم ملّه برحالانكه دو دفعه دُاكْم ثواب جیے سرجن نے عملِ جرامی کیا، لیکن فس چولا کما خزندہ **پر بھی باتی ہی رہا۔ آخرا یک ہفتہ** زیادہ ہوا ہے کہ وہ میانی کے علاج کے بڑاری باغ مواطازم کوساتھ لے کر بلے محے، علاج شروع مو گیاہے، دعا کرو کدمرض کا استیصال موجائے۔ادحرملاح الدین سلمذ کی ملازمت كا قصه بهي كچو د انوال دول جور بائع عاوركي فد ين سلم وكامكن سے عطقهمارے پاس کیا ہو، وہ بے چارہ بھی ایک نا کہانی سازش کا شکار ہوگیاہے۔جو صالات ہوئ کیا بتاؤ ل كيكى كرروى ب\_ارتم الراتين كى دياش شهوتا، قو شاير كل ب بات كرر ويكى موتى مرای کے رحم وکرم رِنظر ہے۔ اور حالات بدستور ہیں۔ ڈاکٹر پوسف الدین صاحب کا عط حدرآبادےآیا ہے کی کیلائی کے لیے راول رہے ہیں۔اب کی موم کر ما کی تعلیات میں دوادهركى ساحت كرنا جاسع إن برادر فاسطيط من ابتك كوفى فرردى بات بيب بمائي كداب زعد كى جس مزل مس مول ، ميرا وجود وعدم براير مو چكاب-تجب ہوتا ہے کرمیری کرور صحت اب تک زعمی کا ساتھ کیے دیے چلی جارتی ہے۔ول المرده الويكا ب\_شي ماعر شي ديكر (في ماعركا) حال بي-تم لوكول كود كم لينا مول لو تموزی در کے لیے افسر دمیاں دل کی کم ہوجاتی ہیں، ورند بھول خسرو يرى كه چكونة؟ چد كوئم ازمرده برول نيايد آواز انجارمیان سلود کے بہال سب خریت ہے۔ یہاں بھی لوگ بھر اللہ تغیرہ عافیت

ہیں۔اخبار شرکھیمرفال نام کے ساتھ ایک فیرنظرے گردی۔فدانہ کرے کہ ہمارے گلیر فال ہوں۔ان سے اور مولوی شیاح الدین صاحب سے سلام کید وجوے واکٹر صاحب آخر اپنے اس نیاز مند کو بھول گئے۔ آخر کب تک امتداد زمانہ ایک مستقل قانون ہے۔ بصد اوب و نیاز سلام پیچاو دیجو ۔ ہے جمہ ہی مشافل میں معروف ہوں گے۔المبحد الاتھا کا نام کسی کمنام کا نام کیسی کیسی یا دولا دیا کرتا ہے۔معلوم نیس بچوں کا ڈاکٹر صاحب کے یاں کیا ہواہے۔طلعت، شہزاز سلم کا کو دعا۔ مون سول آواب تی باتی تدر باہوگا، بوانا ویر بن چکا ہو

مناظراحس محيلاني

اے Fistula۔ ایک تکلیف دومرش۔

(۵)

گیلانی(بہار) ۱۸رار میل۵۵ء

برادرم سلمة السلام عليم ورحمة اللدو بركاته

یوں تو حیورآبادی احباب میں ہے بعضوں نے وعدے کیے کہ میں گیلائی پہنچ کر رہوں گائیں ایفائے جہد میں گیلائی پہنچ کر رہوں گائیں ایفائے عہد میں ڈاکٹر یوسٹ للذین صاحب سلّاء نے سبقت کی رتقریباً ایک ہفتہ وہ ان ایک باغ میں آکروہ اتر ہے۔ بڑے خوش سے کہ مظہر میاں نے جوراسہ بتایا تھا آتھ مندکر کے ای پر چلا اور گیلائی بینچ گیا۔ ان سے ٹی کر بہت خوقی ہوئی۔ اگر چہ بستر ہی پر پڑا ہوا تھا گئیں سب پھھاں کو دیکھ کیا۔ ان سے ٹی کر بہت خوقی ہوئی۔ اگر انواں کا ذیک کی سیر کرادی گئی اور شکرا نواں کا ذیک گئی کے بعو لے بسرے تھے۔ ڈاکٹر موصوف کو نالندہ کی بھی سیر کرادی گئی اور شکرا نواں کا کتب خانہ بھی جا کر انھوں نے دیکھ لیا۔ شکرا نواں سے خاص کر کے کہاران بھائی متین کسب خانہ بھی جا کر انھوں نے دیکھ لیا۔ شکرانواں کا ساحت خار موجب کے لیے بیٹی سواری تھی، سوار ہوتے جاتے تھے اور جستے جاتے ہو مالی مقرب ان کے تیا م کانظم خدا بہتے جاتے ہوئے گئی ان اور انظم سلم بیشتے جاتے ہے میں ان کے تیا م کانظم مسلم بیشتے جاتے ہے گریں استحان میں کر دیا گیا تھا۔ آئ کل انوار انظم سلم و چیلے جیں، تقریری امتحان دیا ہے تھی کوری کیا ہوئی کی انوار انظم سلم و چیلے جیں، تقریری امتحان دیا ہے تھی کوری کا میں اس کوری کیا ہوئی جیں، تقریری امتحان دیا ہے تھی کوری کیا ہوئی جیں، تقریری کے ماتوں دیا ہے تھی۔ تھی جی بیں، تقریری کی امتحان دیا ہے تھی کوری کی امتحان میں کر دیا گیا تھا۔ آئ کل انوار انظم سلم و جیلے جیں، تقریری کی امتحان دیا ہے تھی کیاں جی کی میں اس کوری جیں بیں، مقالے بھی کی انوار انظم سلم و جیلے جیں، تقریری کی امتحان دیا ہے۔ تحریری امتحان میں کامیاب ہو چیکے جیں، تقریری استحان دیا ہے۔ تحریری امتحان میں کوریا کیا تھی کے داکھ کے کوری امتحان میں کی انوروں کی امتحان میں کی کیا تھی کی انوروں کی انوروں کی کھوری کی کھوری کی انوروں کی کی کار کیا گیا تھا۔ تو کی کی انوروں کی کی کی کی کوری امتحان میں کی کی انوروں کی کی کوری امتحان میں کی کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری امتحان میں کی کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کور

ہونے والاتھا، پنزے براہ کلکتہ حیر آباد والی کا ادادہ ہے۔ کلکتہ میں واکٹر نہر صاحب عمم ان رہیں گے۔

ے ہمان دیں۔ کیلانی کی کوئی خاص بات قابل ذکر ٹیس ہے البنتہ شعن ، دارو فی طبیر صاحب کے لڑ کے کی شادی بھائی عمر کی لڑک ہے ہوگئی۔ ٹوشا بہ سلم اسپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ آٹھ دس دن تیا م کر کے دالی گئی۔ ایک ہفتہ تقریبات ہیں تو گوں کا (صرف) کم ہوا۔ ڈاکٹر رضی کی لڑکی کی برات چڑی ہاری ہے آئی تھی۔ اس سال آم کی قصل (ٹھیکے ٹیس) مجتمع تاہم بہت کچھے۔ اور کوئی خاص بات قابل تذکر فہیں (ہے) تی۔

ا کا کر پوسف الد مین صاحب سلیه به اس کاعلم موجائے گا۔ اب ہمارا جل چلاوکا وقت ہے۔ ان ہی صالات بیں اجب سلیہ بینجنا ہے۔ مکادم سلیم فرجی کے اب ہمارا جل چلاوک یا بہ ہو گئے لیکن بھی کو (اعصابی) کو دو ہاتھ بیں ہونے لگاہے جس سے تکلیف رہتی ہے۔ بیس آس برادر کو لکھا تھا کہ مولوی مہدی حسن صاحب وکیل (ہیں) ہے۔ (وہ) حیدرآبادی طریقہ علاج خاص کی تحریف کرتے تھے۔ سلطان بازار بیس ان گول کی دوکان ہے۔ کیا آس برادران لوگوں سے گران کی فہرست وغیرہ مجمول سے ہیں۔ میرامعدہ آن کل بالکل خراب ہے۔ بعوک سے گویا محروم ہوگیا ہوں۔ وکیل صاحب کہتے تھے کہ ( میکی عال برسوں) ان کا دہا گئی حدر آبادی علاق سے بیسوں ان کا دہا گئی ہے اور سب پھی کھائے ہیں۔ میراض کر کھی ان لوگوں سے ملاقات کرو ۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کا خطا آگ ہے اور سب پھی مناسب ہوگا کہ ان لوگوں سے ملاقات کرو ۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کا خطا آیک ذیائے بیس کی مناسب ہوگا کہ ان لوگوں سے ملاقات کرو ۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کا خطا آیک ذیائے بیس آیا تھا، میں دورے کا فرکار تھا، جواب نہ دے سے ارادرکار گھا، جواب نہ دے سے ارادرکار گھا، جواب نہ دے سے کا دیراک ملاکار تھا، جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کے جواب نہ دے سے کا دیکار تھا، جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کی دیائے جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کی دیائے جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کو کا دیکار تھا، جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کی دیائے جو سے کھیا تھا، میں دورے کا فرکار تھا، جواب نہ دے سے کا دیراک ملاک کی دیراک کیراک کی دیراک کیراک کی دیراک کیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیراک کی دیر

مناظرات كيلاني

يهال محى الدين كے خطوط آتے رہے ہيں جن ميں اب حالات كى بہترى ( كليتے ہيں) ت

۲۰۵٬۴٬۲۰٬۱ ان مقامت پرامل کارڈیا بجٹ کیا ہے القافات کے ہیں۔اضافات آیای ہیں۔ (۱۷)

۲۸ جون ۱۹۵۵م

برادرم سلمة السلام يحم ورحمة الشويركات

یں رہا پر سے فواور) کی بیوں سے من سید سے من یک میں استان میں ہیں ہیں استان میں ہی بھراللہ اس کی جمہ اللہ کا می ہم اللہ کا میاب ہوگئے، جس کی خواہ ہو گا ہے ہوئی کہ کی اللہ کا میاب ہوگئے، جس کی خواہ ہو گا ہا ہے ہوگیا۔ اس کی ایک کر جب پڑھا تو کا میاب ہو گیا۔ اس کی خبر تو شاید پہلے بھی دے چکا ہول ۔ جی خبر ان ہی میاں صاحب کے متعلق ہیں ہے کہ حیدر آباد سے ان کا جادلہ داولینڈی کے پاس واہ چھا ونی میں ہوگیا ہے۔ اٹھارہ میل راولینڈی سے دور ہے۔ اس کا جا: ایم اے گیا تی باس واہ چھا ونی میں ہوگیا ہے۔ اٹھارہ میل راولینڈی سے دور ہے۔ اس کا جا: ایم اے گیا تی باس واہ چھا ونی میں ہوگیا ہے۔ اٹھارہ میل راولینڈی سے دور ہے۔ اس کا جا: ایم اے گیا تی باس واہ چھا ونی میں داہ براولینڈی

مل حمیا تقام ملوم نیم نتیج کب تک نگلنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیو ۔اب خاتمہ بالخیر والا یمان کی دعا

فرمائیں۔

مناظراحس محيلاني

٢٠٢٨ ١١ مقالت يرامل كارؤ إيحث كياب بالفاظمث كي يس اضافات قياى يس

۳ داگست ۵۵ ء

برادرم ستمذ السلام ليح ورحمة اللهويركانة

آن برادر كے خطوط ال رہے ہیں۔ ميرى طرف سے اب زيادہ خطو و كمابت كى اميد في اميد موكى ،امير خسر دكاشعر ب:

يرى كه چكونة؟ حدكم ازمرده يرون نيايدآواز

آل برادر كا اثار ب فاكر ماحب قبله ك نام وه عط من فكما تاء اكر دانتی اس سے پچھ بھی کی کو پچھ فائدہ ہوا، تو فائدہ اٹھانے دالے کی فطرت صالح کا تعجیہ ہوسکا ے در شاب کہال میر اقلم اور کہاں اس مرحوم و معفور کا ذور۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی عط آیا ہے، جواب دینے کی کوشش کروں گاان شاء اللہ تعالی۔ "معجد اقعلیٰ" کے حالات لاکن شکریں، ائ فرے برى فقى مولى الك دروازه بند موتا بوق قدرت دومرے دوازے كوكول دیتی ہے۔ جنگل کی بہ مجد جس کے اردگر دزیادہ تروہی لوگ آباد میں جومعیدوں سے دلچیں نیں رکھے مرایک متعل کارخاندی اس کے لیے قائم کیا حمیا۔ ورندانفرادی کرایدوار موا كرايے ك دين على كرمركرت بيں۔ آم كاجودودت اين كريس تعادم في مجى اطلاع نددی کہ ہے بھی یانیس ، اور ہے قباو غیث کے آثار کھاس پر نمایاں ہوئے یااب تک گونگا بہرا بنا کھڑا ہے۔آل برادر کے لائے موعے آم کے چند در خت خوب تیار موتے ہیں۔ان شاہ اللہ شال میں جنوب کی صل اعرکی،امیدتو یمی ہے اپناجڑ جمالے گی۔

عزیزی صلاح الدّین سلّمذان دنول پشنه بی چیں۔ بقرعیدیش بھی گھرنہ آسکے۔ وہ سرکاری ملازمت کے لیے کوشال ہیں۔خط آیا ہے کوشلع اسکول میں تعلیمی خدمت کے ليان كا انتخاب موكما ہے كہاں كے اسكول ميں خدمت لي جائے گي ، انجى معلوم نيس -غالب قريد لكعاب كم وتكير شلع اسكول بين ان شاه الله تعالى ان كويم جاجائ كا- چونكم أسمده سال سے اظرمیڈ یٹ کی کاسیں بائی اسکولوں میں معمل موجا کیں گی اس لیے ترقی کی می امید ہے۔ایم اے کا احمال بھی اس عرصے میں دینا جاہتے ہیں۔ کی لذ این سلماد کا ایک عط پیس تیں دن ہوئے واوے آیا تھا۔ صدق میں ما جدمیاں <sup>ل</sup>نے جونوث می الدین سلمذ کے متعلق تکھاہے پڑھنے کے لائق ہے۔ کہیں ال جائے تو پڑھ لیما۔ کرائی میں ملاقات ہوئی سن قن ولی سلم کا بھائی بی کام میں کامیاب ہو کر گرونگ اسکول میں آوکری بھی کا گئی۔
مطتم وہاں سے روانہ ہوا اس کی خرتمہار سے خط سے ٹی ۔خود اس سے ابھی ملاقات
خہیں ہوئی ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی حافظ منظم سلم اکو ٹش سے۔مولانا فصح الدین قوج کے لیے
ماہوار کی اس محمی صاحب وزیر حکومت کی کوشش سے۔مولانا فصح الدین قوج کے لیے
کنار کے سران مالا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس سال تھا نداستھا نواں میں گائے کی قربانی نہ
ہوئی سکومت نے بھی منطانیا فاہر کیا تھیل حکم کی گئے۔

مناظراحس محيلانى

ا مولا تاعبدالماجددريابادي-

(v)

۲۰ رفر وري ۵۹ ء

عرساته ساته يوري مور دوتوان بي بالكن:

برادرع يرسلم الشتعالى السلام يكم ورحمة الشدوركات

پرسون ٹھیک جمعہ کے دن آل برادر کی بیتی ہوئی ٹو بیاں گیلانی بینی گئیں۔ان میں سے ایک ٹو بیاں گیلانی بینی گئیں۔ان میں سے ایک ٹو بیاں یہاں پیٹیس سے ایک ٹو بی کو پائین کر جمعہ کا خطب دیا اور نماز پڑھائی ۔ بڑے دھلوا دھلوا کر پہتا کرتا تھا۔اب تو ایسا بڑا و خرہ بھی گھس گھسا کر اب ایک بیان اور کو اٹھائی ند پڑے گی۔ و جمال بھی دکان ایک ہی رہ گئی ہے اور پہنے والا بھی یہاں اب ایک ہی ہے۔شاید دونوں کی

جامه بود كه برقالب من دوخته بود

کے مانند ثابت ہوئیں۔ دو پھر ڈھیلی ہیں لیکن دھونے کے بعد سکڑنے کا حق بھی تو چاہیے۔ ان شاء اللہ سب ٹھیک بیٹے جائے گی۔ اور کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں ہے۔ اس سال آم کے منجروں کا عجیب حال ہے۔ فروری کا مہینہ ہے اور ابھی منجروں کا چائیس۔ خال خال درختوں میں نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے صاب سے لوئد لگا تھا اس کا اثر ہے، وَ اللّٰهُ اَعَلٰمُ بِالصَّوَابِ.

آل برادر نے لکھا ہے کہ اس سال بدی طویل تنظیل کر ماکی ہوگ ۔ پروگرام کیا ہے۔

امی آد پورے کر کے ساتھ سنر کے مصارف ہو داشت کر بھے ہو، ویکھیں کیا کر تے ہو ۔ تیلی کیا کوں ہر نیادن جو طوع موتا ہے اے فیسمت خیال کرتا ہوں۔ اوجر کھ داول سے امچا آقا کی برسوں رات کو پھر ایک اچھا فاصا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر عبدالوددد آئے تھے، دیکھا، پھر دوائیں ترکیسیں بتاکر چلے گے۔ بس بوں ہی گزردی ہے اور بہ آئی۔ اللہ بچ کی عمر درائی کہ موئی کہ ڈاکٹر عان فال صاحب کو میری عبد دیانہ پر پہند آئی۔ اللہ بچ کی عمر درائی کہ ماہ میں ماہ ب کو دعا۔ رفعت شاہید تو انجا نام لگل آیا۔ اب ناز انوکا نام بھی ٹھیک ہو گیا۔ میال کی لذین کا خط بہت دنوں سے اوجر نہیں آیا ہے۔ مولوی نام بھی ٹھیک ہو گیا۔ میال کی لذین کا خط بہت دنوں سے اوجر نہیں آیا ہے۔ مولوی ساتھ پھر ہندو سان الدین وکیل کے ساتھ پھر ہندو سان او انہیں ہو گیا ہے۔ مولا ناتھ پارٹ کے لیا جات پر بیشانی بنا ہوا ہے۔ مولوی ساتھ پھر ہندو سان میں ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ پھر ہندو تان ساتھ کی ہو گیا ہوا ہے۔ مولوی ساتھ ہے۔ مولوی ساتھ کے باعث پر بیشانی بنا ہوا ہے۔ مولوی ساتھ کی میں بین جن کا آخرہ ، اوئی سے بہتر ہے۔ ان کے خطاکا جواب بھی دے دہا اس بھر اب

مناظراحس كبلاني

ن بب طبیت پکراچی رائی ہے توجد کردن مجرچانا جاتا ہول "(ماشی بقتم مولانا گلانی)" (

21/1/540Ple

ہے۔ تعجب ہے کہ تموسلم ایسے پاکستان گئے ہوئے شاید دو مینے سے زیادہ ہوئے ہمسیں اس کی ٹیرندل تکی میرائی تصورہے۔ بہرحال زماندہ واد ہال پڑتی کروہ لوگ پرانے ہو پیکے۔ لاہورہے دریا خال پرکرا پی کی میر کر تھے گئی لقہ ین سلمہ واہ سے کرا پی بہ ضرورت آیا تھا، اس سے بھی ملاقات ہوگی ۔ خطو لم تموسلم ہائے جو آ رہے ہیں ان سے قو معلوم ہوتا ہے کہ سب بہت خوش وٹرم ہیں۔

مناظراحن محيلانى

(1•)

۳ رار یل ۵۹ و

برادرم سلمة السلام عليم ورحمة الشويركانة

حضروم کی الدین صاحب کی آخریف آورکی وہ مجی اچا کے تھوڑے دن کے لیے زندگی میں تازگی پیدا کر گئے۔ خدوم صاحب بے چارے نے بڑی ہمت ہے کام لیا۔ گیارہ دن گیا نی شن قیام ہایں طور دہا کہ اس عرصے شن سرف راجگیر ونالندہ کے گئڈروں کو دیکھنے کے لیے قریب قریب دودون یا ہر رہے ۔ دمائی پر دورڈ الا کہ ان کے ساتھ آس برادر کے لیے کہی چیجیوں کی سی سن تھ آ یا کہ کیا بھیجوں ۔ کوئی موکی پھل بھی آن کی نہ تھا۔ آموں کی حالت میں ان برادر کے لیے حالت کی ایم کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی پیدا مول مورت بات پیٹی ہوئی ہے۔ مول سات بھی ہوئی ہوئی ہوئے ۔ کھکٹری سرکا شوق ان کے دل میں پیدا کیا گیا۔ امید ہے کہ بیٹرو عافیت دہ اپ والی مالوف بھی جا کیں ۔ انفا تا آئی عرصے میں صلا کیا گیا۔ امید ہے کہ بیٹرو عافیت دہ اپ جا کہی مالا قات ہوئی۔ حیدرآباد کی گئی کر ان شاہ اللہ تھا گئی آئی ہوئے ۔ مولا نا سرورشاہ صاحب دکن ہی میں ہیں؟ کہی کہی دوئی اس جب بھی ملا قات ہوئو اس فقیر کا سلام پہنچا و بچو اور کھی دیکو ور بھی دیکو ۔

کیایارمجروساہے چمائے سحری کا مجمعی بھی تویاد کرلیا کریں تطعی خاموثی سے پہلے خاموش ہوجانے کی وجہہے شاید انھوں نے بھی بہی مجھولیا کہ اس دنیا ہے اس کا تعلق باقی ندر ہا۔ بہر حال، اس آنے والی نہ

نظے والی گری کی آمدیس شایداب زیادہ تا فیرند ہو۔ آج کل شاد علیم آبادی مرحم سے وو شعرز بان برزیادہ جاری رہے ہیں:

دل نبيل لگا تو كيون محمراؤشاد كى يكي بس تا كج مر جاؤشاد خطِ شوق ابنا لفافے ميں ركھو آرزوؤں كو كفن بيبناؤ شاد

مناظراحس محيلاني

(y)

عامار لل ١٩٥٢ء ع

برادرم سلّ الله تعلیم الله الله المامی ورقمة الله و بركات مخدوم سا حب گیاره دن آیا م فرائ الله علیم ورقمة الله و بركات مخدوم سا حب گیاره دن آیا م فرائ حد مجد گرای سے بحد تو بیش الله علیم الله کیدا كيدا كيد كرديا تا والله الله كيا صورت چي آئى تمارا كار فر ادر اس سے پہلے مرسلہ رقم دو فول آگے بيجے ہے۔ جو الله علی عن الله عن الحد يكفى كي شكل مرسلہ رقم دو فول آھے بي الله عن المحد كي الله عن الله عن

دائم پڑا ہوا ترے در پر فیس مول عل

فاک الی زعرگی پہ کہ پھر نہیں ہوں میں خداد عددوں نے ان کی اس آرزو کے پوری کرنے کاظم کردیا ہے۔ پھر بنے کی تو نہیں لیکن در پر پڑے دہنے کی گویا اجازت ل گئے ہے۔ زیادہ وقت مجد ہی میں گزرتا ہے۔

آدى خدره رو الكلفة جين بين فرازيي پرهاتي بين اور كتب كومى پرهات بين-

ین کرختی ہوئی کہ اللہ یں القیم کے اگریزی ترجیے کا ٹاپ شدہ مسودہ تیار ہوگیا ہے۔ ڈاکٹر پوسف اللہ ین صاحب کو کھا تھا کہ اللہ یں القیم کا کوئی مطبوعہ نسخ اللہ جائے تو بھتے دیں۔ میرے پاس تو یاروں نے ایک کا پی بھی نہ چھوڑی۔ متصدید تھا کہ اقتباسات اگریزی کہ آباول کے اردو کی جن کہ آبوں سے لے کراس میں درج کیے گئے ہیں، ان کے

حوالے لکھ کر بھی دوں \_ گراس وقت تک کتاب نہ ل کی۔ محمد اسے مصل کے است کا ب نہ ل کی۔ محمد اسے مصل کے است کا ب میں کا میں کا ب میں کا ب

مچھلی کے ڈیٹ الدین القیم کا قائم مقام بنا کر تحفظ روانہ کردیا؟ پھے ہے ہی بہی واقعہ ان کے بال کی خاص ترکیب کے ساتھ کی ہوئی چھلی کی ایک ڈلی کا لطف الذین القیم جیسی کتابوں کی مال کہاں میسر آسکتا ہے۔ کہاں علم کلام کا زق زق بق بن اور کہاں سید روحانی غذا ورسے خودم کر کے جینے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا کام صرف دیکھنارہ گیا ہے۔ ادھرالیومن کی تعداد پیشاب میں بڑھ گئی بمک تک بند ہیں ہے۔اطراف کا دوم جب تک شاترے نمک بند ہی رہے گا۔میاں کی الذین کی پیدا ہوگاں جانگی الذین کی پیکا ہوئی کا دائم وادا نے تجویز کیا ہے، بیشر طیکہ والدین کو پیندآئے۔ فقط

ڈ اکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ کی الدین، شجاع الدین، گل میرخال ہم محلّہ بزرگول اور دوستوں سے بھی مزاج پری میری طرف سے کرلیا کریں۔ ان کی بیٹیول کودعامیری طرف سے کہ دیجے ، اور گھر میں سلام ودعا۔

نقط مناظراحس *گی*لانی

(11)

۱۹۵۸ مراير يل ۱۹۵۹ء

ميلاني (بهار)

برادرم سلمة السلاميكم ورحمة الشويركات

ب کا نظار میں چند کھنے کئے آخر' باز آکڈ' کا فرمان کی نامعلوم مسلحت کی بنیاد پر نافذ ہوا جوئر دہ تحادہ دالی ہوگیا۔

اورکوئی خاص بات قائل و کرنیس ہے۔انعام المحق صاحب بے چارے کا دور الاکا بوریاں سلم بر برتین ہم کے ٹائیفائیڈ میں جتا ہوگیا تھا،اب بحد اللہ اچھاہے۔مناسب ہوگا کہ مزان پری کا آیک خط ان کو تحکھر اسکے پتے پر کھیں۔ میں کھنے پڑھنے کی ہمت دوشین کو مزان پری کا آیک خط ان کو تحکھر اسکے پتے پر کھیں۔ میں کھنے پڑھنے کی ہمت دوشین کوری سے کرر باہوں۔ اب بید نیا بجھ بیسیاہ گول کے لیا پی مناسب کو گھٹاتے ہوئے بہت کوری سکر گئی ہے۔ بوی مشکل سے بیکا دو پورا کر رہا ہوں۔ خودہ صاحب کا خط (رسیدنی) خود آئی ہے۔ بری مشکل سے بیکا دو پورا کر رہا ہوں۔ خودہ صاحب کا خط (رسیدنی) کی نفصیل کے کھٹے شی تھم اوا در بحد ذکھا۔ میں کی نفصیل کے کھٹے شی تھم اوری تھے دیکھا۔ میں الحق میں سلم کے کھٹے شی تھم اوری کے دیکھا۔ می کی نفصیل کے کھٹے تھی اوری آیا ہے۔ انہیں الحق سلم نے ریاست سوات میں انگریز کی پڑھائے کی نوگری کرئی ہے۔ واپ ان کو تھے ہے۔ معلوم ٹیس تے بیکھائے کے مناسب میں اسکے معلوم ٹیس تے بیکھا ہے کہ وائی تھے ہے۔ معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تے دیاست اوری کا بیت اوری کو تھی ہے۔ واپ سے معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تھے۔ معلوم ٹیس تے سے معلوم ٹیس تھے۔ معلوم ٹیس تھے۔ معلوم ٹیس تھی اسلام کی انتھا ہے کہ وائی تھے ہے۔ معلوم ٹیس تے معلوم ٹیس تھی۔ معلوم ٹیس نوان

---نفو ماموں مرحوم کی بیدی المسما لا پنواب ممانی کی وفات کی اطلاع دے چکا ہوں-

نظ بزارى باغ ئے شرف الدين سلّائ في ايك جيب وفريب الجيجى ہے۔ تمن نساليوں من ايك لافرزياده تما ............ قدم كرنے كا انتظام كيا كيا ، جان برشاوسكا۔

ڈاکٹر صاحب سے ملام کہ دیجیو ۔ان کے مرحوم داماد کی تعریت کن فظوں میں کروں بہر حال ہرمومن ومسلم کی ارجم الز احمین مغفرت فر مائے۔

مناظراحس ميلاني

لے یہاں طاہرا کوئی انتقائصنے ہے رہ کیا ہے ع کارڈ کی تخین صطری آب رسیدہ میں پھٹس الفاظ پڑھے بھیس جا سکے۔

(۱۳) <sup>ل</sup> بىم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

برادرعزيز سلمة!

دوسرے حادثہ کا تعلق میری ذات خاص سے ہے۔ میرے ٹو تک کے ساتھی شیخ مہتاب المعروف بدمولانا عبدالرطن المحتی الوہائی کی دفات دودن کی مختفر علالت کے بعد ٹونک میں ہوگئ۔ ہم دونوں سالہا سال تک ساتھ رہے تھے۔ پرائی گزری ہوئی صحبتیں یاد آتی ہیں۔ چشتی ہے چارہ اچھا گوتا بھی تھا۔ مولانا بن جانے سے پیشتر لہرالہرا کر گایا کرتے تھے۔ شاید کی تھیڑ کی نی ہوئی لیظم بہت پہندتھی۔

مَو سے پیت لگا کے پیا اب پیت لگانا مچھوڑ دیا

ایے بے کی دلیں ٹی جا اب دلیں کا آنا چھوڈ ویا پہلی بیت ہندی کی پڑھ کرآگے بڑھتے۔ مرنے کی دشنوں کو ہارے خوش نہ ہو بال آبدونہ جائے، یہ جگ ٹی ہٹی نہ ہو آگر جہ پیآنو بھانارے

اور خداجائے کیا کیا پڑھتے۔ آخری بندیرتھا۔ دل کے چپھولے جل اٹھے سننے کے داغ ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چہائ ہے الی سکی کو آگر بجمانارے

یہ سب یادتھیں۔ چار پانچ طالب علم ہم لوگ ایک بی مکان میں رہتے۔اسر وام نفس کے لیے چشتی مرحوم کا گانا اس زیانہ میں ول کو بہلا دیا کرتا تھا۔

اللهم اغفرله وارحمه

اور پہر وجوہ بحد اللہ ادھر خیریت ہے۔ ڈاکٹر صاحب علی قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کردیجے۔ بج س کو بیار

> مناظراحس محیلانی مهرجون ۱۹۵۷ء

ل بدمون نا گيلانی كا آخری خط ب جزمهرجون ١٩٥١ و كوكوكر حواله \$ أك كيا كيا اور ٥ مرجون كونلي العبارح مولانا كا انقال مول باخوذ و نشوش مكاتب غمرا، نوم مر ١٩٥٤ -

ع واكر ورخان، حيد آبادوك على مولا عاكميلا في كريدوى اورمايق ركن وارالتر جمد حيد آبادوكن -

## بنام الحاج اح*دغریب*(مبمبعی)<sup>ا</sup>

۲۰ رجنوري ۱۹۵۵ء

بخدمت گرامی الحاج مولانا احدغریب اید کم الله بنعره العزیز

السلام علیم ورحمة الله و برکاته جمم قو حاضری کے حروم رہالیکن خدا کاشکر ہے الجمعیة ،
اخبار کے ذریعے بمبئی کی اس تاریخی "موتر" کی روداد کے پڑیے کا موقع لمار ہاجس میں
شرکت کی محروی کا احساس شاید دم واپیس تک دل میں باتی رہے گا۔ یوں کہنے کے لیے
اس "موتر" کی تنظیم و ترتیب میں بہتوں کے ہاتھ تنظیمان معلوم دل کی شہادت کیوں ہے
کہ روح رواں اسلامی ہند کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے اس اجتماع کے
مارد کرم فرما لخاج احمد غریب ہی ہیں۔ طونی نگٹم و حُسُن مَال

ا پنانام یا تخلص' فریب' ای لیے شاید رکھا تھا کہ اسلام کی خدمت کا آخر زمانہ میں موقع خرباء نہ کو رمانہ میں موقع خرباء نہ کا آخر زمانہ میں موقع خرباء نہ کا جائے گا۔ نہیں آپ سے لیا گیا۔ نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے ورند دوسروں کی سعی و کوشش سے میدکام نہ ہوسکتا تھا ای کے مکلف ہے۔ انجام ہمیشدای کے دست قدرت میں جس کی اذن (کے بغیر) نام کی پیدا کی ملف ہے۔ انجام ہمیشدای کے دست قدرت میں جس کی شدہ سے سا تبریس اور انداز کے ایک میں اور انداز کی بیدا کی میں اس سے سے سا تبریس اور انداز کی بیدا کی ایک میں اس کا میں اور انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی میں اس تبریس اور انداز کی بیدا کی انداز کی میں اس تبریس اور انداز کی کرداز کی انداز کی کرداز کی انداز کی کرداز کی انداز کی انداز کی کرداز کیا کرداز کی کرداز کرداز کرداز کرداز کی کرداز کی کرداز کی کرداز کرداز

ہوئی دنیا میں نہ کسی کی خواہش کچھے کام کر سکتی ہےاور نہ کوشش۔ ببرحال آئندہ اس''موتمز'' کی چھیلائی ہوئی روثنی میں مسلمانو پ کا قدم مس طرف اٹھتا ہے اس کا انتظار رہے گا۔

الجمعیة بی سے پینجر معلوم ہوئی کہ ''البلاغ'' سکا خاص نُمبر جوموتر تعلیمی کے سلسلے میں شائع ہونے والا تھا وہ شائع ہوگیا۔ خاکسار نے بھی اپنے بعض ہفوا ۔ کو تکمبند کر کے خدمت والا میں ارسال کر دیا تھا، امید نہتی کہ آپ کوٹل گیا ہوگا کیکن مضون نگاروں کی فہرست میں اپنے نام کو پا کر یکی خیال گز را کہ غالباً وہ آپ کو ملا اور 'البلاغ' میں شائع ہوا۔ اس خصوصی ( نمبر کی) خصوصیتوں کو دکھیے کر دل ان مضامین (کے دکھینے کے ) لیے بیمین ہے جواس میں (شائع ہوئے ہیں)۔ اس ہنگاہے میں اس کا (خیال آپ کے ) لیے دخوار ہے جواس میں (شائع ہوئے ہیں)۔ اس ہنگاہے میں اس کا (خیال آپ کے ) لیے دخوار

تھا کہ (اس شارے کا ایک) نسخہ بنام فقیرار سال کرنے کی ہدایت فرماتے لیکن امید ہے کہ اب روانہ فرمائیں مے سکون کی کیفیت ..... بقول غالب ہے باتھوں میں تو جنش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہے دو ابھی ماغر و بینا مرے آگے "ساغرومينا"كم مباكرنے كى فرمت ل جائے۔ بحرالله اس وقت تك جيتا چلاجار بإمول كين ويراندسالي كے مواعلالت كابقايا بجرند کچے چلائی جارہا ہے۔اب تو ماشاء الله اس كا خاتمہ "بيكل خاكى" سے متقلى ہى كے بعد مكن اب اخوان كرام كى خدمت ميس مخلصاند سلام يبنياد يجيد موقع طع تو فازى ميال سلّمن<sup>ی</sup> ہے بھی ان کے خاندان کے اس نیاز مند کا سلام عرض کرد ہیجے گا۔ ازدعا كو نقيروحقير مناظراحس كيلاني غفرالله له ا ماخود از مفته وارجمهوريت بمبكي مور تدعرفر وري ١٩٥٥م ع اصل خدا كا غذمت ومكر ي يعن كياب السلية وسكن عن الفاظ قياى إلى س مابنام البلاغ بمبئ سوقاض محراطبرمياد كورى ك زيرادادت شالى موتا تقا

٣ مولانا صامدالانصاري فازى كبنه شق صحافى بخضول في مريد كعلاوه متعدد اخبارول بس بحيثيت ايم يرفمايال محافق خدمات انجام دیں۔ بنام

بثیرالدیناحمه(میرکه)

بسم الندالرحن الرحيم

۲۹رجۇرى ١٩٥٥ء

کرم فرمائے بندہ بشیرالدین صاحب اید کم اللہ بروح منہ ا

السلام علیم ورحمة الله و پر کاند\_آپ کا نوازش نامه موجب مسرت ہوا۔ فاکسار کے ساتھ جس مجت ہوا۔ فاکسار کے ساتھ جس مجت و اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا

تی ہاں! مرفے میں سمر بی کیا باتی تھی۔ وقت نہیں آیا تھا۔ پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا ہوں لیکن پر ہیز واحتیا ہ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔اس حال میں بھی محکمنہ حد تک جو پھھ بن پڑتا ہے، کھولیا کرتا ہوں۔ دعافر مائے کہ تو فیق رفیق ہو۔ان شاء اللہ هَاده اللّٰهٰ الله مَالَٰتُ مائلہ اللہ سلسلہ جب تک وہ سامنے ہی نہ آجائے جاری رہے گا۔ مقصود حرف ہیں ہے کہ جس وقت کے لیے زندگی کی ہے آدمی اس کو نہ تھو لے۔اس کی یا دکو دل سے لگائے رکھے ور نہ وہ تو تعول جانے والوں کی گردن پر بھی ہوار ہی ہو کر رہے گی۔فقط

> خاکسار مناظراحس گیلانی

## مولوى سيدا نواراعظم إ بسم الثدارحن الرحيم

عزيز بحرّ م مولوي سيّدا نواراعظم سلّمهٔ!

السلام عليم ورحمة الله وبركاند\_آب كى ناسازي مزاج كساته امتحان كى كامياني كا حال بھی معلوم ہوتا رہا۔ آنے جانے والوں سے بھی پوچھتار ہا۔ مسرت ہوئی کہ اب آپ ا وجه بير معلوم نبيس تقريري امتحان جو موفي والاتحاده مرصله بحر رر ديكا يانبيس-ال وتت آپ کی خدمت میں اپنے ایک عزیز حیدرآبادی دوست مولوی ڈاکٹر ایسف لذین صاحب لی ای وی وی کی کی رہا ہوں۔ یہ بچارے اس فقیرے ملنے کے لیے حدر آبادے مکیانی سینٹے یتقریباً ایک ہفتہ قیام کر کے اب حیدرآ باد واپس جارہ ہیں جہال عثانیہ یو نیورٹی میں پر وفیسر کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ بیار دواور اگریزی دونوں زبانوں کے مصتن بین اور صد سے زیادہ علمی ذوق ر تھتے ہیں۔ بہار آ کر کسی علمی غماق والے آدمی کا خدا بخش خان مرحوم کی لا برری دیکھے بغیر جانا کی طرح مناسب نہ ہوگا۔ بیا تفاق کی بات ہے کہ آں برادر کو یا آج کل لائبریری کے محن میں مقیم ہیں۔ آپ ان سے ل کران شاء الله بہت خوش ہول گے۔ حد سے زیادہ شریف طبیعت کے مالک ہیں۔ ای سے ا یماز ہ کیجیے کہ مجھ د ہقانی سے ملنے کے لیے اتنا طویل وعریض سفرانعوں نے اختیار کیا۔ امید ہے کہ آپ کی وجہ ان کو پٹنے میں کافی مہولت میسر آئے گی۔ محلواری شریف کی حاضری کاموقع اگرال جائے تواس میں بھی امید ہے آپ ان کی مدفر مائیں گے۔

اور کوئی خاص بات قامل و کرنہیں ہے۔ کیلانی کے ہونے والے تقریبات پخیروخو لی انجام پا گئے۔ اگر چ نقیران دعوق کی لذتوں سے حووم ہی را۔ ادھ طبیعت میں پھر کھ گریو ی بدا ہوگئ ۔ دیمواز ندگی کی اس کتکش ہے کب بجات التی ہے۔وس پندرہ دن سے می الدین سلمهٔ کا بھی کوئی خط وغیرہ نہیں آیا ہے۔ شایدتمہارے پاس آیا ہوتو اطلاع دہجع ۔ سکندر

مجوعه خطوط كيلاني

مَلِزَاءَ عَ عِلِي كَ - فَعَا!

مناظراحن كيلاني

۔ لے مولانا کیلانی کے قریعی عزیز اور سابق چھج اور قاری مینٹ کولیس کالج ، بڑاری یاغ ، بہار۔ نط ماخوذ از رسالہ نفوش سرکا تیسی نجر ایابت فرمبر 1904ء۔

بنام مولا نامحرعون صاحب<sup>ل</sup> بم<sub>الشال</sub>طن *الرجم* 

زبدة الكرام البردة مولانا محرعون صاحب العركم الله في الدّ ارين!

السلام علیم ورحمة الله وبركاته اميد بكرآب لوگ بعافيت بول ك\_فقيركي ناسازي مزاح كاحال وي بجرس مطلح كرچكابول\_

اس وقت آپ کی خدمت شماسیة ایک حیدرآبادی عزیز اور دوست و اکفر بوسف الدین موست و اکفر بوسف الدین موست و اکفر بوسف الدین ما سب فی ای خدمت شماسیة ایک حیدرآبادی عزیز اور دوست و اکفر بوس الدین صاحب فی ای خری بروفیسر جامعه عنائید کویش کرنے کی عزت حاصل کرد بابوں۔
المعارف کے ناظم صاحب کی طرف سے الحادی کے حصہ اولی مطبوع کولائے ہیں جمیس بھی المعارف کے کہ ان کی کتاب بھی ہیں کہ رہا ہوں مول کے کہ ان کی کتاب بھی ہیں کہ مضاف میں مناسب ہوگا ہمارے فی مشاف اللہ ان کی کتاب بھی ہیں کہ فاکم اور موسف الدین صاحب کو داسط سفیری بنا لیجے۔ ان شاہ اللہ ان کی کوشش بارآ در ہو گی ۔ اس خام اولو الحظمت والاحرام کی خدمت میں سلام عرض کر دیجے۔ " شافت" کی گی ۔ اس یہ برچ دکئل رہا ہے۔ جعفر میال عالم کی خدمت میں سرید ہیں کیا انھوں نے "اجتہاد کا ہمورے پرچ دکئل رہا ہے۔ جعفر میال عالم کا کی خدمت میں سرید ہیں کیا انھوں نے "اجتہاد کا مطابق" کے حددوازے کو اسے لیے دافر بالیا ہے؟

حضرت سجاده ما حب كي خدمت بيس ملام اورطلب دعاكى درخواست ب- فقط مناظر احس ملائل في

648

لے ماخوذ از رسالہ نعوش ماکا تیب غمرا ہا بت نوم ر 1904ء۔ ع ادارہ نگافت اسلامیدلا جورکا ترجمان۔

س مولانا جعفر شاه مجلواری عددی-سابق رکن ادارهٔ نقافت اسلامیدلا جور به صف کتب کیره بدیدای ۱۰۹۰، وفات: ۱۳ رمارچ ۱۹۸۶ مرابعی \_

## بنام

## سيدصباح الدسين عبدالرحمن

مولانا مناظر احسن گیلانی کے ایک خط کا اقتباس سید مساح الذین عبدالرحمن صاحب (سابق ناظم ، دارالمصنفین اعظم گڑھ)نے مولانا گیلانی کی یاد میں اپنے مضمون مطبوعه 'معارف ' مارج ،اپریل ۱۹۵۷ءمیں نقل کیا ہے۔بعد ازاں اسی مضمون کو شخصیاتی مضامین کے معلومات افزا مجموعے' بزم رفتگاں 'جلد ازّل میں بھی شامل کیا۔ہم یہاں اسی کتاب سے خط کا یہ اقتباس نقل کرتے ہیں۔یہ خط مولانا گیلانی نے انتقال سے تقریباً ایک ماہ قبل لکہا تھا۔ (مرتّب)

عزيزمحترم السلام عليم ورحمة اللدو بركاته

استے طویل المدت مریض کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ مرجانے یا تکراست ہوجانے کا فیصلہ قد رتی ہے ہیں کہ المباد اللہ فی نداب تک مراہ اللہ فی نداب تک مراہ اور ندا چھے ہونے کی بشارت منا سکتا ہے، ای حال میں گمن ہے جس میں رکھا تک مراہ اور ندا چھے ہونے کی بشارت منا سکتا ہے، ای حال میں گمن ہے جس میں رکھا گیا۔ کل شاہ صاحب لح بلہ کا ٹوازش نامہ ملاجس میں آپ کے درمہ ویٹنے کی فہر ودرج تھی ۔وار المستنین کی جوالمات ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کوآپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہول کیول کہ اب شخ این عوبی کی محرفت ہیں جول کیول کہ اب شخ این عوبی کی کروں؟ کیا درمہ ان کتابوں کوکی کی محرفت ہیں جول کی ملافت سے محروثی معمولی محروث کی دیم حال جورائے عالی ہواں دول؟ مگرآپ کی ملاقات سے محروثی معمولی محروث کے بہر حال جورائے عالی ہواں سے مطلح فرما نمیں ۔ ڈاک سے اس لیے خط بھی رہا ہوں کہ زمینداری ختم ہونے کے بعداب چھی چپاتی کی کوئی راہ ذاک کے موایاتی فیس رہی۔

مناظراحسن گيلانی

لے شاہ میں الدین احمد عردی۔ سرائق ناخم دار المستنین ، عظم گڑھ، پیدائش: ۱۹۰۳ و دار و فات: ۱۱۰ ریمبر ۱۹۰۸ و ع بیخ محمل الدین الرق کا ب عالم کاب کستے کے لیے دار المستنین سے کتب مناکا کی تھیں۔

مخدوم محى الدّين لـ

(۱) بىم الله الرحمن الرحيم

اريون ۲۵۹۱ء

عزبز بحترم مخدوم صاحب سلمكم اللدتعالى وابدكم بروح منه السلام عليم ورحمة الله وبركانة \_جس صدتك المجاره سكما مون ، ذعرك كدن فيرروا ہوں۔امیدے کہآبائے الل بیت کے ساتھ بعافیت ہول گے۔

(۱) گیلانی سے والی کے بعدم اسلات کاسلسلہ کھاس طرح فیرم بوط وہا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو جواب دول تو کہاں دول؟ رمضان کے بعد آپ نے فر مایا تھا کہ مستقر پر حاضر ہو جاؤں گالیکن بجائے مستقر سرکاری کے ،سوقوں کا پارس والحق مستقر سے آيا، جواب بي بي يشدون، اس كاخيال اس لية وسلا يومي كرميد مناف ك لي تعماقا، وطن آیا ہوں،عید کے بعد حیدر آباد والے مگان میں بچوں کور کھ کر سرکاری معتقر کی راہ لیں مے، اس عرصہ بین ایک سرکاری مراسلہ بھی آپ کے نام آیا، کہال واپس کروں؟ حیور آیاد والمدكان كابية بمول كياء آخر ذا كرمحر يوسف لد ين يجارك وزحت من جلا كرنا برا-والله اعلم ان کے ذریعہ بیمراسلہ آ پ تک بھی پایا نیس؟ اور آ پ بھی ٹیس معلوم کراب کمال ہیں؟ ایک یادداشت ش حدرآ بادوالے مكان كا پت لكما موا لماء اى پت سے بدخط وال رہا

(۲)سب سے پہلے آپ کی عناعت فرمائوں کا شکریہ بیش کرنا ضروری ہے،جن کی دجہ سے میری شدید ممانعت کے باوجودآپ الی زیر باریوں کے شکار ہو گئے۔ فیرآ مدورفت يس جر كور شى بوا، دونو بجائ خود ب، نشر يكر بحى آپ كاباتى عى رباداك بارس کثیر مصارف برداشت کر کے سویا اس مجیس آخراس کی کیا ضرورت تھی۔ بہر حال اب تو اس جمارت بے جا کے آپ مرتکب ہو بچے، حکر واقمان کے سواا پنے ول میں آپ ال

مجوء مخطوط كيلاني

بنائے اور کس جذبہ کو پاسکا ہوں۔ فَحَدَرَا کُمُ اللَّهُ عَنَّا حَيْرَ الْمَحَزَاء ۔ان موق کا مزعفر پاک کر کو گوں نے کھایا ، میرا کیا اب ان ہی الوگوں کا کھالیتا ہے، محر خدا کے لیے اس تھے کا اقدام آئندہ نہ کیجے۔ بال بچوں کی پرورش، والدہ ماجدہ کی قدمت آپ کے اہم فرائض میں ہے۔ فرائض ہے لا پروائی اختیاد کر کے نوافل میں مشغولیت نہ شرعی کام ہوا اور نہ ٹر کی گے۔ ہے کہ روز بروز شدت اختیاد کیے جاری ہے۔ چونک چونک کرقدم اٹھانے کی بیٹازک گھڑیاں ہیں۔

(٣) يَا وَهَابُ يَا مُصَوِّرُ مارُ هِ تَيْن مودفع وَمُن كِياتَهَ كَدان لوگوں سے ملنے سے كھ پہلے پڑھليا يجيج من كے ہاتھ بس اقتد ارتخشا كيا ہے۔ مناسب ہوگا كر پانچ يا خ دفعہ بارك وَسَلَّم الله ورووش يف كواوّل وآخرش پڑھليا جائے۔

شدت سے انظار ہے کہ اس کس میرس نیج میر زفقیر کے داز و نیاز کوکس نے شرف قبول عطا فرمایا یا عطائے فولجہ بلقائے خواجہ کا معاملہ کیا گیا۔ فخر الدین متعود صاحب کا کوئی خط میرے پاس قبیس آیا۔ صرف ناظم عطیات صاحب نے جواب دیا، ان سے آپ پھر لے پائیس؟

وعاكرر باہوں كمآپ كى كرابات كاكشف، ارتم الرّ انتين كى طرف ہے جلد ہو۔
معلوم نيس سورة كہف كى تغيير كامسوده كى نے ديكھا۔ كاش! عام مسلمانوں ميں بيد
كماب چيل جاتى، بظاہر مرضي حق شايد يكى ہے كہ انجى ان تقائق واوامر كو عام ندكيا جائے۔
اور پرسانِ حال بر رگول، ہم سيقول، عزيز ول كوسلام و وعا پہني ديجے فيصوصاً اپنى
والدہ ماجدہ اپنى الميد تحرّ مدكى خدمت ميں خرور بالضر و درمير اسلام عرض كرد يجے آپ ہے
زياد و آپ كى فكر اس فقيركو پريشان ركھتى ہے۔ اس دنيا سے رخصت ہونے سے بہلے آرزو
ہے كہ كى الحمينانى جگہ يرآپ و كي كيوں۔
فقط

مناظراحسن محيلانى

ا مولانا مملانی کے جامع مثانی شری شاکرد۔

## مأخذ ومصادر

## <u>بنیادی مآخذ</u>

كتب

-بزمر فتگان جلداول از سید صباح الدین عبدالرحن، دار کمصنفین اعظم گرد، ۱۹۰۷ء - برانے چراغ جلداول ازمولانا سیدابوالحن علی عموی بجل نشریات اسلام کراچی، ۱۹۸۴ء - حیات مولانا گیلانی از مفتی ظفیرالدین مقاتی بجل شریات اسلام کراچی، ۱۹۹۴ء

رسائل وجرائد

رسهای بصائر کراچی، جنوری و اپریل ۱۹۷۷ه ساههامه بینات کراچی، ژبی تعده ۱۲۸۳هه یمفت روزه جمهور جمینی، عرفروری ۱۹۵۵ه

ما ہنامہ دارالعلوم دیو بند، خصوصی اشاعت دفیات نمبر، اپریل تا جولا کی ۱۹۹۲ء دیسر مصرف

ما منامدریاض کراچی، اگست و تنبر ۱۹۵۳ء م

\_سهابي محيفه لا موريمي جون ١٩٤٩ء

يمفت روز وصد ق لكعنو، ١٥ ارجولا كي ١٩٢٣ واام مارچ

۱۹۳۰ ه ۱۳۰۶ م ۱۹۳۶ و ۱۹۳۶ و ۱۹۳۶ و ۱۵ کرتمبر ۱۹۳۳ و ۱۶۰۰ ما پریل ۱۹۳۳ و ۱۸ د فومبر ۱۳۳۴ و ۱۵ د (فومبر

٢٩١١م، ٨رجون ٢٩١١، ٢٩ رجولا كي ١٩٢٢م، ١٩٢١ كوير ١٩٢٤م

یفت روزه صدق جدید کسنو ۱۳۳۰ مهاری ۱۹۵۱ ه ۱۰ مهر باری ۱۹۵۱ ه ۱۳۳۰ ماگست ۱۹۵۱ ه ۱۲ ارنوم ر ۱۹۵۱ ه برگزی ۱۹۵۳ ه

652

- اہنامه معارف اعظم گڑھ بابت فروری ۱۹۵۳ء مارچ ، اپریل ، می ۱۹۲۳ء، نومبر ۱۹۸۹ء - رساله نتوش لا مورم کا تب نمبر ابابت نومبر ۱۹۵۷ء

> ذخیره مائے خطوط عیم سیومحوداحہ برکاتی مذا کڑھارالدین احمہ مبناب اسرائیل احمہ مینائی

> > صمنی م<u>اخذ</u>

کتب

-شاه بلیغ الدین، تذکره منانین،اردواکیڈی سنده کراچی،۱۰۰۱ء

\_ محمامكم، پروفيسر، نفتگان كرا بگى، اداره تحقيقات پاكستان داخشگاه و پنجاب لا بور، ١٩٩١ء \_ محمامكم، پروفيسر، نفتگان خاك لا بور، اداره تحقيقات پاكستان داخشگاه و پنجاب لا بور، ١٩٩٣ء

يهن من پرونيسم مفتعن حاك اور داداده صفيات با ستان داخشاه و بهجاب لا بور ۹۹۲ - محد داشد شن فراکنر محمد دانند، الميز ان پيکشر زفيعل آباد، ۳۰۰ و ۲۰۰

ي همراسمار ) دا مرته يميدالنده اميز ان وبسرزين ا باد ۲۰۰۳ء په منيراحريني دا کثر و فيات ناموران پاکتان ،اردوسائنس بورژلا بور، ۲۰۰۷ء ساست

منيرا ترسي ، ذا كثر ، وفيات الل قلم ، اكا دى ادبيات پاكستان اسلام آباد ، ٨٠٠٨ م



Marfat.com







Marfat.com

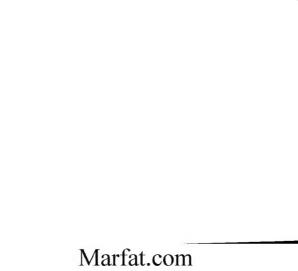

مجمونة طوط كبلاني

مولا ناستّد مناظر آحسن گیلانی" نامور عالم دین مفسرقر آن محدث،فقیه مور**خ اور** گئی دینی اور علمی کتب کے مصنف تھے۔ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہ **ایک** شیریں گفتارمقرر بھی تھے۔مولانا کی گئی کتابیں مثلاً النبی الخاتم اللَّهِ ، مَدوین قرآن ، مَدوین حدیث، تدوین فقه، امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی و دیگر بار بلد شایع موچکی بین اور مید سلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔مولانا گیلانی ایک جامع الکمال بزرگ تھے اور ان کی دیگر تح روں کی طرح ان کے خطوط بھی وسعت مطالعہ "بحرعلمی،اصلاحی رنگ اور شکّفتہ اور جاذب اسلوب تحرير كي عده مثال ہيں۔اب تک مولاانا كے خطوط پر خاطرخواه كام نه ہو کا تھامجض ایک مخصر مجموعہ مکا تیب گیلانی کے نام سے ۱۹۷۲ء میں مونگیر (بہار ) سے شایع ہوا تھا۔ پیش نظر کتاب مولا نا کے بھرے ہوئے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ خطوط کا جامع رین مجور ہے۔اس کے مرتب جناب محدراشد شیخ نے برس ہابرس کی تلاش وجبتو کے بعد مولانا کے سیروں خطوط جمع کیے جن میں سے اکثر غیر مطبوعہ تھے۔اس کے علاوہ ' مکا تیب گیلانی 'میں شایع شدہ خطوط بھی اس مجموعے میں شامل ہیں ایس خطوط پر بردی منت سے وضاحتی حواثی لکھے گئے ہیں جن میں اختصار، جامعیت اور افادیت کا خاص خبال رکھا ہے۔

ان شا،اللهٔ '' مجموعه خطوط گیلانی'' نەصرف جمارے دینی اوب بلکه اردو

ان ساء الله الوقع الوقع مين الماء الله

ادب کے ذخیرے میں بھی ایک یا دگار مجموعہ ،خطوط ثابت ہوگا۔

1-26-177

